# واسترال ميرك

الراق الراق المستون مالان الرياق المستون مالان الريام بالمستون المستون

غلا<sup>بخت</sup> الدينال بيلك الأثريك الشده

# واستال میری خود نوشت سوانج حیات

الا ق اکثر اقبال شسین مایق پیشل مید کارگارید سایق میر بیاد بیک سرون کیستن مایق پیشل مید کارگارید سایق میر بیاد بیک سرون کیستن مایق دادگار خداشش الا بیروی میشد

خدا پخش اور نیمل پلک اا تبر مړی ، پنه

#### © جمله حقوق تجن ناشر محفو



Mir Zaheer Abass Rustmani 03072128068

اشاعت اوّل £1919

اشاعت ثاني

: ۔ر۳۰۰ روپے : اردو بک ریویو ڈی ٹی پی ڈیویژن

سهر ۱۷۳۹ (بیسمنٹ) نیو کوه نور ہو ٹل، پٹو دی ہاؤی

ورما كنيخ، ني د على ٢- فون: 3289268

پروڈ <sup>کش</sup>رد، Applied Publications Pvt. Ltd.

1739/3, New Kohinoor Hotel, Pataudi House

Daryaganj, New Delhi - 110002

اصیله آفسیت پر نشرز، نگ د بلی-۴

خدا بخشّ اور بنثل یلک لائبر بری، پیشنه ۳۰

اندساب اپنج عزیزدوست پروفیسرہمایوں کبیرمرحوم کے نام جن کے دل میں دوستوں کے لیے بے پایاں محبت تھی جس توقع پر تھی اپنی زندگی وہ مٹ گئی جو تھروسا تھا وہ آسرا جاتا رہا ڈاکٹر اقبال حسین: پیدائش ۲۲ رنومبر ۱۹۰۵ء پند، ۱۹۲۲ء میں گریجو پیشن فاری آنرز کے ساتھ، ۱۹۲۸ء میں گریجو پیشن فاری آنرز کے ساتھ، ۱۹۲۸ء میں انگاری آنرز کے ساتھ، ۱۹۲۸ء میں ایم ۔اے۔فاری، یو نیور شی پرائز مین اور گولڈ میڈ لسٹ، ۱۹۳۵ء میں پی ان گے۔ڈی سے پیٹنہ یو نیور شی کے پہلے پی ان گے۔ڈی شھے۔

۱۹۳۵ء میں بینند کالج پلے آئے اور یہاں ۱۹۵۹ء تک خدمات انجام ۱۹۳۷ء میں بینند کالج پلے آئے اور یہاں ۱۹۵۹ء تک خدمات انجام دیں۔ ۱۹۳۸ء میں بینند کالج پلے آئے اور یہاں ۱۹۵۹ء تک خدمات انجام دیں۔ ۱۹۵۸ء تا ۱۹۳۰ء شعبہ فار کی بینند یو نیور می کے صدر شعبہ اور بینند یو نیور می اور بینند یو نیور می سنیت (۱۹۸۰ء ۱۹۳۳ء) سنڈ کیٹ سنیت (۱۹۸۰ء ۱۹۵۳ء) سنڈ کیٹ کاؤنسل (۱۲۔ ۱۹۵۳ء) اور پیئد یو نیور می جرتل کے بورڈ آف ایڈ بیرس کے ممبر (۱۲۔ ۱۹۵۳ء) دے۔ جرتل کے بورڈ آف ایڈ بیرس کے ممبر (۱۲۔ ۱۹۸۳ء) دیائرڈ میمبر (۱۲۔ ۱۹۲۳ء) دیائرڈ فیجرس اسکیم کے تحت کام کیااور ۱۹۷۹ء۔ ۱۹۷۸ء یو۔ بی۔ کی کے وزیڈنگ پروفیسر رہے۔

انہوں نے ممبر بہار پلک سروس کمیشن (۲۵۔۱۹۹۱ء)، ڈائر کٹر خدا بخش اور فیٹل پلک لائبر بری، پٹند (۲۷۔۱۹۹۵ء) اور اعزازی چیئر مین بہار مدر سہ اکزامینشن بورڈ (۲۵۔۱۹۹۵ء) کے عبدوں پر بھی کام کیا۔

ہندوستان کی فاری شاعری پر مقالہ لکھا۔ آپ ہند ایرانی شاعروں پرایک معروف مصنف ہیں۔\*

## بالسالخ الم

## والدمحترم ذاكثرسيدا قبال حسين

قارئين محترم

"داستال میری" کی اشاعت میملی بار خدا بخش لا ئبر یری کے تعاون ہے ہوئی تھی۔
یہ کتاب والد مرح وم کی آٹو بائیو گرائی ہے جوانہوں نے عمر کی آخری منزل میں بہت محنت اور
جانفشانی ہے مکمل کی تھی۔ آپ لوگوں کی محبت اور شفقت کاسب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ
جلد ہی اس کتاب کی ساری جلد فرو خت ہوگئی۔ اور بہت سارے قدر دانوں کو یہ کتاب نہ سل
سکی۔ لہٰذا مستقل اصرار کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کادوس اایم پشن نفیس طباعت
اور دید بیدہ زیب سرور ق کے ساتھ قار کین کی خد مت میں حاضر ہے۔

والدمر حوم کی میہ کتاب اپناوراق میں ماضی کے پچھے خوشگوار کھات کچھے تلخ حقیقتیں اور پچھے اہم اور غیر اہم صحنصیتوں کے کر دارکی عکاس سمینے ہوئے بڑے سلیقے اور روانی کے ساتھ انتقام تک پہنچتی ہے اور ایک ہارجب آپ اس کی ورق گر دانی شروع کریں گے تو بے ساختہ آپ کے ہاتھوں کی افکایاں صفحات بلننے میں مصروف ہوجا میں گی اور ذہن آسودگی کی آخوش میں ہیکو لے کھانے گئے گا۔

نوٹ: والدمرحوم کی ایک خوبی ہے بھی تھی کہ دنیادی نقط 'نظرے جواشخاص غیر اہم شخصیت کے حامل سمجھے جاتے تھے انہیں بھی ووا پی زندگی کا ایک حصہ سمجھتے تھے۔ لہٰذا ان لوگوں کو بھی انہوں نے اپنی کتاب میں ایک اہم مقام عطاکیا۔

بچ پوچھے تو تھی انسان کی شخصیت خواہ وہ ادیب ہو نقاد ہو شاعر ہو یا کو گی ارکالر اس کے ادبی کارناموں ہے واضح طور پر امجر کر سامنے نہیں آپاتی جب تک اس انسان کی ذاتی شخصیت بحیثیت ایک کامیاب شوہر اایک شفیق باپ اور ایک ایٹھے انسان کی حیثیت ہے اجاگر نہ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ ان سب موضوعات پراگر تفصیل سے تکھاجائے تو بذات خود کمل ایک کتاب ہو جائے گی۔ لبندا چند سطور میں ان کے ایک شفیق باپ ہونے کا خاکہ پیش خدمت ہے۔

المان مرحوم ہم جھائیوں کو ہے انتہا جائے اور پیار کرتے تھے۔ حالا نکہ اکثر و بیٹتر ہم اوگوں کوان کی ذائف کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ گر صرف پڑھائی اور ڈسپلن کے سلسلے ہے۔ انعلیم کے حصول کے سلسلے ہیں دوبہت ہخت رویہ اختیار کرتے تھے۔ اکثر بھی اسکول کی چھٹی تعلیم کے حصول کے سلسلے ہیں دوبہت ہوئے گر وقت کا نداز ونہ ہو باتا اور گھر وکئینے کے بعد فث بال کھیلئے یادوستوں ہے خوش گی کرنے میں وقت کا نداز ونہ ہو باتا اور گھر وکئینے میں تاخیر ہو جاتی تو ہے بیٹن ہو کریا تو ہر آ مدے میں شیلتے ہوئے ملتے یا پھر گھر کا ملاز م نٹ بال کراؤنڈ میں دھیک کران کی ہے جینی اور نارا خسکی کا قصد سنا تا گھر کو واپس لا تا۔ ایسے موقعوں ہر امان می خوصیت ڈھال بن کر سامنے آئی اور جان بی جاتی ہوئے۔

بچول کی کامیاب زندگی کا دارومدار والدین کی تربیت، پر خلوص پیار اور بے لوٹ ایٹارو قربانی پر مخصر کرتا ہے اور اس کا نداز واس وقت ہو تا ہے جب دعاؤں کے لیے بلند ہوتے مال کے ہاتھ اور محبت و شفقت ہے مجرا باپ کاسامیہ چھین جاتا ہے، تحرمی نظام خداوندی ہے۔

زندگی میں ایک موڑا بیا بھی آتا ہے جب ہرانسان اپنی زندگی کامیاسہ کرتا ہے۔ اور آج ہم اوگ بھی جب ای دورے گذرر ہے جی تواپی اپنی کامیاب اور صاف ستحری زندگی کے پیچھے جس شخصیت کو ہالکل واضح اور صاف امجر کر سامنے آتے ہوئے دیکھتے جی وومر حوم ڈاکٹر سید اقبال حسین کی ہے جو ہمارے اہا تھے۔

والسلام سيد مقبول حسين سيدا كبرحسين سيدا كبر حسين سيداشر ف حسين

مئی ۴۰۰۰ء

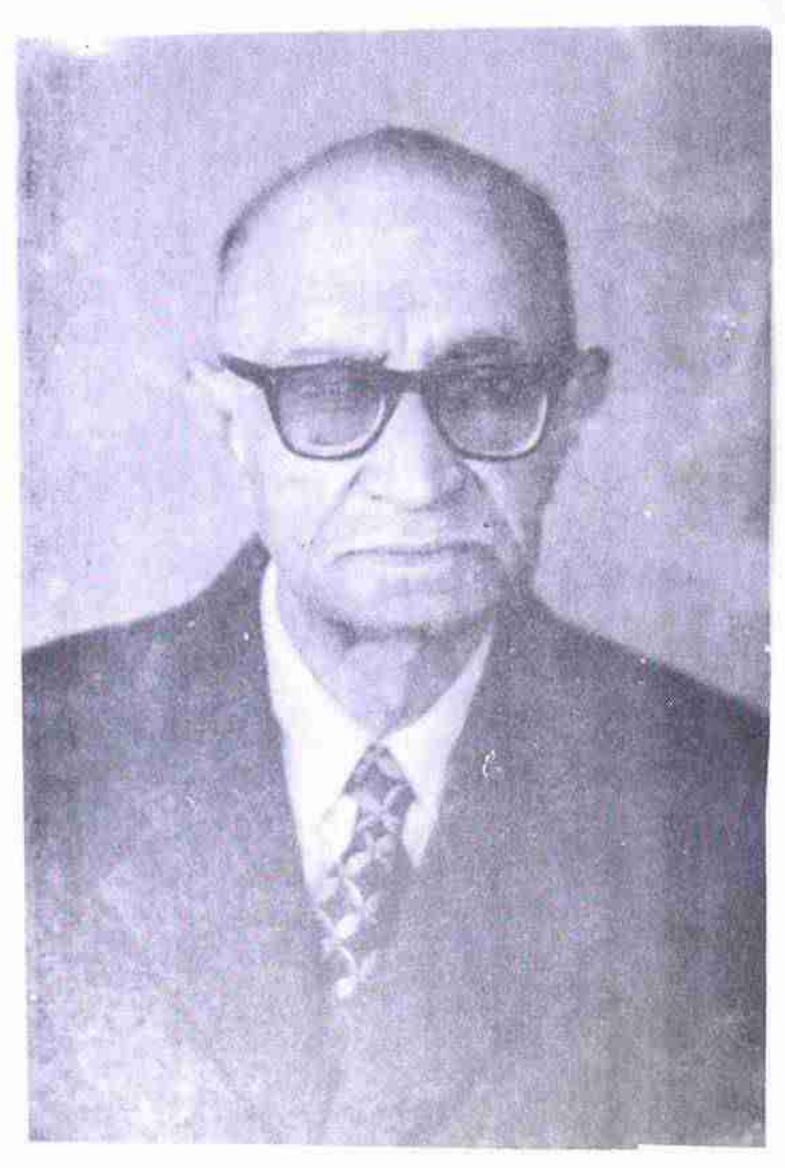

مصنف ڈاکٹراقبال حسین



والدمرحوم خان صاحب الحاج احمد سين ، بي \_ا \_ (عليگ) سابق ضلع مجسٹريٺ و کلکٽر ، پيشنه خان صاحب الحاج احمد سين ، بي \_ا \_ (عليگ) سابق ضلع مجسٹريٺ و کلکٽر ، پيشنه



مجھلے خالومرحوم سرعبدالرحیم، کے۔سی-اس- آئی



مصنف کی مولاناابوالکلام آزاد کے مزار پر حاضری

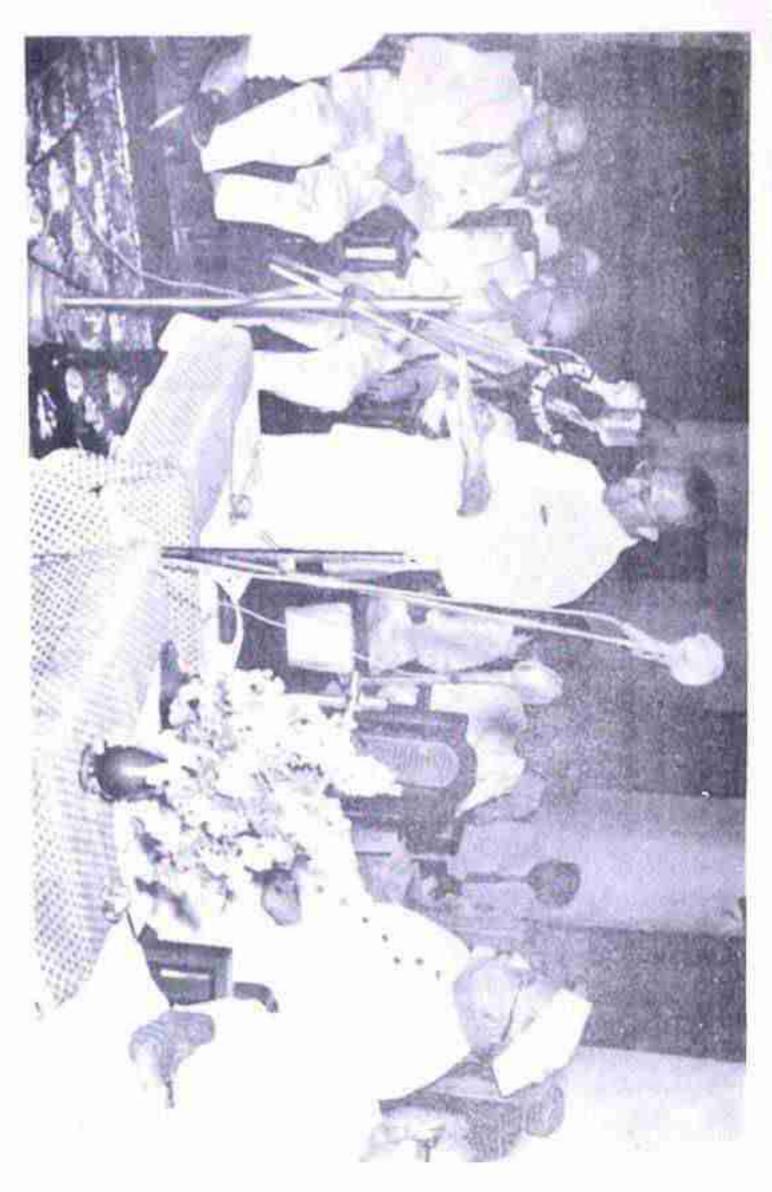

ريل عجر ك موقع يرتصورين ذاكز ذاكرتين، يروفيسر جايوں ئيمر اور مصنف نظر آر ب يل

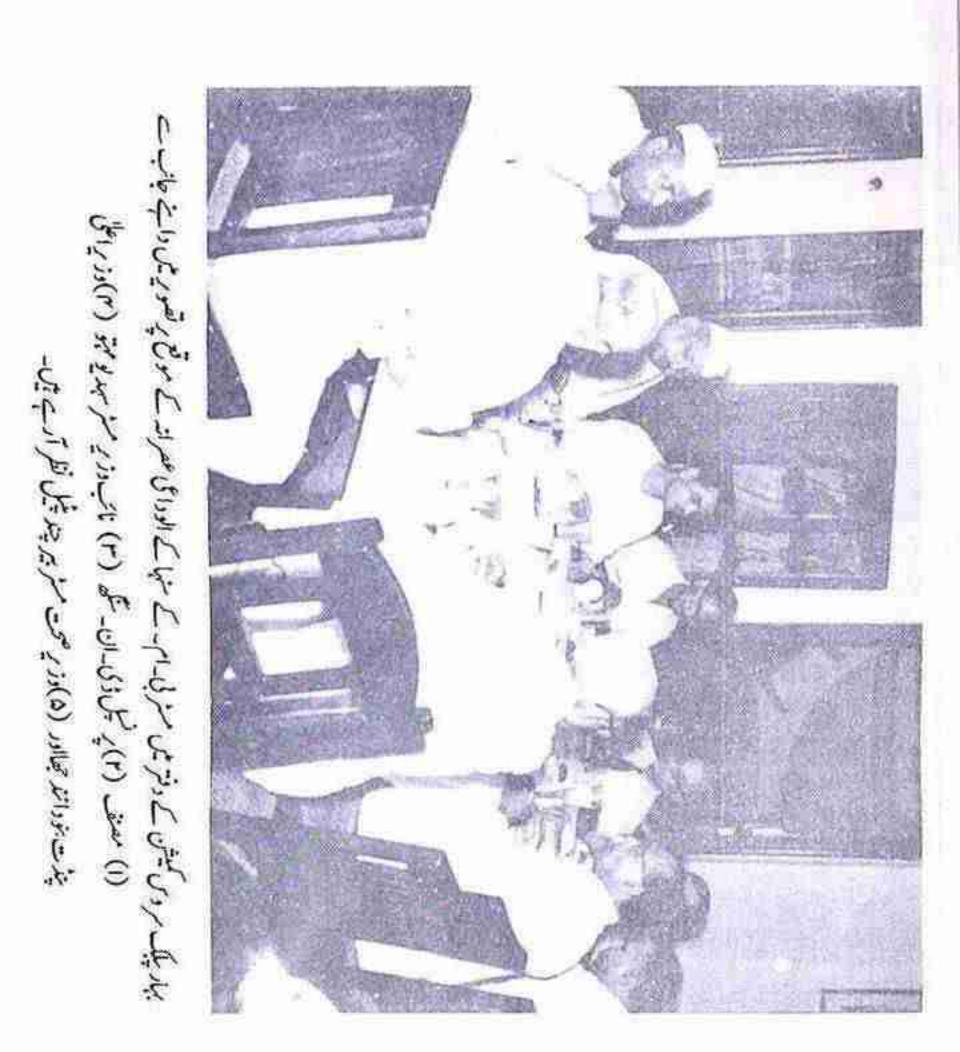

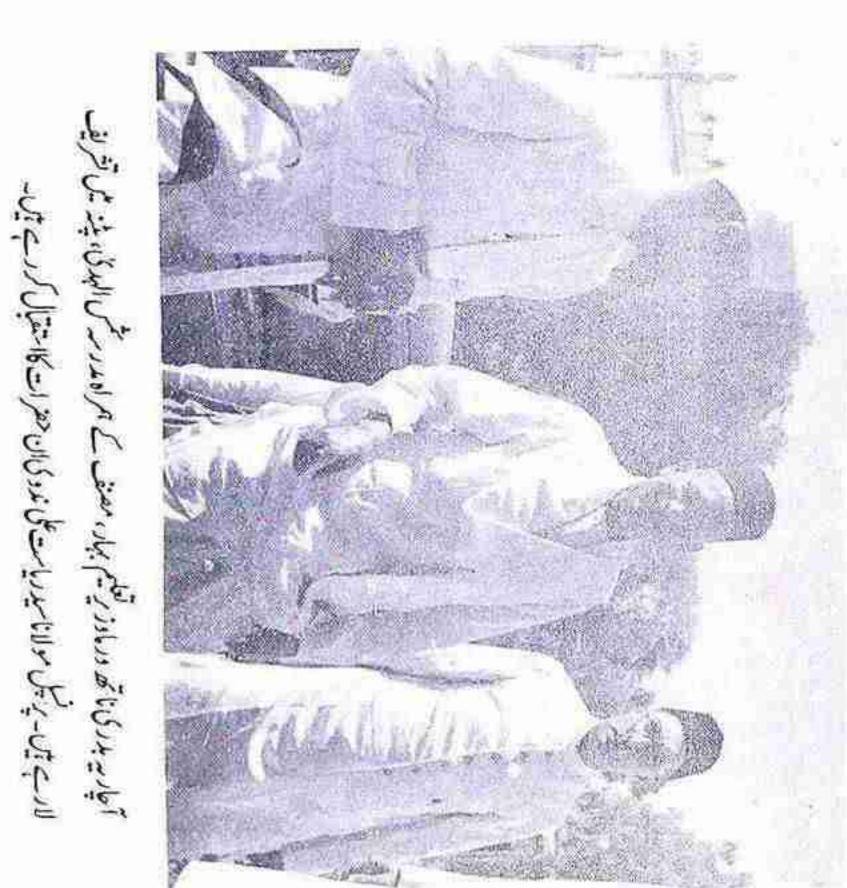

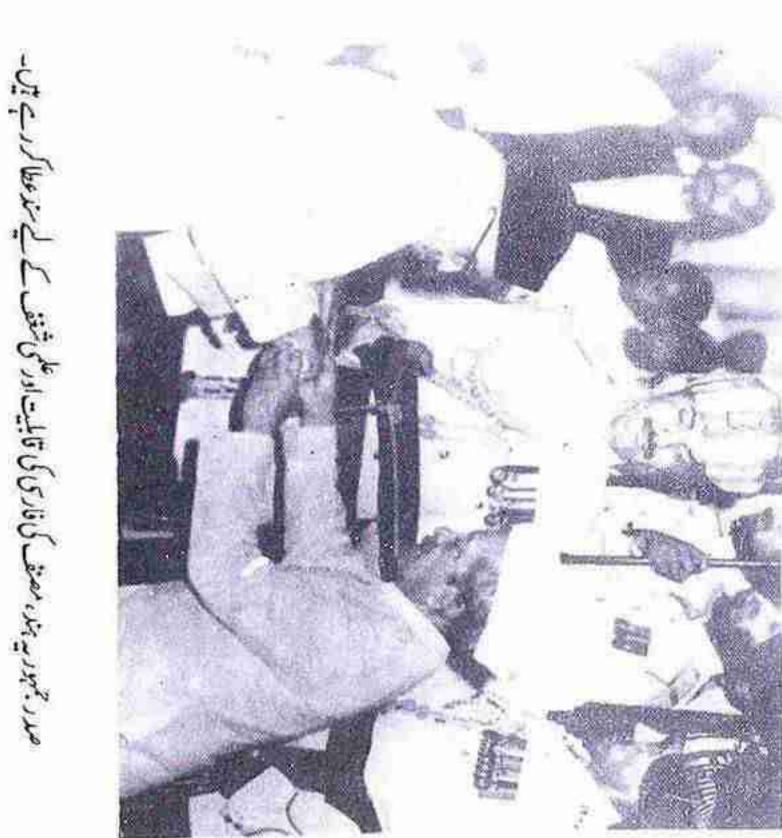

# واستال ميري خودنوشت سوانخ حيا

# فهرست عنوانات

| باب:٣ ١٩٣١ء _ ١٩٣١ء                       | پهلاحصه                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| قانون کی تعلیم اور پیشه و کالت ۲۳۶        | ويباچه گياره                     |
| باب:٣٠ ١٩٣٢ هـ ١٣٥                        | ميرا خاندان                      |
| يشنه يونيور شي مين تحقيقي كام اها         | باب: المنظفر يورك حالات          |
| یاب:۵ ۱۹۳۵ - ۱۹۳۹                         | غدر کے بعد ہ                     |
| راونشا كالج كنك اور                       | باب:۲ منثی حیدر بخش              |
| وہاں کی ملازمت                            | باب:۳ مولوى انجد حسين ۱۲۴        |
| یاب:۲ . ۱۹۳۲ - ۱۹۳۸                       | باب: ۲۸ مولوی محمد حسین          |
| ملازمت بحيثيت لكچر ر                      | باب:۵ الحاج مولوى اميرسين ا۳     |
| باب: کے ۱۹۳۸ء ۔ ۱۹۳۸ء                     | باب: ٢ خان بهادر حشمت حسين ٣٦    |
| میری اسٹنٹ پروفیسری ۱۸۳                   | باب: ۷ نیوره اور مشاهیر نیوره ۲۵ |
| باب:۸ سممواء ـ ۱۹۵۱ء                      | باب:۸ دادیهال                    |
| پروفیسری کے حالات<br>المامیات             | باب:٩ تانيبال<br><b>دوسراحصه</b> |
| یاب:۹ ۱۹۵۰ - ۱۹۲۰ء                        |                                  |
| جب میں پٹنہ کا کج کے<br>ہوشل کاوار ڈن نقا | میری زندگی اور معاصرین ۱۰۱       |
| باب:۱۰ ا ۱۹۵۲ء _ ۱۹۲۰ء                    | باب: ا ۵۰۹۱ء - ۱۹۲۲ء             |
| بحيثيت صدر شعبه فارى اور                  | میری زندگی:پیدائش،               |
| یونیورٹی پرونیسر پٹنہ یونیورٹی ۲۳۰۰       | بچین، مکتب اور اسکول ۱۰۲         |
| ياب:١١] ۸۵۹۱ء _ ١٩٢٠ء                     | یاب:۲ ا ۱۹۲۲ - ۱۹۲۸ء             |
| فرین کاعبدهاور میرا امتخاب<br>۲۴۳۳        | كالح كازمانه                     |

| rro  | ۵: سرسيد محمد فخر الدين      | +1971 _ +1970             | باب: ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 421  | ۲: مسٹر سیدعبدالعزیز         | يت                        | میری تقرری بخیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4    | 2: مشر محديونس               | rai                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rro  | ۸: مستر عبدالقیوم            | 14612 - 64614             | باب:۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mai  | ۹: مسررشری دهرسوینی          | کمیش کی ممبری ۲۷۰         | بهار پلک سروس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rol  | ١٠: پروفيسر كليم الدين احمد  | خدا بخش لا تبریری ہے      | اياب: ١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۲۳  | اا: مبارك عظيم آبادي         | علقات ۲۸۸                 | 1-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r L. | ۱۱: قاضی عبدالودود           | یو نیور سی گرانش کمیشن    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MLA  | ۱۳۰ مسٹر سید مهدی امام       | ويكرؤمه واربيال ۳۰۲       | ے میرا تعلق اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸۳  | ۱۲۴: ڈاکٹر سچدانند سنہا      | بهاد مدد سداکزای          | - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | باب:۲۲ نیوره خاندان ک        | م پرشین انسٹی ٹیوٹ ۳۰۸    | بيشن بور ذاور عربك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.1  | ہائی کورٹ کے چھنے            | دواری زندگی اور اولاد ۳۲۲ | باب: ۱۷ میری از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0+1  | ا: مسٹر جسٹس سید ٹٹر فسالدین | FYPPIA _ GAPIA            | باب:۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ۲: سرسیدعلیالمام             | وعرے ۲۲۸                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۰۵  | کے۔ی۔ایس۔آئی                 | خانقاه محییہ ہے میرے      | پاپ:۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 010  | ۳: منرجش سيدحن امام          | 201                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۱۵  | ۱۲ منر جنش سید جعفرامام      | ڈاکٹر ذاکر حسین ہے        | ياپ:۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 010  | ۵: مسٹر جسٹس سید تقی امام    | rzz L                     | The state of the s |
| ۵۲۵  | ٢: مستر جستس سيدو صى الدين   | چندقابل ذكر معاصرين ٣٩٢   | باب:۲۱ میرے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 019  | رن آفر<br>***                | ری ۳۹۲                    | 6000 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | -X-X-X                       |                           | ٣: وْأَكْثَرْ عَظِيمِ الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                              |                           | ۱۱۰: مرعبدالرحیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                              | rr.                       | ۳: سر سلطان احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

أياره بالمالخ المراع بالمالخ المراع

## ويباجيه

میر می اہلیہ کا ۱۹۷۳ء میں پندرہ برس کی طویل علالت کے بعد انتقال ہوا۔ ان کی موت کے بعد ایک ایسا فلا پیدا ہو گیا جس کا پر کرنامیرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں اس زیانے میں اپنے تمام کاموں سے فراغت پاچکا تھااورو قت کی کمی نہ تھی، تنہائی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے خیال گذرا کہ خاندان نیورہاور دادیبال اور نانیبال کے بزر گوں کا تذکرہ لکھنے کی سعادت حاصل کروں۔ خاندان نیورہ کے بزرگوں کے متعلق بہت پہلے ہے میرے پاس کافی متند معلومات موجود تھیں جن کو میں نے خان ببادر سید ظہیر الدین ساکن نیورہ مسلع پینہ سے حاصل کیا تھا۔ خان بہادر سید ظہیر الدین کو خاندان نیورو کے متعلق تحقیقی کاموں ے بڑی دلچیں تھی اور آپ ان بزرگوں کے متعلق جو پکھ بھی کہاکرتے تھے ووسب حقائق پر مبنی ہوتے تھے۔ موصوف برابر مجھے بڑے شوق سے ان بزر گول کے احوال منایا کرتے اور میں بھی کانی و کچین سے سنتااور ذہن نشین کر لیتا تھا، آپ کی بڑی خواہش تھی کہ میں ان بزر گول کا تذکرہ ایک کتابی شکل میں مرتب کروں۔ میں نے موصوف کی زندگی ہی میں تمام واقعات کو قلم بند کرلیا تھااور مجھے ان حضرات کے احوال کو لکھنے میں کوئی بھی د شواری نیہ بوئی۔ میرے پر داد اخان بہادر منٹی حیدر بخش انگریزوں کے ایک و فاد ار ملازم تھے۔ ۱۸۵۔ کے غدر کے موقع پرانگریزوں کی بہت مدد کی اور مظفر پور میں سر کاری خزائے کولو نے جائے ے بچالیا تھا۔ انگریزان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ موصوف کا تذکرہ اس زمانے کی سر کاری و ستاویزوں میں موجود ہے۔ میرے چھونے دادا خان بہادر حشمت حسین اپنے والد محترم منشی حیدر بخش اور اپنے دو بھائیوں مولوی محمر حسین اور مواوی امیر حسین کا تذکرہ نہایت

تفصیل ہے کیا کرتے تھے۔ان کی یہ سب تفصیل ہے کہا کہ متاویزات میں موجود ہیں جن کی بناہ پر جھے ان لوگوں کے متعلق احوال مر تب کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ میر ہے دادا مولوی انجد حسین ایک متاز شخصیت کے مالک تھے اور انگریزان کی بری عزت کرتے تھے۔ موصوف کے متعلق نامور انگریزوں کے تقریباً موسال پرانے اساوا پی اصلی شکل میں میر سے پالی اب تک موجود ہیں اور والد محترم خان صاحب انجر حسین سے بھی ان کے متعلق بہت پچھے سننے کا موقع ملا۔ خان بہادر سید ظہیر الدین میر کی دادی مرحومہ کے بھائی تھے۔ مرصہ در از بہت کے علاوہ موصوف میرے دادام حوم کے ایک عزیز دوست بھی تھے۔ عرصہ در از تک یہ یہ دونوں حضرات شہر آرہ ضلع شاہ آباد کے ایک بی مکان میں مقیم رہے۔ آرہ کی تفریخی بخلوں بھلوں میں خان بہادر سید ظہیر الدین بذات خود شریک مکان میں مقیم رہے۔ آرہ کی تفریخ کے متعلق میں خان بہادر سید ظہیر الدین بذات خود شریک رہا کرتے تھے۔ میں نے ان مجلوں تاریخ ہے براگرتے تھے۔ میں نے ان مجلوں تاریخ سے برا انگاؤ تھا۔ انہوں نے تاریخ بہار سے متعلق کی دلچ ہے کتا بچ بھی تح یہ فرمائے سے۔ خاندان کے متعلق موصوف جو با تمل بھی گئے اے اس اندازے کہا گئے کہ متعلق موصوف جو با تمل بھی گئے اے اس اندازے کہا گئے کہ متعلق موصوف جو با تمل بھی گئے اے اس اندازے کہا گئے کہ متعلق میں بوجاتی تھیں بوجول تھیں۔

نانیبال کے بزرگوں کے متعلق تمام احوال وواقعات میں نے اپنی نائی مرحومہ بی بی رشید النساء سے تفصیل کے ساتھ سے تھے۔ بی بی رشید النساء ایک تعلیم یافتہ ظاتون تھیں۔ موصوفہ خان بہادر شمس العلماء سید وحیدالدین کی صاحبز ادکاور شمس العلماء نواب امداد امام اثرکی بہین تھیں۔ موصوفہ نے اپنی کتاب "اصلاح النساء "میں اس زمانے کے احوال کو نہایت خوبی اورا حتیاط سے بیان کیا ہے۔ میں نے نانیبال کے بزرگوں کے احوال کو خودان سے سن کر قلم بندکر لیا تھا۔ نانی مرحومہ کے علاوہ میر سے مامول مسٹر غلام وارث ایڈو کیٹ کو بھی خاندان کے حالات خوبیات تھے اور انہوں نے بھی بھے سے خاندان کے متعلق تمام چیزوں کو نہایت تی حیال اور خوبی سے بیان کیا تھا۔ میر سے خالہ زاد بھائی سید مجمد ایڈو کیٹ تاریخ اور آثار قد میر کے ماہول کی بیار تھے۔ انہوں نے بھی بھے سے خاندانی واقعات کو نہایت ہی خوش اسلوبی سے تی نان کیا تھا، میں نے ان سب لوگوں کی اطلاعات کو بزرگوں کی یاد قائم رکھنے کے لیے محفوظ بیان کیا تھا۔ اور یہ سب یادواشتیں میر سے یاس موجود ہیں۔ لہذانا نیبال کے بزرگوں کے متعلق کر لیا تھا۔ اور یہ سب یادواشتیں میر سے یاس موجود ہیں۔ لہذانا نیبال کے بزرگوں کے متعلق کر لیا تھا۔ اور یہ سب یادواشتیں میر سے یاس موجود ہیں۔ لہذانا نیبال کے بزرگوں کے متعلق کر لیا تھا۔ اور یہ سب یادواشتیں میر سے یاس موجود ہیں۔ لہذانا نیبال کے بزرگوں کے متعلق کر لیا تھا۔ اور یہ سب یادواشتیں میر سے یاس موجود ہیں۔ لہذانا نیبال کے بزرگوں کے متعلق کر لیا تھا۔ اور یہ سب یادواشتیں میر سے یاس موجود ہیں۔ لہذانا نیبال کے بزرگوں کے متعلق

بھی تذکرہمر تب کرنے میں مجھے کوئی و شواری محسوس نہ ہوئی۔

جب میں نے اپنے اس تذکرے کو مرتب کرنا شروع کیا تو مجھے خاندانی و ستاویزات اور اپنی یاد داشتوں کی ضرورت محسوس ہو ئی۔ یہ سب چیزیں میرے آبائی مکان نیورہ میں ر تھی ہوئی تھیں۔ بہار کی سودیش حکومت نے زمین داری کا خاتمہ کر کے ہم او گوں کو بے گھر سرویا۔ بدلے ہوئے حالات میں ہمیں اپنا آبائی مکان فرو خت کرنا پڑااور میں نے تمام چیزوں کو نیورہ سے لاکر اپنے اگزیبیٹن مروذ کے مکان میں منتشر حالت میں رکھ دیا۔ مجھے ہمت نہ ہوتی تھی کہ کاغذات اور کتابوں کے اس انبار میں خاندانی دستاویزات اورانی یاد داشتوں کو تلاش کروں۔ایک عرصہ کے بعد میرے محترم دوست مسٹر عبدالجلیل ایڈو کیٹ نے بری محنت سے ان کاغذات کو مختلف بکسوں سے ہر آمد کیااور میں نے کتاب لکھنے کا کام شروع کر دیا۔ کنیکن بیہ دل چسپ کام مختلف ترو دات اور زمینداری کے مقدمہ میں مصرو فیت کی وجہ ے نہایت ستی ہے ہو تار ہااور خاندانی تذکرہ کی سمیل میں تقریباً دس ماہ لگ گئے۔جب خاندان کے متعلق تذکرہ مرتب ہو گیا تو میرے عزیزوں اور دوستوں نے اے دیکھ کر بہت پیند کیااور اصرار کیا که میں اپنی سوائح حیات بھی تکھوں تاکہ ایک دلچیپ اور اہم دور جس ے میں گذراہوںادر جو ساجی،معاشی اور سیاستی تغیرات سے بھراہوا ہے،اس کی ایک جھلک لوگوں کے سامنے آجائے۔ ۱۹۸۷ء میں جب میں نے اپنی خود نوشت سوائح عمری لکھناشر وع کیا تو خاندانی تذکرے کے تیار شدہ صودہ میں کافی ردوبدل کر کے اختصار کے ساتھ اے اپنی سوائح عمری کا پہلا حصہ بنادیا۔ بیہ حصہ میرے خاندانی تشکسل کی بنا پر میری سوائح عمری کاا یک نہایت ضروری اور دلچیپ حصہ ہے۔انی زندگی کے متعلق میں نے تمام دستاویزات کو حفاظت ے رکھا ہے اور میرے بچین کے حالات جو میں نے اپنی دادی مرحومہ اور والدہ م حومہ سے ستاہے میرے ذہن میں اب تک محفوظ ہیں۔اللّٰہ کا فضل ہے کہ اس نے حافظہ ایباعطا کیا ہے کہ مجھے اپنے اسکول کے زمانے سے لے کر آج تک کے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ یاد ہیں اور میں ان تمام واقعات کو نہایت آسانی کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں۔ مختلف الجھنوں کی وجہ سے بچھے میہ امید نہ تھی کہ میں انتی ^ برس کی عمر میں اپنی سوائح حیات لکھ بھی سکوں گا۔ چنانچہ میں نے اے ایک ناممکن امر سمجھ کر اپنے ذہن ہے نکال دیا تھا،

اکتوبر ۱۹۸۵، میں مجھے چند تحقیقی کاموں کے سلسلے میں اکثر خدا بخش لا ئبریری جانا ہو تا تھا۔ ا یک روز والیس ہوتے ہوئے میں جناب ذاکئر عابد رضا بیدار ، ذائر کٹر خدا بخش لا مبر بری کے یاں بینے گیااور جب باتوں باتوں میں میری سوائح عمری کاذکر آیا تو بیدار صاحب نے اصرار کیا کہ میں اپنی سوائج ممری منر ور لکھوں اور موصوف اس سلسلے میں میری ہرممکن مدد کرنے کو تیار ہو گئے۔ چند بی دنوں بعد بھے موصوف کاگر ای نامہ موصول ہوا جس میں آپ نے فرمایا تفاکہ "آپ کی سہولت کے لیے ایک محرر لائبریری کی جانب سے متعین کیا جائے گاجو آپ کی سواۓ حیات کااملاء کرے گااور اس کا معاو نسہ الا نبر پری اد اکرے گی۔" ڈاکٹر عابد رضا بیدار : ب ے خدا بخش الا بھر رہے گی کے ذائر کٹر ہوئے جیں انہوں نے لا بھر رہے گے تمام کاموں کو نہایت ہی عمر کی اور تیزی ہے آگے بڑھایا ہے خصوصاً کتابوں کی تصنیف وطباعت کے سلسلے میں اپنی تخت محنت اور گہری و کچین کا خبوت دیا ہے اور اے لا ئیریری کا ایک اہم کام بنا دیا ہے۔ میری سوانح ممری کی تصنیف کے لیے میری میدد آپ کی الیما ہی کوششوں کا ایک دسہ ہے جس کے لیے موصوف شکریہ کے مستحق ہیں۔اس سلسلے میں آپ کاجتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔اگر میں سے کبوں تو بے جانہ ہو گا کہ میری سوائح عمری لکھی نہ جاتی اگر بیدار صاحب میرے بن کا خیال کرتے ہوئے میری مدو کے لیے کوئی محرر متعین نہ کرتے کیونکہ ا کیا تی پر س کی غمر میں اپنے ہاتھوں کی کمزور ی کے باعث میں کسی کمبی تحریر پر قادر نہیں تھا۔ ای مہر بانی کے علاوہ صاحب موصوف نے مختلف اخراجات کوید نظرر کھتے ہوئے مجھے سات ہزار کا چیک ارسال فرمایالیکن میں نے اس رقم کی گوئی ضرورت محسوس نہ کی اور اے شکریہ کے ساتھ والیس کر دیا۔ بیدار صاحب نے میری سوائح عمری کے مسووے کی تیاری، کتابت اه ر طباعت کی کل: مه داریوں کو خود قبول فر ماکر میر اکام بہت آسان کر دیااور میری پیہ سواخ حیات تقریبا سواد و برس میں مکمل ہو کر طباعت کے لیے تیار ہو گئی۔

سوائے حیات میں حقیقت نگاری بڑی مشکل چیز ہے مگر میں نے واقعات کو ان کی اسلی صورت میں بیش کرنے کی کو ششل کی ہے اور کسی قتم کی رنگ آمیز کی اور مبالغہ آرائی ہے کام نہیں لیا ہے۔ اپنے دور کے تمام رسم وردان اور طرز معاشرت کو جیسا میں نے پایا با کم و بیش بیان کردیا ہے۔ معاصرین کے متعلق جو کھی ہیں نے لکھا ہے انصاف سے کام بیش بیان کردیا ہے۔ معاصرین کے متعلق جو کھی ہیں نے لکھا ہے انصاف سے کام

لیتے ہوئے ان کی بچی تصویریں پیش کی ہیں۔ان کے تذکروں میں نہ تو کسی کی بے جاتعریف کی گئی ہے اور نہ بے بنیاد شکایت۔ان تمام ہاتوں کا فیصلہ قار نمین خود کر سکتے ہیں۔

میں سب سے پہلے بیداز صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے میری
سوائح عمری مکمل ہو کر طبع ہو سکی اور اس کام کے سلسلے میں خدا بخش الا تبریری کے وو
اسٹینٹ لا تبریرین جناب سلیم الدین احمد صاحب اور جناب محمود عالم صاحب کا بھی شکر
گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی کتابت وطباعت کا کام بڑی توجہ اور تند بی سے انجام
دالیا۔ میں سب سے زیادہ جناب ابوالحسن اختر، جناب محمد ارشد، جناب منہاج عالم خاں اور
جناب محمد شاہ جبال قائمی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری سوائح حیات کے املاء کرنے میں
بڑی جال فشافی سے میری مدوکی اور اپنے مشوروں سے میری کتاب کو بہتر بنانے میں میر ا

اقبال حسين

ا کز پیشن روز ، پینه ۱۰۰۰۰۰ (بیار) پہلاحصہ

ميراخاندان

سناؤل کس کو جو کچھ عمر بھر آنکھوں نے دیکھا ہے کہ طولانی بہت اے داغ ہے بیہ داستان میری کہ طولانی بہت اے داغ ہے بیہ داستان میری

پہلا ہاب

## مظفر پور کے حالات ، غدر کے بعد

#### شهروشهری:

میرے دادامولو کی احبہ حسین مرحوم جن کالڑ کین اور جوانی مظفر پور میں گذری ،ان کا بیان ہے کہ ۱۸۵۷ء کے غدر کے بعد مظفر پورا یک جھو ٹاساشیر تھا، تکربہت صاف اور ستقرا، سؤ کیس ۵ یا ۳ سے زیادہ نہ تھیں، مکانات زیادہ تر ایک منز لہ تھے اور کھیر ہ یوش، مکان کے یا کمیں میں اکثرا کیک باغجیہ ہوا کرتا تھاجس میں آم ، کیجی اور کشل کے در خت ہوتے تھے ،علاوہ ازیں شہر کے باہر بھی زمینداروں کے بڑے بڑے باغات تھے جوان کی آمدنی کاذراچہ بھی ہوا کرتے تھے، جابہ جا دومنز لہ پختہ مکانات نظر آتے تھے جو خوشحال لوگوں کے تھے۔شہر میں کوئی بزی اور شاندار عمارت نه تقی، عیدگاه، ایک مسید اور شیعوں کاایک امام باژه شهر کوزینت بخشّا تھا، شہر میں مساجد کی تھی ،ا یک مدر سہ تھاجس میں عام لو گول کوابند ائی اور علم دین کی تعلیم دی جاتی تقی،ابل ثروت خواه وه بند و بهول یا مسلمان اینے لژکول کو ایجھے استادوں کو ملازم رکھ کر فاری، ہندی اور اردو کی تعلیم دلاتے تھے، شیخ سعدی کی گلستاں اور پوستاں کو پڑھنا ہندواور مسلمان نصاب تعلیم کا ایک ضروری جڑو سجھتے تھے، تعلیم کا عام رواج نہ تھا، زیادہ لوگ ان پڑھ تھے۔ شہر گی آبادی ہند و اور مسلمانوں پر مشتمل تھی جس میں مسلمانوں کا تناسب بہت کم نھا۔ ایک دو خاندان عیسائیوں کا بھی بہتا تھا جو عموماً سر کاری ملاز م تھے۔ مشتمل آبادی میں کھتری اور بھومیہار عام طور پر سے فارغ البال اور صاحب ٹروت تھے۔ باو جود دولت ہونے کے ان میں کوئی ظاہر ی شان و شوکت نہ تھی۔ ہند واور مسلمان وو نول

آپس میں میل ملاپ اور خیر سگالی کے ماحول میں زندگی گزارتے ہتے۔ لیکن حقیقت میہ تھی کہ ہندو حضرات مسلمانوں کا احترام اس وجہ ہے کرتے ہتے کہ ان کے آباواجداد نے مسلمانوں کی شان و شوکت اور انسانی ہمدر دی کا مظاہر ہ خودا پئی آنکھوں سے دیکھااور تجربہ کیا نقا۔

#### شرفا کی طرز ربایش اورعوام الناس:

ہندو اور مسلمان شرفا کا شعار تھا کہ اپنے گھروں ہے بہت کم آیا جایا کرتے ہے ،بازاروں اور گلی کوچوں ہیں آنا جانا کسر شان سجھتے تھے،اگر بالفرض کمی وجہ ہے نگل پڑے تو عام لوگوں ہے گفتگو کرنے کا کیاذ کر اپنے دوستوں ہے بھی بہت کم ہم گلام ہوتے تھے اور ضروری کا موں ہے فراغت کے بعد فور آگھر لوٹ جاتے، کیونکہ شرفا کا عام ذبمن بن چکا تھا کہ اس سے زبان اور طرز معاشر ہ میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عام اور بازاری لوگوں کے ساتھ میل جول سے پر بیز کرتے کہ ان کا اثر شعوری یاغیر شعوری طور سے شرفا پر نہ پڑجائے۔ شرفا بیدل چلنا کسرشان سجھتے تھے۔اندرون شہریا شہری قریب ترین جگہوں پر جائے۔ شرفا بیدل چلنا کسرشان سجھتے تھے۔اندرون شہریا شہری قریب ترین جگہوں پر جائے کے لیے عام طور سے یا کیوں کا استعال کرتے تھے

عوام الناس، مخنتی، سادہ لوح اور قوانین و ضوابط کے پابند تھے۔ ان کی تفریخ طبع کا کوئی ذرایعہ نہ تھاجہاں وہ محنت و مشقت کرنے کے بعد اپنے وقت کو صرف کریں۔ ان کی تفریخ کا واحد ذرایعہ ہندوز مینداروں کی شادی کی تقریبات تھیں جو نہایت وھوم دھام نے منائی جاتی تھیں۔ ان تقریبات میں بھانڈ اور رقاصا ئیں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے اور عام لوگ اس میں شریک ہو کر ابناہ فت خوشی ہے گذارتے اور لطف اندوز ہوتے۔ ہندوؤں کے مقابل میں مسلمانوں کے یہاں اس قتم کی تقریبات عموماً سادگی ہے انجام پذیر ہوتی تھیں۔ کو نکہ اتن دولت نہ تھی کہ ان کے اخراجات کے متحمل ہو سکیں۔ مسلمانوں کی شان ویش کے ایمانی اور دست درازی کی نذر ہوچکی تھی۔

ہندوسلم اشحاد:

د بوالیاور محرم ہندواور مسلمان دونوں مل کر مناتے تھے۔ راقم نے مندر جہ بالا منظر

کی ایک ہلکی اور د هندلی می جھلک جنوری ۱۹۱۹ء میں دیکھی تھی، لیکن دسمبر ۱۹۸۱ء میں جب
راقم کو آخری بار مظفر پور جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ ان قدیم روایات ہے مظفر پور کو کوئی
واسطہ نہیں رہا، وہ تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں،اس کے بر مکس اب بیہ شہر بدوں، بقالوں اور
سیاستدانوں کااذہ بن گیا ہے۔ای کے ساتھ ہی وہ صفائی اور ستھر ائی جو قدیم زمانے میں تھی
بالکل ختم ہو گئی ہے۔

...

#### د وسرا باب

## منشى حبدر بخش

مظفر پور کے محلّہ بیکی سرائے میں ہمارے دادا منتی حیدر بخش صاحب آباد تھے جو متوسط طبقے کے زمیندار تھے۔ان کے تین قطعہ کیے مکانات تھے اور دو تین باغات آم، پیجی اور کشل کے علاوہ خود کاشتہ زمین بھی تھی جس کی آمدنی ہے زندگی کی ضروریات کی سحیل اور کشل کے علاوہ خود کاشتہ زمین بھی تھی جس کی آمدنی ہے زندگی کی ضروریات کی سحیل ہوتی اور تی اور فار خ البالی سے زندگی بسر ہوتی۔

#### ملازمت منظفر پورمیں ۱۸۵۷ کاغدر اور منشی حید ربخش کی خدمات:

اگریزوں کے اصرار پر سرکاری ملازمت اختیار کی اوران کے ذمہ مہتم وناظر فوجداری کورٹ تربت مظفر پورگی خدمات ہر دجو کیں۔ان کی ما تحق بیں پانچ نائب ناظر بھی مقرر سے ، نہایت خوش اسلوبی ہے تقریبا آٹھ سال تک دیانت داری اور وفاداری ہے اپنی خدمات کو انجام دیتے رہے ، اعلی حکام بمیشہ ان کی تعریف کرتے اور خوش رہے تھے ،ای دوران میں کے ۱۸۵۵ کاغدر ہوا مظفر پور بھی اس شورش ہو سے متاثر ہوا۔ بلوائی اس پر سلے ہوئے دوران میں کاری خزانہ لوٹ لیا جائے اور شہر تباہ و برباد کردیا جائے۔ اگریز حکام اس قسم کی بنتوں ہے باخیر رہے تھے۔ لیکن وہ مطمئن تھے کہ منشی حیدر بخش حکومت برطانیہ کے نہایت وفادار ملاز میں دوااس بنگامہ کو فرو کرنے میں اپنی جان کی بازی لگا کر شہر کو بچالیں گے اور ہوا بھی ایسانی۔ گھوڑ سوار اور غیر فوجی رسالہ شہر پر جملہ آور ہوا مگر منشی حیدر بخش نے اپنی حکمت وفادار میں اور وفاداری پر بھروس نی جنو ظربہ جیسا کہ انگریزوں کو منی اینا نداری اور وفاداری پر بھروس نیا۔ منتی حیدر بخش نے عملاً خابت کردیا اور اس کی اینا نداری اور وفاداری پر بھروس نیا۔ منتی حیدر بخش نے عملاً خابت کردیا اور اس کی درمت کی انجام دی سے انگریز بہت خوش ہو کے اور انگریزی حکومت نے ایک سنداع زادی کو مت نے ایک سنداع زادی کو مت نے ایک سنداع زادی کی درمت کی انجام دی سے انگریز بہت خوش ہو کے اور انگریزی حکومت نے ایک سنداع زادی کا درمت کی انجام دی سے انگریز بہت خوش ہو کے اور انگریزی حکومت نے ایک سنداع زادی

اور پانچ بزادروپے کی بھیلی بہ طور انعام عنایت کی نیز ایک تلوار مرصع وی۔ اس کی تقد این ایک سرکاری پروانہ ہے ہوتی ہے جس انگریزی پروانے کاار دوتر جمہ در ن ذیل ہے:

د طفلنیت گور نر کو مسٹر ہیمو تلس کمشنر پٹنہ کی ایک رپورٹ ہے وہ انہوں نے بھیجی ہے یہ جان کر بہت خوش ہوئی کہ اس موقع پر جب مظفر پور کے غیر فوجی گھوڑ سوار رسالے کے دیتے نے بغادت کی او آپ نے شہری پولس کو اکٹھا کیا سوار واس کا مقابلہ کیااور اپنی جدو جبد کے ذریعہ باغیوں سے شہر کولوئے جانے سے بچالیا آپ کااس موقع ہی پریہ و فادار انہ عمل بہت زیاد والائق شخسین ہے اور انعام کا مستحق بھی، پریہ و فادار انہ عمل بہت زیاد والائق شخسین ہے اور انعام کا مستحق بھی، پریہ و فادار انہ عمل بہت زیاد والائق شخسین ہے اور انعام کا مستحق بھی، پریہ و فادار اور پانچ بزادرو ہے کی شیلی بطور انعام پیش کرے۔ ''

صور سے آلوار اور پانچ بزادرو ہے کی شیلی بطور انعام پیش کرے۔ ''
مور سے افقام کے بعد یہ لفلیف گور فرنے اپنادر بار کیا تو انہیں Certificate میں عبارت در ن ذیل

"The Secretary to Government of Bengal:

The Lieutenant-Governor has learnt with much pleasure from a Report made by Mr. Samules, the commissioner of Patna, that on the occasion of the mutiny of the detachment or irregular cavalry at Muzaffarpur you rallied the town Police, opposed the savars and exerted yourself in prevneting the latter from plundering the town. Your faithful conduct on the

above occasion deserves much praise as well as reward and the Commissioner has occordingly been authorised to present to you alongwith this letter a handsome sword and a purse of Rs 5000/=

Later on he was presented with a Certificate of Honor"

ان کی خدمات سے خوش ہو کر پٹنے کے کشنر نے شہر کے گردونوان میں زبین دینا چاہا جس پر آبادی قائم بھی، تھوڑی ہی زبین جو اس وقت اودی پور نیزندان پور کھر وینا پر گنہ عظیم آباد کہا آئی بھی جس کا بچھ حصہ اب قدم کنوال اور پچھ حصہ بورنگ روؤ کے نام سے مشہور ہے اور جس کی ساانہ آمدنی بہت کم تھی، لینا قبول کیا۔ زمینداری کے ختم ہونے سے مشہود ہے اور جس کی ساانہ آمدنی بہت کم تھی، لینا قبول کیا۔ زمینداری کے ختم ہونے سے پہلے تک اس زمین پر راقم کے والد مرحوم کا قبلہ تھا۔ راقم کے وادا انجد حسین صاحب مرحوم نے ان نو مینوں کو اپنے تاریخ سے رائے وی انگریزی پیسہ فی میں نو بہت کر دیا۔ زمینوں کی قبت پچپتر کے ان نو مینوں کی قبت پچپتر کے ان نو مینوں کی قبت پچپتر کی بات نور بی بان زمینوں کی قبت پچپتر دیا ہوں نو کی گئے۔ فرو خت ہور بی ہے والد مرحوم نے میت کو راضی رکھنے کی خوالد مرحوم نے میت کو راضی رکھنے کے نیا دیا ہوں نو کا کا غذات کو لینڈ ریفاد م آفیسر، پلند کے حوالہ جب زمینداری کا خاتمہ ہوا تو راقم نے کل کاغذات کو لینڈ ریفاد م آفیسر، پلند کے حوالہ جب زمینداری کے خاتم کے ساتھ ایک آگی وہ ختم ہوگئی، ادعا دیتا ہوں رہز ن

### صحت،وضع قطع اورمحاس:

منٹی حیدر بخش اپنی جوانی میں تسحت مند اور خوش روانسان تھے۔رنگ گورا، چھریما بدن ،قید موزوں ،چیر وگول ، چیشانی چوزی تھی ، داز حمی اپنے قول کے مطابق شرعی رکھتے تھے بینی داز حمی کی لمبائی ایک مشت وایک انگشت اور مونچیس تراشی ہوئی ، زلف پے دار رکھتے تھے۔ لباس خوش وضع ہوتا تھا، جہم کی بناوٹ کی وجہ سے جو پچھے زیب تن کرتے بھلا معلوم ہوتا تھا۔ تقریبات میں جس وضع قطع سے شرکت کرتے تھے ہر کس وناکس کی نگاہ کامر کز بن جاتے۔ خاص سر کاری تقریبات میں شرکت کے وقت ایسے کپڑوں میں ملبوس ہوتے کہ ان کی نمایاں حیثیت ہوتی تقی ۔ ہندوستانی ہویا اگر یزسب میں یہ تاثر پیدا ہوتا کہ ایک مغل دربار کی اپنی تمام آن بان کے ساتھ رونق مجلس ہے۔ موصوف کی آواز نہایت بلند تھی، غصہ دربار کی اپنی تمام آن بان کے ساتھ رونق مجلس ہے۔ موصوف کی آواز نہایت بلند تھی، غصہ کی حالت میں دشمن پران کی آواز کا ایسالڑ ہوتا کہ اس کے پاؤں اکھڑ جاتے۔ مظفر پور ندر کے فرو کرنے میں ان کی گر جدار آواز بلوائیوں کی ہمت شمنی اور سپاہیوں کی ہمت افزائی میں بھی بہت موٹر رہی۔

موصوف کی صحت کاراز خوردونوش کے علاوہ وہ ورزش تھی جو معمولاً بلاناغہ کیا گرتے تھے، راقم نے ان کی تصویرہ کیمی ہے۔ کاش وہ تصویر مارے گماشتہ نجابت حسین کے بیٹے ورافت حسین نے غائب نہ کی ہوتی تو آئی راقم ناظرین کی خدمت میں پیش کر تا تا کہ ان گفتیت کا پچھ اور نمایاں و بہتر بغاکہ ناظرین کے ول وہ باغ پر مرتہم ہو سکتا۔ افسوس کہ اس تصویر کے ساتھ تقریباً بچاس اور تصویر یں میرے خاندان کے افراد کی تخیس، ان کے ملاوہ شہر نظاہ جارت پنجم کی قد آوم تصویر بھی تحقی، اس شخص نے ان تصویروں کو کیا گیا، گمان ہو تا جہد تصویر یک تو آئی تا گاہ میں بچھ اہمیت نہیں رکھتی ہوں گی، ہاں خوب صورت فریم اور شیشوں کو اس نے ضرور بھی ایمیت نہیں رکھتی ہوں گی، ہاں خوب صورت فریم اور شیشوں کو اس نے ضرور بھی اور گھایا ہوگا۔ جب اس سے بو بھ تا بھی شروع ہوگی تو اس نے ان مسلم شیشوں کو اس نے ضرور تھی مورد الزام مخبر ایا۔

موصوف ظاہری محان کے ساتھ معنوی خوبیوں سے بھی مزین تھے۔ خدانے اشہیں فطانت اور ذبانت سے خوب نواز اٹھا۔ ایما تداری اور دیانت داری ان کاشعار تھا۔ انسانی ہدر دی اور اقربایر وری تو گویاان کی تھنی میں پلی تھی۔ دفاد اری اور ٹابت قدی کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ مقائد کے کھاظ سے خفی المذہب تھے مگر اہل بیت سے بہایاں محبت کرتے سے ۔ کہا کرتے تھے کہ اہل بیت مثل کشتی نوح کے ہیں، جس نے ان کو پکڑا اس کو ہر طوفان سے نجات مل گئی۔ فیر و ہر کمت کے لیے اپنے ہر لا کے کے نام کے ساتھ لفظ حسین لگایا۔

راقم کاپائی بشت سے حسین خاندانی نام ہوگیا ہے۔اللہ اس خاندانی نام کوعر صد دراز تک قائم

رکھے۔ہم اوگوں کو اس نام پر بڑا فخر ہے۔ موصوف ہمیشہ پابند نماز رہے حتی کہ تبجد کی نماز

بھی قضانہ کرتے۔ ان کا انداز گلر ہمیشہ صوفیانہ دہا، یہی وجہ ہے کہ تاقید حیات سب سے اس

بات کی تنقین کرتے رہے کہ "ہر چہ گیرید شخصر گیرید" اور خود زندگی بھر اس قول پر عمل

کرتے رہے۔یہ استعناا ب تک راقم اور اس کی اوالا دیمی باقی ہے اور یہ مقام شکر خدا ہے۔

مولوی سر ان الدین پیشکار کنٹو نمنٹ ہمنز یٹ دانا پور جن کی تعلیم و تربیت میں راقم

کے دادا جان مرحوم کا بہت ہاتھ تھا اور جن کی وفات کو جا لیس سال سے زیادہ ہوئے، اپنے

والد مرجوم کے حوالہ سے ساٹھ ہرس پہلے راقم سے کہا کرتے تھے کہ لوگ حیدر بخش صاحب

کی زندگی کے واقعات کو بھی فراموش نہ کریں گے جو انہوں نے صفت فیاضی، اور دریاد لی کی

بناپر بے شاریم و فادار لڑکیوں کی شادیاں اپنے اخراجات سے کرائی تھیں۔ اللہ کرے اپنے

بناپر بے شاریم و فادار لڑکیوں کی شادیاں اپنے اخراجات سے کرائی تھیں۔ اللہ کرے اپنے

واگ آن کے دور میں بھی پیدا ہوں اور اس دوایت پر عمل کریں۔

#### معاصرین:

موصوف کے دو معاصر جو ان کے دوستوں میں سے سے ان کاذکر کرنا ہے گل نہ ہوگا کیونکہ بغیر ان لوگوں کے تذکرے کے منتی حیدر بخش کی سوائح حیات میں ایک خلارہ جائے گا۔ ان میں سے ایک منتی سید بخم الدین صاحب سے جو مہارا جہ بتیا کے دیوان سے۔ وہ خود فرماتے سے کہ ان کی تقرری مسٹر ذیلو ٹیلر آئی۔ ی۔ایس کی ایما پر ہوئی تھی۔ غدر کے زمانے میں انہیں کے مشورہ واٹر سے مہارا جہ بتیا نے انگریزوں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا بلکہ انگریزوں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا بلکہ انگریزوں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا بلکہ انگریزوں کے موافق رہا۔اوّل الذکر خشی صاحب کے بارے میں ٹیلر صاحب نے اپنی کتاب "تھرٹی ایٹ انہیں کے موافق رہا۔اوّل الذکر خشی صاحب کے بارے میں ٹیلر صاحب نے اپنی کتاب "تھرٹی ایٹ ایٹ ایٹ انٹریا" (جلد دوم ص: ۱۲۸۳ و ۲۸۳) میں نہایت تفصیل و تعریف کے ساتھ کی ایک ایٹ کھا ہے۔

## منشى نجم الدين:

بنم الدین صاحب ایک خداتری، مرجی اور ایماندار آدمی تقی کلام الله نهایت خوش الحالی سے پڑھا کرتے تھے۔ مہارانی بتیائے جب کسی موقع پر ان کا قر آن پڑھنا ساتو انہوں نے منٹی جم الدین صاحب کو تھم دیا کہ ایک خوش آواز حافظ قر آن کی تقرری کردوجو مجھے قر آن پاک سنایا کرے۔لہذا تھم کی تقبیل ہو ئی اور مہارانی بتیاروزانہ پوجا کے بعد عرصہ تک کلام یاک کی تلاوت سنتی رہی۔

منتی جُم الدین صاحب عالم ہونے کے علاوہ علم دوست بھی تھے۔ بتیامیں انہوں نے ایک لا تبریری قائم کی جواب تک موجود ہے۔ علاوہ ازیں ای شہر میں ایک مسجد بھی بنوائی جو آج بھی جُم الدین صاحب کی یاد ولاتی ہے۔ ملاز مت کے بعد اپنے وطن مالوف نیورہ صلع پٹنہ چھوٹی ہے۔ ملاز مت کے بعد اپنے وطن مالوف نیورہ صلع پٹنہ چھوٹی ہی مسجد بنوائی اور جمیشہ ای میں عبادت وریاضت مرتے دم تک کرتے رہے۔

بجم الدین صاحب کے ایک پوتے جن کانام سید علی حسین شاہ تھا عین جوانی میں گھر چھوڑ کر دیواشر بیف ضلع بارہ بنگی چلے گئے۔ تاقید حیات حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب کی خد مت گزار کی کرتے رہے۔ شاہ صاحب ان کو عزیزر کھتے تھے۔ راقم کو ایک مر تبہ آج سے پہاس برس پہلے تین چار دو ستوں کے ساتھ دیواشر بیف جانے کا اتفاق ہوا، واپسی میں سید علی حسین شاہ لکھنٹو آنے کے لیے ساتھ ہوئے۔ جب ہم لوگ بارہ بنگی اسٹیشن پر پہنچ تو ریل کا محک لینے کے لیے باتھ ہوئے۔ جب ہم لوگ بارہ بنگی اسٹیشن پر پہنچ تو ریل کا محک لینے کے لیے بکنگ و نڈو پر گئے جہاں انہوں نے ایک نہایت بدشکل آدمی کو تک فرو خت کرتے ہوئے دیکھا، بغیر عک ٹریدے ہم لوگوں کے پاس والپس بلیف آئے۔ فرمایا کہ فرو خت کرتے ہوئے دیکھا، بغیر عک ٹرید کیا ہے۔ معاذ اللہ میں ایسے بدشکل انسان سے محک کیے اللہ جمیل ہے اور جمیل کو دوست رکھتا ہے۔ معاذ اللہ میں ایسے بدشکل انسان سے محک کیے ترید سکتا تھا۔ ان کی اس بات پر ہم لوگ خوب بنے اور کہا کہ حضور خوش شکل بابو ک آئے گئے ایسانی ہوا ایک گئٹ کے اندر ہی ایک خوش شکل بابو ک آئے گئٹ کے اندر ہی ایک خوش شکل بابو ک گئٹ بیخ آیا جس کو بہت دعا تھی وے کر علی حسین نانا نے نکٹ ٹریدااور بہت آرام اور خوش شکل بابو سے سفر تمام ہوا۔

#### د يوان سيدمو لي بخش:

منٹی حیدر بخش کے دوسرے ہم عصر دیوان سید مولی بخش صاحب تھے، بہت جیر ت ہے کہ باوجود اختلاف مزاج و ذہن کیوں دونوں میں مرتے دم تک تعلق بر قرار رہا۔ مسٹر ولیم ٹیلر آئی۔ ی۔ایس نے اپن فد کورہ بالا کتاب میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔

دیوان صاحب موصوف نہایت ہوشار تھے۔ معاملہ فہی اور وقت شای کا ملکہ خدا نے بہت دیا تھا۔ غدر کے زمانے میں اگریزوں کے طرفداررہ اور وفادارانہ فدمت کے صلے میں بہت ہے انعامات واکرامات حاصل کے۔ ٹیلر صاحب رقم طراز ہیں کہ جب وہ لفعین گور نرسر جان اور نس کے دربار میں سند لینے کے لیے آگے بڑھے تو نہایت بلند آواز سے کہا" بالکل ٹیلر صاحب نے اس کا مفہوم یہ نکالا کہ وہ آج بھی ان کے احسانات کے ممنون ہیں اور کھے دربار میں اظہار کررہ ہیں۔ (ایضا ص جس ایک مناون ہیں اور کھے دربار میں اظہار کررہ ہیں۔ (ایضا ص جس سے ہیں۔ (ایضا

دیوان مولی بخش کے خاندان کے لوگ آئ کل موضع رسول پور ضلع مظفر پور بی آباد ہیں۔ ان کے دو پوتے سیدا بجاز حسن خال صاحب مرجوم اور دو مرے سیدریاض حسین خال صاحب مرجوم نہایت ہی باو قارز ندگی گزارتے تھے۔ سیدا بجاز حسن خال اور سیدریاض حسین خال صاحب اعلی تعلیم یافتہ انسان اور صوبہ بہارکی نامور ہستیوں بی تھے۔ الحاج سید ریاض حسین خال صاحب کا شارا بچھے شاعروں میں تھا۔ اردواور فاری دو نوں زبانوں میں شعر ریاض حسین خال صاحب کا شارا بچھے شاعروں میں تھا۔ اردواور فاری دو نوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ خیال تخلص تھا۔ دو نول بزرگ راقم کے والد مرجوم کے نہایت عزیز دوست تھے اور آخروفت تک مخلصانہ اور برادرانہ تعلقات قائم رہے۔ ہرخو شی اورغم میں برابر کے شریک رہے۔ ہرخو شی اورغم میں برابر کے شریک رہے۔ برگوں کویاد کرتا ہے۔ ان کے تیسرے بھائی کی شادی ہوئی جس کے لاکے الحاج سیدا حسن بررگوں کویاد کرتا ہے۔ ان کے تیسرے بھائی کی شادی ہوئی جس کے لاکے الحاج سیدا حسن خال بچھ مبینوں تک پیٹ کا کی میں اردو کے لکچر رہ ہے تھے، بعدازاں جامیات مظفر پور کے رام موت سے ایک دن قبل بالا قات کو آئے، نہایت صحت مند تھے اور بیاری کی کوئی نشانی بھی نہ موت سے ایک دن قبل بورگے۔ ای دن رات کو قلب کی حرکت بند ہو جائے سے قضا کیا۔ مقت کی زندگی ، اول اواور موت:

منتی حیدر بخش صاحب کی از دواجی زندگی بہت خوشگوار تھی۔ایے اہل وعیال ہے

بہت مجبت کرتے اور ایک امانت دارکی حیثیت سے نبایت ایماند ارکی سے پرورش و پر داخت
اور دیکھ بھال کرتے تھے۔ کسی کو شکوہ کا موقع نہ دیتے ، بیوی پچے سب ان کی عزت واحر ام
کرتے۔ موصوف بہت و فاشعار انسان تھے۔ اہلیہ کا انقال منٹی حیدر بخش کی و فات سے پانچ چھ
سال قبل ہوا، جس کے بعدوہ مغموم رہنے گئے اور تاحیات مرحومہ کو بھلانہ سکے۔اچا تک ۵۵
سال کی عمر میں حرکت قلب بند ہوجانے سے راہی عدم ہوئے۔ منٹی صاحب کوئی دولت مند
آدی نہ تھے۔ زراندوزی کا بھی دل میں خیال نہ آیا۔ فارغ البالی، سخاوت اور وضعد اری کے
ساتھ زندگی گذارتے تھے۔اللہ کا شکر ہے اور ان کی دعاؤل کا اثر ہے کہ آج تک راقم ،اس
کے بیٹے اور پوتے اپنی چھٹی بیشت میں بھی اس طرح کی استغنائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

منٹی حیور بخش صاحب کی اولادیں چارلئے اور ایک لؤکی تھی۔ لؤک کی شاوی اپنی مرائی کا اول کی تھی۔ لؤک کی شاوی اپنی از ندگی میں الحان مولوی فضل رب صاحب جو کہ پنینہ کے اچھے زمینداروں میں سے تھے، سے کی۔ شادی کے چند سال بعد لؤکی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بطن سے کوئی اولادنہ ہوئی۔ مولوی صاحب موصوف کا زیادہ تر قیام مظفر پور میں رہتا تھا جہاں انہوں نے خود اپناؤاتی مکان محلّہ پکی سرائے میں بنوایا تھا۔ ان کا ایک بنگہ ایکر پیشن روڈ پیننہ میں بھی تھا جو اپنے زیانے میں ایک سرائے میں بنوایا تھا۔ ان کا ایک بنگہ ایکر پیشن روڈ پیننہ میں بھی تھا جو اپنے زیانے میں الک ایک اچھا مکان سمجھا جاتا تھا۔ اس مکان میں گاہ گاہ کا ان کا قیام ہو تا تھا۔ ویسے زیادہ ترکر اید اور رہا کرتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی دو مرسی بیوی کے مشمئی مجھر نصیر الدین احمد فروخت کیا۔ بنگلے کے کمپاؤنڈ کا ایک حصہ ڈپٹ خواجہ مجھ ابراہیم کی موت کے بعد ان کی بیوں کے مرخت کے دیا۔ فی خواجہ محمد ابراہیم کی موت کے بعد ان کی بیوں کے رشتہ داروں نے اس زمین کو جگنا تھ شکھ ساکن ضلع چھیرہ کے ہاتھ فروخت کی بیو کا کے دراقم کی بیوں کے کہ دراقم کی بیوں کے دراقم کی بیوں کے کہ دراقم کی بیوں کے کہ دراقم کی بیوں کی جاتھ فروخت کی تھوں کے دراقم کے کہ دراقم کی بیوں کی جاتھ فروخت کی تھوں کے دراقم کے کہ دراقم کی خواد کی بیوں کے کہ دراقم کی خواد کی بیوں کی جاتھ فروخت کی تھوں کی دراقم کی خواد کی بیوں کی جاتھ فروخت کی گئی ہو۔

## تنيسراباب

## مولوى المجرسين

### پیدایش تعلیم ،انگریزی میں مہارت:

منتی حیدر بخش کے سب سے بڑے صاحبزادے میرے دادا جناب مولوی انجہ حسین صاحب ہے۔ ان کی ولادت ۱۸۳۱ء میں مظفر پور میں ہوئی۔ گھر کاماحول نہ بہی تھا۔
تعلیم و تربیت بھی ای طرح کی ہوئی۔ اس زمانے میں علوم شرقیہ کی تعلیم کا عام رواج تھا،
گرچہ جدید علوم کی درس و تدریس بھی شروع ہو چکی تھی لیکن موصوف کی تعلیم و تربیت مشرقی تہذیب و تدن کے مطابق ہوئی۔ ابتدائی تعلیم خود اپنے والد محترم ہے ہوئی۔
مظفر پور بی میں اردوو فارس و عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اور اس کے بعد سحیل کے خیال سے مظفر پور بی میں اردوو فارس و عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اور اس کے بعد سحیل کے خیال سے کامنو گئے۔ اور وہاں دو تین مال تک خود کو اکتباب علم میں مشغول رکھا۔ اس جگہ کی انگریز کی تعلیم اور اور کار بیادر کی سے اگریز کی پڑھنا، لکھنااور پولنا سیکھا، جو ان کے دور ان ملاز مت بہت معاون اور کار آبد تا بت ہوئی۔ اردو اور انگریز کی میں پختہ خو شخط ہے۔ بے شار انگریز افیسروں نے ان کی آگریز کی تعربیف کی ہے اور اس پر چرت کا ظہار بھی کیا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان انگریز کی تعربیف کی ہے اور اس پر چرت کا ظہار بھی کیا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان ان انگریز کی گئے سیکھ سکا۔ اس بارے میں راقم کے پاس انگریزوں کے بے شار خطوط اور اساد موجود ہیں۔

#### عقیده، تنجارت، ملازمت، شادی اور اولا د :

عقیدہ کے لخاظ سے اہل صدیث تھے۔ نماز اور روزہ کے سخت پابند تھے۔اس زمانے کے اکثر رسمالوں میں مذہبی مضامین لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ جب مرزا جیرت نے واقعات کر بلا کے کے بہت سے واقعات سے انکار کیا تو دادامر حوم نے تاریخی حوالوں کی روشنی میں اس کی زبرہ ست تردید کی۔ پندت رتن ناتھ سر شار سے بھی ان کے تعلقات اجھے تھے۔ فراغت علم کے بعد غلہ کی تجارت شروع کی اور کامیاب بھی رہے گر باپ کے اصرار سے آگر چہ ملاز مت سر کار کی پندنہ تھی ، اختیار کی۔ اول ان کی تقر ری مظفر پور میں بحثیت نائب ناظر ہوئی۔ ملاز مت کے فور ابعد اپنی ہی رشتہ داری میں شادی ہوئی جن کے بطن سے صرف ایک لڑکی بید ابوئی اور پھر ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ ان صاحبز اولی کے بطن سے بھی صرف ایک لڑکی بید ابوئی اور پھر ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ ان صاحبز اولی کے بطن سے بھی صرف ایک لڑکی بید ابوئی اور پھر ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ ان صاحبز اولی کے بطن تھا، آج سے بھی صرف ایک لڑکا بیدا ہوا جن کا نام سید محمد ابراہیم تھا، ان کا پیشہ معلمی تھا، آج سے تقریباً میں سال پہلے انتقال کیا۔

مولوی انجد سین صاحب کی پہلی ہوی کے انقال کے بعد ان کا تباد لہ ناظر کے عہد ہ پر شہر آرہ، ضلع شاہ آباد میں ہوا جہاں عرصہ دارز تک سر کاری ملاز مت میں رہے۔ان کی غدمات سے خوش ہو کرانگریزی حکومت نے آخری وقت میں انہیں مالیات کا فیسر مقرر کیا۔ دو سری شادی اور اولا د:

دادا مرحوم کی دوسری شادی سید عبد الوہاب صاحب متوطن نیورہ ضلع پشنہ کی صاحبزادی ہے ہوئی۔ شادی کے بعد سے ال میں ایک احجا خاصہ مکان بنوایا جس کے پائیں میں ایک باغچہ بھی لگایا۔ متقلاً وہیں قیام پذیر ہوگئے۔ چونکہ آرہ میں ناظر تھے اور نیورہ آرہ میں بہت زیادہ دور کی نہ تھی اس لیے برابر نیورہ آتے جاتے رہے۔ ان کی صرف ایک اولاد محمی بہت زیادہ دور کی نہ تھی اس لیے برابر نیورہ آتے جاتے رہے۔ ان کی صرف ایک اولاد محمی بنوائی جن کانام احمد حسین تھا اور جورا قم کے والد بزرگوار تھے۔ باپ بیٹے ایک دوسر ہے ہے انہا مجبت کرتے تھے۔ والد بزرگوار کے نانا مولوی سید عبد الوہاب صاحب بہت نہ ہبی مزاج کے انسان تھے۔ انہوں نے ہی نیورہ میں ایک محبد بنوائی۔ آج سے پچپین ہم برس پہلے مرسید علی امام صاحب کی والدہ محترمہ نے اس محبد کی عمارت کی از سر نو نہایت ہی شاندار طریقے سے تعمیر کرائی جواس گاؤں کی بزی زینت ہے۔

خان بهاد رسیظهیر الدین:

عبد الوہاب صاحب مرحوم کی وعاؤل کی بدولت ان کے بیٹے خان بہادر سید ظہیر

الدین تمیں سال تک اعزازی مجسٹریٹ رہ، ہیں سال تک پٹنے ڈسٹر کٹ بورڈ کے وائس چیئر مین رہے۔ ان کی انفرادیت ہے کہ یہ پہلے ہندوستانی چیئر مین رہے۔ ان کی انفرادیت ہے کہ یہ پہلے ہندوستانی چیئر مین ہوا کرتے تھااور پانچ سال ممبر آف کو نسل آف اسٹیٹ و بلی رہے۔ ہر حوم خان بہادر کے دولڑ کے تھے جن میں سال ممبر آف کو نسل آف اسٹیٹ و بلی رہے۔ ہر حوم خان بہادر کے دولڑ کے تھے جن میں ایک مولو کی سید نذیر الدین مرحوم بہار میں ایک نائی ڈپٹی کلکٹر گذرے ہیں جن کے لڑ کے الحاج سیدیلیم الدین چورا آئم کے ہم سن ہیں۔ اپنے مکان بینک روڈ پٹنڈ میں آج بھی زمیندارنہ الحاج سیدیلیم الدین جو را آئم کے ہم سن ہیں۔ اپنی صاحبزادے خان بہادر سید بشیر الدین مرحوم پٹنڈ بائی کورٹ میں بیر سنر کی کرتے تھے۔ ان کی صلاحیت اور ایما نداری کی شہر ت کے باعث حکومت کورٹ میں بیر سنر کی کرتے تھے۔ ان کی صلاحیت اور ایما نداری کی شہر ت کے باعث حکومت انگلائیہ نے انہیں ضلع نج مقرر کیا۔ پٹشن پاکر جوائٹ پلیک مروس کمیشن کے ممبر مقرر مورٹ میں بیا کہ ایک مروس کمیشن کے ممبر مقرر ہیں۔ انگلائیہ نے انہیں ضلع نج مقرر کیا۔ پٹشن پاکر جوائٹ پیک مروس کمیشن کے ممبر مقرر ہیں۔ آن کل بینک روڈ پٹنہ میں ایک اچھا خاصہ مکان بناگرای میں قیام پذیر ہیں۔ قبلے میں۔ آن کل بینک روڈ پٹنہ میں ایک اچھا خاصہ مکان بناگرای میں قیام پذیر ہیں۔

میرے دادارنگ کے صاف، قد کے لیے، چبرہ کتابی جس پر خشخشسی داؤھی تھی، اور علی الباس لکھنٹوی لیے بیات تھے، جو تا سلیم الباس لکھنٹوی لیے بار او گول نے ان سے بوچھا کہ آخر آپ نے اپنے والد کالباس اور وضع شاہی ہو تا تھا، ایک بار او گول نے ان سے بوچھا کہ آخر آپ نے اپنے والد کالباس اور وضع قطع کیول نداختیار کیا؟ جو اباعر ض کیا کہ انہوں نے مغلوں کی حکومت کو دیکھا تھا جس کواس دور کا ہر مسلمان خود اپنی حکومت تصور کرتا تھا۔ اب تو میس کیا، تمام ہندوستان انگریزوں کا ملام ہندوستان انگریزوں کا ملام ہا بدو اضع قطع اور پوشش غلام ہے دواواصاحب مرحوم کے غلام ہا اب وہ وضع قطع اور پوشش غلامی میں زیب نہیں دیتی ہے۔ واواصاحب مرحوم کے پاس انگریزی قتم کی ایک غم تھی جس کواس زیاج غیری بہو کارٹ کہتے تھے ای پر چڑھ کر پاس انگریزی قتم کی ایک غم تھی جس کواس زیاج غیری بہو کارٹ کہتے تھے ای پر چڑھ کر پہری جایا گریز کرتے تھے۔

موصوف نے زندگی تجر سفید کپڑوں کے علاوہ رنگین گپڑے شاید ہی تجھی پہنے بول۔ ہر روز بعنی چو بیں گھنٹہ کے بعد لباس تبدیل کر دیا کرتے تھے کیونکہ مزاج میں صفائی بے انتہا تھی۔ ہر چیز میں صفائی دیکھنا جاتے تھے۔

#### مولوی امجد سین کے احباب:

دادامر حوم کے احباب کا طلقہ بہت وسیع تھا۔ مہانوں کی خاطر تواضع اور دوستوں کی خوب دعو تیں کرتے تھے۔ آم کے بہت شوقین تھے۔ آم کھانے اور کھلانے میں بہت فراخ دلی سے کام لیتے تھے۔ آم کے دنوں میں کچ آم کاامادٹ شہد کی تہد لگا کر بناتے۔ خود کھاتے کھلاتے اور دوستوں کو تحفیاً بھیجتے تھے۔

### آره کی تفریخی مجلسیں:

اس زمانے میں سر کاری ملازمین کا معمول تھا کہ ہفتہ بجر کام کرنے کے بعد تفریح طبع کے لیے کسی دوست کے یہاں سنیج کی شام کواکٹھا ہوتے اور تفریجی مجلس کا انعقاد کرتے اور دل بہلاتے اس دن جس کے بہاں مجلس کا انعقاد ہو تاای کے بہاں رات کا کھانا سب دوست مل کر کھایا کرتے تھے۔ ہمارے داد اادر ان کے دوست زیادہ تر سنت پر شاد کے مکان یر جمع ہوتے تھے۔ ۱۹۳۴ء میں انہیں کے لڑکے مسز جسٹس عکھ دیو پر شاد ور ما پیٹ بائی کورٹ کے جج ہوئے، مسٹر جسٹس ورہا کے صاحبزادے پروفیسر ایس ایس کی ورہا (بہار انجنیرنگ کالج)راقم کے عزیز دوست تھے۔ان محفلوں میں میرے دادا کے علاوہ نیور ہ کے سید ظهیر الدین (بعد میں غان بہادر) سیڈھیر الدین (بعد میں خان بہادر اور ی آئی ای)اور سید ابداد امام اثر (بعد میں مشن العلماءو نواب) کے ملاوہ حکیم ایتقوب، ذیٹی شیر علی اور ذیٹی سنت پرشاد شریک تفریخ رہا کرتے تھے۔ سید نصیر الدین صاحب کم تشریف لاتے تھے۔اس نشست کے واقعات کوؤپٹی سنت پر شاد صاحب نے راقم کی موجود گی میں والد بزر گوار کے ، سامنے بہت منس منس کر نہایت تفصیل ہے بیان کیا۔اس سلسلے کا سب ہے و کیے۔ واقعہ بیہ ہے کہ ایک دن عنت پر شاد صاحب سر خوشی کے عالم میں ڈپٹی شیر علی کے کا ندھے پر سوار ہو گئے۔ ان کا بیان ہے کہ لو گوں نے مجھے کا ندھے سے اتار نے کی کو شش کی نگر میں نہ امرا۔ اس برسیدانداد امام از صاحب فے سعدی کانے شعر براحا

> کی دیدم از فرست رودبار که چیش آیدی بر بلنگ سوار

ائی شعر کے بنتے ہی مجھے ہوش آیا کہ میں شیر علی کے کا ندھے پر سوار ہوں اور فور آ اتر گیا۔ ڈپٹی سنت پر شاد کا بیان ہے کہ ان گئشتوں کی جان و داور رہ قاصہ گلاب جان تھی۔ سید امداد امام اثر نے انہیں گئشتوں میں ایک مرتبہ حسب ذیل نظم پڑھی تھی جس کا تعلق تھیم لیعقوب لکھنوی ہے تھا۔

اتو کے جو لونڈی کا بنا یار حکموا کھر ہے کی سدا کھاتا رہا مار حکموا جروا ہے کیا کرتا تھا تھرار حکموا مجڑووں ہے بھی ججت سر بازار حکموا وهنونتی کے لڑکے نے جوماموں کہااس کو آرو سے نفأ ہوکے جلا یار حکموا سب رنڈیاں کہتی ہیں اے جان برادر اس کئے ہے پھر کیوں ہوا بیز ار حکموا گلروؤں کو لاتا تھا بلا اپنے وطن سے آره کو سدا رکھتا تھا گلزار تکموا عَلَى جِانَ جِو گاتَى تَعْمَى بَجَانًا قَعَا مُجِيرًا ساز غدول کے ہم ساز لگا تار حکموا محفل میں طوا گف کو قریئے سے بٹھا تا س درجه تقااس کام میں ہو شیار حکموا رنڈی جو کوئی کہتی تھی یہ کام مراکر اس سے بھی کرتا نہ تھا انکار تھموا آ تھےوں میں لگا کر بزے انداز کا کاجل کیا جی نظر آتا تھا دھوال دھار حکموا تخواب بيبتا تعاتبهي اور تبهي ساثن اور بالدحتا تھا ہوت کے دستار تحکموا رومال گلانی تو سمربند بسنتی اور کرتے کو رکھواتا تھا گلنار محكموا پھولوں سے جو تھا شوق تو رغبت <sup>سے</sup> گلے میں وُلُواتًا تَعَا مَالَى ہے سدا بار حکموا ر کھتا تھا چڑھی واڑھی گئی مو فچھ پھٹی مالگ اور دوش کی گیموے خدار حکموا کس نازے جاتا تھا ہلاتا ہوا چو تڑ یاجامہ کان کر کے کلیدار تھموا فلغوزه وايت ے جمرا رہتا تھا كا مغلے کا بنا رہتا تھا ولدار حکموا الأحفالب بإن فورده يه يركفنا تغاجمائ اور ناز ے بنتا وم گفتار حکموا کیا ضعب عالی ہے سرافراز ہے ویجھو

یہ سب ہوں ہے۔ ہر سر سر ہے۔ اور سے اور سے اللہ استعمادات سالوں کے دسالے کا ہے سالار تھموا ملاودازیں ایک قطعہ بند نظم یعنوان" بیان پر حسر ت ملال در مفار قت تھیموائے ہا کمال" بطور ضمیمہ اوّل (ص: ۹۰) ملاحظہ ہو۔

#### عادات واطوار اورمهار اجه دُّ مرادَّل كاوا قعه:

راقم کے دادامر حوم ہندو مسلمان دوستوں میں کوئی امتیاز نہ کرتے، دونوں کے ساتھ حسن سلوک ہے بیش آتے۔ حسب ضرورت بلاانتیاز سب کی اعات کرتے، ضلع شاہ آباد کا کوئی زمیندارالیانہ تھاجوان ہے متعارف نہ ہو اوراپئے کار سازی کے لیے ان کی طرف رجوع نہ ہوا ہواہ دائے کی خاطر خواہ دنہ کی ہو زمینداروں میں مہارا جوم دسم ہو رجوع نہ ہوا ہواہ دنہ کی ہو زمینداروں میں مہارا جوم دسم ہو ہو سم ہو ہو ساتھ تعاقب تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے۔ دادامر حوم دسم ہو کے موقع پر بھی جھی دو تین دن کے لیے مہارا جہ کی دعوت پر ذمر اؤں جایا کرتے تھے۔ مہارا جہ بھی ان کی پذیرائی اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ اٹھار کھتے۔ ایک مر جہ کا واقعہ ہمارا جہ بھی ان کی پذیرائی اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ اٹھار کھتے۔ ایک مر جہ کا واقعہ ہمارا جہ مقال کے لیوی (Levee) کا دعوت نامہ مہارا جہ کو وقت پر نہ پہنچا۔ مہارا جہ مقرد دو ہوئے کیونکہ اس مجلس کی شرکت امر ان کے لیے باعث فخر وانتیاز تھور کی جائی مہارا جہ متا دو ہوئے کیونکہ اس مجلس کی شرکت امر ان کے لیے باعث فخر وانتیاز تھور کی جائی خاطر ہے۔ اس لیے مہارا جہ موصوف دادام حوم سے طے اور واقعہ بیان کیا۔ دادا جان نے فاطر ہے۔ اس لیے مہارا جہ موصوف دادام حوم سے طے اور واقعہ بیان کیا۔ دادا جان نے فور آ اپنی انظر کو کلکت بھیج کردعوت نامہ منگوایا جو غلطی سے لفعت گور نر کے دفتر میں فور آ اپنی انظر کو کلکت بھیج کردعوت نامہ منگوایا جو غلطی سے لفعت گور نر کے دفتر میں پڑارہ گیا تھا۔ اس فدمت پر مہارا جد دادام حوم سے بہت خوش ہوں گور نر کے دفتر میں پڑارہ گیا تھا۔ اس فدمت پر مہارا جدادام حوم سے بہت خوش ہوں گور نے دور کوئی ہیں۔

میرے دادا جان میں و فاداری کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا مگر کبھی بھی تنگ مزاجی کا اظہار کرتے۔ دوستوں گی ہر بات بدرجہ احسن قبول کر لیتے تھے۔ چنانچے ان کے ایک دوست پنڈت شیتل پانڈے جو صلع گور کھ بور کے رہنے والے تھے، ان کے عزیز دوستوں میں سے پنڈت جی سال پانڈے جو صلع گور کھ بور کے رہنے والے تھے، ان کے عزیز دوستوں میں سے تھے۔ پنڈت جی سال میں ایک بار دادا صاحب مرحوم سے ملنے نیورہ ضرور آتے اور دس پندرہ دن قیام کرتے۔

## پنڈت شیل پانڈے:

پنڈت بی نہایت کثر پر ہمن اور 'نیموت نیجات کے بہت پابند نتھے۔ مسلمان کیا غیر بر ہمنوں سے بھی و بی انداز پر تاکرتے تھے۔ سنر میں ہوں یا حضر میں اپنا کھانا خو د پیکاتے۔ بیار مونے کی حالت میں کسی صاف ستھرے بڑنہ من سے کھانا بکواتے تھے۔ واد ا جان ان کے قیام کے زمانے میں انہیں ہر روز صبح ایک نئی ٹو کری میں کئی طرح کے کچل کھانے کو دیا کرتے ہے۔ تھے۔ پر ہمیز اور چھوت چھات کا یہ حال تھا کہ ان کھلوں کو بھی وہ دھو کر ہی کھایا کرتے تھے۔ دادامر حوم ان کے اس طرح کے عمل کا خوب نداق اڑاتے تھے۔ چو نکہ دادامر حوم کی ہاتوں میں کوئی کدور تاور تعصب کی جھلک نہ ہوتی تھی اس لیے پنڈت جی اس نداق کا برانہ مانے بلکہ بنی میں وہ خود بھی شریک ہوجاتے اور خوب ہنتے۔

#### گائے کی قربانی:

وادا صاحب مرحوم کواپے ہندو دوستوں کے جذبات کااتناخیال تھا کہ زندگی بھر بھی گائے کی قربانی نہ کی۔ راقم کے یہاں تین پیشت تک بیہ دستور قائم رہااور بھی اس دستور کی خلاف ورزی نبیں کی گئی۔ آزادی کے بعد گاؤ کشی جرم قرار دیدی گئی اور اب کسی مسلمان کی مجال ہے کہ گائے کی قربانی کرے۔

#### رام دهنی ساؤ:

دادا جان مرحوم کے حاضر باشوں میں ایک شخص رام دھنی ساؤ تھے جو نیورہ کے متصل گاؤں کے رہنے والے اور ایک معمولی حیثیت کے آدی تھے اور کہیں ملاز مت بھی کرتے تھے،روزانہ دادا مرحوم سے ملئے آتے اور آپس میں خوش گییاں ہو تیں۔ چونکہ دادا مرحوم کی شادی نیورہ میں ہوئی تھی اس لیے انہیں سالا بناکر خوب نداق کرتے۔ تعریف برنبان انگرین افسران:

مولوی امجد حسین صاحب نے اپنی ملاز مت کے زمانے میں نہایت ایمانداری، جھاکشی فرض شنائی اور استادانہ مہارت کے ساتھ خدمت انجام دیا جیسا کہ انگر پزوں کی اسنادے ثابت ہوتا ہے۔ مسٹر اے فور بس، می الیس آئی، آئی می الیس۔ وادا جان مرحوم کے بہت مداح تھے اور الن کی قدر کرتے تھے جیسا کہ مندرجہ ذیل سند مور خدے ۱۲ مسئی ۱۸۹۱ء نے ظاہر ہے: اور الن کی قدر کرتے تھے جیسا کہ مندرجہ ذیل سند مور خدے ۱۲ مشہور ناظر خاندان مشہور ناظر خاندان مسئور ناظر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں الن کے والد مظفر پور میں ناظر

تھے۔ میری دانست ہیں امجد حسین کے ایک بھائی وہاں ان کے جانشین ہوئے۔ ان کے دوسرے بھائی گزشتہ چند سالوں سے چھیرہ بیں ناظر ہیں۔ ان کا پورا خاندان اپنی وفاداری کے لیے مشہور ہے اوران کے خاندان کا ہر فرد اپنی کار کردگی، صلاحیت او رکھل ایرانداری کے لیے مشہور ہے جس پر کوئی بھی افسر اپنے لیے نہایت ایمانداری کے لیے مشہور ہے جس پر کوئی بھی افسر اپنے لیے نہایت فخر کر سکتا ہے۔ ہیں امجد حسین کو گزشتہ بارہ برسوں سے انجھی طرح (اکثر و بیشتر) جانتا ہوں گرچ بھے ایک آدھ باران کی تھوڑی تیز مزاجی کی اصلاح کرنا پڑی گر ان کی ایمانداری اور ادائے فرض کی سرگری کے متعلق میرے خیالات بے انتہابلند ہیں۔ "

مسئر فاربس (Mr. Forbes) کی مندرہ بالاسند میں دادامر حوم کی تک مزارتی کا ذکر آیا ہے۔ بے جاند ہوگاکہ ایک داقعہ جو بہت دلچیپ ہے بیان کر دیا جائے۔ امجد سین کی تنک مزاجی فولی صاحب کی زبانی:

مسٹر بی فولی، آئی می ایس، ممبر بور ذ آف ریونیو، بہار جوخود بھی تنگ مزاتی کے لیے مشہور تنے، نے آج سے دادا جناب مولوی مشہور تنے، نے آج سے ساٹھ سال پہلے راقم کے سامنے والد مرحوم سے دادا جناب مولوی امجھسین کی تنگ مزاجی کاڈکر خوب بنس بنس کر تفصیل سے بیان کیا۔ حتی الامکان اس واقعہ کی تفصیل انہی کی زبانی چیش خدمت ہے:

الد آباد کے رہے والے ایک نوجوان الد بی جن کی تعلیم انگلتان میں ہوئی تھی، اور فار کی ادب بھی پہلی ایرانیوں سے پڑھا تھا۔ جس پر انہیں بڑا فخر تھا اور اکثر اپنے احباب اور دوسرے حضرات سے اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ حضر سے انگلتان سے واپس آتے بی حکومت ہند کومت ہند کے قدیم و ستاویزات کے دفتر میں عارضی طور سے مازم ہو گئے۔ حکومت ہند نے انہیں کلکتے سے آرہ بھیجا کہ اہم فاری و ستاویزات شلع شاہ آباد کی نقل کرے حکومت ہند کے انہیں کلکتے سے آرہ بھیجا کہ اہم فاری و ستاویزات سلع شاہ آباد کی نقل کرے حکومت ہند کے دوائے کریں تاکہ بہ طور ریکارؤ محفوظ رکھا جائے۔ یہ صاحب وادام حوم کی ضدمت ہند کے دوائے کریں تاکہ بہ طور ریکارؤ محفوظ رکھا جائے۔ یہ صاحب وادام حوم کی ضدمت ہیں پہنچے اور اپنا تعارف کرایا نیز ای تعارف میں اپنی فاری دائی اور انگلینڈ سے بی۔ اے کی

ذگری کا بھی ذکر کیا۔ بعد از ان اپنامقصد بیان کیا۔ دادامر حوم فاری ریکارؤخوب پڑھتے تھے۔ انہوں نے فور آشاہ آباد کی ایک بہت ہی نادر فاری دستاویز لا گران کے سامنے رکھ دی کہ اس کی نقل کرلیں۔ یہ دستاویز نہایت ہی شکتہ تر بر میں تھی جس کا پڑھنا لالہ جی کی اہلیت اور لیافت ہے بہت بالا تھا۔ کو شش تو بہت کی تگر ان ہے بچھ بن نہ پڑا آخر کار میر ڈال دیا۔

الد بی کی تعلیم و تربیت چو نکه مغربی تہذیب کے سامیے میں ہوئی تھی اس لیے مشر قیت کی نزاکت اور صداوب ہے گورے ہوگئے تھے اور اگر پچھ اثر بچپن میں پڑا بھی تھا تو وہ انگلتان کی طرز معاشر ت کی نذر ہو گیا تھا۔ خاکساری کی جگه تحکمانہ انداز نے وہاغ میں گھر کر لیا تھا۔ دادام حوم ہے تفاطب ہو کر کہا"اس و ستاویز کی نقل کر دو" موصوف مرحوم نے نہایہ ہو کہ کہا"اس و ستاویز کے کرالماری میں رکھ وی لیکن ول میں میل نہایہ ہو گئی تھی۔ یہ تبدیل کی دستاویز لے کرالماری میں رکھ وی لیکن ول میں میل میں بھیج گئی تھی۔ یہ تمیز کی نے آخر کار محمل کی قوت سلب کروی اور دیکا یک بول اٹھے "اب آپ میم میرے کمرے سے باہر جا کتے ہیں "اللہ جی کو یہ بات ناگوار خاطر ہوئی۔ غصہ کی حالت میں سید سے کلکٹر شاہ آباد کی خدمت میں جاکر دادامر جوم کی بدسلو کی کی شکایت کی۔ کلکٹر موسوف نے بنس کرا گر مزی میں کہا

(ترجمہ) ''میں اس بوڑھے آدمی کی زبان پر لگام نہیں لگا سکتا۔ تم پھران سے ملا قات کرو۔''

االہ بی بادل ناخوات داوامر جوم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی کیج روی کی معذرت کی۔ موصوف نبایت فراخدلی اور شفقت سے بولے: " بیٹے کل دی بیچ میرے باس آجاؤ" چنانچہ اللہ بی کے جانے کے بعد ایک منٹی کو، جو شکتہ پڑھنے میں مہارت ر گھتا تھا، بلوایا اور اجرت مقرر کر کے ای اہم دستاویز کی نقل صاف صاف نشخیلی میں کرائی۔ تھا، بلوایا اور اجرت مقرر کر کے ای اہم دستاویز کی نقل صاف صاف نشخیلی میں کرائی۔ دوسرے دن جب اللہ بی وقت مقررہ پر آئے تو دستاویز کی تیار شدہ نقل ان کے حوالے کی کو اس سے منٹی کی اجرت بھی دلوادی گئی۔ لالہ بی نے بہت شکریہ اوا کیا۔ بعد از اں دادا مرحوم نے اظہار تاسف کیا اور کہا کہ آپ نے اپنے صوبہ آگرہ واودھ کی تہذیب کو کھو دیا ہے۔ مرحوم نے اظہار تاسف کیا اور کہا کہ آپ نے اپنے صوبہ آگرہ واودھ کی تہذیب کو کھو دیا ہے۔ آیندہ آپ اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنانے کی کو شش کریں اور ہر انسان کے مرتبہ کا خیال رکھیں۔ لالہ بی کو دعائے ساتھ روانہ کیا۔

### آر داشامپ جعل سازی گی تفصیل:

۱۹۵۹ء کے اسٹامپ جعل سازی کیس میں گور نمنٹ بنگال نے ملوث او گوں پر مقد مہ قائم کیا۔ اس جعل سازی کے مقد مہ میں دیوانی اور فوجداری کے عملوں کے علاوہ کچھ افسران بھی ملوث تھے۔ اس سلسلے میں گور نمنٹ مذکور نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مسٹر فار بس کی سر براہی میں مقرر کی۔ جمیل شخفیق کے بعد گور نمنٹ بنگال نے ایک رپورٹ شائع کی جس کا مختصر ساحصہ جو دادامر حوم ہے متعلق تھاان کے پاس روانہ کیا جو رپورٹ کے صفحہ ۱۸ پر مندرن ہے اس میں موصوف کی ایوں تعریف کی گئی ہے، انگریزی عبارت کا ترجمہ حسب فایل ہے:

" بیجھے جعل سازی کے مقد مدیس گلٹری کے صدر دفتر کے کا غذات میں کسی طرح کی جعل سازی کا کوئی واقعہ نظر نہیں آیا۔ میں اس کواس بات ہیں محمول کر تاہوں کہ انہوں نے (امجد مین نے) اپنے کام میں توجہ دی ہے۔ غیر عمولی توجہ اور با قاعد گی کے ساتھ اسٹامپ کور دکیا، تاریخ کاھی اور اس کار جسٹر میں اندراج کیا۔"

#### انتظامی صلاحیت کا مظاہرہ:

داداجان مرحوم انظامی امور میں انجھی صلاحیت رکھتے تھے۔اؤلا یہ عطیہ توخداداد تھا دوسرے وقت اور ملازمت سرکاری نے ایسے مواقع فراہم کیے کہ اے اجاگر کرد کھایا اور بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دینے کا سبب بنا۔اس صلاحیت کے مظاہرہ سے حکومت وقت کی نگاہ میں ان کی شخصیت برو قار نظر آنے گئی۔

اس زمانے میں لفظت گور نربنگال کا یہ معمول تفاکہ موسم سر مامیں بہار کے اصلاح کا دورہ کر تا۔ اس دورہ میں وہ اصلاع کے انتظامات کو دیگھتااور مختلف اداروں کا معائنہ کرتا۔ علاوہ ازیں سیر و شکار میں جبھی وقت گزارتا تھا۔ چنانچہ دسمبر ا۸۸اء میں جب لفظت گور نر بنگال روہتاس اور سمبر ام کے دورہ پر آیا تو دادامر حوم نے اس کے دورہ کا نظام نہایت خوش اسلونی سے انجام دیا۔ اس سے لفظت گور نربہت محظوظ ہوا جس کا ظہار پی۔ پوٹر صاحب کلگٹر

شاہ آباد نے اپنی ایک سند مور خدے رد سمبر ۱۸۸۱ء میں کیا ہے۔

۱۷۰۵ء میں راکل سکنڈ فیلڈ بیٹری آرٹیگری قائم کی گئی تھی اور جس کے موتوگرام

ے ظاہر ہو تا ہے کہ اس فوج نے جنگوں میں نمایاں کارانجام دیا جس میں جنگ کریمیا بھی
شامل تھی۔ یہ پہلی اور آخری جنگ تھی جس میں برطانیہ اور فرانس نے ترکوں کاساتھ روس
شامل تھی۔ یہ پہلی اور آخری جنگ تھی جس میں برطانیہ اور فرانس نے ترکوں کاساتھ روس
کے خلاف دیا تھا۔ ۱۸۹۵ء میں یہ فوج ہند وستان کے دورہ پر آئی ہوئی تھی۔ اس کا قیام آرہ اور
کو کلور میں ہوا تھا۔ اس فوج کے لیے ضروریات کی چیز وں کا مہیا کرنا اور کل دیگر انتظامات کرنا
جناب داد اصاحب مرحوم کے حوالہ کیا گیا تھا۔

کینٹن اسمتھ جواس بیٹری کے کمانڈیس تھے انہوں نے جناب دادامر حوم کی تعریف کی ہے۔ دواجے رہے کہ ایک کی ہے کہ دوا ہے فرائش کو بحسن و خوبی انجام دیتے ہیں اور دیا بھی ہے۔ واضح رہے کہ ایک بٹالین کے گورے سیا بیول کے لیے ان کے حسب مغشا نظام کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس کا تذکرہ کینٹن اسمتھ نے اپنی سند مور خہ ۱۲ از فروری ۱۸۹۵ء میں کیا ہے۔ ایک دوسر انوپ خانہ ۱۲ نومبر ۱۸۹۷ء میں کو کلور میں وار دہوا جس کانام سکستھ بیٹری آرٹلری تھا اس کے خانہ ۱۲ نومبر ۱۸۹۷ء میں کو کلور میں وار دہوا جس کانام سکستھ بیٹری آرٹلری تھا اس کے کمانڈنگ کرنل اے۔ ایم کراؤگ آر۔ اے نے دادا صاحب کی کارگزاریوں اور فرائش کی سے تھیل کی بہت احرایف کی ہے۔

ال زمانے میں انگریزی فوجوں کی آمدور فت اور ان کا کو کلور میں قیام ہندوستان کی خود سے دوسرے مقامات پر بھی ان کا تخبیر اؤسر ف اس مقصد ہے ہو تا تھاکہ بندوستانیوں کواپئی طافت و قوت ہے ہم عوب کریں اور دوسر اسقصدیہ بھی تھاکہ فوجیوں کو ہندوستان کی مختلف جگہوں اور راسقوں ہے آگاہ کر دیا جائے تاکہ بوقت جنگ انہیں کوئی دشواری نہ ہور کو کلور جگہوں اور راسقوں ہے آگاہ کر دیا جائے تاکہ بوقت جنگ انہیں کوئی دشواری نہ ہور کو کلور کے بارے میں راقم کا خیال ہے کہ بیاں نوبی فوجی میڈور فت بہت کم ہوتی تھی نیز دریائی و سیج میدان تھا اور دریا کا کنارہ بھی جہاں عام او گوں کی آمدور فت بہت کم ہوتی تھی نیز دریائی راستوں ہے آئے جائے میں کانی سہولت رہی ہوگی۔

بحيثيت افسراور ان كابرتاؤ:

دادا جان نبایت جی خلیق، مهمان نواز،انسان دوست بلاامتیاز ندیب و ملت اور قوم

سب کے ساتھ مکیاں خلوص سے ملتے جلتے اور حسب حیثیت سب کے ساتھ تعاون کرتے۔افسر سول یاملیٹری،زمینداریاکاشت کار،عملہ یاچپرای سب ان کی عزت کرتے اور ان سے محبت سے ملتے تتھے۔

وادامر حوم اکثر و بیشتر سنئیر ناظر کے علاوہ مالیات کے افسر بھی رہا کرتے تھے اس لیے حکومت نے ان کو آفیسر کامر تبہ عطا کیا اور وہ برابر آفیسر کہلاتے رہے اور ان ہے آفیسر اند سلوک کیا جاتا رہا جیسا کہ مختلف اساد ہے ظاہر ہوتا ہے۔ ملاز مت ہے سبکدوشی کے دوسال قبل دادامر حوم کو مستقل طور ہے مالیات کا آفیسر مقرر کر دیا گیا تھا۔ طبیعت کی ہے باکی:

وادامر حوم کی پیدا تھیازی صلاحیت اور خصوصیت تھی جس نے ہر کس وناکس اور ہر خاص وعام کی نگاہ میں ان کو مقبول و پسند ہدہ بنادیا تھا۔ ہندو جسلمان اور عیسائی سب ان کے ہدر داور ہم نوا تھے۔ باوجوداس ہدردی اور ارتباط کے جاپلوس کی گندگی ہے ان کاوائس بھی داغدار نہ ہو سکا۔ حکومت وقت کے وفادار ملازم ہوتے ہوئے اپنی ہے باک طبیعت کی بنا پر انگریزوں سے مسلمانوں پر ان کے ظلم وستم کا شکوہ کر دیا کرتے تھے۔ وہ ان سے کہتے تھے کہ آپ کی بیہ مسلم دشنی اور ہندو پر وری آیندہ زبانوں میں ضر ور رنگ لائے گی اور اس کا خمیازہ آپ کی بیہ مسلم دشنی اور ہندو پر وری آیندہ زبانوں میں ضر ور رنگ لائے گی اور اس کا خمیازہ بھی انگریز ہی کو بھیکتنا پڑے گا۔ راقم نے دادا جان مرحوم کی اس چیشین گوئی کو سے ۱۹۸۳ء میں عمل بندوستان کی عظیم الشان پڑی ہوتے ہوئے اپنی آ تھیوں سے دیکھا۔ انگریز سے ۱۹۸۳ء میں ہندوستان کی عظیم الشان سلطنت کو چھوڑ کر اس قبلت میں بھاگے کہ: "نہ خرہا ندنیا لائش"

### پرورش:

دادامر حوم کی پرورش و پرداخت مشرقی تہذیب و تدن کے زیر سامیہ ہوئی تھی۔
عام انسور ہو تاہے کہ اس تہذیب و تدن کے تربیت یافتہ قدامت پبندی کا شکار ہوتے ہیں
لیکن میرے دادامر حوم کواس قدامت پبندی اور پرانے خیالات سے کوئی لگاؤنہ تھا۔وہ ایک
ترقی پبند انسان تھے۔علوم مشرقیہ کے علادہ علوم جدیدہ کے نوشت و خوا ند کے زیر دست حای
تھے۔وہ خود بھی اس کے قائل تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے:

#### ىرسىداحمە كى تخرىك كى حمايت:

راتم نے خان بہادر ظہیر الدین اور والد صاحب کی زبانی سناہے کہ وہ سر سیدا حمد خال کی تحریک کے بڑے جائی ہے اور ان کے کارناموں کو سر اہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے جن کی جدائی انہیں گوارانہ تھی مگران کی ترتی پسند ذہنیت نے مجبور ااس فرقت و جدائی کو بر داشت کیا اور انہیں تعلیم کے لیے علی گڑھ محمد ن اینگلو اور بیشل کا لیج بھیجا اور و جیں تعلیم محمل کی۔ اس زمانے جی خود پٹرنہ جی علی گڑھ کے ہم پلہ کا لیج تھے اور ان کی تعلیم پٹرنہ جی علی گڑھ کے ہم پلہ کا لیج تھے اور ان کی تعلیم پٹرنہ جی ہو سکتی تھی مگر موصوف نے ان کے علی گڑھ جانے کو ترجیح دیا۔ کیونکہ وہاں سلم معاشر ہ تھا دو سرے سر سید کی تحریک کو تقویت بھی پہنچانا تھا۔
وہاں سلم معاشر ہ تھا دو سرے سر سید کی تحریک کو تقویت بھی پہنچانا تھا۔

دادا مرحوم چالیس سال سر کاری ملاز مت نہایت خوش اسلوبی، دیانت داری اور اصاس ذمہ داری کے ساتھ انجام دے کر ۱۸۔اگست ۱۹۰۰ء سے کچھ دنوں پہلے خدمت سر کاری سے سبکدوش ہوئے جس کاذکر مسٹر لیونج صاحب آئی می ایس نے اپنے خط بنام مسٹر کمنگ آئی می ایس میں کیا ہے جو ۱۸راگست ۱۹۰۰ء کو لکھا گیاہے۔

ملاز مت سے سبکدوش ہونے کے بعد آپ کامستقل قیام نیورہ صلع پٹنہ میں ہوا۔
اپناو قات کوزیادہ تر عبادت وریاضت میں صرف کرتے اور قر آن وحدیث و تفییر کامطالعہ
کرتے رہے۔ اگر کمی کی موت کی خبر سنتے تو اس کے جنازے میں ضرور شریک ہوتے۔
بغضل خدا آ نکھ کی بینائی آخروفت تک قائم رہی اور مینک بھی استعال نہیں گی۔ باغبانی جوانی کا محبوب مشغلہ تھاوہ بھی آخروفت تک جاری رہا۔

اگست ۱۹۰۵ء میں اپنے ایک رشتہ دار مرحوم فضیح احمد صاحب (والد مسٹر جسٹس خلیل احمد مرحوم) زمیندار سبل پور کے پہال ملاقات کی غرض سے مجئے۔ وہاں ایک ہفتہ قیام کیا اور یک بیک ہفتہ قیام کیا اور یک بیک ہیننہ کے مرض میں جتلا ہو کر ۲۷ سال کی عمر میں انتقال کیا اور سبل پور کے قبر ستان میں آرام فرما ہیں۔

داد اجان کاایک و فاد ار راجیوت ملازم جس کانام جنی سنگھ تھاان کے قضا کرنے کی بعد

بھی اپنے گھرنہ گیااور تاحیات میرے والد صاحب کے ساتھ رہااور والد مرحوم بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔اس نے راقم کو بھی اپنی گود میں کھلایا تھا۔ایسے و فادار ملازم اب کہاں ملتے ہیں۔

والدمر حوم کودادا جان کی موت کا نتبائی غم رہا۔ تاحیات ان کی جدائی کو فراموش نہ کرنگے کیونکہ موت کے وقت نہ تو ہم کام مونے کیونکہ موت کے وقت نہ تو ہم کام مونے کاموقع ملااور نہ ان کادیدار ہی نصیب ہوا۔ بادجود مسافت کم ہونے کے ان مصرات کو کیا کہا جائے کہ بعد تجہیز و تشخین والد مرحوم کواس دروناک واقعہ کی اطلاع دی۔ کیا مصلحت محقی کچھ کہا نہیں جاسکتا ہے۔

وادا جان کی وفات کے جیں سال بعد دادی صاحبہ کا انتقال ۱۹۲۹ء میں حاجی پور میں ہوا جہاں ان دنوں والد مرحوم سب ڈیویز نل مجسٹریٹ تھے۔ قبر حاجی پورکی شاہی مسجد کے احاطے میں ہے۔

# چوتھاباب

## مولوي محمد سين

تعلیم،عادات واطوار،ملازمت اور قدامت پبندی:

منتی حیور بخش کے دوسرے صاجزادے کانام محد حسین تھا۔ان کی تعلیم وتربیت مظفر پور میں ہوئی۔ بہیں انہوں نے عربی، فاری، اردواور ہندی پڑھی اوراس میں مہارت حاصل کی۔ یہ ایک نہایت ہی نیک مزان اور طنسارا نسان تھے۔اپنے دوستوں کی خوب فاطر مدارت کیا کرتے تھے۔ غریب وامیر سب سے یکساں طور سے ملتے تھے اور اپنے ضرورت مند بھسایوں کو بھی و قبافو قامالی مد کیا کرتے۔ان کے رہن مہن، بات چیت اور طور طریقے مند بھسایوں کو بھی و قبافو قامالی مد کیا کرتے۔ان کے رہن مہن، بات چیت اور طور طریقے سب سے قدامت بیندی کی جھلک نظر آتی تھی۔ جدیدیت کے ولد ادونہ تھے بھی سب ب کہ مکان جو تعیر کرایاوہ بھی قدیم طرز کا تھا۔ موصوف کو انگریزی سرکاری نے ضلع مظفر پور کے شہر حاجی پور میں فوجداری کچری کا ناظر مقرر کیا۔ دوران طاز مت اپنے فراکش کو نہایت بی ایمانداری اور خوش اسلوبی سے انجام دیا ادراپتے آفیسران کو بھی خوش رکھا۔ان کے کام سے متعلق کی کو شکایت کا بھی موقع نہ طا۔ طاز مت کی پوری مدت شہر حاجی پور میں گزاری اور سبکدوثی کے بعد بھی تاحیات پہیں قیام پذیر رہے۔ نہایت ختفم آوی تھے۔دوران طاز مت کی چھے ہیے جمع کر کے باغات اور زمینیں خریدیں اوران کا شار متوسط طبقے کے طاز مت بچھے ہیے جمع کر کے باغات اور زمینیں خریدیں اوران کا شار متوسط طبقے کے درمیندادوں میں ہونے نگا۔

اولاد فضل كريم كى فضول خرجى:

جہاں تک میری یاد داشت ساتھ دے رہی ہے اس سے بید معلوم ہو تا ہے کہ محرصین

صاحب مرحوم کی صرف ایک ہی اولاد نرینہ زندہ رہی جن کانام فضل کریم تھا۔ فضل کریم کا مزاج زمیندارانہ تھا۔ خاندانی و قار کابہت لحاظ رکھتے تھے اگر چپہ خود کچھ صلاحیت نہ رکھتے تھے۔ دل دوماغ میں خاندانی عظمت کا خیال ایسا بیٹھ گیا تھا کہ اس کے پاس و لحاظ میں وراشت سے جو کچھ ملاتھا، فضول خرچی ، تقریبات اور ظاہری نمایش کی نذر کردی۔ موصوف کی تمن اولاد ہیں جن میں سب سے بڑے خلافت کریم ہیں اور ان سے جھوٹی دو جہنیں ہیں۔

#### خلافت كريم اوران كى تبېنيں:

مولوی فضل کریم کے بعد جو کچھ جا گداد نج گئی تھی اے خلافت کریم صاحب نے فرو خت کردیا۔اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ لکھنؤ چلے گئے اور وہیں کے ہور ہے۔اپنی دونوں بہنوں کی شادی بھی لکھنؤ ہی میں گی۔اگر چہ عمر میں خود بڑے تھے تکر مصلحاً پہلے اپنی شادی نہ کی۔ بہنوں کی شادی سے فراغت کے بعد اپنی شادی قد وائی خاندان میں ، موضع برزاگاؤں ضلع باره بنکی میں کی۔ یہ تینوں بھائی بہن صاحب اولاد ہیں اور لکھنؤ میں آباد ہیں۔ ماشاءاللہ تینوں بھائی بہنوں کی اولاد صالح، شریف مزاج اور پڑھنے لکھنے کے بھی بڑے شوقین ہیں۔ کچھ و نول پہلے خلافت کریم صاحب کی ایک لڑگی نے لکھنؤ یو نیورٹی ہے بی۔اے کاامتحان یاس کیا ہے۔راقم سے خلافت کریم بہت محبت کرتے ہیں اور راقم بھی ان کی قدر کرتا ہے۔ صاحب موصوف بہت خوب آوی ہیں،انتہائی منگسر مز اج اور نماز روزے کے پابند بھی۔رشتہ واری کو قائم رکھنے کا برابر خیال کرتے ہیں یہی سبب ہے کہ جب بھی موقع ملتاہے پیننہ آکر راقم ے ملاقات کرجاتے ہیں۔ راتم کو جب بہجی لکھنؤ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو دوران قیام صاحب موصوف راقم ہے بھی جدا نہیں ہوتے۔ تمیں سال سے زیادہ تک لکھنؤ میں اصغر علی محمد علی، تاجر عطر کے کار خانے میں نہایت ایمانداری اور جانفشانی ہے کام کیا اور کار خانہ اصغر علی محمد علی ہے الگ ہو جانے کے بعد ابھی تک اپنے مختلف قتم کے تجارتی کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔

فضل كريم كى المليه كاانتقال:

عرصہ ہوا کہ خلافت کریم کی والد و کا نقال ہو گیا ہے اور لکھنؤ میں مد نون ہیں۔

مر حومہ سے راقم کی ملاقات تھی۔ سنجیدہ اور بہت نیک مزان تھیں۔اس کے علاوہ بہت س خوبیوں سے متصف تھیں۔ راقم نے انہیں ہر کام میں نہایت محنتی اور جفائش پایااوران کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا مظفر پور میں الحاج فضل رب صاحب کے یہاں کھانے کا بار ہااتفاق ہوا جو نہایت لذیذ ہوا کر تا تھا۔ انہول نے اولاد کی پرورش و پر داخت و تربیت نہایت و لسوزی اور ایمانداری ہے کی۔اللہ غریق رحمت کرے۔

9 6 6

# پانچواں باب

## الحاج مولوى الميرتين

#### صورت وسيرت:

منتی حیور بخش کے تیسرے لڑکے امیر حسین تھے۔ صاحب موصوف میانہ قد ،گندی
رنگ ، ذبین ، مختی ، خوش مز ان اور نہایت خو دار انسان تھے۔ فاری اور اردو خوب جائے اور
تھوڑی بہت انگریزی بھی پڑھ لیتے تھے۔ نماز کے پابند تھے اور اکثر راتوں کو جاگ کر عبادت
کیا کرتے تھے۔ قد امت پسندی ہے ان کا دور کا بھی لگاؤنہ تھا۔ ابتدا میں چھیرو کی فوجداری
کیا کرتے تھے۔ قد امت پسندی ہے ان کا دور کا بھی لگاؤنہ تھا۔ ابتدا میں چھیرو کی فوجداری
کچبری میں ناظر مقرر کیے گئے۔ ملاز مت کے دور ان اپنی خدمات کو نہایت ایمانداری
اور احساس ذمہ داری کے ساتھ انجام دیں جس کی وجہ ہے انگریز اور دیگر افسر ان بہت خوش
رہے تھے۔ پنشن پانے تک اس عہدے پر چھیروئی میں فائز رہے۔

### یولوکے گھوڑوں کی تنجارت:

موسوف فطر تأفیاض و تنی واقع ہوئے تصاور مزاج بھی زمیندرانہ رکھتے تھے اس کے سرکاری ملاز مت ہے جو آمدنی ہوتی تھی وہ ان کے اخراجات کے لیے ناکانی تھی۔انہیں اپنے اخراجات کی کی کو پوراگرنے کی قگر لاحق ہوئی تو دل میں تجارت کا خیال بیدا ہوا۔ ضلع کلکٹر سے مل کرا بی پریشانیوں کا ذکر کیا اور تجارت کرنے کی اجازت جا ہی ۔ کلکٹر نے جوابا کہا کہ تواعد وضوا بط کے مطابق تو سرکاری ملازم کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی، ہاں آگر تم پولو کے گھوڑوں کی تجارت کرناچا ہوتو ملکو مت سے تہہیں اس کی جاور اس سے خرید نے کیونکہ اس وقت ہمارے انگریز توجوانوں کو پولو کے گھوڑوں کی تھی ہے اور اس سے خرید نے کیونکہ اس وقت ہمارے انگریز توجوانوں کو پولو کے گھوڑوں کی تھی ہے اور اس سے خرید نے

میں انہیں دفت چین آتی ہے۔ لہٰذا تم اگر اس کی تجارت کرو تو تمہاری پریشانی دور ہو اور ہمارے انگریز نوجوانوں کو دفت کا سامنا بھی نہ کر ناپڑے۔کلکٹر کی سفارش پر حکومت بنگال نے صاحب موصوف کو پولو کے گھوڑوں کی تجارت کی اجازت دے دی۔ اجازت پانے کے بعد ا بنی پچھ زمین فروخت کر کے گھوڑوں کی تجارت شروع کی۔ سب سے پہلے کلکتہ کے ایک ا پسے آ دی کوجو گھوڑوں کو تربیت دینے میں ماہر تھا ملاز م رکھا۔ گھوڑوں کے مختلف میلوں میں اس ماہر کو بھیجا اور کچھ اچھے گھوڑوں کی خرید کرائی۔ قریب ایک سال کی تربیت کے بعد گھوڑے پولو میں استعال کے لا کُق ہوتے تھے اور اچھے داموں میں فروخت ہوتے تھے۔اس تجارت میں موصوف بہت کامیاب رہے۔ان کے تربیت کردہ تھوڑوں کی بڑی مانگ رہتی اور خاص کرانگریزافسران ان محوڑوں کے بڑے دلدادہ ہوتے تھے۔مسٹر جسٹس میکفرین نے جو بیننہ ہائی کورٹ کے جج تھے، پہاس سال قبل راقم کو بتایا کہ انہوں نے اپنی جوانی میں پولو کھیلئے والاا کے گھوڑا موصوف ہے خریدا تھا۔ اس گھوڑے کی بہت تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ وہ تھوڑا ان کے ساتھ تین سال تک رہااور اس گھوڑے کی بدولت پولو کے مقابلوں میں وہ اکثر کامیاب ہواکرتے تھے۔ بچے صاحب نے امیرسین صاحب مرحوم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے محوڑے کی خرید کے وقت صرف آدھی قیت بی ادا کی تھی،اس کو انہوں نے نہایت خنداں پیشانی ہے قبول کر لیااور ہاتی قبت میں نے چھ مہینے کے بعدادا کی، گھوڑوں کی شناخت میں امیر سین صاحب برے ماہر تھے۔

## مسلمان لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جدوجہد:

ان کے دور میں مسلمان گھروں میں علم کا چر جا طبقہ انسوال میں نام و نہاد کارہ گیا تھا۔
اس زمانہ میں پر دہ کارواج بہت سخت تھا۔ جن لڑکیوں کو پڑھنے کا شوق ہو تاوہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بچھ پڑھنا لکھنا سکھ لیتی تھیں ورنہ شریف گھرانوں میں بھی لڑکیاں زیادہ تر ناخوا ندہ رہ جاتی تھیں۔ مسلمان لڑکیوں میں علم کی اس کی سے صاحب موصوف متر دور ہے ناخوا ندہ رہ س و تدریس کے لیے ہمیشہ کو شاں رہتے تھے۔ کسی بڑے آدمی کے اصرار پر سر دشتہ تعلیم کی طرف سے ایک استانی وس رو پے ماہانہ شخواہ پر مقرر کی گئی تھی جو مسلمان

گھروں میں ڈولی پر سوار ہو کر جاتی اور لڑ کیوں کو پڑھنا لکھنا سکھاتی۔ ایک استانی پورے شہر سے لیے بالکل ناکافی تھی۔ موسوف نے کلکٹر ہے اس کی شکایت کی اور مزید تمین استانیوں کی تقرر ری کرائی۔ بیاستانیاں خود بھی پجھوزیادہ پڑھی لکھی نہ ہوتی تھیں تگر لڑ کیوں کو تجھے نہ بچھ لکھنا پڑھنا سکھاہی دیتی تھیں۔

## مسلمان لڑ کول کوا نگریزی تعلیم کی تشویق:

اپ مسلمان دوستوں ہے کہا کرتے تھے کہ دور جدید نبایت تیزی ہے آرہا ہے۔
انگریزی پڑھتا کفر نہیں بلکہ نہایت ضروری ہے۔ آن جی ہندوا گریزی تعلیم کی بدولت تی قادر کے ہر میدان میں مسلمانوں ہے بہت آگے بڑھ گئے جی اور اگر مسلمان بیدار نہیں ہوئے اور انگریزی وجدید علوم کی طرف جلد رجوع نہ ہوئے تو بہت چھپے رہ جا کیں گے۔ انگریزی علوم وفون کی طرف مسلمانوں کی ہا اختائی کا انجام ان کے بق میں نہایت مبلک جاہت ہوگا۔
مسلمانوں کو جائے کہ اپنے تمام و قیانو کی خیالات اپ دماخوں ہے نکال چینکیں اور انگریزی وجدید علوم کی طرف خاص توجہ دیں۔ ساتھ بی ساتھ اپ نہ بی در تہذہ بی اقد اراور دین تعلیم وجدید علوم کی طرف خاص توجہ دیں۔ ساتھ بی ساتھ اپ نر بریزالہ ان کے کہنے غنے ہے جبچہ و کو بھی فراموش نہ کریں۔ ان گی ان ہاتوں کا انجام کو اور نی شروع کی۔
کو بھی فراموش نہ کریں۔ ان گی ان ہاتوں کا انجام کو ان مسلمانوں پر بریزالہ ان کے کہنے غنے ہے جبچہ و کو بھی فراموش نہ کریں۔ ان گی ان ہاتوں کی انگریز کی اسلمانوں پر بریزالہ ان کے کہنے غنے ہے جبچہ و انگریز کی اسلمانوں نے اپنی زندگی میں کا میابی حاصل کی۔
انگریز کی تعلیم حاصل کرتے والے ان بچوں میں سے انتر نے اپنی زندگی میں کا میابی حاصل کی۔
انگریز کی تعلیم حاصل کرتے والے ان بچوں میں سے انتر نے اپنی زندگی میں کا میابی حاصل کی۔

غالباً ۱۹۰۸ء کی بات ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی۔ بیاری کوئی شدیدیا خطر ناک نے مختی کر موت کو کیا کہے کہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ موسوف جہاں بہتر پر ہمالت مرض آرام کرر ہے تھے وہاں ہے دوچار قدم کی دوری پر دوا کیں میز پر آتھی ہوئی تمیں۔ بدقتمتی ہے اسی میز پر گھوڑوں کے ذخم کی دوا میں بھی رکھی تھیں، دوگھز کی رات گزر چکی تھی بدقتمتی ہے اسی میز پر گھوڑوں کے ذخم کی دوا میں بھی رکھی تھی سے دوا کے لیے نوائی کو پیارا۔ معصوم نوائی وئی گیارو سال کی تھی اے دوائی کے بارے میں کہ دوا کے لیے نوائی کو پیارا۔ معصوم نوائی وئی گیارو سال کی تھی اے دوائی کو دے دی ہوئی کہ کیا جو نہی دوا طلق میں انری چلا اپنے کہ کوئ می دوا ہے۔ دواؤ ہے دوا تھی جو ڈول کے زخم کی دوا ہے۔ دواؤ ہی

آلود عظی، بے چینی کی حالت میں حلق ہے باہر اگلنے کی کوشش کی تگر بے سود رہی۔ تھور ی دیر بعد ہی زہر اپناکام کر گیااور دہ قضا کر گئے۔ان کی موت سے سب کورنج پہنچا۔

ملاز مت سے سبکدو تی کے بعد چھپرہ میں جدید طرز کاایک بنگلہ تعمیر کرایا جوان کی وفات کے بعد بھی بہت دنوں تک قائم رہا۔ ۱۹۲۱ء کے سیلاب سے اس بنگلے کو بہت نقصان پہنچا۔ مکان کاا گٹر حصہ منہدم ہو گیا۔ صاحب موصوف کے ایک رشتہ دار جو واحد حق دار تھے، نے اس پرانے بنگلے اور اس کے احاطے کو چند سال بعد فرو خت کر دیا۔ اس طرح ان کی آخری یاد گار کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ۱۹۱۱ء میں راقم اپنے والد مرحوم کے ساتھ چھپرہ گیا تھا اور ان بنگلے میں دوروز قیام کیا تھا۔ اس وقت صاحب موصوف باحیات نہ تھے مگر ان کی بیٹی اور ان بنگلے میں دوروز قیام کیا تھا۔ اس وقت صاحب موصوف باحیات نہ تھے مگر ان کی بیٹی اور ان بنگلے میں ذید گی گزار رہی تھیں۔ بھی بھی ای بنگلے میں چھپرہ کے چند قوی ہمدر دی نوای بنگلے میں زید گی گزار رہی تھیں۔ بھی جھی ای بنگلے میں جھپرہ کے چند قوی ہمدر دی سوجا کرتے تھے۔ اواک بنگلے میں ناز تدگی گزار رہی تھیں۔ بھی اور مسلمانوں کی فلاح و بہود کے متعلق تدبیریں موجا کرتے تھے۔

برخض ان کی خوش خلقی ؤ سادگی کی وجہ ہے کر دیدہ تھاادران کااحترام کرتا تھا۔ جہاں تک راقم کو علم ہے اب ان کی کوئی اولاد باقی نہیں۔ ان کی موت سے شہر ایک مخلص، سچے ہمدر داورا یک ایجھے ساجی کارکن سے خالی ہو گیا۔

#### سفرجج اور فارسی قصیده:

مولوی فضل رب صاحب مرحوم نے ۱۸۹۳ء میں جج کیااور والی پر ایک سنر نامہ بنام "قبلہ نما" تصنیف کیا جو صادق پور پریس پٹنہ ہے ۱۸۹۹ء میں چھپا۔ یہ سفر نامہ بہت تفصیلی ہے اور اس سے بنہ چانا ہے کہ امیر حبین صاحب نے ۱۸۹۳ء میں قبل جج کیا تھا، اس سفر نامے سے یہ بھی فلاہر ہو تا ہے کہ امیر حبین صاحب کو شعر و شاعری کا شوق تھا۔ فضل سفر نامے سے یہ بھی فلاہر ہو تا ہے کہ امیر حبین صاحب کو شعر و شاعری کا شوق تھا۔ فضل رب صاحب مرحوم نے اپنی مذکورہ کتاب کے صفحہ ۱۹۲ اور ۹۳ پر موصوف کا ایک فارس تھسیدہ جو غالباً مکہ مکرمہ میں لکھا گیا تھا نقل کیا ہے جس کے چندا شعار حسب ذیل ہیں:

گاه در صدف معدن مرج البحرين شكل حسنين درخشال به فضائے عالم گاه در ذات شهال مظیر عدل وانصاف الله یم برم حاتمی از خلق اتم الله این همه علم وادب عقل و خرد دانش و بوش همه در خدمت او بسته کر بجم است کر بجم مردح زبر مدح و ثنا مستغنی است فرضم انیست که تفاز بنامش کردم فرضم انیست که تفاز بنامش کردم

#### زیارت مدینه منوره اور ار د و کا قصیده:

"قبلہ نما" کے مصنف نے صفحہ ۲۷۸ و ۲۷۹ پرامیر حسین صاحب کا ایک اردو قصیدہ بھی نقل کیا ہے جس میں در رسول پر حاضری کی سعادت حاصل کرنے پر حاجیوں کو مبارک باد دی گئی ہے۔ اس کے چنداشعار ناظرین کے چیش خدمت ہیں:

ہزاروں حمد ذات کبریا کو

قبول اس نے کیا میری دعا کو

زے قسمت ہوئے حاضر یہاں ھم

مبارک باد ہو بخت رسا کو

ول ناشاد کو مرده مبارک

مبادک نود جو چشمان دا کو

تمنا ول کی بر آنا مبارک

تشفی موگئ خوف و رجا کو

ور والا ہے مخزن رحمت عام

مبارک باد ہو رنج وعنا کو

النهكارون كو آمرزش مبارك

مبارک عقو ہو جرم و خطا کو

...

# چھٹاباب

## خان بہاد رحشمت مین

### شکل وصورت،عاد ات اور عقیده:

راقم کے چھوٹے داداخان بہادر حشمت حسین مرحوم منٹی حیدر بخش مرحوم کے چھے۔ رنگ گندی، چیرہ چھے صاحبزادے تھے۔ صاحب موصوف تنومند اور میانہ قد کے تھے۔ رنگ گندی، چیرہ گول اور پیشانی چوڑی انہیں خاندانی وراشت میں ملی تھی۔ چبرہ پر تھنی داڑھی اور مو تچھیں ان کی وجاہت میں اضافہ کرتی تھیں۔ ان کی ایک تصویر راقم کے پاس موجود ہے۔ ان کے زمانے میں انچکن وغیرہ کاروان بہت کم ہو گیا تھا۔ صرف سن رسیدہ لوگ ہی اس کا استعال کرتے ہیں۔ نوجوان انچکن کے بدلے زیادہ ترشیر وائی پہنچ تھے۔ چھوٹے دادامر حوم بھی ای طرح سے سے۔ نوجوان انچکن کے بدلے زیادہ ترشیر وائی گئے تھے۔ چھوٹے دادامر حوم بھی ای طرح کے لباس کے شائق تھے۔ عام طور سے شیر وائی اور چوڑی مہری کا پائجامہ اور ترکی ٹو پی پہنچ تھے۔ تھے۔ تھوٹے دادامر حوم بھی ای طرح کے لباس کے شائق تھے۔ عام طور سے شیر وائی اور چوڑی مہری کا پائجامہ اور ترکی ٹو پی پہنچ تھے۔ تھے۔ تھی ترم بتلون بھی زیب تن کرتے تھے۔

خدانے انہیں بہت کی خوبیوں سے نواز اتھا۔ ند ہبی ذہنیت، خداتر کی اور پاکیزگی جو المبان کی دلیل ہے ان کا طر وامتیاز تھا۔ علی الصباح اٹھ جاپا کرتے او بعد نماز فجر کلام اللہ کی دعا نمیں اور سورہ کر حمٰن یہ آواز بلند روزانہ پڑھاکرتے اور بھی معمول میں فرق ند آنے دیے۔ انجا پاکیزگی اور صفائی کا بہت خیال رکھتے۔ صابین کا بھی استعال ند کیا۔ ہمیشہ بیسن سے ہاتھ منے دھوتے کیو نکہ ان کی نگاہ میں صابین بھی آلوہ گی سے پاک نہ ہو تا تھا اور اس لیے بھی کہ یہ مختلف جانوروں کی تجربی ہو تا تھا اور اس لیے بھی کہ یہ مختلف جانوروں کی تجربی ہے تیار کیا جاتا ہے۔ بیسن کی ترجیح کی توجیہ یہ کرتے تھے کہ اس میں انسانی نظیر ف کی کم گنجائیں ہے ، یہ اپنی فیطر ت سے بہت قریب ہے اور جس میں جتنا کم انسانی نظیر ف کی کم گنجائیں ہے ، یہ اپنی فیطر ت سے بہت قریب ہے اور جس میں جتنا کم نظیر فیر فیر نے کہا گیا ہو وہ چیز اتنی ہی لطیف ہو گی۔ یا گیزگی کا اس درجہ خیال رکھتے تھے کہ وجو بی کا قسر ف کیا گیا ہو وہ چیز اتنی ہی لطیف ہو گی۔ یا گیزگی کا اس درجہ خیال رکھتے تھے کہ وجو بی کا

دھلاہواکپڑابغیر غوط دیے نہ پہنچ علاوہ ازیں بشکل اوّل کراہیت بھی محسوس کرتے تھے۔
حفا المحد المجنع المحد بہت محمراہ والد مرحوم کی طرح الل بیت ہے مجت رکھتے تھے۔ المجنع بیٹے "یا علی ایا علی" کیارا کرتے تھے۔ سید محمر ابراہیم مرحوم رکیس موضع کم تولیہ ضلع مظفر پور نے الن ہے پوچھاکہ آپ "یااللہ" نہ رکار کے "یا علی" کیوں کیارا کرتے ہیں ؟مرحوم نے بنس کر کہا کہ "بغیر علی اللہ شہیں ملتا۔ " کچھری میں کثرت مشاغل کی وجہ نظیر اور عصر کی نمازاجتاع کر کے پڑھاکرتے تھے۔ شیعہ شنی اختاا فات ہے انہیں کچھ مروکارنہ تھا۔ وہ ارتباط کے ذرایعہ متازیہ مسائل کو اعتدال پر لانے کے قائل تھے کیونکہ اختاا فات ہے ارتباط کے ذرایعہ متازیہ مسائل کو اعتدال پر لانے کے قائل تھے کیونکہ اختاا فات ہے دنیائے اسلام کو بخت نقصال پہنچا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے بڑے لاکے مسر ریاست جسین مرحوم ہیر سٹر کی شاد کی شہر چھیرہ کے ایک شیعہ خاندان میں سید صالح حسین میاست جسین مرحوم ہیر سٹر کی شاد کی شہر چھیرہ کے ایک شیعہ خاندان میں سید صالح حسین صاحب کی بہن ہے کی جو کانگریس کے نائی کار کنوں میں ہے تھے۔

## تعلیم وتربیت، سرکاری ملازمت،تقرری ضلع مجسٹریٹ و کلکٹری:

فان بہادر حشمت حسین صاحب ابھی کم کن بی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔

ہاپ کے انتقال کے بعد ابجد حسین صاحب مرحوم بھا ٹیول میں سب سے بوے تھے اس لیے فائدان کی تمام ذمہ داریاں ان کے سر آگئیں۔ حشمت حسین صاحب مرحوم کی تعلیم و تربیت انہیں کے زیر سایہ ہوئی۔ موصوف سے پہلے فائدان کے ہر فرد نے علوم شرقیہ کی تعلیم عاصل کی تھی۔ محرا مجد حسین صاحب مرحوم نے اپنے سب سے بھوٹے بھائی پر بقدر ضرورت و تقاضائے وقت اردواور فاری کی تعلیم کے بعد انگریزی وجدید علوم کی تعلیم کے فرورت و تقاضائے وقت اردواور فاری کی تعلیم کے بعد انگریزی وجدید علوم کی تعلیم کے اپنے خصوصی توجہ دی جس کے نتیج میں حشمت حسین صاحب خان بہادر کلکتہ ہوئے ورش نے انہوں میں انہوں بیادر کلکتہ ہوئے والی دور میں بری بات تھی اس نے انہوں کی داوا جان می دادا جان بھی انہیں بہت عزت واحر ام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ از جاط حشمت حسین صاحب مرحوم نے گور نر موصوف سے ماحب مرحوم کے لیے بہت کار آمد ثابت ہوا۔ دادا جان مرحوم نے گور نر موصوف سے صاحب مرحوم کے لیے بہت کار آمد ثابت ہوا۔ دادا جان مرحوم نے گور نر موصوف سے صاحب مرحوم کے لیے بہت کار آمد ثابت ہوا۔ دادا جان مرحوم نے گور نر موصوف سے صاحب مرحوم کے لیے بہت کار آمد ثابت ہوا۔ دادا جان مرحوم نے گور نر موصوف سے کلکتہ جاگر سفارش کی کہ میرے چھوٹے بھائی کو سب ڈیئ کلکٹر مقرر کر دیا جائے۔ گور نر نے

تقرری کا تھم صادر کر دیا اور اس خدمت پر مامور ہوگئے۔ اپنی محنت اور دیانت داری ہے تھوڑے ہی عرصہ میں ڈپٹی کلکٹر ہوگئے۔ بہار کے مختلف اصلاع میں خدمت انجام دی اور اتنی تھوڑے ہی عرصہ میں ڈپٹی کلکٹر ہوگئے۔ بہار کے مختلف اصلاع میں خدمت انجام دی اور کلکٹر کے عہدہ برق کی کہ پنشن یانے سے چند سال قبل حکومت ہندنے انہیں ضلع مجسٹریٹ اور کلکٹر کے عہدہ پر فائز ہونا جوئے شیر لانا تھا۔ موصوف نے برفائز کیا۔ ان و نوں ایک ہندوستانی کا اس عہدہ پر فائز ہونا جوئے شیر لانا تھا۔ موصوف نے تین سال تک ضلع سارن اور در بھنگہ میں کلکٹر و ضلع مجسٹریٹ کی خدمات انجام دیں۔ خان بہاوری کا خطاب ، پنیشن اور موت:

ان کی کار گزار یوں کے اعتراف واعزاز میں حکومت ہندنے انہیں ''خان بہادر'' کے خطاب سے نوازا۔ ۱۹۱۳ء کے اواٹر میں پنشن لے کر سوچا کہ اب سکون و آرام کی زندگی گزاریں۔ مگر حکومت بہار کے اصرار پر مہاراجہ ہتھوا کے یہاں بنیجری کی خدمت پر مقرر ہوئے۔ دوران ملازمت جب کہ وہ گوپال گئج ضلع سارن کے دورے پر تھے، ۱۹۱2ء کی مرمیوں میں و ہیں انتقال کیااور گوپال گئج ہی میں مدفون ہوئے۔

#### احباب كاحلقه:

چھوٹے دادامر حوم کے احباب کا حلقہ بہت محدود تھا۔ لوگوں سے زیادہ میل جول کو اچھانہ سمجھتے تھے مگر مخصوص احباب کے حلقے میں بڑے بے تکلف رہتے اور ول کھول کر خوب باتیں کیا کرتے تھے، جہاں تک راقم کویاد ہے خان بہادر تواب سر فراد حسین خان، مسٹر جسٹس سید شرف الدین، جج ہائی کورث، سرسید علی امام اور ان کے چھوٹے بھائی مسٹر سید محسن امام اور ڈاکٹر چیتیا نند سنجابیر سٹر ان کے خاص دوستوں میں تھے اور خان بہادر سے بڑی محبت کرتے تھے۔

چھوٹے دادا کی پہلی شادی نیورہ میں سر علی امام صاحب مرحوم کے رشتہ کی بہن ہے ہو گئی تھی اس لیے ان دونوں حضرات میں بنسی مذاق خوب ہوتا، تفریخ طبع کے لیے رشتہ کی بنیاد پر دونوں آپس میں خوب گالی گلوج کرتے، اس بنسی مذاق میں ڈاکٹر سچیتا نند سنہا بھی برابر کے شریک رہنے کے شرکی داواتوان سے سر علی کے شریک رہنے کیونکہ یہ خود کو سر علی امام کا بھائی کہتے تھے۔ چھوٹے داداتوان سے سر علی امام سے بھی زیادہ مذاق کرتے اورانہیں خوب گالیاں دیتے۔ باوجود اختلاف مذہب ان میں امام سے بھی زیادہ مذاق کرتے اورانہیں خوب گالیاں دیتے۔ باوجود اختلاف مذہب ان میں

سمی قتم کی تلخی نه آئی بلکه آپس میں مثل شیر و شکر رہتے۔ بید گالی گلوج اور نداق آپسی رشتہ ، میل ملاپ، خلوص اور دوستی کو استوار تر کر تا تھا۔ کیا زمانہ تھا اور کیسے مخلص لوگ تھے! افسوس وہ سب چیزیں اب مذہبی اختلافات اور سیاست کی شکار ہوگئی ہیں۔

بے موقع نہ ہوگا کہ ایک مذاق کا تذکرہ جے راقم نے سنہاصا حب سے بار بار سنااور جو قدرے خطر ناک بھی تھا، کر دیا جائے تاکہ تعلقات کی استواری اور خلوص نیت پر مزیدروشی پڑتے۔ ایک دن شام کو ہنی مذاق کی مجلس گرم تھی۔ سر علی امام مرحوم، مسئر چیتیا نند مرحوم اور چھوٹے دادا مرحوم شینوں ایک دوسرے سے خوب ہنی مذاق کر رہے تھے۔ چھوٹے دادا مرحوم کمی ضرورت سے اپنی کری سے اٹھے۔ سر علی امام کو موقع ہاتھ آگیا۔ سر علی امام کے اشارے پر مسئر بچیتا نند سنہانے ضاموشی سے کری تھینے گی توکری اپنی جگہ سے کھیکائی جاچکی تھی اشارے پر مسئر بچیتا نند سنہانے ضاموشی سے کری تھینے گئے توکری اپنی جگہ سے کھیکائی جاچکی تھی اور کی جو اور زمین پر گر پڑے۔ اٹھ کر مسئر بچیتا نند کو خوب گالیاں دینا شروع میں جواب میں گالیاں دیں اور پھر خوش گیمیاں شروع کیا۔ سر علی امام اور سنہا صاحب نے بھی جواب میں گالیاں دیں اور پھر خوش گیمیاں شروع کیا۔ سر علی امام اور سنہا صاحب نے بھی جواب میں گالیاں دیں اور پھر خوش گیمیاں شروع کیا۔

ىمىلى شادى اور داماد بشيرسين:

چھوٹے دادامر حوم کی پہلی شادی جو ڈاکٹر اظہار الدین صاحب ساکن نیورہ صلع پشنہ کی سکی بہن سے ہوئی تھی، ان کے بطن ہے دواد لاد ہوئی ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ لڑکی بڑی تھی جن کی شادی بشیر حسین صاحب سے ہوئی۔ بشیر حسین صاحب مرحوم خوش رو، دو ات مند، خوش اخلاق اور ملنسار آدمی تھے۔ اگریزی یا ہند و ستانی جو بھی لباس پہنچ خوب بھلا معلوم ہوتا۔ مظفر پورکا نہایت مشہور اگریزی خیاط "ور بی اینڈ کمپنی" جس کی دکان کو ختم ہوئے تقریباً ساٹھ برس ہوئے بہت زیادہ اجرت پر کپڑے سیتا تھا، ای کے یہاں برابراپنے کپڑے سلوایا کرتے تھے، راقم ان سے بڑا مانوس تھا اور وہ راقم کو کیک اور مشائیوں سے خوش رکھا کرتے تھے۔

بشرحیین صاحب کو کوئی او لا دنہ ہوئی۔ بڑے و فاشعار تھے اہلیہ کے انتقال کے بعد پھر

شادی نہ گی۔ باپ کے اکلوتے بیٹے تھے ، زمیندارانہ زندگی گزارتے تھے۔ مظفر پوراور لکھنؤ میں رہ کرتمام جائداد شریک حیات کی جدائی کے غم کوغلط کرنے کے ذرائع کی تلاش میں ختم کردی اور مین جوانی میں تپ دق کا شکار ہو کر قضا کر گئے۔

پہلی بیوی سے اولاد ریاست حسین:

خان بہادر مشمت حسین کی دوسری اولا د مسٹر ریاست حسین تھے جنہوں نے آکسفورڈ یو نیورٹی سے بی-اے اور لندن میں میڈل ٹمپل سے بیر سٹری کاامتحان پاس کیا تھا۔ پیٹ ہائی کورٹ میں بیر سٹری کرتے تھے۔ ۴۳ سال کی عمر میں ۱۹۳۱ء میں قضا کیا۔ ایک لڑکی اور لڑکا مجھوڑ ااور اب دونوں کا بھی انتقال ہوچکا ہے۔

خان بہادر حشمت حسین مرحوم صاحب جائداد تھے۔اکز بیشن روڈ پیٹنہ میں دو بہت ایجھے مکانات تھے اور کچھ زمینداری علاول پور صلع پیٹنہ میں تھی۔ان کی و فات کے بہت د توں بعد ان کے بیٹے فضل حسین مرحوم اور ان کی دو بہنوں نے کل جائداد فروخت کر کے لکھٹؤ میں مستقل طورے سکونت اختیار کرلی اور پیٹنہ ہے اپنار ابطہ بالکل ختم کر دیا۔

چھوٹے داداخان بہادر حشمت حین صاحب مرحوم راقم کے والد مرحوم اور راقم ہے بہت مجت کرتے تھے۔ جب بھی ان کے یہاں ہم لوگوں کے قیام کا انفاق ہو تا تو برای خاطر اور تواضع ہے بیش آتے۔ اپنے بڑے بھائی مولوی انجد حسین صاحب مرحوم کے احسانات کاذکر بہت ممنونیت کے ساتھ کرتے۔ کہنے کہ جو عزت اور قدرومنز لت جھے ملی ہے وہ میرے بھائی ہی کی بدولت ہے، اگرچہ میں نے دنیا میں بہت بچھ حاصل کیا گرچوعزت وشہرت اور دنیداری انہیں نصیب ہوئی اس کا عشر عشیر بھی میرے جھے میں نہ آیا۔ جب بھائی کو یاد کرتے تو آنھوں میں اوری والی کا عشر عشیر بھی میرے حصے میں نہ آیا۔ جب بھائی کو یاد کرتے تو آنکھوں سے آنسو نگل جاتے۔ ہر سال دسمرے کی چھٹیوں میں دادی صاحبہ سم حومہ سے ملئے کے لیے ہم لوگوں کے یہاں مع بال بچوں کے نیورہ تشریف لاتے سے اور پوری چھٹی سیبیں گزارتے تھے۔ ان کا یہ سلمہ تاحیات جاری رہا۔ دوران قیام ان کے تھے اور پوری جھٹی سیبیں گزارتے تھے۔ ان کا یہ سلمہ تاحیات جاری رہا۔ دوران قیام ان کے دوست خان بہادر تواب سر فراز حسین خال اپنی گلائی رنگ کی افورڈ موٹر کار پر نیورہ آتے تھے۔ ہر سال چھٹیوں میں چھوٹے داداکی آمداور قیام ،ان کی اخلاق مندی، خلوص ور بطا پ

بڑے بھائی ہے بے انتہا محبت کی دلیل تھی۔ ہم لوگ کوان کی سالانہ آمد کا شدید انتظار رہتا تھا۔ جبوہ تشریف لاتے تو ہم سب لوگوں کی مسرت کی انتہانہ ہوتی۔واپسی کے وقت والد مرحوم ان کو پہنچانے کے لیے پیٹنہ جاتے تھے۔

#### دوسری شادی اور او لاد:

جھوٹے دادا مرحوم کی اپنی پہلی بیوی کے انقال کے بعد دوسری شادی مولوی اطیف عالم مرحوم ڈپٹی کلکٹر ساکن آرہ ومحلّہ سنری باغ پٹنہ کی بھانجی ہے ہوئی تھی جن کے بطن ہے ایک لڑکا سید فضل حسین اور دو لڑکیاں بیدا ہو کیں۔ سید فضل حسین مرحوم کی شادی اصطفیٰ خال صاحب مرحوم ، مالک کار خانہ اصغر علی تحمد علی تکھنوکی بوی بیٹی ہے ہوئی۔ شادی اصطفیٰ خدا بخش ، واماد:

یوی بیٹی کی شاوی خان بہادر خدا پخش خاں ہی۔ آئی۔ ای بانی خدا بخش اور بیٹل بیلک الا بریری بیٹ کے چھوٹے بیٹے جناب ولی الدین خدا بخش مرحوم و کیل ہے بہوئی۔ ولی الدین خدا بخش اولد مرے اور ان کی اہلیہ بھی آئ ہے تین سال قبل انتقال کر گئیں۔ افسوس ہے کہ خان بہادر خدا بخش خال کی اب کوئی اولاد باقی نہیں رہی۔ چھوٹی بیٹی کی شادی اعظم علی خال صاحب مرحوم تاجر عطر تکھنوے ہوئی۔ انہوں نے کئی بار جج کیا۔ تقریباً بچاس سال کی عمر میں بچ کرنے گئے۔ جب مدینہ منورہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو حرکت قلب بند موجانے سے ۱۹۲۴ء میں وجی انتقال کیا اور جنت البقیج میں وفن ہونے کی سعادت حاصل کی ۔ اعظم علی خال صاحب کی سب اولاد اللہ کے فضل سے عروج پر بین اور تکھنو کے مختلف کی۔ اعظم علی خال صاحب کی سب اولاد اللہ کے فضل سے عروج پر بین اور تکھنو کے مختلف محکوں میں آباد ہیں۔

### خان بهاد رحشمت سین انگریزوں کی نگاہ میں:

خان بہادر حشمت حین نہایت مختی اور ایما ندار انسر تھے۔ انگریز افسر ان ان کابڑاا حتر ام کرتے تھے۔ بحثیت مجسٹریٹ ان کے رعب و دبد ہے کی سارے بہار میں بڑی شہرت تھی۔ اصول کے بہت پابند تھے۔ کسی آدمی کی خاطر اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کو پہند نہیں کرتے تھے۔ اپ فرائض منھی کو بحسن و خوبی انجام دیا اور بھی کی کو شکایت کا موقع نہ ملا۔
گریلوزندگی میں بھی اپنے بال بچوں ہے بزئی مجبت کرتے تھے خصوصاً مسٹر دیاست حسین سے۔ پنٹن پانے کے بعد خان بہاور حشمت حسین مرحوم اپنے مکان "حشمت منزل" واقع اکر بیشن روڈ پیٹنہ میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں ان کے بوے لاکے مسٹر دیاست حسین مرحوم ہیر سٹر اپناس بنگلے میں رہتے تھے جس میں آن بیا این کالج کا تین منز لہ ہوسئل ہے۔ خان بہاور کا معمول تھا کہ ہر روزشام کے وقت اپنی گاڑی پر سوار ہو کر اپنے بیٹے سے ملنے جایا کرتے تھے، اور ایک دو گھنٹہ وہاں قیام کرتے تھے۔ اپ بڑے بیٹے ساتھ گاڑی میں بیشا کر مسٹر میں ہوتا تھا۔ کبھی بھی راقم کو بھی بڑی شفقت سے اپنے ساتھ گاڑی میں بیشا کر الحمینان نہیں ہوتا تھا۔ کبھی بھی راقم کو بھی بڑی شفقت سے اپنے ساتھ گاڑی میں بیشا کر الحمینان نہیں موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللے نے نہ کی۔ ان کے اندر ایٹار و قربانی کا جذبہ بھی برے والد کی برد جو اتم موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے سوتیلے بھائی بہنوں کا خیال کرکے اپنے والد کی جا کدادیں ہے ایک بینے والد کی جا کدادیں سے ایک بینے کا بھی جو اللہ کی

چھوٹے دادامر جوم راقم ہے اپنے والد بزرگواد اور نام وررشتہ داروں کے حالات اور اور اقعات بیان کرتے اور کہا کرتے تھے کہ لڑکوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے حالات اور کارناموں ہے واقعیت رکھیں کہ بیہ ان کے لیے بڑا مفید اور سود مند ہوتا ہے۔ اپنے خاندان کے بزرگوں کے حالات جانے ہے دل میں ان کا احرّام بیدا ہوتا ہے اور ان کے کارناموں کی واقعیت سے الشعور کی طور پر ان کارناموں کو کرنے اور ان کے کر داد کو اپنانے کا جذبہ پیدا واقعیت سے لاشعور کی طور پر ان کارناموں کو کرنے اور ان کے کر داد کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل کے بہت سے نوجوان اپنے دادا کے نام سے بھی واقعیت نہیں رکھتے۔ میرے چھوٹے دادا حشمت حمین صاحب مرحوم کو شہر مظفر پورے والہانہ محبت تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرے باپ کا شہر ہے۔ جہاں میرے باپ نے مزت وشہرت حاصل کی اور اپنی ساری زندگی بسرکی، اس لیے جھے یہ شہر ہے حد محبوب ہوئے میں وجہ تھی کہ انہوں نے پکی سرائے میں ایک اچھا پختہ مکان تقمیر کرایا۔ پنیش پانے سے کہی وجہ تھی کہ انہوں نے پکی سرائے میں ایک اچھا پختہ مکان تقمیر میں جب پینے کی کی تقریبا پانچ سال قبل اگر بیشن روڈ میں دو مکان تقمیر کرایا۔ مکان کی تقمیر میں جب پیسے کی کی تو نہایت افسوس کے ساتھ مظفر پور کا اپنامکان ایک و کیل کے ہاتھ فرو خت کر دیاور

ستقل طورے پٹنے میں سکونت اختیار کرلی۔ چھوٹے دادامر حوم شہر مظفر پورے متعلق جو با تیں بتاتے اوراس شہر کی تعریفیں جو میرے والد مر حوم سے کیا کرتے اس سے راقم کی ان با توں کی تصدیق ہو جاتی ہے جس کا تذکرہ مظفر پور کے ذیل میں گزشتہ صفحات میں راقم کے دادا انجد حسین صاحب کے حوالے ہے کیا جاچکا ہے۔

### آ خرعمر کی در ویشانه زندگی:

جیموٹے دادا مرحوم کی و نیاوی زندگی بہت کامیاب رہی۔ آخر عمر میں درویشانہ زندگی بسر کی۔ تمام خرافات سے کمنارہ کش ہوگئے۔خصوصاً سالا بہنو کی میں نداق اور گالی گلوج جو بہار کی مخصوص رسم ہے اس سے بھی نفرت کرنے تگے۔ فصل حسین فصل حسین

خان بہادر حشمت مین صاحب مرحوم کے چھوٹے صاحبزادے فضل حسین صاحب مرحوم نے چھوٹے صاحبزادے فضل حسین صاحب مرحوم نے اپنی شادی کے بعد لکھنو میں مستقل طورے سکونت اختیار کرلی تھی۔ عربی راقم سے محض پانچ چھ سال بڑے تھے، گرچہ وہ رشتہ میں چھاتھ مگر ہم دونوں میں دوستانہ تعلقات تھے۔ جب بھی راقم لکھنو بذر بعد ریل یا ہوائی جہاز جاتا تو وہ استقبال کے لیے اسٹیشن یا ہوائی اڈے پر موجودر ہے اورا پی کار پر انے گھرواقع چوک لے جاتے تھے۔ گرچہ وہاں راقم کے اور دشتہ دار بھی تھے مگر ان کے یہاں قیام کی اجازت نہ دیتے تھے۔ بحیثیت پچھا اور دوست ان کی مرضوں کا احترام بھی کرنا پڑتا تھا۔ راقم جب والیسی کی تیاریاں کرتا تو اصر ارکے روک لیتے، کئی بار نکٹ کے میں ضائع ہو گئے۔

فضلو پچپالکھنٹو ہیں نہایت ہر دل عزیز تھے۔ ہر کس وناکس ان کے نام ہے واقف تھا۔
کون تھاجو فضلو بابو کونہ جانتا تھا۔ آج بھی "فضلو بابو" کے کارنا ہے لکھنٹو ہیں مشہور ہیں۔ خدا
مغفرت کرے، فضلو پچپابڑے آزاد منش آوی تھے بھی کل کی قلرنہ کرتے۔ ای طرز قلر نے
انہیں فضول خرچی کی طرف ماکل کر دیا، گھوڑ دوڑ کا انہیں بہت شوق تھا اور اس میں انہوں
نے بہت سارے روپے بھی برباد کے۔ ہادی صاحب، ساکن کلکتہ کی دو تی نے ان کے اس
شوق میں اور اضافہ کر دیا۔ ہادی صاحب کے مشورہ پر انہوں نے گھوڑ دوڑ کا کھوڑا خریدا۔ اس

گھوڑے نے ایک آدھ بار ریس کی بازی جیتا بھی مگر زیادہ تر ناکام ہی رہااور آخر کار مر بھی گیا۔ اس کی وجہ سے انہیں تقریباً پچاس ہزار روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ مختصر میہ کہ اس شوق اور نضول خرچی نے انہیں کہیں کانہ ر کھا، ان کے خسر حاجی اصطفیٰ خاں بھی ان سے ناراض ہو گئے۔

فضلو چیا گی اولاد میں دولڑ کے اور ایک لڑ کی تھی۔ بڑالڑ کاپاکستان جاکر کراچی میں انتقال کر گیا۔ لڑ کی بھی چند سال قبل قضا کر گئی۔ صرف چھوٹالڑ کا لکھنئو میں اب بھی بقید حیات ہے۔

...

# سا توال باب

## نيوره اورمشا ہيرنيوره

#### نیورہ گاؤں کے حالات:

نیورہ گاؤل نہ صرف بہار بلکہ بہارے ہاہر کے صوبوں میں بھی کافی مشہور ہے۔ یہ گاؤل پٹنہ سے ۱۵ کیلومیٹر پچھ کی جانب واقع ہے۔ تقریباً ۱۵ اتعلیم یافتہ سلمانوں کے گھروں پر مشتمل یہ بستی تھی۔ جس کا قریب قریب ہر فرد سر کار انگلشیہ کی ملاز مت کا شرف رکھتا تھا۔ انگریزوں کے عروج کے ساتھ اس بستی کاعروج ہوااور ان کے زوال کے ساتھ ہی اس بستی کا زوال ہو گیا۔ کا تکریس سر کارنے ساج وادی نظام حکومت کی بنیاد ڈالی۔ زمینر اری کا خاتمہ کردیا جس سے زمیند اروں کا متوسط طبقہ بری طرح متاثر ہوا۔ نیورہ والے بھی اس اثر خاتمہ کردیا جس سے دمیند اردوں کا متوسط طبقہ بری طرح متاثر ہوا۔ نیورہ والے بھی اس اثر سے محفوظ نہ رہ سے اور ان کا دیبات میں رہناد شوار ہو گیا۔ تقریباً سب لوگوں کو دیبات کا آبائی مکن نیورہ کو جھوڑ کر پٹنہ آبائی مکان بجور آفرہ خت کر دینا پڑا۔ یہ سب لوگ آ ہے آبائی مکن نیورہ کو جھوڑ کر پٹنہ سب لوگ آ ہے آبائی مکن نیورہ کو جھوڑ کر پٹنہ ہے آبائی مکان بیورہ اور جھوا جھے مکانوں کی تقمیر کی جس میں آرام سے رہ رہ رہے ہیں۔ باوجود اس کے ہر فرد کے دل میں نیورہ کے اجر جانے کا اب تک صدمہ باتی ہے۔ راقم کی دعا ہے: \_

مكيں كى خير ہو يا رب مكال رہے نہ رہے

یہ وہ مردم خیز بہتی ہے جس نے ایسے سیونوں کو جنم دیا جونہ صرف علم وخرو میں کیائے زمانہ ہتے بلکہ حکومت انگاشیہ میں صاحب اختیار ہونے کی حیثیت ہے بھی اپنی مثال نہ رکھتے ہتے۔ علم کے ہر میدان میں اس بہتی کے باشندوں نے قدم رکھا۔ بیر سٹری ہویا و کالت، پروفیسری ہویا ڈاکٹری سیاست دانی ہویا افیسری، غرض ہر شعبے میں اپناایک مقام بیداکیا۔ اپنی سخت محنت ، انتہائی ایمانداری اور و فاشعاری، ذہانت و ذکاوت ، اخلاق و محبت اور

خدمت کے بے لوث جذبے کے سبب محض حکومت وقت میں ہی محترم نہ تھے بلکہ عوام میں بھی محترم نہ تھے بلکہ عوام میں بھی محبوب ہوئے اور اپنی کار گزاریوں کے سبب ہندوستان کے اعلیٰ سے اعلیٰ اعزازات و خطابات حاصل کیے۔ زندگی کے جس شعبے میں بھی نگاہ اٹھتی تھی یہاں کہ لوگ چھائے ہوئے نظر آتے۔ یہ سب بھی ان کی دعاؤں کا اڑ تھا جو اس بستی کے بانی جدیداور مورث اعلیٰ تھے اور جن نظر آتے۔ یہ سب بھی ان کی دعاؤں کا اڑ تھا جو اس بستی کے بانی جدیداور مورث اعلیٰ تھے اور جن کا نام سید حسن خنگ سوار تھا۔ آپ اس صوبہ میں بشکل مجاہد تشریف فرماہوئے اور بعد فتح یائی سید حین خنگ سوار کے چھوٹے بھائی تھے جن کاؤں میں ان کامز ارواقع ہے اور یہ بزرگ موصوف سید میں خنگ سوار کے چھوٹے بھائی تھے جن کاذکر کتاب "مقاح التواریخ" بررگ موصوف سید میں خنگ سوار کے چھوٹے بھائی تھے جن کاذکر کتاب "مقاح التواریخ" مشا اہیر نیورہ کا بہلا وور:

یبال تمام مشاہیر نیورہ اور اس بستی کی توارئ بیان کرنا مقصود نہیں کیونکہ اس کام کے لیے گئی دفتر در کار ہیں۔ طوالت سے بچنے کی خاطر راقم یہاں صرف چند مشاہیر کے تذکرے پراکتفاکر تاہے ان مشاہیر کاذکر تین ادوار میں تقسیم کر کے انتہائی اختصار سے بیان کیا جاتا ہے:

پہلا دور: اس دور کے تمام لوگ اس دار فانی ہے رخصت ہو چکے ہیں۔اس دور کے مشاہیر میں شاہ تھر دائم اور میر سلامت علی کانام نامی سر فہرست آتا ہے۔ بید دونوں منقی اور دین دار آدمی شھے۔

خان بہادر راحت علی: ۱۸۳۵ء میں دولت انگاشیہ میں اعلیٰ منصب پر فائز ہے۔
عکومت وقت ان کی قدر کرتی تھی۔ سید فرید الدین صاحب حاکم عدالت ہے۔ مثم العلماء
خان بہادر وحید الدین، سید مجم الدین، سید کرامت علی وسید فرزند علی جلیل القدر بزرگ
گزرے ہیں۔ سید محمد اسلیمل اور سید عبد الحق کو فراموش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ سید فرزند علی
کزرے ہیں۔ سید محمد اسلیمل اور سید عبد الحق کو فراموش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ سید فرزند علی
کر تھی صاحبزادے سید نخر الدین (مصنف کشف التلیمین)، خان بہادر سیدنصیر الدین بری
آئی ائی (وزیر مالیات مجمویال) اسٹیمٹ) اور مسٹر جسٹس سید شرف الدین، محمد وج عوام وخواص
تحد۔ خان بہادر سید ظہیر الدین صاحب بہت سے اعزازی مناصب پر پیٹنہ اور و ہلی میں

ر ہے۔ عش العلماء نواب امداد امام اثر صاحب نے علمی تبحر اور شاعری کے ذریعہ نیورہ کا نام بلند کیااور ان کی تصانیف اردواد ب میں گراں قدر اضافہ ہیں۔

نیورہ کے قدیم مشاہیر کی فہرست اس وقت تک کمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ جناب سید عبدالوہاب صاحب کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ صاحب موصوف ایک بڑے نامی گرای بزرگ تھے اور کمالات صوری و معنوی ہے مملو۔ شجاعت، سخاوت اور خداتری میں اپنا نظیر کمتر رکھتے تھے اور بڑے ممدوح خلائق تھے۔ صاحب موصوف خان بہادر سید ظہیر الدین صاحب مرحوم درویش صفت انسان اور میری دادی مرحومہ کے والد بزرگوار تھے۔ صاحب مرحوم درویش صفت انسان اور میری دادی مرحومہ کے والد بزرگوار تھے۔ سیدظہمیرالدین، شافقاہ پھلواری شریف اور تحریک ترک موالات:

خان بہادر ظہیر الدین صاحب خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف کے عقیدت مندوں میں سے سے اور وہاں کے عالموں و بزرگوں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ حضرت سید شاہ بدر الدین صاحب مرحوم، سجادہ نشین خانقاہ مجیبیہ بھلواری شریف کو مخس العلماء کا خطاب دلانے میں خان بہادر سید ظہیر الدین مرحوم نے بہت کو شش کی تھی، خان بہادر موصوف دلانے میں خان بہادر سید ظہیر الدین مرحوم نے بہت کو شش کی تھی، خان بہادر موصوف کی سفاد شوں کی بدولت مسئر اولڈ ہم کمشنر پٹنے ڈویزن نے حکومت بہند کو اس امرکی طرف توجہ دلائی اور سجادہ نشین موصوف کو اس اعلیٰ خطاب سے نوازا گیا۔ چو نکہ صاحب سجادہ خلوت نشین سے اس لیے خان بہادر ظہیر الدین نے اس بات پر مسئر اولڈ ہم صاحب کو خلوت نشین کریں۔ چنانچہ اس تقریب کے موقع پر ظبیر راضی کیا کہ خود چل کر سند اور خلعت چیش کریں۔ چنانچہ اس تقریب کے موقع پر ظبیر الدین صاحب مسئر اولڈ ہم کے ہمراہ اپنے چند احباب کو لے کر پھلواری شریف کے اور الدین صاحب مسئر اولڈ ہم دونوں کو بہت صدمہ ہوا۔

خان بہادر سید ظہیرالدین صاحب مرحوم تحریک ترک موالات ہے متفق نہ تھے۔ انہوں نے آنگریزی میں ایک رسالہ بنام ''کو آپریشن''(تعاون) لکھاجو پٹنہ ڈسٹر کٹ بورڈ کے پریس سے ۲۲؍اکتوبر ۱۹۲۱ء میں شائع ہوا۔اس رسالہ میں انہوں نے اپنے نظریہ کی توجیہہ و تشریخ نہایت بی ناقدانہ انداز میں کی ہے۔ انہوں نے مختلف علوم سے مثالیں دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ کا نئات کی بقاو دارویدار صرف تعاون اور موالات میں ہے۔ عدم تعاون اور ترک موالات میں نہیں ،بلکہ عدم تعاون اور ترک موالات ایک لحاظ سے غیر فطری چیز ہے۔ را قم کے پاس اس رسالہ کا ایک نسخہ آج تک محفوظ ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے خان بہادر سیدظہیر الدین صاحب مرحوم تح یک ترک موالات کے سخت مخالف تھے تگر ان کے واماد مسٹر سید زکریا ہاشمی جو چھپرہ میں بیرسزی کرتے تھے، تحریک میں شامل ہو گئے اور بیر مشر کی چھوڑ کر پیٹنہ چلے آئے۔روزانہ کانگریس کے دفتر واقع محلّہ گلاب باغ میں جاتے اور کانگریس کے کاموں میں بابو راجندر پر شاد کی مد د کرتے۔ خان بہاد ر کو اس کا بڑا رنج تھا تکر رشته ناز کہ ہونے کی وجہ سے منع نہیں کر کئتے تھے۔اکٹریہ کہتے تھے کہ ایک د ں انہیں ترک موالات کی حقیقت معلوم ہو جائے گی اور پھر اپنے پیشہ میں لوٹ کر آ جا کیں ہے۔ چنانچہ ایسا بی ہوا۔ انہوں نے دھدباد میں کچر بیر سٹری شروع کر دی، جہاں کے حکام نے خوش ہو کر ۱۹۲۸ء میں انہیں خان بہادر کے خطاب ہے سر فراز کیا۔ موصوف ایک نثر یف النفس انسان تھے۔ جب تک کا تکریس میں رہے نہایت سر گری ہے کام کرتے دے۔ تحریک خلافت کی حمایت میں ایک کتابید لکھااور اس کے فروخت کرنے ہے جو پیے ملے اے خلافت فنڈ میں وے دیا۔ کے ۱۹۴۴ء میں بیرمٹری کے ہیتے ہے الگ ہو گئے اور دھنبادے نیور وہلے آئے اور یہیں مستقل طورے رہنے لگے۔ آخروقت میں اپنے بننے کے ساتھ چھپرہ چلے گئے اور وہیں قضا

#### مشاهیر نیوره کاد و سرا دور:

اس دور کے افراد ہندو ستان میں اپنی انفراد می حیثیت رکھتے تتھے، خصوصاً بہار میں ان کے کارنا ہے نہایت عظیم رہے۔ اگر چہ سب سپر د خاک ہو چکے ہیں گمر ان کے کارناموں نے انہیں اب تک زندور کھاہے۔

مر سید علی امام (لا ممبر حکومت ہند، جج ہائی کورٹ، ممبر بہار گور نرس ایکزیکیوٹیو کانسل، صدر اعظم حیدر آباد گور نمنٹ)، مسٹر سید حسن امام (ملاحظہ ہو ضمیمہ نمبر ا، مسٹر سید حسن امام مرحوم کے ذکر میں) (ہندوستان کے نبایت قابل اور مشہور ہیر سٹر ، بنجی ہائی

کورٹ اور پر بیٹیڈنٹ اسپیٹل سٹن انڈین نیشنل کانگریس)، مسٹر سید عبد العزیز (وزیر

حکومت بہار وحیدر آبادوکن)، سیدزین الدین (پر نبل ااکالج پٹنہ)۔ سید نڈیر الدین (ؤپٹی

مکلٹر حکومت بہار)، خان بہادر سید بشیر الدین (صلع بچ حکومت بہار و ممبر جوائٹ پلک

سروس کمیشن)، سید عزیز الدین (پر نٹنڈنٹ پوسٹ آفیمز، صوبہ متوسط)، سیدرضی الدین

(بیر سٹر وسب بچ بہار)، سید علی حمید (دُویز نل سپر نٹنڈنٹ ریلوے)، خان صاحب اسم

حسین (صلع مجسٹریٹ و کلکٹر پٹنٹ)، سید حفیظ امام (بیر سٹر)، ریاست حسین (بیر سٹر)، راکئٹ

اظہار الدین (سرجن و ماہر امر اض پٹٹم)، منیر الدین (سپر نٹنڈنٹ اکسائز، بہار)

#### مشاهیر نیوره کا تیسرا دور:

یہ سب حضرات راہی ملک عدم ہو چکے جیں مگرا پی چھاپ بہار کے معاشر ہے پر جھوڑ گئے جیں۔ مسئر سید حیدرامام (بیر بشر)، مسئر سید صفدرامام (بیر سشر)، مسئر سید جعفر امام (بج اور چیف جسٹس پٹنے ہائی کورٹ، بچ بیر یم کورٹ وہلی)، مسئر سیدر ضاامام (بیر سشر)، مسئر سید نقی امام (بیرسٹر ونج پٹنے ہائی کورٹ)، مسئر سیداکبرامام (بیرسٹر)، سید نورالدین (و کیل)، محمد وصی (و کیل)، سید رفیع اللہ بین بلخی (و کیل)، انور حسین (چیئر مین کر شیل مسئل مسئلے نریبوئل)، حفاظت حسین (اسشنٹ رجٹرار کو آپرینوسوسائٹز بہار)، کرئل علی حفیظ امام (انڈین آری) مشاہ سے شیورہ کا دور حاضر:

مسئر سيد مهد گاام (بير سئر اور مصنف کتب بزبان انگريزی)، سيد سليم الدين (انشورنس ايکمپرت)، سيد وصى الدين (انج پننه و گشمير بانی گورث)، ذاکم اقبال حسين (پر نسپل بننه کالج و ممبر بهار پلېک سر وس کمپیش)، مسئر سيد محمد کريم (مسلع جج بهار)، داکئر سيد اشرف کريم (انگلتان)، سيد عبدالرحمٰن (ايد پشنل ذيئر کث مجسئريث، صوبه بهار)، مسئر شهاب الدين رحمت الله (سابق آئی۔ ی۔ ايس)، سيد منظور عالم (مسلع جج حکو مت بهار)، مسئر نهال امان الله (آئی۔ اے ايس)، مسئر نهال امان الله (آئی۔ اے ايس)، مبئر افضل امان الله (آئی۔ اے ايس)، بهار)، داکئر سيداحسن امر (سيول سرجن حکو مت بهار)، داکئر سيداحسن امر (سيول سرجن حکو مت بهار)، داکئر سيداحسن امر (سيول سرجن

و پر ننتذن نالنده میڈیکل کالج اسپتال، پننه)، یسد حسن احمد (سینتر سر جن لندن)، مقبول حسین (استعنت ذائر کنر اعداده شار حکومت بهار)، اکبر حسین (بنیجر انڈین آیل کارپوریشن)، ڈاکٹر اشر ف حسین (بر جن لندن)، ڈاکٹر اشر ف حسین (بر جن لندن)، ڈاکٹر اشر ف حسین (بر جن لندن)، ڈاکٹر اضغر حسین (اس جن لندن)، ڈاکٹر خالد حسین (اسسننٹ سر جن سعودی عرب)، انور باشمی (افیسر ٹاٹا کمپنی جمشید پور)، سید منور باشمی (افیسر ٹاٹا کمپنی جمشید پور)، سید منور باشمی (افیسر ٹاٹا کمپنی جمشید پور)، سید منور باشمی (افیسر ٹاٹا کمپنی جمشید پور)، سید قیصر باشمی (افیسر ٹاٹا کمپنی جمشید پور)، سید قیصر باشمی (افیسر ٹاٹا کمپنی جردی)، مید قیصر باشمی (افیسر ٹاٹا کمپنی جردی)، مید قیصر باشمی (افیسر ٹاٹا کمپنی اید کردی (امیسر میلی لیڈی ڈاکٹر بیس)، مید قیصر کریم (امیسر میلی لیڈی ڈاکٹر بیس)

### باشندگان نیوره کی خدمات:

نیورہ اگر چہ ایک جھوٹا ساگاؤں ہے نگر اس نے پہلامسلمان لاممبر حکومت ہند، ایک نہایت نامی انڈین نیشنل کانگریس کا صدر ، نچر ہائی کورٹ کے بچے، دو وزرا، اور بے شارنامی افسر ان کوملک کی خدمت کے لیے دے کر عزت وشرف حاصل کیا۔

کون ہے جو نیورہ کے خاندان ہے واقف نہیں۔ میں اس سلسلے میں خود کچھ لکھنا پہند نہیں کرتا بلکہ مسٹر جسٹس میکفرسن نتج پننہ ہائی گورٹ کی انگریزی سند مور خہ ۱۸ر نومبر ۱۹۳۴ء کے اردو ترجمہ پراکتفاء کرتا ہوں جو حسب ذیل ہے:

"اقبال حسین کا تعلق اس صوبہ کے ایک نہایت ہی مشہور خاندان سے ہے جونہ صرف غدر کے زمانے میں وفادار رہا بلکہ جس نے حکومت کے لیے اعلیٰ حکام، ہائی کورٹ کے جوں اور بہت سے ایجھے افسر وں کو مہیا کیا۔"

راقم جوائی عمر کے ۸۲ویں سال میں داخل ہے اور جس کے ول میں دنیا کی کسی چیز
کی تمنااب باقی خبیں۔اللہ بزرگ و برترے ہیہ دعاکر تا ہے کہ نیورہ خاندان کاہر فر دجو دنیا کے
جس جصے میں ہے اس کی خاندانی انتیازی شان قائم رکھے۔ ہر روزاور ہر سال ترقیاں کر تارہے
اور اپنے اسلاف کے نام کوروشن رکھے۔

دے دُعا کو میرے وہ مرتبہ حسن قبول کہ اجابت کے ہر حرف پ سو بار آمین

## (مسٹرسیدحسن امام مرحوم کے ذکر میں)

مسٹر گاند تھی نے جب ترک موالات کی تحریک ہندوستان میں بڑے بیانے پر شروع کی تو پہلے چند نامی حضرات کا نتخاب کیا جس میں مسٹر سید حسن امام بھی تھے۔ مسٹر گاندھی نے خواہش ظاہر کی کہ وہ بیر سٹری چھوڑ دیں اور تحریک ند کور میں شامل ہو جا کیں۔ مسٹر سید حسن امام نے تحریک سے انقاق کا اظہار کیا تگر بیر سٹری چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے اور مالی امداد میں کثیر رقم دیتے رہے۔ تحریک میں شامل نہ ہونے پر پھھ مولویوں کو مخالفت کرنے کاموقع ہاتھ آگیاای لیے ان پر ایک جنوبہ نظم لکھ کر''زمیندار'' مور ندہ ۴ر فروری ۱۹۲۴ء میں شائع کیا۔ پینہ کے لوگوں نے جب یہ لظم پڑھی تو مزید تفحیک کے خیال سے اس شہر کے تھی نامعلوم محفس نے اس نظم کواشتہار کی شکل میں حسب ذیل بدنما عنوان کے ساتھ شائع کیا۔ (بڑے ہے مراد سرسید علی امام اور جھوٹے ہے مراد مسٹر سید حسن امام ہیں ) "برے تو بڑے چوٹے بحان اللہ"

مسنر سید حسن امام تو به کرو اور بیر سفر ی جیموز و " لقم حب ذیل ہے:

بلائے تازہ کا جو الارہی پیام شہیں یہ انظام حکومت ہے انتقام نہیں ی آر داس خبیل یا ابوالکلام خبیل كد اس كروه مين شامل حسن امام مبين تحكست توب مين سركرم اجتمام نبين تواليے چوٹی کے لیڈر پہر کیوں حرام نہیں

وہ کون ہے جو نہیں آج کل اسر فرنگ بہ جیرت اس پہ کہاا یک دوست نے جھے ہے محسی سے جبکہ دور ندی میں کم نہیں ہیں تو کیوں اگر حرام موالات بھے غریب یہ ہے کہامید دوست سے میں نے دومرغ دانا ہیں سریص دانہ ہیں لیکن حریص دام خبیس مبيل ہے قائد قوم اپني قيد كا قائل تنار داند بنجی میں امام نہیں

وہ صبح مبع نہیں ہے وہ شام شام نہیں

کی کو دار یہ تھینیا کسی کو ذیج کیا

جب بیہ لظم اس بدنماسر خی کے ساتھ شائع ہوئی اور مسٹر سید حسن امام کی چھوٹی 
صاجزادی آسا امام کو بلی تو اس لظم کو پڑھ کر بہت رنجیدہ ہو نمیں اور اے چاک کر دیا۔
موصوفہ نے جوان دنوں تح کیک کی سرگرم رکن تھیں،اس لظم کے پڑھنے کے بعد یہ عہد کیا
کہ وہ اب اس تح کیک ہے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کرلیں گی،اور تاحیات کا تکریس ے الگ
ریس۔ لیکن مسٹر حسن امام پراس لظم کا پڑھ اثر نہ ہوا۔ اور وہ حسب معمول کا تکریس کی مدد کرتے ہے۔

...

# آ گھوال باب

# داديبال

## مولوی عبدالوماب کی د وسری بیوی کا حج اورموت:

مولوی سید عبد الوہاب صاحب مرحوم کی دو نیویاں تھیں ایک بیوی ہے ایک لڑکا اور آیک لؤکی اور دوسری بیوی ہے صرف تین لؤکیاں ہو تیں جن میں سب ہے جھوٹی میری دادی مرحومه تخیس - میری دادی کی والد و محترمه ایک نهایت دین دار ، پر بیزگار ،خدا تری،اخلاق منداور منکسر مزاج خاتون تغییں۔ آئ ہے تقریباًسوسال قبل ۱۸۹۳، میں اپنے شوہر کے انتقال کے بعد مولوی فضل رب صاحب مرحوم کے ہمراہ، جو میرے دادا کے بهنوئی تنے ، ج کو گئیں۔ (" قبلہ نما" از فضل ر ب صاحب ، ص ۲،۳ ، مطبوع ساوق پور پر ایس پٹنہ ،۱۸۹۷ء) عج سے واپسی کے بعد میری دادی مرحومہ نے اپنے گھر میں ان کے لیے ایک تكمرهاورا يك عنسل خاند مخصوص كرديا\_ يهال وه عبادية ورياضت مين بميه تن مشغول بيو تميّن اور دنیا ہے بالکل ہے تعلق ہو گئیں۔ ہر روز ور دکر کے اپنے شوہر کی مغفرت کے لیے اللہ ے دعائیں کرتی تھیں اور ای طرح پیاں سال کا زمانہ یاد خدا میں خوبی اور استقلال کے ساتھ گزار دیا۔ گرچہ خان بہادر سید ظہیر الدین سو تیلے بینے تھے لیکن مرحومہ اپنی تمام اولادوں میں سب سے زیادہ خان بہاد رے محبت کرتی تخیں۔خان بہاد رمجمی ان ہے ہے انتہا محبت کرتے ،اور ان کے احترام و تعظیم میں کوئی کسرافضانہ رکھتے۔ نیورہ میں جب خان بہادر کا قیام ہو تا تو تقریباً روزانہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے د عاتمیں لے کر واپس جاتے۔ ۱۹۲۷ء میں جب کہ ان کی عمر قریب سوسال بھی قضا کیا۔

ہے اتفاق کی بات ہے کہ جس روز ان کاانتقال ہوا، خان بہادر سید ظہیر الدین کے

پوتے سید نورالدین مرحوم کی برات نیورہ سے پینہ آنے والی تھی۔ خان بہادر نے اپنی سوتیلی مال کی شدید علاات کا خیال کر کے برات میں اپنی شرکت کو ملتوی کر دیااور انتہائی دل سوزی کے ساتھ ان کی تیمار داری میں لگے رہے۔ اضطراب کی وجہ سے بھی ان کے کمرے میں جاتے اور بھی باہر آتے لیکن جانے والے کو کون روک سکتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد جب وہ قبر میں دفن کر دی گئیں تو فاتحہ پڑھے کے بعد خان بہادر بچوں کی طرح بھوٹ بھوٹ کر و کے اور جب تک زندہ رہے اکثر ان کویاد کیا گرتے تھے۔ ان کے انتقال کے وقت را تم ہیں سال کا تھا۔ ان کی موجود گی خاندان کے لیے باعث برکت تھی۔ ان کی وینداری و پر ہیز گاری سے را تم بھی بڑا متا شرح تا تھا۔

#### دادی مرحومه کی بڑی جہن اور ان کی اولاد:

پیچھلے سٹھات ہیں بیان کیا جادگا ہے کہ راقم کی دادی مرحومہ تین ہمبنیں تھیں، بری بہت کے بطن سے ایک لاکی اور چار لا کے ہوئے۔ لاکی کی شادی خان بہادر حشمت حسین صاحب ہے ہوئی تھی۔ تقریباً ۲۰ ۲۰ ۲۰ سال کی عمر میں قضا کر گئیں۔ ایک لڑکااور ایک لڑکی ساحب ہوئی تھی۔ تو لیا تھی۔ کوپل گئی اور سیوان ضلع ساران میں اظہار الدین تھا۔ یہ این وادی مرحومہ کے چار لاکوں میں سب سے بڑے لڑک کا نام ڈاکٹر اظہار الدین تھا۔ یہ این تھا۔ کوپل گئی اور سیوان ضلع ساران میں پر کیش کرتے تھے۔ گوپل گئی اور سیوان ضلع ساران میں پر کیش کرتے تھے۔ گورے رنگ کے قد آور انسان تھے۔ او جیڑ عمر میں داڑھی برحول ابعد ہوئی قطع سے ذاکئر کے بجائے ایک مولوی معلوم ہوتے تھے۔ شادی کے چند برحوں بعد ہوئی قطع سے ذاکئر کے بجائے ایک مولوی معلوم ہوتے تھے۔ شادی کے کوبر اراب ان کا کوئی نام لیوا باتی نہ رہا۔ ووسر سے لڑکے کا نام نذیر الدین تھا جو پلنہ کی فوجدار کی پیجبری کے کا نام نذیر الدین تھا جو پلنہ کی فوجدار کی پیجبری کے مار میں قضا کیا۔ نذیر یالدین صاحب مرحوم کے تین لڑکے تھے ان میں سب سے بڑے لڑکے مرمیں قضا کیا۔ ان کی دولڑکوں کے متعلق نہیں سرکاری مادز میں انہوں سے ترقی کر کے انسکیٹر ہوئے تھے اور چھیرہ ضلع سارن میں مامور معلوم باحیات ہیں یا نہوں ہوئے تھے اور چھیرہ ضلع سارن میں مامور معلوم باحیات ہیں یا نہوں ہوئے تھے اور چھیرہ ضلع سارن میں مامور معلوم باحیات ہیں یا نہوں سے ترقی کرکے انسکیٹر ہوئے تھے اور چھیرہ ضلع سارن میں مامور معلوم باحیات ہیں یا نہوں سے انسکیٹر پولس سے ترقی کرکے انسکیٹر ہوئے تھے اور چھیرہ ضلع سارن میں مامور معلوم باحیات ہیں یا نہوں سے انسکیٹر پولس سے ترقی کرکے انسکیٹر ہوئے تھے اور چھیرہ ضلع سارن میں مامور

ہے۔ تقریباً ۵ مسال کی عمر میں اجابک انقال کیا۔ ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ چو تھے اور سب
ہے جیمو نے لڑ کے کانام قمر الدین تھا۔ ریلوے پولس (سون پور) میں سب انسپلز تھے۔ سیر
وشکار کے بے حد شوقیمن تھے۔ چڑیوں ہے لے کرشیر تک شکار کرتے تھے۔ موصوف نہایت
ولیپ آدمی تھے۔ ناظرین کی ولچی کے لیے شکار سے متعلق ان کا ایک واقعہ درج کیا
جاتا ہے۔

### قمر الدین، انگریز ڈی، ٹی ایس ہے لڑائی اور دیگر واقعات:

ا لیک روز کا واقعہ ہے کہ چڑیوں کے شکار کے لیے سون پور کے دیہات میں گئے ہوئے تھے۔ ای جانب ان ہے آگے کچھ دوری پر ایک انگریز ریلوے ذسٹر کٹ ٹرافک سپر نٹنڈنٹ (D.T.S) بھی شکار میں مصروف تھا۔ اس کا خانسامال کھانایانی لیے ہوئے قمر الدین صاحب کے قریب ہے گذراجس کی وجہ ہے جن چڑیوں پر انہوں نے نشانہ ہاندھ رکھا تها،ازگئیں۔اس پر دہ بہت غصہ ہوئے اور خانسامال کو نہ صرف برا بھلا کہا بلکہ وو حیار تھپٹر بھی ر سید کیا۔وہ وہاں سے سید حااین انگریز افیسر کے پاس گیااور شکایت کی۔ خانساماں کی یا تمیں ین کروہ انگریز بڑا غصبہ ہوااور طیش کے عالم میں قمر الدین صاحب کے پاس آیا۔ تکامیانہ انداز میں یو چھاکہ تم نے میرے نو کر کو کیوں مارا؟ قمرالدین صاحب بھلااس کے آمرانہ کہجے کو کب برداشت کر مکتے تھے، کہا کہ ابھی تو تیرے نو کر کومارا ہے اب تجھے بھی ماروں گا۔اور اے بھی دو جار تھپٹر لگادیا۔ شکار ہے والیس آئے توریلوے تھانہ میں جاکر ایٹااستعفانامہ میزیر ر کا دیااور اس کے بعد خان بہادر حشمت حسین صاحب کے پاس سمئے جوان د نوں چھپر ہ میں اید پشنل کلکٹر تھے۔ان سے تمام واقعات بیان کیے۔ خان بہادر نے رائے دی کہ فور اوالی جاؤ اور استعفانامہ والیس لے لوء تمہار ااستعفادیناسر اسر بیو تونی ہے کیونکہ میر ایہ تجربہ ہے کہ کوئی انگریز ہندوستانی سے مار کھانے کے بعد نہ تو یو کس میں سانچہ درج کرا تا ہے اور نہ دوسر ی کو تی کاروائی کرتا ہے۔اگر کوئی اس سے دریافت بھی کرتا ہے تووہ یہ کہہ کرنال دیتا ہے کہ یہ سب دوستانہ ہاتیں تھیں۔ تکر قمرالدین صاحب مرحوم نے استعقادالیں نہ لیااور نوکری جیموز کر نیوره والیں چلے آئے اور بےروز گاری میں زندگی گزاروی۔

۱۹۳۷ء میں جب کہ وہ نیورہ میں قیام پذیر سے فرقہ وارانہ فساد ہوا۔ ہاوجود پیرانہ سالی کے بلوائیوں سے مقابلہ کے لیے دو بندوقیں ہروقت اپنے ساتھ رکھتے تھاور بستی کی تگہبانی کی غرض سے رات بھر جاگتے تھے جس کا بلوائیوں پر بڑا اثر ہوا۔ امن وامان کو ہر قرار رکھنے کے بہانے پولس نے ان کی دونوں بندوقیں ضبط کرلیں۔ مگروالد مرحوم کے کہنے سے کلکٹر پند نے ان کی دونوں بندوقوں کو دو سرے ہی روزوائیں کر دیا۔ قمر الدین صاب نے قریب سئر سال کی عمر میں انتقال کیا۔

قمرالدین صاحب مرحوم نے اپنے بعد ایک اڑکااور ایک لڑکیاوگار چھوڑی۔ لڑکے کا نام منظور الدین تھا۔ ان کی شادی موضع کر جی پننہ میں ہوئی تھی، گر عین جوانی ہی میں قضا کر گئے۔ لڑکی کی شادی ریلوے کے ایک اسٹیشن ماسٹر سے ہوئی تھی جو تقشیم ہند کے بعد یاکستان چلی گئیں۔

#### د ادی مرحو مه کی منجهلی بهن اور ان کی او لاد:

وادی مرحوسہ کی بختلی بہن کی اولاد میں دولڑ کے اور دولڑ کیاں تھیں۔ دولڑ کول میں بڑے کا نام منیر الدین اور چھوٹے کا کبیر الدین تھا۔ منیر الدین صاحب مرحوم سب انسکٹر ایکسائز سے ترقی کر کے ہر منشذ نٹ آف ایکسائز ہوئے۔ بہت خوب آدمی تھے گر پنشن پانے سے پہلے تقریباً بچاس سال کی عمر میں قضا کرگئے۔ منیر الدین صاحب مرجوم کے دولڑ کے جوئے، بڑے لڑکے کا نام افظام الدین تھا جو ریلوے میں ملازم تھے اور پنشن پاکر قضا کیا۔ چھوٹے لڑکے کا نام ولی احمد ہے۔ عدالت پٹنہ میں پیٹکار کے عہدے پر فائز تھے اور اب پنشن پاکر اٹل و عیال کے ساتھ خواجہ پورہ، پٹنہ میں تیام پذیر ہیں۔ ان کی سب اولاد ماشاء اللہ صالح ہیں اور عروق پر ہیں۔ ولی احمد صاحب کی اہلیہ مولوی بدر الحین ظہوری مرحوم، زمیندالہ بوری کئر و پٹنہ سیٹی کی پوتی ہیں۔ چھوٹے لڑکے کا نام کبیر الدین تھا۔ یہ نہ صرف ایک نہایت ہو نہار طالب علم تھے بلکہ ہندوستان کے نامور فٹ بالر تھے۔ بی۔ این کا لیج میں بی۔ اے کے طالب علم تھے۔ فٹ بال کھیلنے میں ایک مرتبہ فوری میم سے مقابلہ ہواجس میں ان کے سینے پر طالب علم تھے۔ فٹ بال کھیلنے میں ایک مرتبہ فوری میم سے مقابلہ ہواجس میں ان کے سینے پر خوب آئی اور منہ سے خون کیمینک دیا۔ واکٹر ول نے علاج کے بعد تبدیل آب و ہوا کے سے تو بی آئی اور منہ سے خون کیمینک دیا۔ واکٹر ول نے علاج کے بعد تبدیل آب و ہوا کے ساتھ کے بعد تبدیل آب و ہوا کے سے تھوں کے بعد تبدیل آب و ہوا کے ساتھ کی بعد تبدیل آب و ہوا کے ساتھ کے بعد تبدیل آب و ہوا کے ساتھ کی بعد تبدیل آب و ہوا کے سے تو کو کے آئی اور منہ و کے دور کیمینک دیا۔ واکٹر ول نے علاج کے بعد تبدیل آب و ہوا کے دور کیمینک دیا۔ واکٹر ول نے علاج کی بعد تبدیل آب و ہوا کے ساتھ کی اور منہ ولی آب و وی کے مواد کے دور کیمینک دیا۔ واکٹر ول نے علاج کے بعد تبدیل آب وہ ہوا کے دور کیمینک دیا۔ واکٹر ولی کے علاج کے بعد تبدیل آب وہ ہوا کے دور کیمینک دیا۔ واکٹر ولی کے علی کے دور کیمینک دیا۔ واکٹر ولیک کے دور کیمینک کیمینک دیا۔ واکٹر ولیک کے دور کیمینک کے دور کیک کیکٹر کیمینک کے دیا۔ واکٹر ولیک کیمینک کیمینک کیمین کے دور کیمینک کیمینک کیمینٹ کیمینک کے دور کیکٹر کیمینک کیمینک کے دور کیمینک کیمین کیمینک کیمین کیمینک کیمینک کیمینک کیمینک کیمینک کیمینک کیمینک کیمینک کیمی

لیے والٹیر بھیجا۔ وہاں سے ایتھے ہو کر واپس آئے تگر سال کھر کے اندر اپناد ماغی توازن کھو بیٹھے اور ای حال میں پوری زندگی ختم ہوئی۔

#### ڈاکٹر محمر بخش اور ان کا خاندان:

دادی مرحومہ کی منجھلی بہن کی دولژ کیوں میں بڑی کی شادی ڈاکٹر مجمہ بخش ہے ہوئی جو ا ہے وقت میں اچھے ڈاکٹر تھے اور ایک میڈیکل بال بنام "ڈائمنڈ میڈیکل بال" پٹنہ میں چلاتے تھے۔ ڈاکٹر محمد بخش کے دولڑ کے اور تین لڑ کیاں تھیں۔ بڑی لڑگی کی سب اولا و بجز ایک لڑگی کے کراچی، پاکستان وانگلستان میں آباد ہیں اور اچھے اچھے عہد وں پر ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد سے لوگ پاکستان چلے گئے تھے منجھلی لڑکی کے تین لڑکے ہوئے جن میں دولڑ کے قضا کر گئے اور صرف ایک ڈاکٹر منظر احسن زندہ ہیں۔ قریب تمیں سال سے انگلتان میں آباد ہیں اور ڈاکٹری کررے ہیں۔ان کی کل اولا ولڑ کے اور لڑ کیاں انگلتان وامریکہ میں اچھے عہدوں پر فائز ہیں۔ ڈاکٹر منظراحسن صاحب خود بھی نہایت ملنسار اور خوش مزاج آدی ہیں، راقم ہے بڑی محبت کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی فوج میں رہ کر محاذ جنگ پر ڈاکٹری کی خدمات انجام دی تھی اور بعد میں چند سال تک جدہ اور سعو دی عرب میں حکومت ہند کی طرف ہے وائس کو نسل رہے۔ غرض جہاں بھی رہے ہر دل عزیز رہے۔ سب سے جیموٹی اوکی کی شادی ہونے کے گئی سال بعد تک زندہ رہیں تکرجوانی میں ہی فوت کر گئیں۔ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ذاکنز محمد بخش کے لڑکوں میں ایک محمد تقی مرحوم تھے جو پچھ د نوں تک سر کاری مختصیل دار کے منصب پر فائز تھے۔اور دس سال ہوئے کہ ستر سال کی عمر میں قضا کیا۔ محمد تقی مرحوم کا چھوٹالڑ کا ایک برجمن لڑکی ہے شادی کر کے لاپتہ ہو گیااور اب تک اس کا کوئی سر اٹے نہ مل سكا۔ دُاكْٹر محمد بخش كے دوسرے لڑكے محمد وصى پلند بائى كورث ميں اندوكيث تھے مگر عين جوانی میں قضا کر گئے۔ایک لڑ کی چھوڑی جس کی شادی ذاکٹر منظر احسن ہے ہوئی۔

دادی مرحومہ اور ان کے اکلوتے لڑکے احد سین:

میری دادی مرحومہ اپنے بہنوں میں سب سے چھوٹی تھیں۔ ان کے اکلوتے لڑکے میرے دالد مرحوم احمد میں صاحب مرحوم تھے۔ جن کی پیدائش ۱۸۸۱ء میں نیورہ ضلع پٹنہ میں ہوئی۔ شروع ہی ہے والد صاحب مرحوم ذکی وذہین طالب علم تھے۔ عربی و فاری کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد مولوی انجد حسین صاحب مرحوم سے حاصل کی۔ انجد حسین صاحب ایک ند ہمی متشر عاور ذی علم شخص تھے۔ علم وادب سے بہت شوق و شغف رکھتے تھے۔ گھر کا ماحول ند ہمی تھا، انسانیت، اخوت اور مروت کی عملی تعلیم ہوتی تھی۔ اس ماحول سے والد مکرم کی زندگی پر بہند بیدہ نقوش انجر سے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد والد ماجد کا داخلہ پٹنہ کا کھیٹ اسکول میں کرادیا گیا جہاں سے انہوں نے فرسٹ ڈویون میں انٹرنس کے داخلہ پٹنہ کا کھیٹ اسکول میں کرادیا گیا جہاں سے انہوں نے فرسٹ ڈویون میں انٹرنس کے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ جوانی میں والد محترم کارنگ صاف، قد میانہ، بدن تجر ااور چرہ والی تھا۔ ان کی جوڑی بیٹانی خاندانی ورثے کی نشانی تھی۔

### والد مرحوم اور على گڑھ كى تعليم :

انٹرنس کے استحان میں کامیابی کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے والد مرحوم کو محمد ن اینگلو اور پنتل کالج علی گڑھ بھیج دیا گیا۔ اس زمانے میں علی گڑھ کالج بہت عروج پر تھااور مسلمانوں کے ندہب، معاشرت، تہذیب وشایستگی اور روایات کا گہوارہ تھا۔ والد مرحوم کا داخلہ کالج میں سال اقل میں ہوا اور رہنے کے لیے کی بارک، میں جگہ ملی۔ والد مرحوم فرماتے تھے کہ ان کے ہم جماعت اور کمرے کے ساتھی عبد الاعد صاحب تھے جو نقاشی و مصوری میں ماہر فن تھے۔ پورے کمرے کو مناظر قدرت کی خوب صورت تھو پرول سے مزین کر دیا تھا۔ یہ تساویر ایک ول کش تھیں کہ طلباء کے علاوہ کالج کے پر نیبل بھی انہیں دیکھنے آتے تھے، موصوف نہایت ہی بذلہ سی کہ طلباء کے علاوہ کالی کے پر نیبل بھی انہیں دیکھنے آتے تھے، موصوف نہایت ہی بذلہ سی مقرر ہو کے اور ہمارے والد سے ان کی پڑی دو سی تھی۔ سید محمد منصور گئی ملکٹر ہوئے اور کلکٹر ہوئے اور کھیشن پائی۔ عبدالاحد صاحب کے علاوہ والد صاحب کے کلمی ہم صور کی ہی منصور کی منصور میں سید محمد منصور صاحب اور سید علی حمید صاحب تھے۔ سید مجمد منصور میں مسلم جر نیس بی خید صاحب تھے۔ سید مجمد منصور علی حمید سیاحت اور ایسٹ انڈین ریلوے علی حمید علی حمید صاحب تھی ہو کر پیشن پائی ۔ الحمن صاحب تھی شہر کی والد صاحب سے یہی فرویز تل میر منشد نہی تھی تھی تھی تھی تھے۔ ایک دوسرے علی دوسرے میں ان آھے تھے او پوسٹ ماسٹر جزل ہو کرے ۱۹۳ میں پٹند بھی آتے تھے۔ ایک دوسرے میں سیل آھے تھے او پوسٹ ماسٹر جزل ہو کرے ۱۹۳ میں پٹند بھی تھے تھے۔ ایک دوسرے میں سیل آھے۔

صاحب عبدالقادروالد محترم سے ایک جماعت چھپے تھے، پٹنہ کالج اور اسلامیہ کالج کلکتہ میں فاری کے پروفیسر رہے اور پنٹن پانے کے بعد قادیانی فرقہ کے پرجوش مبلغ ہو گئے۔ اور تقتیم ہند کے بعد پاکستان چلے گئے اور جہاں مرتے دم تک تحریک قادیانی کے سرگرم کارکن رہے۔

والد صاحب کا کہنا تھا کہ اس وقت تک علی گڑھ کالج میں سال اوّل کے طلباء کو "وحثی" کہا جاتا تھا۔ یہ طلباء ملک کے مختلف حصوں سے آتے تھے او ربول حیال او رطور طریقوں میں بھی مختلف ہوا کرتے تھے۔ آپسی ار تباط ،دو تی اور بے تکلفی بڑھانے کی غرض ے ایک دوسرے سے مختلف قتم کے نداق کیا کرتے تھے۔ مثلاً کسی کوروم میں بند کر دیا، کسی کوا یک چیت لگادیایا کسی کو کوئی خطاب دے دیادغیر ،۔ حکومت بنگال کابیہ قاعدہ تھا کہ جو خط کسی مسلمان کے نام بھیجا جاتا تو نام کے پہلے 'مولوی'لگادیا جاتا تھااور ہندو کے نام کے پہلے 'بابو' پننه کالجبیث اسکول کے آفس کے بچھ کاغذات میں والد صاحب کے نام کے پہلے امولوی کے بجائے "منٹی 'لکھا ہوا تھا۔ اتفا قایہ خط عبدالا حد صاحب کے ہاتھ لگ گیا۔ والد صاحب کے نام کے ساتھ منٹی لکھا ہواد یکھنا تھا کہ خطاب دیئے کاانہیں اچھا خاصہ موقع مل گیا۔ انہوں نے ای خطاب کو پورے ہم جماعت طلباء میں مشہور کر دیا۔ علی گڑھ کا لج میں ہم جماعت ایک دوسرے کو خطاب اور مختلف طرح کے ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ یہ نام محبت وخلوص کا مظہر ہواکر تا تھا۔ نام یا خطاب جیسا بھی ہو ،لوگ اے عزیزر کھتے تھے اور طالب علمی کے بعد بھی ایک دوسر ہے کوانمی خطابوں اور ناموں ہے مخاطب کیا کرتے تھے، چنانچہ اے19ء میں را تم کے والد محترم کی کتاب" چھے مقالے" طباعت کے بعد جب مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی کی غدمت میں تبسرہ کے لیے جیجی گئی تو "صدق جدید" کے رسید کتب میں مولانا تے والد مرحوم کواس طرح سے یاو فرمایا:

"ظنی، احد حسین ایک مرحوم صدق نواز علیگ اور پہلے ڈپی کلکٹر پھر کلکٹر اور صلع بجسٹریٹ کے قلم سے اسلام اور قرآن مجید کی دعوت وتر جمانی۔"

تعجب ہے کہ والد محترم کی و فات کے ۲۳ سال بعد تک مولا ناکوان کا خطاب بیاد رہا۔

الیف-اے پاس کرنے کے بعد بی-اے میں آئے توانبوں نے انگریزی ادب علاوہ عربی، فارسی اور انگریزی ادب علاوہ عربی، فارسی اور انقصادیات کے مضامین کا انتخاب کیا۔ عربی، فارسی اور انگریزی ادب کے علاوہ انہیں علم اقتصادیات ہے خصوصی لگاؤ اور دلچیسی تقی۔ پروفیسر ٹول Prof.)

(Prof. جو علی گڑھ کے ایک نہایت نای پروفیسر تھے، ان کی اس دلچیسی اور توجہ ہے بہت خوش رہتے اور کلائی میں انہوں نے والد خوش رہتے اور کلائی میں ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اپنی ایک سند میں انہوں نے والد مرحوم کی بہت تعریف کی ہے۔ موصوف تح بر کرتے ہیں کہ: "بیا ایک اجھے خاندان کے فرو بیں۔ بلاشبہ ان کی تعلیم و تربیت نہایت اجھے ماحول اور اجھے ڈھنگ ہے ہوئی ہے۔ چال چلن جی نہیں۔ بلاشبہ ان کی تعلیم و تربیت نہایت اجھے ماحول اور اجھے ڈھنگ ہے ہوئی ہے۔ چال چلن جس فاموش رہتے ہیں اور پڑھنے کیکھنے کے کاموں میں توجہ اور راستقلال کوہا تھ ہے۔ کا اس میں فاموش رہتے ہیں اور پڑھنے کیکھنے کے کاموں میں توجہ اور راستقلال کوہا تھ ہے جانے نہیں دیتے۔ "

پر نیل آرج بو آئر نے بھی والد محترم کی تعریف کی ہے۔ اپنی سند میں ان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: "ان کے طور طریقے بہت ایسے ہیں، محنق طالب علم ہیں ان کا تعلق ایک ہاعزت خاندان ہے ہے۔ "مند رجہ بالا اسناد کو والد محترم نے تاحیات حفاظت ہے رکھا ہے۔ یہ دونوں سندیں راقم کے پاس اب تک موجود ہیں۔

والد محترم ایک محنتی اور ذہین طالب علم تھے ،ان کی ذہانت اور محنت کی وجہ ہے ان کا فہانت اور محنت کی وجہ ہے ان کا شار گئے چنے طالب علم ول میں ہوتا تھا۔ تمام اساتذہ کو یہ امید تھی کہ یہ طالب علم فرست ڈویژن سے پاس ہوگا۔ پر نیبل آرج بولڈ کا بھی یہی خیال تھا بلکہ انہیں امید کامل تھی کہ یہ اول درجہ میں کامیاب ہوں گے۔ ای خیال سے بی ۔اے کا نتیجہ شائع ہونے سے پہلے چند طلباء کے بارے میں اللہ آباد بونیور شی سے نتیجہ معلوم کیا تو بہۃ چلا کہ احمد حسین صاحب چلا طلباء کے بارے میں اللہ آباد بونیور شی سے نتیجہ معلوم کیا تو بہۃ چلا کہ احمد حسین صاحب چلا المباری کی کے سبب اوّل درجہ میں کامیاب نہ ہو کے۔ پر نیبل موصوف کو بہت افسوس ہوا اور خود والد صاحب کو بہت افسوس ہوا اور خود والد صاحب کو بھی بہت د توں تک اس کا ملال رہا۔

#### والدمرحوم كى ملازمت بحثيبت استنٹ ہيڑ ماسٹر:

یر نسیل آرج بولڈ والدمحترم کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے اور ان کوزندگی میں کامیاب اور خوش حال و کجھنا جا ہتا تھے۔ جب والد محترم نے بی۔اے پاس کیا تو صاحب موصوف نے ایسٹ انڈین ریلوے کے انگریز جزل منجر سے جواس زمانہ میں ایجنٹ کہلا تا تھا، ملا قات کرائی جس نے دو سورو بے ماہانہ مشاہرہ پر تھگول، دانا پور کے ریلوے اسکول میں ا نہیں اسٹنٹ ہیڈ ماسٹر کے عہدہ پر ماسور کردیا۔ والد مرحوم اس اسکول کے اوپر کے در جوں میں انگریزی اور تاریخ کا درس دیتے تھے۔ یہ پیشہ انہیں پیند تھا۔ارادہ تھاکہ ا قتصادیات میں ایم۔اے کر کے علی گڑھ میں معلمی کریں۔ یباں اس کام کے لیے مناسب سپولتیں اور کافی وقت بھی مل جاتا تھا۔ ان کے عزیز شاگردوں میں ایک صاحب مسٹر لا ہیری تھے جو بعد میں ایک اچھے اور نام ور ڈاکٹر ہوئے۔ چند سال ہوئے قضا کر گئے۔اگر جہ والدمر حوم کو معلمی ہے و کچیبی تھی مگران کی والدہ محترمہ کوید نو کری پیند نہ آئی۔وہ جا ہتی تھیں کہ ان کا بیٹا کلکٹر ہے۔اللہ نے ماں کی اس خواہش کو بورا کیااور والد صاحب نے کلکٹر ہو کر پیشن پائی۔ مال کے اصرار پر ڈپٹی کلکٹری کے عہدہ کے لیے در خواست دینے پرراضی ہوئے۔اس زمانے میں بنگال گور نمنٹ کا قانون نھا کہ ڈپٹی کلکٹری کے انتخاب کے لیے در خواست دہندہ ای ضلع کا باشندہ ہو جہال ہے وہ در خواست دے رہا ہے۔ جب والد مرحوم یٹنہ سے در خواست دیے لگے تو پیرٹ صاحب (M.Parrot I.C.S) سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ''آپ پٹنہ سے درخواست نہ دیں ورنہ واپس کردی جائے گی۔ آپ اپنی درخواست گلٹر مظفر پور کے یہاں داخل کریں کیو نکر مظفر پور آپ کا آبائی و طن ہے۔" والدمرحوم کی ڈیٹی کلکٹری کے لیے نامز دگی اور تقرری:

موصوف کے مشورہ پروالد محروم نے اپنی درخواست مظفر پور کے کلکٹر کودی۔ ان دنوں تربت کمشنری میں جاراضلاع مظفر پور، چمپارن، سارن اور در بینگا ہتے۔ ہر ضلع کا کلکٹر امیدواروں سے انٹرویو لے کر تیمن کا نام منتخب کر کے کمشنر تربت کے ہاں جھیجتا تھا۔ کمشنر ذویجان ان تمام امیدواروں سے انٹرویو لے کر تیمن نام چن کر حکومت بنگال کو بھیجتا تھا۔ لفلنینٹ گورنر ان منتخب امیدواروں کی درخواست کی جانچ کر کے صرف ایک امیدوار کی لفلنینٹ گورنر ان منتخب امیدواروں کی درخواست کی جانچ کر کے صرف ایک امیدوار کی تقرری کا تھم صادر کردیا کر تا تھا۔ ای طرح جس کمشنری میں جینے لوگوں کی ضرورت ہوتی ان کی تقرری کا تھم صادر کردیا کرتا تھا۔ ای طرح جس کمشنری میں جینے لوگوں کی ضرورت ہوتی ان کی تقرری عمل میں آتی۔ ۱۹۱۰ء میں جب مسئر سید علی امام مرحوم نے (جوائل وقت مر '

کے خطاب سے سر فراز نہ ہوئے تھے اور بیر سٹر ی کرتے تھے) والد مر حوم کے نتیجہ اُ تخاب کی باہب کمشنر ترہت، مسٹر گریرے بذرایعہ خط دریافت کیا، گریر صاحب نے اپنے مر اسلہ مور خد ۳۳ جولائی ۱۹۱۰ء کے ذریعہ اطلاع دی کہ مسٹر احمد حسین کانام منتخب کر کے بنگال کی گور نمنٹ کو بھیج دیا گیا ہے اور ان کے متعلق سے بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ترہت ذویزن کے بہترین امیدوار ہیں۔بعد ازال ان کی تقرری کا حکم بھی صادر ہو گیا۔والد مرحوم کے ڈپٹی کلکٹر ہونے کی خبر جب و شمنوں کو ہوئی توان کے خلاف لفلیشٹ گورنر کے پہاں ایک در خواست دی اور اس میں لکھا کہ احمد حسین مظفر پور کے باشندے نہیں بلکہ بیٹنہ کے رہنے والے ہیں اس لیے ان کی تقرری خلاف قاعدہ ہے اور اسے رد کر دیا جائے۔ والد مرحوم اس اعتراض کو غلط ثابت کرنے کی غرض ے لفلینٹ گورنر بنگال سے ملنے گئے جو ان د نول دار جلنگ میں تھے۔لفلینٹ گورنرے ملاقات کے وقت انبول نے علی گڑھ کالج کے پر نیل اور ضلع مجسٹریٹ مظفر یور کی سر میفیکیٹ کو چیش کیا جس سے بیہ ٹابت ہو گیا کہ والد سر حوم مظفر پور کے باشندے ہیں۔ حکومت بنگال کے چیف سکریٹری سے بھی مل کرتمام باتوں کی وضاحت کی اوراس طرح ایک سو روپ مابانه مشاہرہ پر تقرری کا تنکم بحال رہا۔ او روالد صاحب ۱۹۱۱ءے ڈپٹی کلکٹری کے عہدے پر خدمت انجام دینے لگے۔ دستور کے مطابق ان کی تعیناتی ایک سال کے لیے مظفر پور اپنے آبائی ضلع میں ہوئی بعدازاں ای عہدے پر ان کا تبادلہ بالتر تبیب چھپرہ، ڈمکا، آرہ، سہرام اور مظفر پور ہوا جہاں انہوں نے نہایت حسن وخولی ہے اپنی خدمات انجام دیں۔

آرەرائٹ كىس:

1912ء میں والدمحترم جب کہ سہمرام میں ذبی کلکٹر تھے ای سال شاہ آباد کے ایک گاؤں میرو میں جو سہمرام اور آرہ کے بیج میں واقع ہے، گاؤکشی کے بہانے سے ہندوؤں نے ایک خونریز فساد کیا،اس فساد میں مسلمانوں کا جانی وہائی دونوں حیثیت سے زبرد ست نقصان ہوا، ہندوؤں نے بلاامتیاز عورت، مرد،بوڑھے جوان اور معصوم بچوں کو تہہ تیج کیا اور مال واسباب لوٹا۔ مسلمانوں کو اب وہاں سے فرار جونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ مسلمان آرہ،

سبمرام اور دیگر مقامات پر پناہ گزیں ہوئے۔ صدر مقام آرہ سے پیروصر ف تمیں میل ک دوری پر ہے گر پولس کی مدووقت پر نہ پہنچ گی اور بلوائیوں نے خوب آزادانہ خون ریزی برپاک۔ ویگر مجمئر یئوں کے ساتھ والد صاحب کو بھی وہاں بھیجا گیا جہاں انہوں نے پانچ دن قیام کیا اورامن وامان بحال کرنے میں مدد پہنچائی۔ بلوائیوں کی گر فقاری ہو کی اوران پرایک فوجداری مقدمہ بنام "آرہ رائٹ کیس" قائم ہوا۔ مسلمانوں نے بلوائیوں سے فائف ہو کر ان کے خلاف گوائی و نے گریز کیا جس کی وجہ سے محفق چند مجر موں کو مزاہو کی اور باقی بری کردیئے گئے۔ والد صاحب مرحوم کا کہنا تھا کہ اتنا پڑا منظم طور پر کشت و خون اس سے بری کردیئے گئے۔ والد صاحب مرحوم کا کہنا تھا کہ اتنا پڑا منظم طور پر کشت و خون اس سے بری کردیئے گئے۔ والد صاحب مرحوم کا کہنا تھا کہ اتنا پڑا منظم طور پر کشت و خون اس سے کا طالب علم تھا، بہت سے مسلمانوں کی زبوں عالی دیکھی تھی جو ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار بورے شے۔ بعدازاں ای عہدہ پر والد محزم کا تبادلہ سمبرام سے مظفر پور ہوا، جہاں انہوں نے نہایت حسن و خوتی سے اپنی خدمات انجام دیں۔

هند وستان کی مردم شاری ۱۹۲۱ء میں:

Superintendent کی مروم شاری میں حکومت بہار نے انہیں Superintendent مقرر کیا۔ Indian Census report مقرر کیا۔ Census, Patna Division مقرر کیا۔ 1921ء میں بہار سر کارنے ان کی 1921) میں ان کے کاموں کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔1948ء میں بہار سر کارنے ان کی خدمات سپر دکیس۔ خدمات سپر دکیس۔ خدمات سپر دکیس۔ فدمات سپر دکیس۔ قیام حاجی پور:

اس زمانے میں حاجی پورسب ڈویژن نہایت ہی اہم سب ڈویژن خیال کیا جاتا تھا۔
یہاں کاسب ڈویژنل آفیسر صرف آئی۔ ی۔ ایس ہی ہو تا تھا۔ والدصاحب مرحوم کوان کی
قابلیت اور المبیت کی بناپر اگرچہ وہ آئی کی ایس نہ تھے، یہ عہدہ حوالہ کیا گیا۔ اور انہوں نے
مسٹر شمشاد علی خال آئی کی ایس سے حاجی پورسب ڈویژن کا چارج لیا۔ تمن سال تک اس
عہدے کی خدمت انجام دی۔ اپنی خدمات کواس حسن و خوبی اور تندہی سے انجام دیا کہ وستور
کے خلاف انہیں مزید ایک سال تک یہیں ای خدمت پر رکھا گیا۔ ۱۹۲۲ء میں حکومت

برطانیہ نے حابی پور کے قیام کے دوران والد مرحوم کو ''خان صاحب'' کے خطاب سے سر فراز کیا۔ حابی پور میں خدمات کی کثرت سے والد مرحوم تھک گئے تھے۔ آرام کی غرض سے چارماہ کی دخست لی اور اپنے عہدہ کا چارت ، Mr V.A. Davies I.C.S کے حوالہ کر دیا۔ حابی پور میں قیام کے دوران Co-operative Movement، جو خان بہادر کی دیا۔ حابی پور میں قیام کے دوران کی خوالد مرحوم نے سرکاری تھم سے اس کو بہت میں الدین کے بغش پانے کے بعد کمزور پڑگیا تھا، والد مرحوم نے سرکاری تھم سے اس کو بہت فروغ دیا۔ حکومت بہاد نے اپنی سالانہ رپورٹ میں جابہ جاان کی خدمات کی تعریف کی ہے۔ فروغ دیا۔ حکومت بہاد نے اپنی سالانہ رپورٹ میں جابہ جاان کی خدمات کی تعریف کی ہے۔ بعد والد مرحوم کی تقریری اور نگ آباد، ضلع گیا میں بحثیت سب ڈویز تل مجسٹریٹ ہوئی۔

#### قيام اورنگ آباد تحريك قانون شكني:

 بانسوں سے گھیر دیا گیااور کلکٹر موصوف کے حکم سے ہر طرف یہ نو ٹس لگادی گئی کہ جو قانون حکن اس نے اعاط کے اندار واخل ہوگا اسے بحر م قرار دیا جائے گااور سخت سزا بھی دی جائے گی۔ بایوانو گرہ فراین سکھ والد کے دوستوں میں سے تھا اور والد محتر ماس حقیقت سے واقت سے کہ انو گرہ بایو کی گرفتاری سے عام او گوں میں فم و غسہ کی ایر تیز تر ہو جائے گی۔ اس لیے اخیمیں کہلا بھیجا کہ بھائی آپ پچری کے اس طقے میں جو اب قائم کیا گیا ہے۔ ہر گروا خل نہ بول ورث ہم او گوں کے اس طقے میں جو اب قائم کیا گیا ہے۔ ہر گروا خل نہ بول ورث ہم او گوں کے تعاقات میں خلل پڑ جائے کا امکان ہے کیو نکہ اس وقت جب آپ مول ورث ہم او گوں کے تعاقات میں خلل پڑ جائے کا امکان ہے کیو نکہ اس وقت جب آپ والد محترم کے مشور و پر محل کیا اور نے طقے کا اندر واخل نے ہوئے جب کلئر موسوف ان کی گرفتاری پر معربو او والد محترم نے نہا ہے باکانہ انداز میں کہا انجیا کہ وہ قانون کی زو میں نہیں آتے ،ہم مجبور ہیں۔ خرض ۔

باغبال مجمی خوش رہے راضی رہے صاد مجمی

کی حکمت عملی پر گلامزان رہے ،اس زمانہ میں راقم اور تگ آباد میں موجود تفااور اس نے ان پنگاموں کوخوب دیکھا ہے۔

# تحریک قانون شکنی کے خلاف سمیٹی کاانعقاد:

۱۹۳۰ء میں والد محترم کے مشورہ پر سول نافر مانی اور قانون شکنی کی تحریب کے خلاف ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کا مقصد تھا کہ ایک این تحریب جلائی جائے ہوا من و قانون کی بحالی اور تحفظ میں معاون ہو چنانچہ ۲۰۰۰ء جون ۱۹۳۰ء کو ایک کمیٹی اسم معاون ہو چنانچہ ۲۰۰۰ء جون ۱۹۳۰ء کو ایک کمیٹی جائے اسلام کی بحالی اور جنہیں بعد میں ان خان صاحب کے خطاب ہے سر فراز کیا گیا۔ اس کمیٹی نے ۲۰جون عظم اور جنہیں بعد میں ان خان صاحب کے خطاب ہے سر فراز کیا گیا۔ اس کمیٹی نے ۲۰جون ۱۹۳۰ء ہوں کی جے ہفتوں تک اور بھی آباد کے ہر ملاق میں ایخ مقصد کو جوام کے سامنے چیش کیا اور دونوں تحریکوں کے فوائد و فتسانات ہے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اگر چراس متوازی تحریک ہے قانون شکنی کی تحریک رک نہ سکی گر اس مقیقت ہے انکار شہیں ایا جائے گئے۔ سر دار مجمد اسلام جائے گئے۔ سر دار مجمد اسلام

نے اپنی کتاب "Six weeks - Propaganda in Aurangabad" کے دیباچہ میں ص نمبر:۲ پر والد محترم کی تعریف ان جملوں میں کی ہے:

ترجمہ: "بہت سے نازک موقعوں پران کے مُصندے دماغ سے لیے گئے فیصلوں نے بہت سے ناموافق صور توں سے بچالیااوران کی دلیجی اور مدد نے ہم لوگوں کے جماعتی کا مول کی راہ بہت حد تک ہموار کردی۔"

# قيام بصبهوا، بينه ، هزاري باغ ، رانجي اورضلع مجسٹريث بينه :

۱۹۳۱ء کے اوا محر میں والد محتر م کا تباد لہ بحثیت سب ڈویزنل آفیسر بھیموا ضلع شاہ آباد ہوااور ضیاءاللہ خال صاحب آئی سی ایس سے جارج لیا۔ یہ سب ڈیویزن بھی اہم سب ذویزن تھا۔انگریزیہاں کے لوگوں کوشریسند خیال کرتے تھے۔ یہ علاقہ صوبہ متحدہاور بہار کی سر حدیرواقع ہےان د نوں میہ مقام جھگڑا، فساد اور غنڈہ گردی کااڈہ بناہوا تھا۔ یہال کے میلوں میں خصوصاً موھنیا کے ملے میں جو بدتمیز یاور غنڈہ گردی ہوتی تھی اس کورو کئے کے لیے والدمحترم نے ایساا تظام کیا کہ یہ سب حرکتیں بند ہو گئیں۔ یہاں کی آب و ہوا بہت ختگ ہے اور گرمی بھی خوب پڑتی ہے۔ والد محترم کو سب ڈویزن کے دورے میں ، جس کا کرنا نا گزیر تھا،اتفاقا اولگ گئیاور سخت بیار پڑگئے۔ چھ ماہ کی چھٹی لیاور گھر چلے آئے۔صحت یالی کے بعد گور نمنٹ بہار کے چیف سکریٹری ہے مل کر کہا کہ میری تعیناتی اب مفصل سب ڈویزن میں نہ کی جائے۔ کام کی کثرت ہے تھک گیا ہوں۔ مجھے کسی صدر سب ڈویزن میں بھیجا جائے یاسنیر ڈپٹی کلکٹر بنادیا جائے۔ چنانجہ ان کو ۱۹۳۳ء میں پیٹنہ صدر کاسب ڈویزن افسر بنادیا گیا، بعد ازاں انہیں ۱۹۳۵ء میں البیشل مجسٹریٹ بناکر ہزاری باغ بھیجا گیا۔ ان دنوں ضلع ہزاری باغ میں اسپیشل مجسٹریت Section 30 کے مطابق سٹن کے مقد مات کا فیصلہ کرتا تھا۔ یہاں وو برس قیام کے دوران والد محترم نےاسپیٹل مجسٹریٹ کی خدمات کو نہایت حسن وخو بی ہے انجام دیا جس کا اعتراف پیشہ بائی گورٹ نے بھی کیا ہے۔ يهال دوبرس كے قيام كے بعدے ١٩٣٠ ميں فج وزيارت كے ليے چلے گئے۔ فج ہے واليس كے

بعد سنئیرڈپٹی کلکٹر رانچی مقرر ہوئے۔ جہاں انہوں نے دو سال تک اس عہدے کی خدمات انجام دیں۔ اس کے بعد سینئرڈپٹی کلکٹر ہو کر پٹنہ آئے اور ۱۹۴۱ء میں پٹنہ ضلع کے کلکٹر ہوئے۔ خان بہادر سیداحمد علی خاں جو قطعہ تاری کلھنے میں خاص مہارت رکھتے تھے، ایک محبت آمیز خطامیں مبارک بادے بعدیہ قطعہ تاریخ درج کیاہے۔۔۔

مسعود باد تازه ترقی عزیز من (!)
از نصرت محد دادری
احمد حسین! از اب احمد شنو دعا
"باشد ترا زبسک مبارک کلکفری"
ا ۱۹ ۱۹ اه

#### بهارشریف میں ہندوسلم فسادات:

اک زمانے میں بہار شریف میں ہندہ مسلم فسادات ہوئے جس کووالد محترم نے اپنی حکمت عملی و خوش اسلوبی سے ختم کردیاوالد صاحب مسلمانوں کو اس فساد میں مظلوم سمجھتے ہے۔ فساد کے بعد گور نمنٹ میں سفارش کی کہ مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے بندوق کا استنس دیا جائے جس کو سرکار نے منظور بھی کرلیااور کافی تعداد میں مسلمانوں کو ااکسنس مل گئے۔ والد محترم نے جب اہم 19 میں اپنی عدم صحت کی بنا پر تین سال قبل از وقت پنشن مل گئے۔ والد محترم نے جب اہم 19 میں اپنی عدم صحت کی بنا پر تین سال قبل از وقت پنشن مل گئے۔ والد محترم نے جب اہم 19 میں اپنی عدم صحت کی بنا پر تین سال قبل از وقت پنشن مل گئے۔ والد محترم نے جب اہم 19 میں اپنی عدم صحت کی بنا پر تین سال قبل از وقت پنشن مل گئے۔ والد محترم نے جب اہم 10 میں اپنی عدم صحت کی بنا پر تین سال قبل اور کر دیا جس کی وجہ سے اور کن لوگوں کے مشورے پر بہت سے مسلمانوں کے لائسنوں کور د کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لائسنوں کور د کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لائسنوں کور د کر دیا جس کی دیا ہو جہ سے مسلمانوں کے لائسنوں کور د کر دیا جس کی دیا ہو جہ سے مسلمانوں کے باتھوں سے اپنی محافظت کا سامان نگل گیااور نہتھے ہو کر رہ گئے۔

### والدمرحوم كى خوبيال اور سركارى خدمات:

والد مرحوم نے دوران ملاز مت نہایت تندہی، ایمانداری اور سلیقہ مندی کے ساتھ ایک ندمات انجام دیں۔ بہی وجہ تھی کہ آگریزاعلی افسر ان خصوصاً گور زوں کی نگاہ میں ساتھ اپنی خدمات انجام دیں۔ بہی وجہ تھی کہ آگریزاعلی افسر ان خصوصاً گور زوں کی نگاہ میں بڑے عزیز تھے اور قدرو منز لت کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے۔ بہار کے تین گور زمر ہنری و شیل مراکر نے و سیلر ، سر جیمس سفلن اور سر جوان دھی ٹی توان کی شخصیت اور خدمات کی تعریفیں بر ملاکر تے

تھے۔ والد محترم سر جمیس سفلن اور سر جون و ھی ٹی کی مانتختی میں کام کر چکے تھے اور یہ لوگ ان کی خوبیوں ہے نوب واقف تھے۔ راقم بھی والد محترم کے ساتھ ان لوگوں کے بہاں جایا کر تااور کئی مرتبہ گور نمنٹ ہاؤس میں گور نروں کے ساتھ کھانا کھانے کاشر ف حاصل ہوا۔ والدمحترم کو کتب بینی کا شوق:

طالب علمی کے زمانے سے لے کر بڑھا ہے تک موصوف کو پڑھنے لکھنے کا ذوق و شوق رہا۔ وفتری مصروفیتوں کے باوجود کتب بنی اور مضمون نولیں کے لیے وقت ضرور نکال لیا کرتے تھے۔ عہدہ کے اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں بھی کافی بڑھی ہوئی تھیں۔ چیزت ہے کہ ان ذمہ داریوں کی جکیل کے ساتھ کس طرح وہ اپنے علمی ذوق وشوق کو پوراکیا کرتے تھے۔ ان کی مصروفیات کے بیش نظریہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ موصوف ایک سخت محنت کش انسان تھے۔ ان کی مصروفیا میں شائع ہوا کرتے تھے چنا نچہ ان کی مضمون انگریزی دونوں زبانوں کے رسالوں میں شائع ہوا کرتے تھے چنا نچہ ان کا ایک مضمون انگریزی زبان میں بعنوان ''اسلام اور جدید سائل'' کلکتہ کے جریدہ ''نواوید ھن' میں و ساجون ۱۹۳۳ء کی اشاعت میں شائع ہوا تھا ہو بہت پہند کیا گیا۔

#### والد مرحوم كي خداتري:

والد محترم ایک رحم ول اور خداتر س انسان ہے۔ ایک معزز آفیسر ہونے کے باوجود مناسر المز اجی، غربا، پروری، اقربانوازی، خلق ومروت، شفقت و محبت، حسن سلوک، اپنی خوش الفتاری اور بذلہ سنجی کے سبب اپنے ہم عصروں میں ممتازر ہے۔ والد محترم ایک دین دار اور مذہبی انسان ہے، صوم و صلوۃ کی سخت پابندی کرتے تھے۔ آج ہے تقریباً ۱۰ سال پہلے ایک مرجبہ بہار گورنمنٹ ہاؤس کی گار ڈن پارٹی کے موقع پر مغرب کی نماز کاوقت آگیا تو والد مرحوم الشے اور کھلے میدان میں جاکر اذان پکاروی۔ مسلمان جوشر یک جلسہ سے والد صاحب کی اس دیندارانہ جرائت پر نماز کے لیے نکل آئے۔ ان آئے والوں میں آنر بیل سر سید فخر الدین پہلے شخص سے اس زمانے میں سر فخر الدین پہلے شخص سے اس زمانے میں سر فخر الدین پہلے شخص سے اس زمانے میں سر فخر الدین مرحوم بہار کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ ان کا شار بہار کی ممتاذ شخصیت میں نماز ادا ہوئی اس لیے کہ موصوف مرحوم کی ہستی، ان کی فخص شخصیت میں مان دیو ہوت کی وجہ سے قابل رشک شخصیت تھی۔

#### والدمرحوم كى بيعت، حج وزيارت مدينه:

والدماجد مرحوم نے بے نفس نفیس حضرت عاجی وارث علی شاؤہ دیواشر بیف مسلع بارہ بنگی کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت عاصل کی اور ۲ ۱۹۳۰ میں فریضہ نجے اوا کیا اور زیارت مدینہ منورہ سے مشرف ہوئے ہے۔ اوا کیا اور زیارت مدینہ منورہ سے مشرف ہوئے ۔ ۱۹۳۰ میں ایکن سیبیٹن روز پر ایک پڑت عمادت بنام " دارالسلام " تقمیر کرائی۔ والد صاحب کی موت:

اس مکان میں سات آٹھ سال قیام کرنے کے بعد ۸ جنوری ۱۹۳۸ء کو قضا کیا اوراب بھلواری شریف کے خانقائی قبر ستان میں آرام فرما ہیں۔اپنی حیات ہی میں بھلواری شریف میں اپنے دفن ہونے کی اجازت حضرت سید شاہ امان اللہ سے لے رکھی تھی۔ والدصاحب کی اولاد:

والد محترم کی اولاو میں راقم کے علاوہ و اپھائی اورا کیا جہن ہو کیں۔ مجھلا بھائی جس کا مام فضل حسین تھا ۱۹۲ میں طالب علمی کے زمانے میں بھر کا سال تپ وق کے مر من میں انتقال کیا۔ چھوٹے بھائی افور حسین سر کاری طازمت میں تھے۔ ترقی کرکے چیز مین کر شیل مسئے سز ٹیر یبوئل ہو کے اوراس خدمت کے بعد ۸۵ برس کی عمر میں اپنے عہدہ ہے بیشن پائی اور وکالت کا پیشہ افتیار کیا۔ ۱۹۸۳ء میں ایلکٹر یکل انجیئیر کے آفس سے جو ریزہ بینک کے بیچھے واقع ہے، ایکن سیشن روڈ پر واپس آرہے تھے کہ مین شاہ راہ پر ایک گائے نے سینگ ماری۔ موصوف گر پڑے اور کو لھے کی ہڈی ٹوٹ کی فور آپئے نہ میڈ یکل کائی اسپتال لے جائے گئے، لیکن موست کا کیا علاج، پائی دن کے بعد اسپتال ہی میں ۲۲ جو لائی ۱۹۸۳ء کو قضا کر گئے۔ راقم نے حکومت کو اس حادث کی اطلاع دی اور استد عاء کی کہ جو گائیں سرم کوس پر آوارہ پھر تی میں انہیں روکا جائے گئے۔ راقم نے انہیں روکا جائے گئے۔ راقم نے انہیں روکا جائے گئے۔ راقم نے محمول جاری ہے۔ ہم حوم کے پس ماندگان میں دو لڑ کے اور دو لڑکیاں ہیں۔ دونوں اسپس معمول جاری ہے۔ ہم حوم کے پس ماندگان میں دو لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں۔ دونوں کا اصغر حسین اور خالد حسین ڈاکٹر ہیں۔ آئی کل اصغر حسین اسکاٹ لینڈ میں شہر ایڈ نیرہ کے اپنے مکان میں مقیم ہیں اور ڈاکٹری کے عہدہ پر مامور ہیں۔ ووسرے لڑکے پٹنے کے جز ل

ا سپتال میں ڈاکٹری کی خدمت انجام ویتے ہیں۔ بھائی مرحوم کی بڑی لڑکی میرے مجھلے لڑ کے اکبر حسین سے بیای گئی ہے۔ جیموٹی لڑکی ڈاکٹر آفتاب احمہ سے بیای گئی ہے۔ جنھوں نے اسکاٹ لینڈ میں بودوباش اختیار کرلی ہے اور وہیں ڈاکٹری کی خدمت پر فائز ہیں۔راقم کی بہن فاطمہ مسٹر سیدامین احمد آئی سی ایس ہے بیابی گئیں۔ ۱۹۶۱ء میں موصوف قضا کرگئے۔ بہن موصوفہ کے بطن ہے تین لڑکے اور تین لڑ کیاں پیدا ہو ٹیں۔ تینوں لڑکے سیداحیان احمہ، سیداحسن احمد اور سید حسن احمد ذاکٹر ہیں۔ سب سے چھوٹے لڑکے سید حسن احمد شہر کنٹ، انگلستان میں بحیثیت شہری مستقل طور پر آباد ہو گئے ہیں۔سیداحسن احمداور سیداحسان احمہ پیننہ میں سر کاری ڈاکٹر ہیں۔ بہن موصوفہ کی بڑی لڑکی کی شادی ڈاکٹر کمال برکت اللہ مرحوم ہے ہو کی تھی، جن کے جار لڑ کے ہوئے۔ سب سے بڑے اعظم بر کت اللہ نے بنگلہ دلیش سے بہت امتیاز کے ساتھ انجیز نگ کاامتخان پاس کیااور آج کل امریکہ میں انجیز نگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کررہے ہیں دوسرے لڑ کے آصف برکت اللہ نے ڈاکٹری پڑھی اور بیرون ہندوستان ملاز مت کے لیے جارہ ہیں۔ دواور لڑ کے انجبیئر مگ کاامتخان دے رہے ہیں۔ مجھلی لڑکی کی شادی گروپ کیپٹن ڈاکٹر سید محمد اسامہ ہے ہوئی جو ہندوستانی ایر فورس میں ڈاکٹر ہیں اور ۱۹۸۷ء میں انہیں حکومت کی طرف سے A.V.S Medal کافوجی اعزاز ملا ہے ان کا ایک لڑ کامعروف اور لڑ کی ذکیہ دونوں ڈاکٹر ہیں۔ تیسر ی لڑ کی کی شادی مسٹر کیجیٰ وارث ہے ہوئی جو پاکستان میں انجبیئر کے عہدے پر مامور ہیں۔ان کی اکلوتی لڑکی جن کانام کوٹر ہے لیڈی ڈاکٹر کا کام کرتی ہیں۔ راقم کواولاد میں تین لڑ کے پیدا ہوئے۔ بڑے لڑکے کانام مقبول حسین ہے جو گور نمنٹ آف بہار میں اسٹنٹ ڈائر کٹر اعداد و شار (Statistics) ہیں۔ مجھلے لڑ کے اکبر حسین انڈین آبل کارپوریش میں منجر (انجبیئر نگ) ہیں اور تیسرے لڑکے ڈاکٹراشر ف حسین جو پہلے پٹنه میڈیکل کالج اور نالندہ میڈیکل کالج میں پروفیسر تھےاور اب سعودی عرب میں ریاض میڈیکل کالج میں پروفیسر ہیں۔ مقبول حسین کی لڑ کی شہناز حسین نے تواریخ میں لیا۔اے(آٹری) بیٹنہ یو نیورٹی ہے پاس کیا ہے اور ان کے لڑکے طارق حسین نے ایم۔ایس -ی کلامتخان طبقات الارض میں فرسٹ کلاس ہے یاس کیا ہے۔

# نوال باب

## نانيہال

### مولوی محمریجی اور مسجد و مدرسه سیف خان:

را تم کی ناتیبال"محله مدرسه "شهر پینه ہے۔ نانامر حوم کااسم گرامی مولوی محمد بیجیٰ تھا۔ آپ کے والد خان بہادر نعمت علی خاں نبی تمر مسلع مو تگیر کے رہنے والے تھے اور صدر اعلیٰ کے جلیل القدر عہدہ پر فائز تھے۔ نعت علی خال صاحب کی اہلیہ کانسبی سلسلہ نواب ہیت جنگ اور دور جاکر نواب سیف خال ہے ملتا ہے جن کی شادی ملکہ ممتاز محل کی بہن ہے ہوئی تھی وہ مغلوں کے دور میں بہار کے گور نر رہ چکے تھے۔ سیف خال نے شہر پینہ میں دریائے ا منارے ایک بزی معجد بنوائی تھی جو آج بھی مسجد سیف خال کے نام سے مشہور ہے۔ سیف خال نے بیہ شاندار مسجد، جو پھروں سے بنی ہوئی ہے، شاہجہال کے عہد حکومت میں ۲۲۸ء میں تعمیر کرائی۔اب تک یہ محد علاوہ بنج گانہ نماز کے شہر کی عمید گاہ مجھی ہے۔جناب مواوی پیچیامر حوم نے نمازیوں کی سپولت کے خیال ہے محبدے متصل سامنے ا یک وسیع سائبان، جو مسجد کی یوری لمبائی کے برابر ہے، بنوایااوراس کے آگے ایک بہت بڑے صحن کااضافہ کیا، موصوف کے انقال کے بعد امتدادِ زمانہ اور معقول دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ ہے مسجد کی عمارت روز بروز زبوں حالی کا شکار ہوتی جار ہی ہے۔اس کے ایک گنبد میں شگاف بھی پڑ گیا ہے۔ تقلیم ہنداور آزادی کے بعد کے فسادات کی وجہ ہے اس علاقہ میں مسلمانوں کی آبادی بہت گھٹ گئی ہے جس کے سبب نمازیوں کی تعداد بھی بہت کم ہو گئی ہے۔ای کے ساتھ پٹنہ کے مسلمان اس معجد کی تحفظ اور مرمت سے عافل ہیں۔ڈر ہے کہ کہیں بے توجی کا شکار ہو کر پچھ عرصہ کے بعدیہ مجدا پی اصلی حالت میں ندر ہے۔

اگ مدرسہ میں ۳۰ اطلبا اور تین مدرسین کے قیام کا انتظام تھا۔ مور خین کاخیال ہے کہ اس کی تقمیر بخارا کے مدرسوں کے طرز پر کی گئی ہے۔ ای مدرسہ کی رعایت ہے اس محلّہ کا نام" مدرسہ محلّہ "یز گیا۔

ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں اس مجد کوا یک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ مجد آزادی کے سلسلے کے اکثر عملی اقد امات کامر کزر ہی ہے۔ اس زمانے میں یہاں اہل فکر و نظر ، عظیم رہنمااور سیاستدال جمع ہوتے تھے، جلسوں کاانعقاد ہو تااور مولاناابوالکلام آزاد، مولانا شو کت علی، مولانامحمہ علی، بابور اجندر پر شاد اور گاند ھی جی جیسے سیاس ر جنمایہاں کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے اور اپنی تقریروں ہے تحریک کو تقویت بخشے۔ تحریک ترک موالات کے زمانے میں موسم سر مامیں ایک جلسہ ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ولایتی کیڑوں کا پہننا ترک کیاجائے۔ تقریروں سے متاثر ہو کر تقریباپانچ سوافراد نے اپنے ولایق کیڑوں کواتار کر متجد کے سامنے کے بڑے حوض میں ڈال کر جلادیا۔ راقم نے ان منظروں کواپنی آئکھوں ہے ویکھا ہے۔ تحریک آزادی کا عملی مرکز ہونے کی وجہ سے حکومت اس مسجد پر کڑی مگرانی ر تھتی تھی۔ پولس افسر ان کے پاس دستظ شدہ دار نٹ ہر و قت رہتے تھے جس پر محض نام کا اندراج کر کے لوگول کی گر فتاری عمل میں لاتے تھے۔ جولوگ مجد کے اندر ہوتے ہولس افسر ان مجدیں داخل ہو کر ان کو ہر گز گر فقار نہ کرتے۔ایک مرتبہ کاواقعہ ہے کہ میرے ماموں زاد پھائی ذاکٹر غلام امام نے جو علی گڑھ کے تعلیم یافتہ تھے، حکومت کے خلاف ایک جو شیلی تقریر کی۔ پولس باہرے تقریر سنتی رہی، تقریر کے خاتمہ کے بعد دو د نوں تک باہر منتظر کھڑی رہی مگر داخل مسجد ہو کر انہیں گر فتارنہ کیا۔ آخر کار تیسرے دن ضلع مجسٹریٹ نے ان کے نام کاوار نٹ رو کر دیا۔ اس زمانہ میں یو لس کو ہدایت تھی کہ عباد ت گاہوں کے

اندرداغل ہو کرلوگوں کوگر فنارنہ کریں۔ تعلیم ، وکالت ،فن موسیقی اور شاد طبیم آبادی:

مولوی تھے۔ گیلی مرحوم کی تعلیم کلکتہ میں ہوئی وہاں انہوں نے انگریزی زبان پڑھی اوراس میں مہارت پیدا کی اوروکالت کی سند بھی حاصل کی۔ سرسید رضاعلی مرحوم اپنی کتاب "اعمال نامہ" میں نمبر: ۹۳۔ ۹۳ پر تحریر فرماتے ہیں کہ "مولوی محمد بجی صاحب پٹنے کی دیوائی عدالت کے نامور و کیل تھے۔ " ان کی وکالت خوب چلتی تھی۔ بوے برے مقد مول میں و کیل رہے تھے۔ خوب کماتے کھاتے اور فیاضی سے حاجت مندوں کی مدو کرتے۔ اپنی رہائش کے لیے مدرسہ کے احاطہ کے پیچھے جدید طرز کی پختہ محارت تعمیر کرائی جواب تک قائم ہے۔ اس کے علاوہ مدرسہ کے احاطہ کے پیچھے جدید طرز کی پختہ محارت تعمیر کرائی مواب تک قائم ہے۔ اس کے علاوہ مدرسہ کے احاطہ میں تھی اس تا تھا۔ یہ بواب تک قائم ہے۔ اس کے علاوہ مدرسہ کے فاندان کے لیے زنانہ حویلی کا کام دیتا تھا۔ یہ مکان بنایا جوان کے فاندان کے لیے زنانہ حویلی کا کام دیتا تھا۔ یہ مکان اب بالکل منبدم ہو گیا ہے اور اس کا نشان تک باتی نہیں ہے مگر مدرسہ کے وہ تین مرے این جگر یہ وہ تیں۔

مولوی محمد یکی مرحوم بانگی پور میں و کالت کرتے تھے۔ موصوف نے عدالت کی آمد ورفت میں سہولت کے خیال ہے سبزی باغ میں ایک مکان تریدا جس میں پھے تبدیلی کرکے ایک اچھا مکان بنالیا اور اس میں سکونت اختیار کیا۔ ہفتہ کے چھ دن اس مکان میں گزارتے، سنچر کی شام کو محلہ مدرسہ والے مکان میں شح اہل و عیال چلے جاتے تھے، سو موار کی مخت کو سب لوٹ اور وہ پجبری چلے جاتے تھے۔ تعطیلات کے ایام میں بھی مدرسہ پر قیام کرتے تھے۔ یہاں ان کے قیام کے دور ان کو تھی پر بری چہل پہل رہتی جیسے کی تقریب کے موقع پر بھواکرتی ہے۔ یہاں ان کے قیام کے دور ان کو تھی پر بری چہل پہل رہتی جیسے کی تقریب کے موقع پر بھواکرتی ہے۔ اس چہل پہل کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ موسیقی میں ماہر فن تھے۔ اس فن ہے دوسری کے موقع پر بھواکرتی ہے۔ دوسری خت ہے۔ دوسری خت ہے دوسری موبیق میں ماہر فن تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ یہاں برم وجہ یہ تھی کہ یہاں برم موبی بھی مشورہ کے لیے آجایا کرتے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ یہاں برم خت بھی ہواکرتی تھی جس میں شاد عظیم آبادی جن سے ان کے برے دوستانہ تعلقات تھے ضرور شریک ہوتے۔ یہ مشاعرہ عام طور پر اصلاحی ہواکرتا تھا کیونکہ بچی اور شاد انگریزی ضرور شریک ہوتے۔ یہ مشاعرہ عام طور پر اصلاحی ہواکرتا تھا کیونکہ بچی اور شاد انگریزی

تعلیم کے اثرے شادیوں میں فضول رسومات اور بے جااصر اف کورو کناچاہتے تھے۔ای جگہ مدر سہ اور گنگا کے پر فضاماحول میں بیٹھ کر ار دو شعر و شاعری پر تبادلہ کنیال کیا کرتے تھے۔ شاد مرحوم نے ان کی غزل کے مصر مدیر خمسہ لکھا ہے۔

خوں رالاتا ہے بھی دیدہ کرنم اپنا دل جلاتا ہے بھی نالہ کیم اپنا جو کرے غم اپنا کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو کرے غم اپنا اس کے بیال ہم اپنا اس کے کرتے ہیں ہم آپ ہی ماتم اپنا اس کے کرتے ہیں ہم آپ ہی ماتم اپنا

انگریزوں سے تعلقات:

مولوی یکی مرحوم کے انگریزوں سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ان کے ان خوش گوار تعلقات نے بی انہیں اعزازی محسریت کے عہدہ پر مامور کیا۔ اگرچہ اس وقت سے قانون تھاکہ و کیل کواعزازی مجسٹریٹ نہ بنایا جائے تحر کمشنر پیننہ ڈویژن نے انہیں پیہ شرف بخشااور تو جیہ یہ کی کہ موصوف فو جداری پچہری کے و کیل نہیں ہیں بلکہ دیوانی عدالت کے ہیں اس لیے انہیں اعزازی مجسٹریٹ مقرر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔غرض اس اعزازی عہدہ پرانہوں نے ۳۰ برس تک خدمت انجام دی۔ان کے زمانے میں ایک انگریز کلکٹر مسٹر منتکس پٹنه آیا۔ کچھ د نوں کے بعد موصوف سے کہاکہ مجھے پٹنہ کے مشہور اور تاریخی مقامات و کھاد بچئے۔ تاریخی مقامات کے سر فہرست مقبرہ ہیبت جنگ کانام تھا۔وقت معینہ پر مولوی بچیٰمر حوم مسٹر منگلس کے یہاں گئے کہ اس کو تمام تاریخی مقامات د کھا کیں۔وہ تمام مقامات دیکھنے پر تو راضی ہوا مگر نواب ہیبت جنگ کے مقبرہ پر جانے سے انکار کر دیا کیونکہ نواب ہیبت جنگ نواب سراج الدولہ کے باپ تنے اور سراج الدولہ انگریزوں کے دعمن تھے۔اگر چہ نواب ہیبت جنگ ہے کوئی د شمنی نہ تھی تگر صرف د عمن کے باپ ہونے کی وجہ ے اس نے ان کا مقبرہ ویکھنے ہے انکار کر دیا۔ اس ہے اندازہ لگانا بیجانہ ہو گا کہ انگریز نہایت کینه پروراور ځک نظر ہواکرتے ہیں۔و کالت کا پیشہ پچھ خوش نام پیشہ نہیں رہاہے، جناب محمد يجيٰ مرحوم اگرچه و کالت کرتے تھے مگر اس پیشہ کی خامیاں ان میں بالکل نہ تھیں۔وہ طبعًا رئیس، فیاض اور صوفی مشرب انسان تھے۔ صوم وصلوٰۃ کے پابند تھے۔ محلّہ مدر سہ کے قیام

کے دنوں میں نماز ن گانہ پابندی کے ساتھ ای مجد سیف خاں میں ادا کیا کرتے تھے۔
ر مضان المبارک کے مہینے میں نماز جمعہ قصد ایہیں پڑھا کرتے کیو نکہ اس اہ کے ہر جمعہ کو کسی
جید عالم کو نوید دے کر بلاتے اور وعظ بیان کراتے تھے۔رمضان المبارک میں روزہ داروں
کے لیے افظار کا نظام کرتے اور ختم تراو ت کے دن ہر مقتدی کوا ہے ہاتھ سے قریب آدھ
سیر شیر ٹی تیر کا دیا کرتے تھے۔ والد مرحوم اس جش ختم تراو ت کا حال راقم سے اکثر بیان
کرتے اور موصوف کی صفات حمیدہ کی تعریف کیا کرتے۔

### مولوی محمد یجی اور حضرت وارث علی شأهٌ:

مولوی محمد یجی مرحوم بزرگان دین کو بہت عزت واحترام کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔
حضرت حاجی سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دیوہ شریف کے بہت معتقد تھے،انہی کے ہاتھہ
پر بیعت بی کیا تھا۔ مرشد موصوف ان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ یہ ان کا تعلق خاطر اور محبت
ای کا جمیعیہ تھا کہ اپنے پیرومرشد کی سواخ حیات پہلی مرتبہ منٹی خدا پخش صاحب وار ٹی
مخلص بہ شائق دریابادی ہے لکھوائی۔ یہ کتاب فاری زبان میں ہے اوراس کا نام "تحقۃ
الاصفیا" ہے۔ ۲۰ سامھ میں اس کتاب کو انڈین کرو نیکل پر لیس با کی پور سے چھپوا کر اپنے
پرومرشد حضرت سید وارث علی شاہ قبلہ عالم کی خد مت میں چیش کیا اور اس تحفقاً تقسیم
کرتے جس کاذکر حیات وارث میں مرزامحہ ایرا ہیم بیگ صاحب شید انے (ص:۳۸) کیا ہے۔
کرایا۔ مولوی محمد کیجی موقع پاتے بلا تکلف پیر کی خد مت میں حاضری دیا
کرتے جس کاذکر حیات وارث میں مرزامحہ ایرا ہیم بیگ صاحب شید انے (ص:۳۸) کیا ہے۔
کرانے جس کاذکر حیات وارث میں مرزامحہ ایرا ہیم بیگ صاحب شید انے (ص:۳۸) کیا ہے۔

"مولوی محمد یکی صاحب وارثی و کیل ورئیس عظیم آباد، جن کو حضور قبلہ عالم (حضرت سید شاہ وارث علی ) نے پابند وضع فرمایا تھا، بناایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ میں حسب معمول ایک اتوار کو مدر سر والے مکان میں تھا کہ ناگاہ جناب انو رالدین شاہ صاحب جندوب وسالک جن کو صوبہ بہار کامل اور صاحب حقائق جانتا تھا، تشریف لائے میں نے جندوب وسالک جن کو صوبہ بہار کامل اور صاحب حقائق جانتا تھا، تشریف لائے میں نے چاہے اور حقہ بیش کیا۔ اتفاق سے دونوں چیزیں قبول فرمائیں اور بکمال شفقت ارشاد ہوا کہ مولوی صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ ملاکی دوڑ مجد، آستانہ ہوی کے مولوی صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ ملاکی دوڑ مجد، آستانہ ہوی کے مولوی صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ ملاکی دوڑ مجد، آستانہ ہوی کے

لیے دیوہ شریف گیا تھا۔ فرمایاخوشا قسمت۔ وہ شیر خداکا پوتاایک نظر عنایت سے قطرہ کو دریا بنادیتا ہے۔ مولوی صاحب میر ہے کا سہ گدائی میں ای کا دیا ہوا ٹکڑا ہے۔'' موصوف کی خوش عقیدتی کا یہ عالم تھا کہ اپنے ایک بیٹے کانام بھی غلام وارث رکھا تھا۔ انتقال:

مولوی محمد یکی صاحب کا انقال ۱۹۰۹ء میں ہوا۔ پچبری ہے واپس آگر جب موکل سے بات کررے تھے کہ حرکت قلب بند ہو گئی اور قضا کر گئے۔اینے آبائی قبر ستان مقبرہ نواب ایبت جنگ،مخلہ بیگم پور پٹنہ سیٹی میں دفن کیے گئے۔

سيدوحيد الدين اور ان كي اولا د ، امداد امام اثر فضل امام اورينا في مرحو مه :

سیدو حید الدین صاحب مرحوم، مصنف" تحقیق حد مشرب سنیان "صدراعلی کے جلیل القدر منصب پر مامور تھے اور انہیں حکومت ہند نے مش العلماء اور خان بہادر کا خطاب عطاکیا تھا۔ محد سعید حسرت عظیم آبادی نے ان کی شان میں ایک قطعہ تاریخ کہا ہے جو "قسطاکی البلاغہ" (ص: ۲۴۳۳، مطبوعہ احسن المطالع ۱۳۰۰ھ) میں ورج ہے۔ وہ قطعہ تاریخ حسب ذیل ہے:

ای سید یگانهٔ دوران فرید عمر
کوه و قار بخر سخا معدن کرم
نامت زآسان شده نازل وحید دین
وصف کمال تو نتوانم سخم رقم
از حضرت گورز جزل زا خطاب
خان بهادر آمده ای صاحب جم
تاری آی این فجشته خطاب مبارکت
بادایتو خطاب مبارک رقم زدم
بادایتو خطاب مبارک رقم زدم

ميرى نانى مرحومه رشيد النساء صاحبه موصوف كى بيثى اور مش العلماء نواب امداد امام

الرّم حوم اور خان بہاور فضل امام صاحب کی بین تھیں۔ جناب امداد امام آثرا بی اعلی تصانیف کی بدولت نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی اب تک مشہور ہیں۔ اردو اوب کا کون ساطالب علم ہے جو ان کے نام سے واقف نبیں۔ موصوف نے ''کاشف الحقائق ''جلد اول وجلد دوم کی تصنیف کر کے اردواوب کے ذخیرہ میں لیک ہے بہاا ضافہ کیا الحقائق ''جلد اول وجلد دوم کی تصنیف کر کے اردواوب کے ذخیرہ میں لیک ہے بہاا ضافہ کیا جہ سے کا بان کی تقید کی صلاحیت اوروسیع و گہرے مطالعہ کا بین ثبوت ہے۔ سر سیدر ضا علی اپنی کتاب ''افال نامہ ''(ص ۹۹ پر) نواب موصوف کے متعلق یوں رقم طراز ہیں:

ان کی ذات میں بلاکی جامعیت موجود تھی۔ صاحب تصنیف تھے۔ شاعر تھے، فن

ان کی ذات میں بلا کی جامعیت موجود تھی۔ صاحب تصنیف تھے۔ شاعر تھے، فن زراعت میں ید طولی رکھتے تھے۔ باغ اور در خت لگانے کا شوق تھا۔ طبیب بھی تھے۔ شکاری بھی اور نشانہ بہت اچھالگاتے تھے۔ اپنایہ شعر فخریہ پڑھاکرتے تھے۔

امروز من انظای وخاقانی ام بدبر نیوره زمن به سخجه وشروال برابرست

نواب الدادام آئر مرحوم کے ایک لڑے جناب عابدامام زیدی عرصہ سے خدا بخش الا تہریری عرصہ سے خدا بخش الا تہریری شرح کے کاموں پر مامور ہیں۔ موصوف نہایت باصلاحیت اور بہت خوب آدی ہیں اور راقم الن کی بڑی قدر کر تا ہے۔ نانی مرحومہ کے دوسرے بھائی خان بہاور فضل امام کو بھی خدا نے عزبت و شہرت سے نواز اتفاد موصوف عرصہ تک بزگال قانون ساز کو نسل امام کو بھی خدا نے عزبت و شہرت سے نواز اتفاد موصوف عرصہ تک بزگال قانون ساز کو نسل کے تمبر اور پیٹر میونسپلی کے وائس چیئر مین رہے۔ سرسید رضا علی ان کے متعلق اپنی کتاب العال نامہ سمید میں تا ہم کا کہ اللہ تا ہیں :

"موسوف بری خوبیوں کے آدی تھے، خوش مزائ، مہمان نواز، مغربی اور مشرقی دونوں تہذیوں کے طریقوں سے دانف تھے، شواز، مغربی اور مشرقی دونوں تہذیوں کے طریقوں سے دانف تھے، شہری نزیدگی ہے دیچیں، اخبار بنی کا شوق، انگریزی خوب بولیے تھے۔"

نانی مرحومه کی ساجی اصلاحی خدمات اوراصلاح النساء:

نانی مرحومہ کے والد مٹس العلماء، غان بہادر وحید الدین ایک باد قار عالم و فاعنل

سے اور ستر تی تہذیب و تھون کے دلدادہ گر روش دماغ اور و سیج النظر انسان ہے۔ ان کے گرانہ میں علم وادب کا چرچار ہا کر تا تھا۔ اس ماحول میں میری نائی مرحومہ نے آگھ کھولی اور اس ماحول میں تعلیم وادب کا چرچار ہا کہ تھا۔ اس ماحول میں اس موسوقہ کے زمانے اور اس ماحول میں تعلیم و تربیت ہائی جس کے اثر ہے آپ ایک ہاشعور حساس اور و چین خاتون ہو گیس۔ اردو زبان وادب ہے بھی آپ کو گہری د کچیں اور وا تقیت تھی۔ موسوقہ کے زمانے میں مسلمانوں کا معاشرہ بہت گرانہ وا تھا۔ عور توں کی جہالت، تو ہم پر تی، شادی بیاہ کی علام رسوم کی تختی ہے بابندی نے معاشر تی نظام کو در ہم بر ہم اور اقتصادی حالت کو بد ہے بدتر کر دیا تھا۔ عور توں کو تکسانا پڑھانا عیب کی بات سمجی جاتی تھی۔ نائی مرحومہ نے ان ترابیوں کو مجب شدت کے ساتھ محسوس کیا اور اس تیجہ پر پہنچیں کہ ان تمام برائیوں کی واحد وجہ بہت شدت کے ساتھ محسوس کیا اور اس کے انبداو کے خیال ہے سب سے پہلے عور توں کی جہالت اور ناخواندگی ہے۔ چنانچہ اس کے انبداو کے خیال سے سب سے پہلے عور توں کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا جس کی گرانی خود کیا کرتی تھیں۔ مزید بر آس عور توں کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا جس کی گرانی خود کیا کرتی تھیں۔ مزید بر آس ایک کتاب بنام ''اصلاح النساء'' دو جلدوں میں تصنیف کی تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ایک کتاب بنام ''اصلاح النساء'' دو جلدوں میں تصنیف کی تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ کتاب بنام ''اصلاح النساء'' دو جلدوں میں تصنیف کی تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ کتاب بنام ''ورانی و جہ تالیف ماحظہ ہو:

"اگریہ سب باتیں نصبحت کے طور پر تکھی جائیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ان کے کہنے ہے بچھ کو بھی خیال ہوا کہ ایک کتاب ایسی تکھیں جس بیں ان رسموں کا بیان ہو جن کے باعث صدیا گھر تباہ ہوگئے،اور جو باعث نصول خرج اور فساد کے ہیں، مگر مجھے یہ خیال بھی ہوا کہ ان باتوں کو نصبحت کے طور پر لکھنا میری حیثیت پر زیبا نہیں ہے بلکہ ان باتوں کو قصہ کے ہیرا یہ ہیں لکھنا ہر طرح سے مناسب ہوگا، یہ سوچ باتوں کو قصہ کے ہیرا یہ ہیں لکھنا ہر طرح سے مناسب ہوگا، یہ سوچ کر میں نے ان بی کاموں اور جھڑوں کو جو روز انہ ہر شریف خاندان کی میں ہوتے ہیں،فرضی نام رکھ کر لکھنا شروع کیا۔"

"اصلاح النساء" كا پبلاا يُركِينْ ١٨٩٣ء مِن بِننه ٢٥ مادر جديد ايْديشْن فيروز سنس اله وريت ١٩٦٨ء مِن شائع ہوا۔ يه كتاب ساجی اصلاح کے علاوہ مسلمان معاشرہ كی جيتی جاگئ تصویر ہے۔ يه تصنيف مولانا نذیر احمد كی " تؤیة النصوح" اور "مراة العروس" كی طرح معاشرتی اصلاح کے لیے بہت شہرت رکھتی ہاور عظیم افادیت كی حامل ہے۔ مانی موصوفہ نیک طبیعت اور دیندار تھیں نانامر حوم کے انتقال کے تقریباً دس سال کے بعد جج بیت اللہ کو گئیں اور جج کے بعد زیارت مدینہ منورہ ہے مشرف ہوئیں۔ \*\*

نانی مرحومه اور خدا بخش لائبر بری:

خان بہادر خدا بخش خال، بانی خدا بخش اور نیٹل پلک لائبر بری اور میرے نانامر حوم میں دوستانہ تعلقات کے علاوہ سالہ بہنو کی کا بھی منہ بولار شتہ تھا۔ موصوف خان بہادر میری نانی مرحومہ کو بہن کہتے تھے اور ایک بہن کی حیثیت ہے ان کا بہت ادب واحرّ ام کرتے تھے۔ نانی مرحومہ بھی ان ہے بھائی کی طرح حسن سلوک ہے چیش آتیں۔ نانی مرحومہ بیہ بھی فرماتی تنسیس کہ خدا بخش لا ئبر رہے میں جننی نادر کتابیں ہیں اکثرو بیشتر چوری کر کے منگائی جاتی تھیں۔خود خدا بخش خال کا تول ہے کہ ''کتابوں کے جمع کرنے کا ہنر تعزیرات ہند کے قانون سے بالاتر ہو جاتا ہے اور اس کو للکار تا ہے۔ "اس قول کی روشنی میں انہوں نے اسے کتابوں کی جمع آوری کے ذوق کی تھمیل کی۔غرض جب بھی انہیں کسی نادراور عمدہ کتاب کا سراغ ملتا تو پہلے اے عاریتا یا قبیتاً لینے کی کو شش کرتے، ناکامی کی صورت میں وہ کسی شخص ے اس کتاب کو چوری کراکر منگا لیتے۔ جب ایس کتابیں دستیاب ہو تیں تواپنے گھریشتہ والے مکان (جہاں اب انسٹی ٹیوٹ آف کار ذیولو جی ہے) ہے ان کتابوں کو ٹو کری میں رکھ کر اوپر سے بچھ کھانے پینے کی چیز رکھوا کر نانی مرحومہ کے گھر سبزی باغ نوکروں سے تجیجوادیتاور تحفظ کے خیال ہے خودیا کلی پر آتے۔نانی موصوفہ اینے نو کر کو کہتیں کہ دیکھو جو تخفہ کی ٹوکری خدا بخش کے بہاں ہے آئی ہے پاٹک پرر کھ دو۔ نوکر رکھ دیتا۔ فرصت اور تنہائی کے وقت نانی ان کتابوں کو چھیا کر رکھ دیا کرتی تھیں۔خان بہادر خدا بخش مجھی کو ان کتابوں کو جاریا جمہ ماہ کے بعد جب کہ گرفت کے امکانات ختم ہو جاتے، منگوا لیتے یا خود آکر لے جاتے۔نانی مرحومہ فرماتی تھیں کہ بھی بھی توالیی چوری کی ہوئی کتابوں کو تین تین سال کے بعد لے جایا کرتے تھے۔

عبدالغفور كاخمسه حِقندري:

چو نکہ خان بہادر خدا بخش خال C.I.E کا یہاں ذکر آگیاہے، مناسب معلوم ہو تا

ہے کہ پروفیسر عبدالغفور شہباز کا ایک خمسہ بعنوان'' خمسہ چقندری''ناظرین کے لیے در ن کروں۔ یہ ایک انو کھی نظم ہے اور خان بہادر موصوف کے حیدر آباد ہائی گورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہونے پر لکھی گئی بھی۔(ملاحظہ ہو ضمیمہ دوم، ص:۹۲)

#### وفات نانی مرحومه:

راقم کی شادی د تمبر و ۱۹۳۱ء میں مسٹر ریاست حسین ، بیا ہے (آکسفورڈ) ہیر سٹر کی بیٹی فخر النساء ہے ہوئی۔ نانی مرحومہ نے باوجود آئی کمزور کی اور ضعیفی کے نیور و جاکر شاد کی میں شرکت کی اور میہ دکیج کر بہت خوش تھیں کہ تقریب میں غلط رسومات اور بے جابا توں کو بیل شرکت کی اور میہ دکیج کر بہت خوش تھیں کہ تقریب میں غلط رسومات اور بے جابا توں کو بالکل موقع نہیں دیا گیا۔ اور میہ سب خرافات ہے بیسر گریز کیا گیا ہے۔ نیور و ہے اپنے گھر والی میں میں میں دیا گیا ہے۔ نیور و ہے اپنے گھر والی آئیں۔ طبیعت ناساز ہوئی اور بچھ ونوں علیل ہو کرمار چرا ۱۹۳۱ء میں ۸۲ سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ اپنے خاندانی قبر ستان مقبر ونواب جیب جنگ میں دفن کی گئیں۔

#### اولاد:

نانی مرحومہ کے بطن سے پانچ بیٹے اور پانچ بیٹیاں پیدا ہو گیں۔ سب سے مجو نے بیٹے غلام مصطفیٰ اپنی کم کی ہی میں تیراکی سکھنے میں دریا میں ڈوب کر مر گئے۔ سب سے بڑے لائے مسلم مصطفیٰ اپنی کم کی ہی میں تیراکی سکھنے میں دریا میں ڈوب آباد میں بھی کے عبدہ پر ہے اس کے اجد مہاداجہ سند ھیا کے اصرار پر گوالیار چلے گئے۔ وہاں تقریباً میں سال تک میونسپلی لشکر گوالیار کے شخواہ دار چیئر مین رہے۔ ان کے بڑے صاجزادے ڈاکٹر غلام امام مرحوم ہندوستانی سیاست میں تاحیات سر گری سے حصہ لینے رہے۔ پیچاس سال کی عمر میں انقال کرگئے۔ سلیمان صاحب کے دو اور لاکے صفدر امام مرحوم اور اظہر امام مرحوم شاعر کرگئے۔ سلیمان صاحب کے دو اور لاکے صفدر امام مرحوم اور اظہر امام مرحوم شاعر صفدر امام مرحوم ریلوے میں گور نمنٹ کی طرف سے لیبر انسینٹر شے۔اظہر امام مرحوم شاعر صفدر امام مرحوم ریلوے میں گور نمنٹ کی طرف سے لیبر انسینٹر شے۔اظہر امام مرحوم شاعر شف اور لیبر ڈیبار فرنٹ میں بور کا تعلق تھا۔ دوسر می جنگ عظیم میں فوج میں بھی کام کیا تھا، تائی مرحومہ کے دوسر سے لاکے غلام مولی ایک پرجوش مسلمان تھے۔ ترکوں کے بڑے ہدر دواور جنگ بلقان کے دوران ترکوں کی تائید میں جلہ کراتے جلوس نکالتے نیز مجدوں میں ان کی فتح کے لیے دعا میں کراتے تھے ان کی شادی کلات کے ایک امیر گھرانے میں ہوئی

تھی اور زمیندارانہ زندگی بسر کرتے تھے چو نکہ کلکتہ میں قیام تھااس لیے مولاناابوالکلام آزاد ہے بہت اجھے تعلقات تھے۔سر سیدر ضاعلی مرحوم''ا قبال نامہ ''میں: ۱۰۰ پران کے متعلق یہ تحریر فرماتے ہیں:

> " فلام مولی ۱۹۰۴ء میں پڑھنے کے لیے علی گردہ آئے تھے اور میرے بڑے دوست تھے۔افسوس ہے کہ عین عالم شاب میں وہ اس دنیائے چل ہے۔"

ان کی اولاد میں صرف ایک لاکی زندہ ہے۔ مولوی غلام مرتفنی صاحب نائی مرحومہ کے تیسرے لاکے تھے۔ انٹرنس پاس کرنے کے بعد ان کے پاؤں میں فالج آیا اور چلنے پھرنے سے مجبور ہوگئے۔ تعلیم ترک کردی اور باپ سے ناراض ہو کرا ہے آیک دوست فلیل احمد عرف بندھو مختار ساکن محلہ سبزی باغ کے کھر چلے گئے۔ وہیں تجرد کی حالت میں تمام عمر گزاردی۔ آئ ہے وہ سال پہلے جب سخت بنار پڑے توا ہے آبائی گھر محلہ مدرسہ جاکرانقال کیا۔ مقبرہ بیب بنگ میں مدفون ہیں۔

مولوی غلام وارث صاحب نانی مر مومہ کے تیجو نے لڑک تھے۔ اسکول کی تعلیم پیٹنہ کالتجیت اسکول میں ہوئی اس کے بعد اپ بہنوئی سر عبدالرجیم کے یہاں گئے جو اس زمانے میں مدراس ہائی کورٹ کے بچے تھے اور وہیں ۱۹۱۱، میں پریسیڈ نسی کا لجے مدراس ہے بی اے کیا۔اس موقع پران کی بہن شار کبری نے الیا تظم بعنوان "مہارک باد بی۔اے کی ڈگری "لکھی جس کا مطلع میہ ہے: (خیالات کبری ص ۱۱۵)

> مبارک باد کی اے کی ذاگری، اور پھر جدو جبد لا کی و کالت قوم کی کرنے لگو تانون واں ہو کر

بعد ازال پینہ واپس آگر پینہ الکالج سے الا کا استان پاس کیاور و کالت کرنے گئے جو ان کا آبائی پیشہ تھا۔ ویوائی عد الت کے اینے و کیل تھے اور انگریزی انہی بولے اتھے اور لکھتے تھے۔ ان کا قیام سبزی باغ کے ای مکان میں رہاجس میں ان کے والد رہا کرتے تھے اور و کالت کیا کرتے تھے اور و کالت کیا کرتے تھے محمد شفیع واؤدی جو منظفر ہور کے نہایت انہے و کیل تھے تحریک آزادی میں و کالت مجبوز کر کانگریس میں شامل ہو گئے۔ انڈین لیجسلیٹو اسبلی سنزل و بلی کے مہر

رہ اور ہندو ستان کے نمایندہ ہو گر لندن کے راؤنڈ ٹیبل کا نفر نس میں شریک ہوئے۔ آخر ایس پیٹرت موتی لال نہرو ہے سخت مخالفت کے باعث کا نگر ایس ہے الگ ہوگئے اور پھر وکالت شروع کردی۔ انہی کی صاجزادی راجہ خاتون ہے مولوی غلام وارث صاحب کی شادی ہو گئے۔ ان کے بطن ہے دو لڑکے جمال وارث اور بچی اوارث پیدا ہوئے۔ جمال وارث شادی ہو گئے۔ ان کے بطن ہے دو لڑکے جمال وارث اور بچی اوارث پیدا ہوئے۔ جمال وارث تھائی ایرویز میں فیجر ہیں اور بچی وارث اسلام آباد میں حکومت پاکستان کے محکمہ انجور تگ میں ایک بڑے عہدہ پرمامور ہیں۔ ان دو بھائیوں کے علاقہ دو لڑکیاں بیدا ہو کیں۔ بڑی لڑکی طیب را قم کے چھوٹے بھائی انور حسین مرحوم ہے بیابی ہوئی تھیں اور ابھی باحیات ہیں۔ دو سری را قم کے چھوٹے بھائی انور حسین مرحوم ہے بیابی ہوئی تھیں اور ابھی باحیات ہیں۔ دو سری طیف مشر ولی احمد سے بیابی ہوئی ہیں کر سے میں ایک آفینر بیش کے ادارے میں آباد ہیں۔ سلطانہ ایم اے باس ہیں اور کر اچی میں آغاضاں میڈ یکل فاؤنڈ بیش کے ادارے میں انہ ہر سریرین ہیں۔ خلام وارث صاحب کا انتقال بمر من فائے ہم ۱۹۵۵ء میں بیٹنہ میں ہوا اور اپنے خاندانی قبر ستان مقبرہ وہیت جنگ میں مدفون ہیں۔ بہت خوب آد می تھے، نہایت خوش مز ان خاندانی قبر ستان مقبرہ وہیت جنگ میں مدفون ہیں۔ بہت خوب آد می تھے، نہایت خوش مز ان خطے اور را قم ہے بہت محبت کرتے تھے۔

نانی مرحومہ کی پانچ لڑ کیاں نئیم النساء، نثار فاطمہ، نثار کبری، کلثوم اور سب سے چھوٹی بیٹی راقم کی والدہ مرحومہ ہاجرہ تخمیں۔

بي بي نسيم النساء:

بی بی انسیم النساء کی شادی سید محمد ہاشم ساکن باڑھ ضلع پیٹنہ ہے ہوئی۔ آپ متوسط طبقہ کے زمینداراور کمشنری آفس میں محافظ دفتر تھے۔ سید ہاشم صاحب مرحوم اور پروفیسر عبدالغفور شہباز میں سعہ ہی کارشتہ تھاای وجہ ہے ان دونوں حضرات میں خوب انسی فداق ہوا کر تا تھا۔ سید ہاشم صاحب بہت بڑی بڑی مو تجھیں رکھتے تھے۔ اس پر پروفیسر شہباز نے ایک نہایت پر مذاق نظم لکھی جس کاعنوان "مو تجھیں" ہے۔ ضمیمہ سوم ص ۹۲۱ پر پوری نظم نہایت پر مذاق نظم لکھی جس کاعنوان "مو تجھیں" ہے۔ ضمیمہ سوم ص ۹۲۱ پر پوری نظم ناظرین کے لیے بیش کی جار بی ہے۔ انہم النساء مرحومہ کی تعلیم عربی، فاری اور اردو میں بہت اچھی ہوئی تھی اور انہوں نے انگریزی پڑھنا لکھنا اپنے شوہر سے سیکھا تھا۔ انہوں نے بہت اچھی ہوئی تھی اور انہوں نے انگریزی پڑھنا لکھنا اپنے شوہر سے سیکھا تھا۔ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس میں مسلمان

لؤکیوں کووہ خود پڑھایا کرتی تھیں۔ان کی دولڑ کیاں اصغری بیگم اور عابیشہ بیگم بہت پڑھی کاھی تھیں، دونوں نے بتیا ہاؤی گر لس اسکول پٹنہ سیٹی میں جو ۹۹ء میں قائم ہوا تھا، عرصہ دراز کلک معلمی کی خدمت انجام وی تھیں۔اصغری بیگم کو مضمون نگاری میں اچھی مہارت تھی۔ ان کی افشاء کا مجموعہ پٹنہ کے کسی پرلیس سے چھاپا گیا تھا۔ راقم نے آج سے پچاس سال پہلے اس کا مطالعہ بھی کیا تھا۔ گر اب یہ مجموعہ نایاب ہے۔ موصوفہ کے صاحبزادے سید مہدی علی راقم کے رشتہ دار ہونے کے علاوہ نہایت عزیز دوست تھے۔ پہلے یہ ڈپٹی گلگٹر کے عہدہ پر راقم کے رشتہ دار ہونے کے علاوہ نہایت عزیز دوست تھے۔ پہلے یہ ڈپٹی گلگٹر کے عہدہ پر اقبی مقرر ہوئے اور ترقی کر کے ڈائر کٹر آف انڈسٹر یز ہوئے اس خدمت کے بعد حکومت ہندنے انہیں سعود کی عرب کے سفارت خانہ میں فرسٹ سکریٹری بنا کر بھیجا۔ دو تین سال اس عہدہ پر کام کرنے کے بعد پٹنہ واپس آئے۔وطن آگر بیار پڑھئے۔دو سال بیاری کی حالت میں رہ پر کام کرنے کے بعد پٹنہ واپس آئے۔وطن آگر بیار پڑھئے۔دو سال بیاری کی حالت میں رہ کر آج سے آٹھ سال قبل انقال کیا۔

سے النساء مر حومہ کی سب سے چھوٹی لڑگ جن کی شادی سید مجمہ حفیظ صاحب ساکن تلہاڑہ صلع پیننہ سے ہوئی تھی، شوہر کی زندگی ہی ہیں قضا کر گئیں۔افسوس کہ ۱۹۴۱ء کے فساد میں ان کے شوہر مجمہ حفیظ اوران کی دو بیٹیوں نے تلہاڑہ کے بلوائیوں کے ظلم کا شکار ہوکر جام شہادت نوش کیا۔ حفیظ صاحب کی شہادت کا تذکرہ ڈاکٹر کلیم عاجز نے اپنے دیوان کے دیباچہ میں کیا ہے۔ موصوفہ کے ایک اور داماد مسٹر سید سلطان احمہ مرحوم تھے۔راقم کے دیباچہ میں کیا ہے۔ موصوفہ کے ایک اور داماد مسٹر سید سلطان احمہ مرحوم تھے۔راقم کے عزیز دوستوں میں تھے۔انہوں نے انگستان کی لیڈس یو نیورٹی سے معلمی کی اعلیٰ ڈگر کی کے عزیز دوستوں میں تھے۔انہوں نے انگستان کی لیڈس یو نیورٹی سے معلمی کی اعلیٰ ڈگر کی سب اولادیا گستان میں آباد بیں اور اجھے عہدوں پر ہیں۔

#### سيد محر:

سیم النساہ صاحبہ کے ایک لڑ کے جناب سید محمد پٹینہ کے ایک ایٹھے و کیل تھے۔ انہیں آثار قدیمہ سے بڑی دلچیں تھی۔ انہوں نے پٹینہ شہر اور مضافات کی مسجدوں کو جاگر دیکھا، ان کی پیایش کی ،ان کے کتبوں کو پڑھااور تفسیلات کی شخصی کر کے قلم بند کیا۔ ان کا بیہ مضمون ''جرنل آف بہار اینڈاڑیئہ ریسر ج سوسائن ''میں چھیا۔ بعد از اں ای ادارہ نے اس کو کتابی شکل میں تر تیب دے کراس کی طباعت کی اور بازار میں فرو خت کیا۔ان کا بیدا یک بے بہا کار نامہ ہے اور بمیشہ ان کی یاد والا تارہے گا۔ تقریباً تمیں سال قبل پچپاس سال کی عمر میں انتقال کیا۔ان کے دوسرے لڑکے سیداحمہ نے ، جن کی صحت برابر خراب رہاکرتی تھی، عین جوانی میں قضا کیا۔

#### نثارفاطمه:

میری نانی مرحومه کی دوسری لڑ کی کا نام شار فاطمه نقابه بیه ایک اچھی پڑھی لکھی غاتون تھیں۔اردو فاری اور عربی کی تعلیم خود اپنی والدہ محترمہ ہے حاصل کی اور انگریزی بھی جانتی تھیں۔اگر چہ ان کے زمانے میں انگریزی پڑھنالکھنااچھاخیال نہ کیاجا تا تھا پھر بھی ا ہے والد بزر گوار جناب میجیٰ صاحب ہے انگریزی لکھنا پڑھنا سیکھا، لیکن مغربیت ہے انہیں رگاؤنه تفا۔ موصوف بہت نیک مزاج، پر دہ کی حامی اور اسلامی معاشر ہ کی دلدادہ تھیں۔ فیاضی ان کی فطرت میں داخل تھی،این عزیزوا قارب کے علاوہ دوسرے لوگوں کا بھی بہت خیال ر تھتیں اور بو تت ضرورت ہر طرح ہے مد د کرتیں۔ حسب مراتب سب کی قدر کرتیں۔ موصوف کی شادی مسٹر عبد الرجیم بیرسٹر کلکتہ ہائی کورٹ سے ہوئی بھی، جو مدراس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور گور نر بنگال کے ایکز یکیوینو کو نسل کے ممبر ہوئے اور آخر میں بہت د نوں تک انڈین کیجس لینوا سمبلی سنٹرل کے پر بسنڈ نٹ رہے۔ سر کار برطانیہ نے ان کو K.C.S.I کے خطاب سے سر فراز کیا تھا۔اینے دور کے مسلمانوں میں نہایت قابل قانون واں گزرے ہیں۔ ان کی کتاب محمی: The four Schools of Islamic" "Jurisprudence کے مقابلے کی کوئی کتاب اب تک نہیں لکھی گئی۔ سر سیدرضاعلی مرحوم نے اپنی کتاب"ا عمال نامہ" کے ص:۹۹ یران کاذکر کیا ہے۔ تقشیم ہند کے بعد کراچی چلے گئے اور وہیں انتقال کیا۔خالہ مرحومہ ،لیڈی رحیم ، نے اپنے شوہر سے دس سال پہلے قضا کیااور دبلی میں نظام الدین اولیاءً کے قبر ستان میں مدفون ہیں۔لیڈی رحیم کو تین لڑ کے اور دو لڑ کیاں پیدا ہو کیں۔ بڑی لڑ کی مسٹر حسن شہید سہر وردی، بیر سٹر کلکتہ ہائی کورے اور ہند و ستان کے نہایت نامی مسلم لیڈر ہے بیاہی گئی تھیں۔ چھوٹی لڑکی کی شادی کیپٹن انعام

مجیدے ہوئی بھی جو برطانوی فوج میں کام کرتے تھے۔اب دونوں دامادادر لڑکیاں زندہ نہیں ہیں۔ بڑے لڑکے مسٹر خیاءالدین عبدالرجیم کلکتہ ہائی کورٹ میں بیرسٹری کرتے تھے اور عین جوانی میں فضا کر گئے۔ دوسرے لڑکے مسٹر جلال الدین عبدالرجیم آئی سی ایس تھے۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان کی سیاست میں سرگری ہے جسد کے بعد پاکستان کی سیاست میں سرگری ہے حصہ لیتے رہے۔ سب سے جھوٹے لڑکے قیصر رحیم پاکستان میں انجنیر میں اور آرام کی زندگی گزارہ ہے ہیں۔

### ښارکبری اور ان کی اد بی و ساجی خدمات:

نانی مرحومه کی تبسر ی لڑکی نثار کبری اپنی سب بہنوں میں زیادہ تعلیم یافتہ تھیں۔ان کی شادی سید رضا کریم صاحب ہے ہوئی جن کے والد سید عمر کریم صاحب مرحوم ساکن محلّہ پھر کی مسجد شہر پٹنہ کے ایک اچھے عالم گزرے ہیں۔ موصوف کے والد مولوی سید علی کریم مرحوم نے کنور علجہ کے ساتھ مل کرے۱۸۵ء میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔ کنور سنگھ بیچارے تو لا بیتہ ہو گئے اور سید عمر کریم مرحوم کے قصور کو انگریزوں نے معاف کر دیا۔ موصوفہ محترمہ کے تین لڑکے اور دو لڑ کیاں تھیں۔ بڑے لڑکے مسٹر سید محمد کریم نے ضلع بچے ہو کر پیشن یائی ۱۹۸۸ء میں و فات یائی۔ دو سرے لڑے سید انور کریم ۵۵ سال کے ہو کر ۱۹۸۵ء میں انقال کر گئے۔ سب سے چھوٹے لڑکے مسٹر سید شوکت کر یم کناڈا جاکر آباد ہو مجھے ہیں۔ اوروہاں نہایت فارغ البالی سے زندگی بسر کررہے ہیں۔ موصوف مر حومہ کی بڑی لڑگ کی شادی سر سید علی امام ہے ہو گی۔ آپ بہت و توں تک بہار لیجسلیٹو کانسل کی نامز و تمبر رہیں اور ہمیشہ اعزازی کاموں میں حصہ لیتی رہیں جس کی وجہ ہے بہت شہرت حاصل کی۔ تقریباً ۵ سال پہلے قضا کیا اور پھلواری شریف کے قبرستان میں و فن ہو کیں۔ موصوفہ کی چھوٹی صاحبزادی خان بہادر ڈاکٹر ولی احمد سیول سر جن ہے بیاہی تقیس اور چند سال قبل انتقال کیا۔ بیگم ولی احمد کی بوی لؤکی عزیزہ بیگم مسٹر جسٹس سید نقی امام سے بیابی گئی تھیں۔ کچھ عرصہ تک د ہلی میں را جیہ سجا کی ممبر رہیں اور اب تک سیاست میں حصہ کیتی رہتی ہیں۔ بیگم عزیزہ کی جیونی بہن بیگم ٹریا کی شادی مسٹر محمد ابصار حسن قرنی آئی سی

ایس ہے ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی نہایت نیک اور منکسر مزاج ہیں ان دنوں کراچی میں مع اینے خاندان کے نہایت فارغ البالی سے زندگی بسر کررہے ہیں۔ان دنوں جدید طرز کی عور تیں مُر دے کے قریب جانے اور جنازے کو عنسل دینے سے بہت گھبراتی ہیں۔ لیکن را تم نے ٹریا بیٹم کواس متم کی ہاتوں ہے بہت دوریایا۔ باوجوداس کے کہ وہ ایک آئی می ایس کی بیوی ہیں اور جدید طرز سے زندگی مخزار نے کی عادی ہیں۔ ۱۹۷۳ء میں جب راقم کی اہلیہ کا انقال ہوا تو بغیر کسی تامل کے انہوں نے دیگر مستورات کے ساتھ اہلیہ مرحومہ کو عشل دیا۔

اس دور میں بیا لیک بری بات ہے اور را قم ان کے اس احسان کو فراموش نہ کر سکے گا۔

شار کبری مرحومہ نے اپنے میکے اور سسر ال دو نوں جگہ علمی ماحول پایا تھا۔ اس ماحول میں ان کی ذہنی برورش ہوئی تھی۔ شعروشاعری کا بچین سے ذوق تھا۔ معاشرہ نے شعر وشاعری ہے روکالیکن جب کچھ زمانہ بدلا توانہوں نے بھی شاعری شروع کر دی۔ان کی شاعری کی اصل محرک "مسدس حاتی" اور" بانگ درا" ہے۔ انہوں نے اپنے شعری مجموعه "خیالات کبری" کے دیباچہ میں ص:۹ پراس کاذکراس طرح کیاہے:

> "مسدس حالی میری راهبر جوئی اور وسط عمر میں باتگ درا بینچی ۔ پھر تو میں ان دو کتابوں کی شیدا ہو گئی، اور اینے و ظیفہ کے جزدان میں ان کتابوں کور کھنے لگی، ۴ ۱۹۳۰ میں جب حج کے لیے گئی تو ان کتابوں کو ساتھ لے گئی،اور میدانِ عرفات اور مدینہ منورہ میں اس کی د عاؤں کو پڑھ کر خدا ہے د عائیں ما تکنے لگی۔"

موصو فیہ کے دل میں محبت رسول ہے انتہا تھی۔جب مدینہ منورہ میں روضہ اقد س كاديدار ہواتواس ہے متاثر ہوكرايك نظم لكھى جس كے بچھاشعارورج كيے جاتے ہيں: حضوری میں حاضر ہوئے اس طرح تزید ول میں اور لب پر آہ و فغان ب کرد مزار رسول خدا تقدق لگے ہونے خورد وکلال در پاک پر جب رسائی ہوئی درود مقدس تها ورد زبال مر حومہ کو حاتی ہے بوی عقیدت تھی، چنانچہ حالی کے صد سالہ جشن یادگار کے موقع پر انہوں نے ایک نظم بنام "حالی" لکھی جس کے بچھ اشعار پیش خدمت ہیں:

سلطنت کھوکے مٹ چکے تھے ہم مردِ عاقل نے جان ڈالی ہے درد سے جس کے ہیں بھرے اوراق وہ سدس وہ نقم حالی ہے خفتہ مسلم کو کردیا بیدار ذوبتی ناؤ کو سنجالی ہے ای طرح علامہ اقبال سے بھی اپنی عقیدت مندی کا اظہار کیا ہے۔ ان کی نظم "یوم اقبال"کے چندا شعار ملاحظہ ہوں:

قلم ال کا یا بانگ درا ہے مجدد وقت ہے یا غوث ابدال ربال شیریں ہے لیجہ پر اثر ہے مقابل میں نہیں ہیں جس کے امثال قلم میں کہری حضرت اقبال میں نہیں ہیں جس کے امثال قلم میں کب تیرے قدرت ہے کبرتی ادا ہو وصف پوری حضرت اقبال علاوہ ازیں بیشعر بھی خوب ہے جو بانگ درا ہے دلی تعلق کا ظہار کرتا ہے ، ملاحظہ

قلم میں سینکروں جنبش ہیں لیکن پہنچ کتے نہیں بانک درا تک

موصوف کے مزاج میں بڑی اعتدال بیندی تھی۔ وہ مغربی تہذیب کی پچھ قائل اور مقلد نہ تھیں اگر چہ وہ اس کی مخالف نہ تھیں تاہم اندھی تقلید کو نابیند کرتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ مشرقی و مغربی تہذیب کی منافی نہ ہو۔ تھیں کہ مشرقی و مغربی تہذیب کی منافی نہ ہو۔ پنجاب کے اردو زنانہ رسالہ میں ایک نظم و سیھی جس میں مشرقی تہذیب پر اعتراض کیا گیا تقالے اس کا ایک شعر ملاحظہ ہو:

زن ہندی تری پست خیال نہ گئی سرمہ متی نہ گیا، پان کی لالی نہ گئی

اس کے جواب میں موسوفہ مرحومہ نے ایک لظم "نئی اور پرانی باتیں وونوں
رہیں "لکھی۔اس کے پچھ منتخب اشعار جو مجھے پہند آئے تحریر کر تاہوں: (ص:۱۱۸)

مادگی طرز رہایش میں ارادوں میں بلندی
بوریا فرش ہو ہمت گر عالی بھی رہے
شوق سے ملتن وچوتر کی ثنا خوانی ہو
یاد غالب بھی رہے شیلی وحالی بھی رہے
یاد غالب بھی رہے شیلی وحالی بھی رہے

ترک اطوار سلف کلیت خوب نہیں ڈھنگ اگلا بھی رہے جال نرالی بھی رہے

نانی مرحومہ کی چو تھی لڑکی کلٹوم بنگم کی شادی سید بھم الکٹن ولد سید بدر المحسن فلہوری سید بدر المحسن فلہوری سے ہو گی تھی۔ میاں بیوی میں ہمیشہ ناجاتی رہی کیونکہ دونوں کے مزاج میں بروا تفاوت تھا۔ موصوفہ مرحومہ نے اپنی آخری ہیں سال کی زندگی بھی بھا نجی بنگم ولی احمد ساکن چوہشہ شہر پیشنہ کے یہاں گزاری اور دہیں قضا کیا۔

#### والده مرحومه بي بي باجره:

میری والد ولی بی باجرہ نانی مرحومہ کی سب ہے چھوٹی بیٹی تھیں۔والدین نے انہیں بڑے پیار و محبت سے بالا تھا۔ خوش اخلاقی اور فرمال برواری کی بنا پر والدین کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ان کو قدر کی نگاہے دیکھتے تھے۔ سب سے پہلے نانی مرحومہ نے انہیں کلام پاک پڑھایااس کے بعدانہوں نے موصو فہ ہےار دو کی تعلیم حاصل کی اور اس زبان میں خو ب الجیمی مہارت پیدا کی۔اس کے علاوہ کچھ فار سی زبان بھی پڑھی۔ والدہ محتر مہ کو ار دو اد ب کے مطالعہ کا بڑا شوق تھا۔ جب تک زندہ رہیں اخباروں ،رسالوں اور کتابوں کا مطالعہ کرتی رہیں۔ ان کی دلچین زیادہ تر ایس کتابوں سے تھی۔ جن میں بزرگوں، عالموں اور درویشوں کاذکر ہو تا۔ خواجہ حسن نظامی، مولانا مبلی، حاتی اور اقبال کی تصانیف کو خوب ذوق و شوق ہے پڑھا کرتی تھیں۔خواجہ حسن نظامی کی شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جوان کی نگاہ ہے نه گذری ہو۔ مولانا شبلی کی کتاب "سیریت النبی" کی کل جلدیں باری باری را قم کے ذریعہ یو نیور سٹی الا بھر میری ہے منگا تیں اور نہایت ذوق و شوق ہے ان کا مطالعہ کر تیں۔ مولانا حالی اور ا قبال کے اشعار کا خوب مطالعہ کیا تھااور ان اساتذہ کے سیکڑوں اشعار ان کو برزبان یاد تھے۔ دینی کاموں میں بزی دلچین لیتی تھیں اور ان کادل ودماغ مذہب ہے بہت مثاثر تھا۔ محبت رسول دل میں گھر کر گئی تھی رسول اکر م کی صفات حمیدہ کاذ کر مسلم وغیر مسلم خواتین ے نہایت ہی ایچھے انداز میں اور خوب تفصیل کے ساتھ کیا کر تیں۔

#### بيعت و حج اور زيار ت مدينه:

۱۹۲۰ میں مصرت سید شاہ بدرالدین قادری تحییی، جادہ نشین خانقاہ مجیبیہ بھلواری شریف کے دست مبارک پر بیعت کاشر ف حاصل کیا۔ حضرت سید شاہ بدرالدین صاحب کی حیات میں برابر مجلواری شریف جا تیں اورا ہے ہیروم شدے ملا قات کاشر ف حاصل کر تیں۔ ان کے وصال کے بعد بھی اکثر مجلواری شریف جایا کرتی تھیں۔ تاحیات مجلواری شریف کی بنا پر یہ وحیت کی تھی کہ مریف کے شریف کی عقیدت مندر ہیں۔ اس عقیدت مندی کی بنا پر یہ وحیت کی تھی کہ مریف کے بعد انہیں وہیں خانقاہ کے قبر ستان میں وفن کیا جائے۔ چنا نجان کی وصیت کے مطابق عمل بعد انہیں وہیں خانقاہ کے قبر ستان میں وفن کیا جائے۔ چنا نجان کی وصیت کے مطابق عمل کیا گیا۔ کے ۱۹۳۰ میں والد مرحوم کے ساتھ جے کیا اور مدینہ منورہ جاگر روضہ اقد میں پر حاضر کی کاشر ف حاصل کیا۔

#### ندېبى وسياسى خيالات:

الرچہ والدہ مرحو مہ کا دمائے نہ ہی تھا گر جب تحریک ظلافت شروع ہوئی تواس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہیں، اس زمانہ میں سرکاری مااز مین اور ان کے خاندان کے افراد کو یہ جراًت نہ ہوئی تھی کہ کسی متم کی انگریز مخالف تحریک اور جلسوں میں شریک ہوں، تاہم والدہ مرحو سے ایسی ہمت کی اور تحریک خلافت سے متعلق ایک جلسہ میں شریک ہوئیں۔ یہ جلسہ موانام محد شفیح واؤد کی نے فووا ہے مکان واقع موتی جمیل مظفر پور میں مسلمان عور توں کے لیے منعقد کیا تھا۔ جس میں مسٹرگاند می نے بہت تفصیل کے ساتھ تحریک شرک موانات کے مقاصد کو بیان کیا۔ جلسہ کے افقام پر چندہ کی وصولی ہوئی جس میں مسلمان عور توں نے توا ہے بدن سے زبور بھی اتار کر مسٹر مور توں نے توا ہے بدن سے زبور بھی اتار کر مسٹر مور توں نے توا ہے بدن سے زبور بھی اتار کر مسٹر کی تقریروں کی فارج و سان کی باتوں سے بالکل متاثر نہ ہو کیں ان کی تقریروں کو فور سے سائگران کے بیان میں مسلمانوں کی فارج و بہود کا کوئی پہلووالدہ محتر مہ کو نظر نہ آیا۔ یہ مسلمانوں کی فارج و کہ توں کی فارج و بہود کا کوئی پہلووالدہ محتر مہ کو نظر نہ آیا۔ یہ ماہ تک والدہ محتر مہ کا بی خیال رہا کہ کا تحریس نے مسلمانوں کی باتر کی بخت مخالف تھیں۔ کو نظر نہ آیا۔ یہ مسلمانوں کو کوئی فاردہ بھی میں کیا جو اسے کرنا جا ہے تھا۔ باوجود اس کے والدہ محتر مہ تقسیم بند کی بخت مخالف تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے مسلمانوں کو کوئی فاردہ بوگا۔ ان کواس بات کاؤر تھا کہ جو مسلمان ان کا خیال تھا کہ دان کواس بات کاؤر تھا کہ جو مسلمان ان کا خیال تھا کہ ان کواس بات کاؤر تھا کہ جو مسلمان

ہندوستان میں رہ جائیں گے ان پر ہندو طرز زندگی غالب آ جائے گی رفتہ رفتہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے اور ای طرح ہے ایک قوم دوسری قوم میں ضم ہو جاتی ہے۔ والیدہ محترمہ کی موت:

والدہ محترمہ کی زندگی میں دوسانحوں نے ان کے دل و دماغ اور صحت پر بہت خراب اثر ڈالا۔ پہلا ور دناک سانحہ راقم کے مخطے بھائی کی موت تھی۔ وہ بہت ہی ہو نہار طالب علم اور سعادت مند لڑکے تھے۔ مرجوم نے میٹر یکو لیشن کا امتحان پیٹنہ یو نیورٹی سے اوّل درجہ میں پاس کیا تھا اور مظفر پور بی ۔ بی ۔ بی کا تج میں انثر سال دوم کے طالب علم تھے کہ تپ دق کے مہلک مرض میں جتا ہو گاور تین سال بیار رہ کرے ۱۹۲ میں انقال کیا اور تواب ہیبت کے مہلک مرض میں متا ہو گاور تین سال بیار رہ کرے ۱۹۲ میں انقال کیا اور تواب ہیبت جنگ کے مقبرہ میں مد نون ہوئے۔ دوسر اسانحہ والد محترم کی موت تھی جو ۱۹۳۸ میں ہوئی ۔ ان دونوں وا قعول سے ان کی صحت روز بروز گرتی چلی گئی اور آخر کار سرطان جگر کے موذ کی مرض میں جتا ہو کر ۱۹۵۸ میں قضا کیا۔ (ملاحظہ ہو ضمیمہ نمبر چہارم، ص ۱۹۸۰ یک منظوم تعزیق خط)

ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے سفینہ جاہے اس بحر بیکراں کے لیے

### ضميمه اوّل

بیان حسرت پر ملال در مفارفت حکیموائے با کمال از نوابشمس العلماء امداد امام صاحب آثر

#### قطعه بند

ر نڈی کوئی دلخواہ نہیں ملتی ہے جس دم آتا ہے مجھے یاد تو ہر بار حکموا تو تھینچ منگاتا تھا بتادیتے تھے جس کو تھا رنڈیوں کے گھر کا تو مختار حکموا

تجھ سانہ ملے گا کوئی غم خوار حکموا ان کا نہ رہا کوئی طرفدار حکموا اب گریس پری رہتی ہے بیار حکموا مصری کا بھی اب سر دے بازار حکموا غم میں ہے شہیدن بھی گر فار حکموا جینے سے بزار ک بھی ہے بیزار حکموا شکن کی تھی تھلتی نہیں منقار حکموا از بسکہ مداران بھی ہے نادار حکموا کھے گھر میں ہوتب تو کرے افطار حکموا جب الل دول ہوں نه طلبگار حکموا ين رنج كش يرخ ستكار حكموا اب زیست اے مم ہے ہے و شوار حکموا نکیے کی دوکان کی سربازار محکموا مرحیاتی نے تخبڑے کو کیا یار حکموا پیشے سے نہیں اس کو سروکار حکموا گروش کا کیا کرتی ہے اظہار حکموا تھیکے جیں وہ لب جو تھے شرر بار حکموا اب ان کا نہیں کوئی مددگار حکموا ہر ناگد کرتی تھی تجھے پیار محموا جو تیرے سبب سے نہ تھی زر دار حکموا کیا فیض رساں تھی تری سر کاری حکموا تنحكن تجمى كماليتى تقمى دوحيار حكموا ہے دریئے ایذا یہ سمگار حکموا ساڙي جو پينتي تھي طرحدار ڪڪوا

عیاشوں کی تکلیف بیان ہو نہیں سکتی یران سے زیادہ ہے طوا نف کا برا حال تفابس که نسیمن کو تری ذات په تکیه بھڑوؤں کی بھی روزی کی کوئی شکل نہیں ہے بن تیرے صبیر ن کو ذراصبر نہیں ہے غمناک رہا کرتی ہے دن رات بلاقن مینا کو پر افشانی کی طاقت نہیں باقی درماندہ جو مندر ہے تو بدعال ہے صلقا شوال محى عيدن كے ليے ہدر مضان امر اؤغريين كي طرح كيون نه مو مفلس خورشید بھی مہتا ہے گئی زہرہ بھی شب وروز جو عاشق مردہ کو جلاتی تھی مسیمن دیکھا جو کلوش نے برا رنگ فلک کا ملاح کے گھر بیٹھ رہی جا کے ملیحن خیرن کی اب او قات ہے خیرات کے او پر وانائی سے سحان لیے ہاتھ میں تنہیج شیریں میں نہیں نام کو باتی ہے طلاوت جاتی رہی جانے ہے تیرے سب کی کمائی تھیں نوجیان فوش حال جوا قبال ہے تیرے یا تیرے زمانے میں وہ تھی کو نسی رنڈی مند پہ اڑی رہتی تھی تکی کی فقیرن تكن كوجوىل جاتے تھے دس بیں محکے روز اب چرخ جفاكار كاانداز درا وكي ی بھی نہیں اب رہی رنڈی کے کر پر

اس کے بھی بدن پر نہیں اک تار محکموا فاقوں کی بڑی ان پہ ہے اب مار محکموا ملنا نہیں دمڑی بھی ہے دشوار محکموا بائے میں کیا کرتے ہیں محکرار محکموا سنتا نہیں ان کی کوئی زنبار محکموا دو پہنے کے گھر گھر ہیں طلب گار محکموا والی بھی گئی ساتھ ترے یار محکموا پر ان کا نہیں کوئی خریدار محکموا پر ان کا نہیں کوئی خریدار محکموا ہے سب بی کو افلاس کا آزار محکموا ہے سب بی کو افلاس کا آزار محکموا

وہ رنڈی کہ دو جار رکھاکرتی تھی پشواز
اب پیٹ بجائے ہیں جو تھے نامی طبیلے
سار تککے دکانوں پہ بجائے ہیں چکارے
بھانڈو کی جماعت میں جلاکرتی ہے جوتی
ہیں دہلے کلانوت کے شل سارے کلاترت
جو بین کے ماہر تھے دو تارہ لیے دن بحر
قوال صدا پڑھے ہیں دروازوں کے اوپر
پھرتے ہیں لیے جنس ہنر تیرے گئی سب
القصہ یہ ارباب طرب بس ہیں پریشاں

کے جلد خبر اب تو برا حال ہے ان کا دم توڑ رہے ہیں سب ترے بیار حکموا

# ضميمه دوم

خمسه چفندری

از: عبد الغفور شهياز

# انسانی سرسبزی پرنباتاتی د نیامیس فطرتی شاد مانی

نہ ہو حیدر آباد کیوں شادماں کہ سرسزی عدل کا ہے زماں ہے فالیز میں خوش دلی کا سال کی خربزے کو چھری ہے امال بو شربوز کیوں جیف جسٹس خدا بخش خاں ہو تربوز کیوں جین غم کا ہدف ہو سختے کی کیوں جان شیریں تلف ملیں کھیرے کیوں فرط حسرت سے کف کے "راجس" کا نادر ہوا بر طرف ہوئے چیف جنس خدا بخش خال ہوا بند جور وتعدی کا گیٹ جمی باغ میں ہے خوشی کی پریٹ بھرے اس کے احتا ہے کیوں اب بلیث کھل کا ہے محفوظ بھٹنے سے پیٹ ہوئے چیف جنٹس خدا بخش خال وہ سفاک غم کی گئی خود سری کہ ہے سریہ اب معدلت محشری رہے کیوں نہ مغز خوشی سے بھری ہیت سے بگی بیل کی کھویڑی ہوئے چیف جنس خدا بخش خال مکس کو نہیں تھامتین مکڑیاں خبیں مار کو مارتیں لکڑیاں کدو سے چیری سنتی ہے پھکرویاں میں تھیتوں میں اکڑی ہوئی گڑیاں ہوئے چیف جنٹس خدا بخش خال خوشی سے چقندر کا ہے چیرہ لال ہے گاجر بھی چیرے پہ چینز کے گلال نہیں ول میں بلکن کے اصلا ملال بنیں کیوں نہ مطلع ہے سیمیں ہلال ہوئے چیف جنس خدا بخش خال ہر اک گام میں راہ مقصود پر جیمری بھی چلی خط بہبود پر چلی تنظ جب ظلم مردود پر خوشی کا پڑھا رنگ امرود پر ہوئے چیف جنس خدا بخش خال تھلی ہے سرت کی گلکوں بیاض شُلُفتہ ہیں ہر سو خوشی کے ریاض بو حل پر کرے کوئی کیوں اعتراض کہاں اس کی صورت یہ وہ انقباض ہوئے چیف جنس خدا بخش خال کدو کے جو چرے یہ ہے آب و تاب بجری اس نے تو ہے میں شاید شراب خوشی پاس ہے دور ہے اضطراب علی الرغم كذالك ہے وہ كامياب ہوئے چیف جنس خدا بخش خال عبث عم کے ہاتھوں نہ مجبور ہوں نه اب گیریاں دل میں رنجور ہوں

مصائب کے زخموں سے کیوں چور ہوں بری بات ہے دل میں سرور ہوں ہوئے چیف جسٹس خدا بخش خال چڑھائے ہے ہر پھانک اپنی کماں چھپائے ہے ہر نکے نوک سال اگرچہ ہے نظروں سے ترکش نہاں نہیں دعمیٰ خربرہ کو امال ہوئے چیف جسس خدا بخش خال وکالت کرے گی چقندر کی بیر دکھائے گی مولی نظائر کا ڈھیر ترازو یه رکه کر عدالت کا سر خود انصاف تولے گا لیے کو پھیر ہوئے چیف جسٹس خدا بخش خال ستم كا ب حال اب بهت بى برا بواظلم كا ميان مي اب حمرا کبیرو کا گھر ہے بجرا اور پُرا سنیں سریہ پھرتا وہ اب اسرّا ہوئے چیف جنس خدا بخش خال ہے اس بات یر سب کا اب اتفاق کہ اب پھوٹ میں بھی ہے رنگ وفاق نه شق ہے جگر اور نہ جینا ہے شاق کہ ہے ناوک ظلم بالائے طاق ہوئے چیف جنس خدا بخش خال چنوں نے جو تھی حق سے فریاد کی کہ چھ حد نہیں ہم یہ بیداد کی تو دی حق نے اب وادیوں واد کی ہے کیا بات عدل خداداد کی ہوئے چیف جنس خدا بخش خال مٹر اور چنے ہیں ہرے اور مجرے خوشی ہے جلو میں ورے اور پرے بلا ان کی اب بربول سے ذرے یہ بری میں طاقت کہال جو چرے و کے چیف جسٹس خدا پخش خال نظر آتے ہیں باغ میں فالے خوشی کی طلادت سے خوشحال سے جیں ماموں یہ ظالم کے افعال سے کہ اس عبد میں ان کے اقبال سے ہوئے چیف جسس خدا پخش خال زرہ پہنے ہیں لیجیاں شاخ پر خبیں ان کو تیر حوادث ہے ڈر

نہ ہو کس طرح ان کو حاصل ظفر کہ انصاف ہے آگے آگے سپر ہوئے چیف جنس خدا بخش خال وہ شفتالوؤں کی گئیں تلخیاں جبریں رنگ عشرت نے شیرییناں خوش آیند سیبوں کی سرسزیاں دکھاتی ہیں گالوں پر اب سرخیاں ہوئے چیف جنٹس خدا بخش خال خوشی ہے ہیں پھولے ہوئے رنگترے سرت کے رس میں ہیں نیبو بھرے ہیں ناریج بھی رنج وغم سے پرے سے عجب کیا چھری بھی ۃم ان کا بھر ہے ہوئے چیف جنس خدا بخش خال تبیں ان کو اصلا نم روزگار ہیں مارے خوشی کے یہ بے اختیار ہیں دانتوں یہ یاقوت کی ٹی بہار پڑے شاخ پر ہنس رہے ہیں انار ہوئے چیف جنس خدا بخش خال محتیں سرے بین کے وہ خواریاں مسلّم ہیں مھیتے کی سرداریاں کہاں شلجم آلو کی اب "کاریاں" کہ بیں بے خطر ساری ترکاریاں ہوئے چیف جنس خدا بخش خال كرليے كا يَجَا نبيل بكھ سرور كہ ہے عيش اس كا تكى سے دور سمجھ کر کسی ون کیت غرور پڑھے گا بید اب نیم پر بھی ضرور ہوئے چیف جنس خدا بخش خال جب ایما سے دہقانِ تقدیر کے چقندر نے سے دی، کر یلے نے بے دیا جم گابر نے خرنے نے نے دیے سین کرونے، بھٹے نے لے ہوئے چیف جنس خدا بخش خال رہے جب تلک یاں ترازو پر سیر ہوجب تک کہ منڈی میں سبزی کاڈھیر نداقوں میں جب تک کہ میخوش ہو بیر نہ ہوں کان اس لے کے ننے سے سیر ہوئے چیف جسٹس خدا بخش خال (تغرت القلوب، ص: ۵۴ تا ۵۹)

# ضميمه سوم

#### مولاناشہباز کے الجھے ہوئے خیالات خ

# مونچھیں

## (ان مو نچھوں کازیادہ تر ہانگی پورپٹنہ سے تعلق ہے)

برطین ای طرح جب مجتند رکی مو نجیس منذین کس لیے پھر قلندرکی مو نجیس بڑی تاؤ کھاتی بین ہر فرک مو نجیس جب کیا اگر ریچھ بندر کی مو نجیس بنین برطتے بڑھتے سکندر کی مونجیس

کسی روم میں ایک ریکارڈ کیپر لے ہے بیٹھا ہوا اپنی کری کے اوپر نہیں ڈرے رکھتا ڈرٹ منھ کے اندر کہ پھیلا ہے کری پہ مو مجھوں کا دفتر نہیں ڈرے رکھتا ڈرٹ منھ کے اندر کہ پھیلا ہے کری پہ مو مجھوں کا دفتر

کافظ میں خود اپنے دفتر کی مو پھیس

تنگیلی کھینی ناک کے زیر سامیہ بڑھاتی ہوئی رعب وسطوت کا پامیہ سناتی ہوئی خوف ووہشت کا آمیہ بھی بالصراحہ مجھی بالکنامیہ ذراتی ہیں ذری کلکٹر علے کی موٹیجییں

کمر میں نہیں گرچ تلوار رکھتیں گر پھر بھی اعدا کو ہیں مار رکھتیں بیں احباب کو عاشق زار رکھتیں لیوں پر بھی اک زعفران زار رکھتیں خوش اخلاقیوں نے گلفر کی مونچھیں

سرشام کو تھی ہے اپنی نکل کر اٹھاتی ہوئی دم بدم لطف منظر لگاتی ہوئی لان کے گرد چکر بڑھاف کے ساتھ عمدہ فٹن پر ہوا کھارہی ہیں تمشز سے کی مونچھیں

جواہر کی کڑیاں کہیں جھڑ رہی ہیں حریفوں پر چھڑیاں کہیں پڑ رہی ہیں

نظیرون یہ آئکھیں کہیں گز رہی ہیں کتابیں پلک کر کہیں لڑ رہی ہیں کری سے کونسلی سے پلیدر کی مو چھیں کہیں چھانتی میں ہے پرتگالی پروتی کہیں پرل کے ہیں الل بی ہیں کہیں حس کے منہ یہ جالی سابی میں میں اب یہ ہاتھوں کی لالی شیشن یہ ایجٹ کلر <sup>ھے</sup> کی مو نجھیں کہیں ذکر ہے گر زبال دانیوں کا کہیں وقت ہے گر ثنا خوانیوں کا غرض معرکہ گر ہے اسانیوں کا پہنچ کر وہیں جلد ایرانیوں کا پجریرا ازاتی میں خبر <sup>کے</sup> کی مو پچیں ہوا قلب پر خوف عقبی جو غالب ہیا گھرے عیو سے کی مسجد کی جانب بزھے لے کے مقراض قصو الشوراب تنقط عينو وبإل ورزي شاه يزب جو دیکھیں میرے منہ یہ کافر کی مو نچھیں وہ مونچھوں یہ لیکے میں دار سی سے لئکا کترنے لگے وہ دیا میں نے جھنگا کلا منص یہ کرنے لگی کام نث کا اٹھا پھر تو مو نچیوں نے داڑھی کو پڑکا چھونے لگیں نوک تخنج کی مو کچھیں نکل آئے لڑ کھڑ کے ہم ٹھنڈے ٹھنڈے اڑاتے ہوئے فتح و نفرت کے جھنڈے بندھے گونہ ونچھوں میں عیو کے ذناہے وضو ہو گئے لیک تقویٰ کے مختاہے نہ جائیں جو محبد ہو عبر کی موقیص کہیں ہاتھ ناچیں کہیں یاؤں تھر کیں ابلال ہے ہونٹ طوطی کے مل دیں الله پيل جو شهباز، حيدر کي مو نجيس (خيالات شهباز، ص: ٦٢ تا ٢٧)

نوث:

ا۔ ریکارڈ کیپر : موادی سید محمد ہاشم ۲۔ خوش اخلاق کلکٹر : اس کی مو ٹیجیس زعفر انی رنگ گی تھیں۔ بزی بزی مو څچیں رکھتا تھا۔ ٣٠ - تمشنر، پينه دُويڙن:

۳- کیزی کونسلی : Mr. Percy Manuk (Standing Counsel)

۵۔ ایجٹ کلز ہو مل میننہ جنگشن کی مو تجھیں ساہ تھیں۔

ا یک ایرانی تفاجو بهت د نول تک پیشنه میں رہا۔ ; / / Y

ے۔ عینو کی مسجد ینے کی ایک متحدے۔

٨\_حيرر ا یک طوا گف کانام جس کی مو تچھیں تھیں۔

# ضميمه عهارم

میجر سید محمد آغا حسن عابدی ساکن امر اؤتی،جو عرصہ دراز تک فاری کے پروفیسر رے تھے اورا پنے عزیزوں اور دوستوں کو منظوم خطوط لکھا کرتے تھے ، میری والد و محتر مہ کی و فات کی خبر س کرایک منظوم تعزین خط لکھاجو حسب ذیل ہے:

تین سطر وں میں لکھی تقی داستان مرگ مام سنجے ورطاس ابیض صدے سے کالا ہوا ختیاں جھیلیں اطبا ہے نہ کچھ بھی بن پڑا کور ہو جاتے ہیں پھران کو نہیں کچھ سو جھتا نال سكتا ہے بھلا كوئى كبيں حكم قضا ان کی الفت اور عنایت باد آئیں گی سدا سمس کے بینے میں ساعتی ہے ماں کی مامتا جھوڑ کر سب کو، کیا آباد گوشہ قبر کا بھا گئی جب دل کوان کے واں کی روحانی غذا جو یہاں آیاسو رہے شام کو واپس ہوا ے حقیقت میں بیہ دنیا سیخی اک سرا اس کے فرماں میں نہیں جمنجالیش جون وجرا عقل کا بیہ پھیر ہے قہم کی سہو و خطا

ای عزیز محترم! اقبال با حزن وملال آپ کا نامه ملا یزه کر کلیجا پید عمیا کیا علالت تھی جو آئی اور ان کو لے گئی غتے آئے ہیں قضائے سامنے حاذق طبیب موت کی ساعت مقرر ہے جھی ثلتی نہیں والدہ کا سرے اٹھ جانا قیامت خیزے اس محبت ہے بلائے گا کوئی کیوں آپ کو جنوری کی آٹھ کو اللہ کی پیاری ہو تیں میر عالم ہے ہو کمیں وہ میر تو جنت کئیں بھائی صاحب! ہے یہی دلدوز دنیا کا جلن مستفل رہتا نہیں کوئی یہاں بازیب وزیں عَلَم ع اسكَ يبال آئے،رے،واليل سنَّة کون کہتاہے بشر مختار کل ہے بھائی جان جم سکندر اور دارا بھی یہاں ہیں بے نوا فیصلہ حق کا یجی ہے اور روش ماجرا كون كى جاير تنبيل جي قدر دانان قضا معذرت مقبول ہو پھر غورے سنے ذرا ایک دم تازه ہوئے چرکوں یہ اک چرکانگا باب مان بهائي بهن اوااد خولش واقربا ماں نے چھوڑااس گھڑئ جب میں کسی قابل نہ تھا باب ماں کے ناز کو آغا ترستا ہی رہا آپ پر لطف و کرم مادر کاتا ایندم رہا یا نج او لادیں حیثیں اب تین کور کھے خدا پھر بڑھلیے میں جوال موتوں سے بھی مالا بڑا گود کے بالوں کو اادا دوش پر دفنا دیا موت نے صد حیف گھر کھر کا صفایا کر دیا عمر تو بڑھتی رہی پر غم پیہ غم کھاتا رہا صدے سہتے سہتے اب بھر کلیجا ہو گیا ا پی مرضی کچھ نہیں راضی ہیں جو اس کی ر ضا ہے ہمارے حال ہے ہم ہے وہ بہتر آشنا طینت آدم میں ہیں پوشیدہ نسیان و خطا و ووی کرتا ہے جس میں ہو تا ہے اپنا بھلا ے حقیقت میں مگر وہ رہبر ملک بقا بول رسول وانبياء يا اوصياء يا اوليا سبر کی تلقین ہے برکار وہ خود آئے گا ول میں کہتا ہے بشر تنبا شبیں میں مبتلا آدمیت کا ازل ہے ہے کہی تو مقتلنا

موت کے آگے یہاں مختار بھی مجبور ہیں آنے والے کے لیے جانا بھی ہو تا ہے خرور کون ہے گھرے نہیں اُکلا جنازہ بولیے ہر محل ایک بات یاد آئی تو لکھتا ہوں اے یڑھ کے خط آنسونگل آئے پرانے زخم دل یک بیک نمر دے نظر کے سامنے آنے لگے عہد طفلی میں ہمارے باپ رخصت ہو گئے آتکھ کھلتے ہی بڑی کلے یہ سکی خزاں آپنے توان کی خدمت سے اٹھلیا خوب فیض مر گئے مادر بیدر بھائی مرے بہنیں مرین بجینے میں اور جوانی میں سے صدمے بہت دل کے مکڑے اپنے ہاتھوں خاکش بنہاں کیے ن کھیامیں ہی اکیلاسب کورونے کے لیے واغول کی کثرت ہے شکل دل مجدر ہو گئی اب خوشی ہے خوش نہیں رنج والم کاغم نہیں ہم نے جو حابانہ ممکن ہو سکا مجبور تھے ہے خدا خور قادر مطلق علیم وکارساز ذات التلى ب مرايلدل سبيبول ستاك رحمت لطف وکرم اسکے ہیں بے حدو حساب موت ے ذرتے ہیں ہم اسکومصیبت جان کر ہے بھا اللہ کو باتی فنا کے نذر ہیں مر حتی مولی ہے اولی ہے خدار ب رحیم اس جہال میں دیکی کراوروں کو آ جا تاہے صبر اک لیے انسان کو خود صبر کرنا جا ہے

ا کے ہونے ہے مکاں اقبال کافر دوس تھا ہر نہیں سکتا خلاجوان کے جانے ہے ہوا جب کہ خود اقبال ہے دنیا کے اندر الا بقا ہمر سر دار دو عالم اور فخر انبیاء نعمیں ان کو ہلیس جنت میں ہر صبح و مسا ایساجب ایر کرم ان کے سروں سے چھٹ گیا روح ان کی شاد ہوگی اور خوش ہوگا خدا کر نہیں سے کوئی خدمت ہم اب اسکے سوا کر نہیں سے کوئی خدمت ہم اب اسکے سوا ظلمت الفاظ کی ہیت ہے دل جمرا گیا فلامت الفاظ کی ہیت ہے دل جمرا گیا مادہ کوئی نہ عبرت خیز مجلو مل گیا مادہ کوئی نہ عبرت خیز مجلو مل گیا آئی میرے کان میں جنت ہے آواز بکا نور کی پوشاک پہنے حورو غلان کا پرا نور کی پوشاک پہنے حورو غلان کا پرا نور کی پوشاک پہنے حورو غلان کا پرا کوں ادای جھائی ہے جھے کو بناؤ تو ذرا

ہوتی ہے جنت یقینامال کے بیروں کے تلے مند مل ہو جائے گایے زخم پھے دن میں مگر ساعت ادبار کے کفتے میں پھے دیں نہیں اب عابیہ ہے خداان کو کرے جنت نصیب حق کی المرحمت ان کے گرداگرد ہراک دم دہ من میں اندوں کو صبرتمیل اجر جزیل صور ما الحمد پڑھ کر ان کے حق میں بخشے عالم بالا میں وہ پہنچیں نظر سے دور ہیں عالم بالا میں وہ پہنچیں نظر سے دور ہیں اس کو لکھتے لکھتے چکر کھا گیا میرا دمائے بعد تھوڑی دیر کے تاریخ کا آیا خیال مر جھکا نے سوچنا تھا لفظ ملتے ہی نہ تھے مر جھکا نے سوچنا تھا لفظ ملتے ہی نہ تھے دست بستہ دم بخود سا سامنے آیا نظر دست بستہ دم بخود سا سامنے آیا نظر میں دست بستہ دم بخود سا سامنے آیا نظر میں دست بستہ دم بخود سا سامنے آیا نظر میں دیر پڑگئی

غم زدهٔ پُر ملال عابدی منزل ، شریک غم اقبال چهارشنبه عابدی منزل ، شریک غم اقبال چهارشنبه امراوتی کیمپ ول خته ۱۵–۱۵۵ء (برار) النفسال

000

دوسراحصه

میری زندگی اورمعاصرین نیورہ خاندان کے ہائی کورٹ کے چھا جج

پېلاباب

# میری زندگی بیدائش، بچین، مکتب اور اسکول بیدائش، ۱۹۰۵ء سے ۱۹۲۲)

#### ميري پيدايش اورعلالت:

۱۳۳ نوم (۱۹۰۵ مطابق ۱۳ رمضان المبارک ۱۳ اھ بروز منگل قریب چار بج گئی درسہ میف خال میں راقم پیدا ہوا۔ نانام حوم نے مدرسہ مذکور کے تین کمروں کواپئی زنانہ حویل سے ملحق کر لیا تھاان تین کے خوالے کمرے میں راقم کی ولادت ہوئی۔ شاہجهانی دور سے بہت دنوں بعد تک ہے جگہ نیک صفت بندوں ، صوفیوں اور اہل علم اساتذہ کے قیام دور سے بہت دنوں بعد تک ہے جگہ نیک صفت بندوں ، صوفیوں اور اہل علم اساتذہ کے قیام سے منور رہی تھی، راقم کو فخر ہے کہ اس کی پیدائش ایسی بابر کت جگہ اور ایسے مبارک مبنے میں ہوئی۔ خاندان کے افراد سے سنا ہے کہ راقم کا عقیقہ پیدائش کے ساتویں دن انجام بایا اور اس دن سے اقبال حسین کے نام سے نگارا جانے لگا۔ دادی مرحومہ نے اس تقریب پر چاندی اس دن سے اقبال حسین کے نام سے نگارا جانے لگا۔ دادی مرحومہ نے اس تقریب پر چاندی کا کیالہ ، کبلوئی اور جسخ شنا اور نانی مرحومہ نے چاندی کا گا اس ، چمچہ اور طشتری دی۔ جسمی خال ایڈی رحیم نے کلکتہ سے اون کے بنے ہوئے خوب صورت کپڑے اور دوجھوٹے کمبل ، ایک اور حن اور دوجھوٹے کمبل ، ایک اور حن اور دوجھوٹے کمبل ، ایک اور حن اور یکن انتہانہ تھی کیونکہ میں ان اور حن اور دوخس کی خوش کی کوئی انتہانہ تھی کیونکہ میں ان کوش میں بر ابر کی شریک تھیں۔ جب

میں ڈیڑھ مہینے کاہوا تو سر دی لگ جانے ہے دونوں پھیپیروں میں نمونیا ہو گیا۔ نانیبال اور دادیبال دونوں خاندانوں کی خوشیاں رنج و ترد دمیں بدل گئیں۔ نانامر حوم دولت مند آ دمی تنے،علاج و معالجہ میں کوئی کسرا تھانہ رکھی۔ ڈاکٹر رام کالیاور ڈاکٹر اصدر علی خال جو پٹنہ کے مشہور ڈاکٹروں میں تھےان سے علاج شر وع کر ایا۔ ای دوران پیننہ کے انگریز سول سر جن کو بلا کرد کھایا جس نے بلاتال کہا کہ بید موت وحیات کی کشکش میں ہے اور اس کے بیخے کی کوئی امید نہیں۔ سب لوگ بہت مغموم تھے کہ شام کو نانا مرحوم کے دوست تھیم عبد الحمید صاحب جو پیٹنہ کے مشہور طبیب تھے معمول کے مطابق ملا قات کے لیے آئے انہیں مغموم و کیچہ کر وجہ دریافت کی۔جواب میں نانامر حوم نے فرمایا کہ آج میری سب سے چھوٹی بیٹی کا یہلا بچہ نہایت مہلک مرض میں جتلا ہے۔ انگریز سول سرجن نے کہاہے کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے،اے مر وہ سمجھو۔ ماں مایوس ہو کرانگ جا جیٹھی ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ زندگیاور موت کسی کے قابو میں نہیں مگر علاج تو میرے بس میں ہے۔ یہ کہااورا پٹی یا کلی میں سوار ہو کراینے گھروا قع محلّہ خواجہ کلال گئے۔ آدھ گھنٹہ کے اندر ہی اینے عطار کے ساتھ کچھے دوائیں لے کرواپس آئے اور علاج شروع کر دیا۔ تکیم صاحب اور عطار نے رات مجر میری دمکھ بھال کی، دوا کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کیں۔رات بھر کے علاج کے ابعد انہوں نے صبح کو چہرے کی بدلتی رنگت اور بہتری کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ نے جاہا تو بچہ اچھا ہو جائے گا۔ تیسرے دن بڑے اعتاد کے ساتھ کہا کہ بچہ اب رویہ صحت ہے، تشویش کی کوئی بات نہیں ،انشاءاللہ آٹھ دیں دن میں بالکل تندرست ہو جائے گااور ایباہی ہوا۔ نانی مرحومہ ے جو کچھ ہو سکا کیا۔ انہوں نے بو کر کو "کوڑا شاہ" کے پاس جو شہر میں مجذوب مانے جاتے تھے بھیجا کہ بیجے کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ ہے د عافر مائیں۔ نو کر کابیان ہے کہ جول ہی اس نے واقعہ بیان کیا، کوڑاشاہ نے ہاتھ اٹھا کر باواز بلند فرمایا کہ انشاءاللہ و کیل کاناتی بالکل اچھا ہو جائے گااورا نے دنوں تک زندہ رہے گاکہ اپنی زندگی ہے گھیرا جائے گا۔ بیہ پیشین گوئی حرف بہ حرف بوری ہو گی۔ آج راقم کی عمر ترایک برس کی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب بھی تندرست ہے اور اپنے تمام کاموں کو خودانجام دیتا ہے۔ مگر اپنی طویل العمری ہے بہت گھبراگیاہے۔

کلیم صاحب نے ایک ماہ بعد نانامر حوم ہے کہا کہ انگریز سیول سر جن کو فیس دے کر بلائے تکیم صاحب کی موجود گی میں سیول سر جن کو بلایا گیااور میرے پہیپردوں کا طبق معائنہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ معاینہ کے بعد اس نے بتایا کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس پر تکیم صاحب نے پوچھا کہ کیا اس بچے کو بھی نمونیا ہوا تھایا س کا بچھ اثر ہے۔ سول سر جن نے کہا کہ نداس بچے کو نمونیا ہوا تھایا درنہ پھیپردوں پر اس کا بچھ اثر معلوم ہو تاہے۔ تکیم صاحب نے نداس بچے کو نمونیا ہوا تھااورنہ پھیپردوں پر اس کا بچھ اثر معلوم ہو تاہے۔ تکیم صاحب نے بنس کر فر مایا کہ یہ وہ تاہے۔ تکیم صاحب نے بنس کر فر مایا کہ یہ وہ تی بچے ہوں کے بارے میں آپ نے ڈیڑھ ماہ قبل کہا تھا کہ اس کوم دو بنس کر فر مایا کہ یہ وہ تاہے جس کے بارے میں آپ نے ڈیڑھ ماہ قبل کہا تھا کہ اس کوم دو سر جن نے اپنی سے تھی معذرت دیتا ہے؟ سول سر جن نے اپنی معذرت کی۔ مناقع معذرت کی۔

# میری پر ورش، بچین کے احوال اور بخطے بھائی کی پیدایش:

ے ۱۹۰۰ میں میر المنجھلا بھائی پیدا ہوا جس کا نام افضل حسین ر کھا گیا۔ ۱۹۱۱ء تک ہم دونول بھائیوں کا بچین ایک ساتھ نہایت انسی خوشی ہے نانیبال اور دادیبال میں گذرا۔ راقم کی تلبداشت بی بی جمین کے سپر د ہوئی۔ مرحومہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے بڑے بھائی مواوی سر ان الدین صاحب مرحوم وانا پور میں پیشکار تھے۔ بی بی مجین کے لڑے نصیر الدین جھے سے سات سال بڑے تھے۔جوایم۔اےاور بی۔ایل کے امتحانات پاس کر کے و کیل ہوئے۔ موصوفہ کو میں دادی کہا کر تا تھا کیونکہ وہ میری دادی مرحومہ کے ساتھ ہی اٹھتی جیٹھتی تھیں۔ میرے چھوٹے بھائی کی دیکھ بھال کے لیے بی بی کنیزن مقرر تھیں۔ یہ بھی ایک شریف خاندان کی فرد تھیں۔ ۱۹۶۷ء میں جج وزیارت ہے بھی مشرف ہوئی تھیں۔ان کی بڑی جمن کے یوتے آن کل وہلی میں ٹاؤن پلیز (Town Planner) ہیں۔ بی بی جمین مرحومہ راقم کے کھانے پینے اور جسم کو صاف رکھنے کا بہت خیال رکھتی تنمیں۔والد صاحب کی تاکید کے مطابق ہم دونوں بھائیوں کوالگ الگ پلنگ پر سلایا جاتا تھا اور دو نوں خواتین جماری پانگ کے بغل میں اپنی اپنی چارپائیوں پر سویا کرتی تھیں۔ راقم کو بچین سے مٹھائیاں کھانے کا شوق ہے۔ مجین دادی مجھے ناشتے میں پچھ میٹھی چیز اور دن کے کھانے کے بعد کوئی نہ کوئی مٹھائی ضرور دیا کرتی تھیں۔ نیورہ گاؤں کا حلوائی کشور خشک گلاب

جامن بہت اچھا بناتا تھا جس کورا قم بہت شوق ہے گھا تا تھا۔ گرمیوں میں کرتے پانجاہے کا استعال ہو تا مگر جاڑوں میں والد مر حوم کلکت ے White - ways کے یہاں ہے ہم لوگوں کے لیے اونی کیڑے ہرسال منگلیا کرتے تھے۔ راقم کو نارفوک کوٹ Norfolk) (Coat اوراس کے ساتھ پہننے کا پتلون بہت بہند تھا۔اس لیے میرے شوق کے مطابق ایسا سوٹ ضرور منگایا جاتا۔ جھے انگریزی لباس بچین ہی ہے پسند ہے اور آج کل بھی یہی لباس پہنتا ہوں۔ شادی بیاہ اور مذہبی تقریبات میں شروانی اور پانجامہ استعمال کرتا ہوں۔

#### نیوره کامکان اور میرے کھیل:

میر انیورہ کا مکان بہت بڑا تھا۔ زنانہ اور مر دانہ حصہ الگ الگ تھا۔ مر دانہ حصہ کے ساتھ ساتھ ایک یائیں باغ تھاجس میں آم ، کیجی،امر وداور شفتالو وغیر ہ کے در خت تھے۔ ہمارے کھیلنے کے لیے باغ میں کافی جگہ تھی۔اس کے علاوہ ای حصہ میں اک و سبیج آنگن تھا جہاں ہم لوگ طرح طرح سے تھیل تھیلا کرتے تھے۔ آج کل ہر جگہ شہر ہویادیہات نٹ بال، کر کٹ اور والی بال کاعام رواج ہے لیکن راقم کے بچین میں دیہات کیاشہر میں بھی لوگ ان کھیلوں کے نام سے واقف نہ تھے۔ کبڑی، آئکھ، مجولی، گلی ڈنڈا، گولی اور پیٹک بازی ہے، ہی تھیل تھے جے عام طورے شہر اور دیہات میں بچے اور جوان کھیلا کرتے تھے۔ راقم بھی بچپن میں انہیں کھیلوں ہے دل بہلایا کر تا تھا۔ ہمارے کھیل کے ساتھیوں میں نو کروں کے بچے اور ہمارے دور شتہ دار نظام الدین اور منظور الدین تھے۔ ایک مر تبہ کا واقعہ ہے کہ سر علی امام صاحب یکا یک راقم کی پردادی صاحبے الاقات کے لیے آپنے۔ ہم لوگ گولی کھیلنے میں مصروف تتھے۔وہ دیکھ کر مسکرائے۔جب میری نظر پڑی تو ہم سب لوگ فوراکھیل بند کر کے مؤدبانہ کھڑے ہو گئے۔ موصوف نے کہا تھیل کیوں بند کر دیا۔ یہ تھیل تو ہم بھی اینے بچپن مِن کھیلتے تھے،شرم کی کوئی بات نہیں۔راقم کو پٹنگ اڑانے کاڈ ھنگ نہ تھا تکر شوق ضرور تھا۔ میں نو کر کو پینگ اور ڈور دے دیتا، وہ پینگ کو فضامیں خوب بلند کر دیتااور جب وہ آ ہو تا ب ے اڑنے لگتی تو میرے حوالے کر دیتا۔ میں لطف لے کر اڑا تا۔ جب دوحیار بار ڈوریاں تھنج تان کرتا تو پٹنگ اپنے قابو ہے باہر ہو جاتی اور زمین پر آنے لگتی نو کر پھر سنجال کر فضامیں

بلند کر تااور بچھے دے دیتا۔ اس طرح یہ تماشہ کچھے دیر تک جاری رہتا۔ گنگا کے کنارے سیف خال کی محید کے سامنے ایک بڑا میدان ہے جہاں میرے بچپن میں پیٹک بازی کامقابلہ ہوا کرتا تھا۔ اس مقابلہ میں ماہرین فن اپنی پیٹک بازی کے فن کا مظاہرہ کرتے۔ راقم ان مظاہروں کو بڑی ہے در آقم ان مظاہروں کو بڑی ہے در بھی پیٹک اس مقابروں کو بڑی ہے در بھی پیٹک ان اشاروں کو بڑی در بھی پیٹک ان اشاروں کو بڑی در بھی ان کشرور میں ان کشرور کا نعام واکر ام بھی دیتے تھے۔

#### ميرايشنه آنااور وبال كاقيام:

انسانی فطرت ہے کہ وہ یکسانیت ہے گھبر اجاتا ہے۔ خصوصاً بچے تو بمیشہ خواہش مند رہتے ہیں کہ سیر و تماشہ کے لیے مختلف مقامات پر جانبیں اور نئ نئ چیزوں کو دیکھیں۔ ہماری یہ خواہش والدہ مرحومہ کے پیٹنہ آنے جانے ہے پوری ہو جایا کرتی تھی۔والدہ مرحومہ کا یہ معمول تھاکہ ایک دوماہ پراپنے والدین ہے ملنے کے لیے پٹنہ ضرور آتمی اوراینے دہنچنے کی تاری سے اپنے رشتہ داروں کو پہلے ہے مطلع کر دیا کرتی تھیں۔ دولوگ بھی خوشی ہے ان کے آنے کے منتظر رہا کرتے تھے۔ہم لوگ نیورہ سے پٹنہ بذر بعیدیا کلی گاڑی جایا کرتے تھے۔ سیتنارام ساکن با قرشنج شہر پٹنہ کے پاس ایک فٹن اور ایک عمد ویالکی گاڑی بھی تھی جن کے مکھوڑے بڑے تیز رفتار تھے۔اچھے اچھے لوگ اپنی آمدور فٹ کے لیے اس کی گاڑیوں کا بی استعال کیا کرتے تھے۔جب ہم لوگوں کو پٹنه آنا ہو تا تو اس کو خبر کردی جاتی اور وہ وفت مقررہ پراپنی گاڑی لے کر نیورہ آ جاتا تھا۔ان دنوں نیورہ سے پٹنہ کی سڑک پھلواری شریف گاؤں کے اندر سے گزرتی تھی۔ جب سواری تھلواری شریف چپنچی تو والدہ محتر مہ گاڑی کو ر کوا کر کھانے کی کچھ چیزیں،خاص طور سے یہاں کی میشی اور نمکین باقر خواتی اور روٹیاں ضرور خریدا کر تیں اور اینے رشتہ داروں میں تحفیّاً تقتیم کیا کرتی تھیں۔ پہلواری شریف ے پٹنہ تک میں آد ھی روٹی کھا جایا کر تا تھا۔والدہ محتر مہ کا یہ معمول تھا کہ پہلے اپنے والدین کے پہاں قیام کر تمی پھر وہاں ہے اپنے دوسرے رشتہ داروں کے پہاں جاتیں اور ان کے یہاں بھی قیام کر تیں۔نانی مرحومہ سے زیادہ نانامرحوم ان کی آمد کے منتظر رہا کرتے تھے کیونکہ وہ والدہ محترمہ ہے بہت محبت کرتے تھے۔ نانیہال میں دس پندرہ روز قیام کے بعد

ہم لوگ "اشرف منزل" واقع محلّہ مر او پور جائے اور وہاں کم از کم ایک ہفتہ ضرور قیام کرتے ہے۔
ہم لوگ "اشرف منزل" والدہ کے سکّے ماموں زال بھائی اشرف امام صاحب رہا کرتے ہے۔
موصوف ہم لوگوں ہے بہت مجت کرتے تھے اور نہایت شفقت ہے چیش آتے۔ مواری ہے اتر ہے بی ہم دونوں بھائیوں کو ایک ایک ہو تل Parry کی والای مضائیاں دیے ، ہمارے پہنچنے ہے پہلے بی ہماری ضیافت کا انتظام کر لیا کرتے تھے۔ جب ہم لوگ نیورہ والیس جائے کی تنازی کرتے تو موصوف اجازت نہ دیے بلکہ دو جار روز اور تفہر الیتے اور ہمیں بھی ان کی تات مانتی پڑتی تھی۔ ان کے لڑکے بھائی حیور امام صاحب مرحوم جو بعد میں ہیر سٹر ہوئے بات مانتی پڑتی تھی۔ ان کے لڑکے بھائی حیور امام صاحب مرحوم جو بعد میں ہیر سٹر ہوئے شے ادر برابر بنتی بیش نے نو ممال بڑے تھے اور برابر خوار روز اور میت محبت کرتے تھے اور برابر خوار برابر خوان ہیں بیت محبت کرتے تھے اور برابر خوان بیشائی ہے ملے تھے۔

دوسرے رشتہ دار جن کے یہاں ہم لوگوں کا قیام ضرور ہوتا وہ ذاکئر مجمہ بخش صاحب تھے ان کی اہلیہ والد مرحوم کی خالہ زاد بہن تھیں اور نہایت خوش اخلاق اور نیک سے ساحب تھیں۔ انہوں نے بعد میں والد صاحب کے ساتھ تجوزیارت مدینہ کیا۔ وہ ہماری آمد سے جس قدر خوش ہوتیں والد صاحب کے ساتھ تجوزیارت مدینہ کیا۔ وہ ہماری آمد سے جس قدر خوش ہوتیں وہ راقم کے بیان سے باہر ہے۔ خود اپنے ہاتھوں سے اجھے اپھے کھانے یکا کر کھلا تیں اور روائل کے وقت مٹھائیاں ساتھ دے وی تھیں۔

تیسری جگہ جہاں ہم لوگ بھہرتے تھے وہ مسٹر ریاست حسین ہیر سٹر کی کو بھی تھی۔ موصوف والد محترم کے سگے چھازاد بھائی تصاور محلّہ نیاٹولہ پٹنہ میں رہتے تھے۔ان کی طرز رہالیش انگریزی تھی۔انگر میں سوپ، کٹ لٹ، مچھلی اور روست کے ساتھ بریانی بھی ہواکرتی تھی۔ان کا باور چی طرح طرح کی پوذنگ خوب تیار کر تا تھا۔ان کی اہلیہ اور ریگر مستورات کے لیے ہندوستانی کھانا پکیا جاتا اور حو یکی میں بھیج دیا جاتا تھا۔ان کی آمدنی کا مرتبی حصہ کھانے کی مد میں خرج ہو تا کیو نکہ ان کا دستر خوان بڑاوسیج ہو تا تھا۔ مہمان نوازی میں بہت فضول خرجی کرتے تھے۔

راقم کواپنی نانیمال مدر سه پراوراشر ف منزل میں اپنے ہم عمر بچے ساتھ کھیلنے کے لیے مل جاتے تھے اس لیے بیہ دونوں جگہمیں بہت ببند تھیں اور ان دونوں جگہوں پر جانے کا میں ہمیشہ خواہش مندر ہتا۔

#### يپنه کاشهر:

غورہ سے پیٹ آنے میں راہ میں کوئی دلیس چیز نظرنہ آتی تھی۔ ہاگی ہور جو ضلع پیٹ کا صدر مقام ہے یہاں بھی کوئی جاذب نظر چیز نہ تھی۔ نہا تھے مکانات تھے نہ اچھی دکا نیں نہ اچھی سرئیس اور نہ جہل پہل ہی تھی۔ بر ظاف اس کے پیٹ سیٹی میں زیادہ رونق تھی اور مکانات بھی اچھے انظر آتے تھے جو نوابوں اور تاجروں کے تھے۔ ہاگی پور میں صرف ایک مکانات بھی اچھی نظر آتے تھے جو نوابوں اور تاجروں کے تھے۔ ہاگی پور میں صرف ایک مکان اگر بیشن روڈ پر تھااور یہ اب بھی ہاتی ہے۔ اس کے سامنے تھی میں نوارے کے اروگر د مکان اگر بیشن روڈ پر تھااور یہ اب بھی ہاتی ہے۔ اس کے سامنے تھی میں نوارے کے اروگر د مفید پھر کے ہے دوشیر ، دو گھوڑ سوار اور دو پریوں کے جسے نصب تھے۔ انہیں دکھے کر را آم کو بری خوشی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ میرے لیے جاذب نظر تھی جو گھوڑوں کے برای خوشی ہوتی اس کے علاوہ ایک اور جگہ میرے لیے جاذب نظر تھی جو گھوڑوں کے سلے مشہور ہے۔ اس کے میدان کے نام سے مشہور ہے۔ اس میدان میں اسکول اور کائی کے لڑکے نٹ بال کھیا کرتے تھے۔ میدان کے مشہور ہے۔ اس میدان میں اسکول اور کائی کے لڑکے نٹ بال کھیا کرتے تھے۔ میدان کے مشہور ہے۔ اس میدان میں اسکول اور کائی کے لڑکے نٹ بال کھیا کرتے تھے۔ میدان کے مشہور ہے۔ اس میدان بیں اسکول اور کائی کے لڑکے نٹ بال کھیا کرتے تھے۔ میدان کے مشہور ہے۔ اس میدان بیں اسکول اور کائی کے لڑکے نٹ بال کھیا کرتے تھے۔ میدان کے مشہور ہے۔ اس میدان بی اسکول اور کائی کے لڑکے نٹ بال کھیا کرتے تھے۔ میدان کے کہتے تیں اے بھی دا تم پھینے تھے۔ میدان کے دوشی میدان تھی ہوئی تھا۔

#### ميراختنه:

راقم اوراس کے بھائی افضل حسین کاختنہ ایک ساتھ اکتوبر کے آخری ہفتے میں 1911ء
میں ہوا۔ ہرسات کے موسم میں نیورہ کی آب و ہوا خراب ہو جاتی تھی اوراکٹر و با کیں پھیلا
کرتی تھیں۔ گرمیوں اور جاڑوں میں مہمانوں کی پریٹانی کے خیال سے فہ کورہ مہینہ ختنہ کی
تقریب کے لیے مناسب خیال کیا گیا ہے تقریب بری و حوم دھام سے منائی گئی اور ختنہ
ہونے سے آٹھ دن پہلے ہی ہے رشتہ واروں کی آمہ شروع ہو گئی اوروائی کا سلسلہ تین دن
بعد تک رہا۔ کھانے پینے کا نہایت معقول انتظام تھا۔ اس زمانے میں یہ تقریب شاوی کے
مقابلہ میں پچھ کم و حوم و ھام سے نہیں منائی جاتی تھی۔ شادیا نے بچتے اور مختلف ماہرین فن
مقابلہ میں پچھ کم و حوم و ھام سے نہیں منائی جاتی تھی۔ شادیا نے بچتے اور مختلف ماہرین فن
اس تقریب میں اپنے فن کامظاہر و کرتے تھے۔ ہمارے خشنہ میں مجلواری شریف ہے و ھال
بلائے گئے ، انہوں نے اپنے کر تب د کھائے کہ لوگ و تگ روگے ۔ اقال ان سموں نے خوب

مونی مونی لکزیاں جلائیں جب انگارے تیار ہوگئے تواہیے پیر کا گانا گاتے ہوئے نظے پاؤں ان انگاروں پر جہل قدی کی اور انہیں ہمواد کیا بعد ازاں ان انگاروں پر گباب تیار کیا۔ حاضرین کو خوب گرم گرم کباب کھلایا خود کھایا اور انعام واکرام حاصل کیا۔ ختنہ سے پہلے ہم دونوں بھائیوں کو نہلاد ھلا کر سزر رنگ کا کر تااور سرخ رنگ کا تہبند پہنایا گیا۔ رمضانی میاں جوایک باہر جراح تھے، ختنہ کرنے کے لیے پٹنہ سے بلائے گئے۔ بعد نماز ظہرا نہوں نے میر اختنہ اس مطرح کیا، پہلے بچھے مونے کی از تی ہوئی چڑیا آسان پر دیکھنے کو کہااور میں جو نبی آسان کی طرف مرح کیا، پہلے بچھے مونے کی از تی ہوئی چڑیا آسان پر دیکھنے کو کہااور میں جو نبی آسان کی طرف متوجہ ہوا انہوں نے میر اختنہ نبایت پھر تی ہے کر دیا۔ ای طرح میرے بخطے بھائی کا ختنہ بھی متوجہ ہوا انہوں نے میر اختنہ نبایت پھر تی ہے کر دیا۔ ای طرح میرے بخطے بھائی کا ختنہ بھی متوجہ ہوا نہوں نے میر افتنہ نبایت پھر تی ہے کر دیا۔ ای طرح میرے بختے کہاؤ تھ بھول

نومبر ۱۹۱۱ء کے آخری ہفتہ میں ہم دونوں بھائیوں کے ختنہ کے اثرات ختم ہو چکے اور چلے پھر نے کے لا تق ہو گئے تھے انہیں دنوں شاہ جارئ پنجم کی تاج ہوشی کی خبر ہے پینہ بھی جشن کی تیاریاں شروع ہوگئی تھیں۔ ہم دونوں بھائی اپنی والدہ محتر مہ کے ساتھ پینہ چلے آئے۔ ۱۱ و محمبر ۱۹۱۱ء کو وہ بلی کی جشن تاج پوشی کے سلسلے میں یباں بھی خوشیاں منائی گئیں۔ نوبی بینغ کے ساتھ پر یہ ہوئی۔ اسکول کے بچوں میں مشائیاں تقسیم ہو ٹیں اور منائی گئیں۔ نوبی بینغ کے ساتھ پر یہ ہوئی۔ اسکول کے بچوں میں مشائیاں تقسیم ہو ٹیں اور غربوں میں مجسل بائنا گیا۔ داقم کی زندگی میں یہ بہلی چہل پہل تھی جس کو دیکھنے کا موقع ملا۔ والد صاحب نے بچھے اس موقع پر شہنشاہ جارئ پنجم اور ملکہ میری کی تصویریں منقش تھیں۔ یہ یا والد صاحب نے بچھے اس موقع پر شہنشاہ جارئ پنجم اور ملکہ میری کی تصویریں منقش تھیں۔ یہ یاد گار ڈول نہایت خوب صورت تھا۔ داقم نے تقریباً پندرہ سال تک اس کواپ ساتھ ور کھااور گار ڈول نہایت خوب صورت تھا۔ داقم نے تقریباً پندرہ سال تک اس کواپ ساتھ ور کھااور اس کے خائب ہو جانے کا اب تک افسوس ہے۔ اس در بار کے موقع پر صوبہ بہار داڑ ہے۔ وجود میں آیا۔

#### نیورہ کے تہوار:

بچوں کی سیام فطرت ہے کہ تھیل تماشے اورالی تقریبات جس میں انہیں نئی نئ چیزوں کے دیکھنے کااتفاق ہو ان میں شرکت کے منتظر رہا کرتے ہیں۔ اس بنا پر راقم کو تہواروں ہے دلچیکی تھی اوران کا منتظر بھی رہا گرتا تھا۔ نیورہ کی آبادی زیادہ تر شریف مسلمانوں پر مشتمل تھی،اس لیے یہاں مسلمانوں کے ہر تہوار میں خوبرونق اور چہل پہل رہاکرتی تھی۔ تمام تہوارا پی روایتی شان ہے منائے جاتے تھے۔

#### شبراًت:

ابتداشب برائت سے ہوتی۔ میں کی بعد نیورہ کا ہر گھرانہ حلوے کی تیاری میں لگ جاتا تھا۔ مختف فتم کے ملوے تیار کے جاتے ہے۔ اللہ کی نماز کے بعد نیاز کر کے حلوہ روٹی فقیروں میں ہم فقیروں میں تقلیم کرتے اور دوستوں اور رشتہ داروں کے بیباں جیجے۔ اس تبوار میں ہم لوگوں کی دلچین ملوہ کھانے اور غروب آفتاب کے بعد تجلیمزی، پٹانے، مہتالی اور دیگر آتش بازیاں چھوڑنے میں تھیں جو خطرناک نہ ہوں۔ بزرگوں میں چند حضرات ایسے تھے جو اس بازیاں چھوڑنے میں تھیں جو خطرناک نہ ہوں۔ بزرگوں میں چند حضرات ایسے تھے جو اس بازیاں جھوڑ نے میں تھیں جو خطرناک نہ ہوں۔ بزرگوں میں چند حضرات ایسے مناوگ بابرکت رات کو غین اسمادی بابرکت رات کو غین اسمادی مناقل میں گذارتے۔ عور توں کی زیادہ تعداد شب برات کو غین اسمادی طریقوں سے مناقی تھی۔

#### رمضاك:

مسلمانوں میں رمضان المبارک کا مہینہ بہت مقد س خیال کیاجاتا ہے۔ نیورہ کے اوگ اس کی آمد کے شوق ہے منتظر مہاکرتے تھے،اس لیے نہیں کہ روزہ رکھیں بلکہ ان کی دیجی صرف رمضان شریف کے ایسے کھانوں تک محدود تھی۔اس گاؤں کی تقریباہ کے فیصد عور تمیں روزہ رکھتی تھیں گر مردول میں ۲۰ فیصد نیادہ روزہ دار نہ ہوا کرتے تھے۔ ہر گھر میں افطار کا بچھا انتظام رہتا تھا۔ روزہ دار اور فیر روزہ دار سب پابندی ہے افظار کرتے تھے۔ بہی طال سح کی کا تھا۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ دادام جوم کے یہاں افطار و سحری کھانے کا چھا انتظام رہتا تھا۔ افظار کے وقت والد صاحب، نوکر اور دیگر حضرات دادا محترم کے ساتھ مینے کر افظار کرتے تھے۔ دادام حوم کے دو وفادار نوکر عبدل میاں اور جی شکھ کے ساتھ مینے کہ افظار کرتے تھے۔ دادام حوم کے دو وفادار نوکر عبدل میاں اور جی شکھ کے ساتھ مینے کہ اوگوں نے اپنی زندگی میں ایسا کہیں نہ دیکھا جیسا اہتمام اپنے میاں کے یہاں کے یہاں عصر کے بعدے افظار اور دات کے کھانوں کے بارے میں خود ہو تھے کہ کیا کیا

چیزیں تیار ہیں اور کیا کیا ہاتی ہیں۔ اگر کوئی من پیند چیز ہاتی رہ جاتی تو فرہاتے ابھی وقت بہت
ہے تیار کرالو اور ضرور تیار کراتے جس طرح دادا مرحوم اس مہینہ میں کھانے وغیرہ کے
اہتمام کے قائل تھے ٹھیک ای طرح روزہ رکھنے کے بھی قائل اور پابند تھے۔ موصوف بھی
روزہ تھانہ کرتے ،اگر کوئی روزہ طبیعت کی ناسازی سے قضا ہو جاتا تو بعد میں اسے ضرور لورا
کر لیتے۔ ان کا معمول تھا کہ بچھ کھا کر نماز میں مشغول ہو جاتے گردگر حضر است افطار کے بعد
ہی نماز پڑھتے۔ آپ نماز کے بعد ای وستر خوان پر سب لوگوں کے ساتھ رات کا کھانا
کھاتے۔ سحری میں دادا محترم بہت بلکی غذا کھایا کرتے تھے۔ گردوسروں کے لیے پر تکلف
کھانے کا انتظام رہتا تھا۔ وہ خاص طور سے اس مہینے میں باور پی خانے کا انتظام اپنے ہاتھ میں
کھانے کا انتظام رہتا تھا۔ وہ خاص طور سے اس مہینے میں باور پی خانے کا انتظام اپنے ہاتھ میں
مور۔ دادا مرحوم والد مرحوم او راپنے دوستوں سے فرماتے تھے کہ ہر تہوار تو ایک دو دن
کاہو تا ہے گرر مضان شریف تھیں دن کا تہوار ہے اور ہرروز نئی خوشیاں اور برکت لا تا ہے۔

عیدا نتہا کی خوشی کا تہوار ہوتا تھا۔ ہر جھوٹا بڑا نہایت خوش و ترم رہتا۔ گاؤں کے تمام لوگ اپنی حیثیتوں کے مطابق اجھے کپڑوں میں ملبوس ہوتے۔ والد صاحب اس تہوار کے لیے ایک ماہ قبل ہی شروانی بیا نجامہ ، کرتا، ٹوپی ، رومال ، جو ٹااور موزہ و غیر ہ خرید کراور سلواکر بھیج ویاکرتے تھے۔ مختلف قتم کے عطر کا بھی اہتمام رہتا تھا۔ اپنی ملاز مت کی وجہ ہے والد صاحب تہواروں کے موقع پر گھرنہ آتے تھے۔ ہم دونوں بھائی صبح سورے نہاکر کپڑے ماحب تہواروں کے موقع پر گھرنہ آتے تھے۔ ہم دونوں بھائی صبح سورے نہاکر کپڑے بدلتے اور عظر لگانے کے بعدا پی زمینداری کے گماشتہ سید ضمیر الدین اورنوکروں کے ماتھ محبد میں نماز پڑھنے جاتے جس کے امام حافظ محمد عباس ساکن سرائے میر ضلع اعظم ساتھ محبد میں نماز پڑھنے جاتے جس کے امام حافظ محمد عباس ساکن سرائے میر ضلع اعظم کرتے اور عمید کی مبارک باد دیتے۔ اس کے بعدا ہے ہم عمروہ ستوں اور رشتہ داروں کے کرتے اور عمید کی مبارک باد دیتے۔ اس کے بعدا ہے ہم عمروہ ستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ طرح طرح طرح کی سوئیاں کھاتے اور گھڑاتے۔

#### بقرعيد:

عیدالفطر کے بعد بقر عید بڑے اہتمام ہے منائی جاتی تھی۔اس تہوار پر عام طور سے
نئے کیڑے نہیں سلواتے بلکہ عید ہی کے کیڑوں کا استعال ہو تا تھا۔ ہم لوگ وہی عید کے
کیڑے بہن کر نماز پڑھنے جاتے تھے۔واپس کے بعد قربانی ہوتی تھی ہمارے یہاں چھ نہایت
فربہ بحروں کی قربانی ہوتی تھی۔ہمارے گھریں پر دادا کے زمانے ہے گائے کی قربانی نہ ہوتی
تھی اور آج تک وہی روایت قائم ہے۔ قربانی کا گوشت اسلامی تھم کے مطابق رشتہ داروں
اور غربایس تقتیم کر دیاجاتا تھا۔ باتی گوشت مختلف طرح سے پکاکر کھایا کرتے تھے۔ قربانی کی
تمام ذمہ داریاں سید ضمیر الدین صاحب کے ہر دہوتی تھیں۔ وہی دانا پور سے بحر سے فرید
کر لاتے اور بعد قربانی گوشت کو کائے چھا نٹتے اور شر می طریقہ کے مطابق اس کی تقتیم
کرتے۔ کیلی انہیں بہت پہند تھی جے اس موقع پر خوب سیر ہوکر کھاتے اور اللہ کا شکر

#### :05

نیورہ بیں محرم اہتمام سے منایا جاتا تھا۔ شیعہ، سنی اور ہندہ سبی اس میں دلچیں لیتے

تھے۔ تعزید بھی بنایا جاتا تھا اور انے امام چوک پر رکھتے۔ اس کے بنانے میں باقر میاں اپنی

مہارت اور کار میری کا خبوت دیتے ہوئے انجھا اور خوب صورت تعزید بناتے۔ اس کام میں

باقر میاں کے بیٹے پیر خیر ان کے مددگار ہوتے۔ ایسا حسین وخوب صورت تعزید بناتے کہ

بیٹنہ میں بھی کم نظر آتا تھا۔ محرم کے دنوں میں اگر نواب امداد امام صاحب آٹر کا نیورہ میں قیام

بیٹ جی کم نظر آتا تھا۔ محرم کے دنوں میں اگر نواب امداد امام صاحب آٹر کا نیورہ میں قیام

ہوتا تو اس کی رونق دوبالا ہو جاتی۔ وہ خود نوجہ پڑھتے اور ماتم کراتے تھے جس میں باقر میاں

ہیٹ جیش رہا کرتے تھے۔ ۹ رمحرم کو تعزید امام چوک پر رکھا جاتا تھا اور جو لوگ "پیک" بنے

میٹ وی کی شام کو امام چوک کے سامنے نیورہ گاؤں کے بچوں کا خلتہ بھی ہوا کرتا تھا۔

دسویں محرم کو لوگ تلوار بازی اور دیگر جنگی کر تب دکھاتے۔ بعد از ان شام کو تعزید و فن

دسویں محرم کو لوگ تلوار بازی اور دیگر جنگی کر تب دکھاتے۔ بعد از ان شام کو تعزید و فن

کر کے تقلیم کیا جاتا تھا۔ آٹھویں محرم کو حضرت عباس کی "حاضری" ہوتی تھی جس میں روثی، کباب، حلوہ اور پودینہ کی سبز پتیال ہوتی اور ابعد فاتحہ پاک صاف او گوں کو کھلائی جاتیں۔ ای ون میں اپنی واوی جان کو منت کے مطابق امام کاسقہ " بجشتی" بنایا جاتا تھا۔ سبز رنگ کاکر تاپانجامہ پبنتا، کمر میں سرخ رنگ کاکبز اباند حاجا تا اور چیزے کی ایک جھوٹی مشک لاکا ویتے جوشر بت سے بھری ہوتی اور ایک جاندی کا بیالہ ہاتھ میں ہوتا جس سے لوگوں کو دیتے جوشر بت ہے گھری ہوتی اور ایک طوق ذال دیا جاتا جو حضرت امام حسین کی غلای کی شاندہی کرتا تھا۔ راقم کو بھشتی بنااچھانہ معلوم ہوتا تھا گر اپنی واوی محترمہ کے احترام کاخیال نشاندہی کرتا تھا۔ راقم کو بھشتی بنااچھانہ معلوم ہوتا تھا گر اپنی واوی محترمہ کے احترام کاخیال کرکے بچھے نہ کہتا اور دس سال کی عمر تک اس سے کوجر اقبر انبھا تارہا۔ دسویں محرم کو بہت کہ گئی جاتا ورخود گھروا لے بھی کھاتے۔ کہتا کی بید ایش اور میری بسم اللہ:

1918ء کی ابتداہ میں میری بہن کی پیدایش ہوئی۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ اب ہم لوگ دو بھائی اورا کیے بہن ہوگئے۔ ان کی پیدایش سے چند مہینوں بعد ہم دونوں بھائیوں کی بیم اللہ ہوئی۔ اس تقریب میں کوئی دھوم دھام نہ ہوئی، سرف بچھ رشتہ دار مدعو کے گے اور شام کو میلاوشر بف کے بعد کھانا کھلایا گیا۔ بہم اللہ کے وقت میری عمرے سال تھی اور بھائی کی عمرہ سال ہم لوگوں کی بہم اللہ مولوی محمد حسین صاحب نے پڑھائی جن کے بڑے پچانے میرے واللہ صاحب کو بہم اللہ پڑھائی تھی۔ موصوف بہاپورہ گاؤں کے قریب کے رہنے والے تھے۔ رنگ کے صاف تو مند، بے دار اور داڑھی قریب قریب سفید ہو پچکی تھی۔ شاعری کا ذوق بھی رکھتے تھے۔ حمد و نعت انہیں خوب یاد تھیں۔ موصوف ہمیں نہایت خوش شاعری کا ذوق بھی رکھتے تھے۔ حمد و نعت اور حمد جو بچوں کے لیے عام خبم ہوں اور دہ نعتیں جو لا ہور سے بچوٹ شیس سات تھے۔ حمد و نعت کو سفتے سفتے اکثر میرا بھائی میر سے زانو پر سو جایا کرتا تھا۔ مولوی صاحب کو والدین کی تاکید تھی کہ اللہ در سول اور بھی گراسلام بھائی میر سے زانو پر سو جایا کرتا تھا۔ مولوی صاحب کو والدین کی تاکید تھی کہ اللہ در سول اور بھرا گرطرف راغب ہوں اور اخبیں اسے نہ ترب سے دا قفیت ہو۔ مولوی صاحب نے ہم لوگوں کی طرف راغب ہوں اور اخبیں اسے نہ ترب سے دا قفیت ہو۔ مولوی صاحب نے ہم لوگوں کی طرف راغب ہوں اور اخبیں اسے نہ ترب سے دا قفیت ہو۔ مولوی صاحب نے ہم لوگوں

کو تقریباً ڈیڑھ سال تک پڑھلیا۔ اس مدت میں انہوں نے قاعدہ بغدادی اور انجمن حمایت اسلام کاار دو کا قاعدہ ختم کرایا۔ اس کے بعد 'عم پارہ' کی پچھ سور تیں یاد کرا کیں اور لا ہور کی ار دو کی پہلی کتاب کا پچھ حصہ پڑھایا تھا کہ گھراور تھیتی باڑی کی مصروفیت کاعذر کر کے اپنے گھر علے گئے۔

#### ريل اور جهاز كاميرا يبلاسفر:

والد صاحب نے ۱۹۱۲ء کے آخر میں جب کہ وہ چھپرہ میں ڈپٹی کلکٹر تھے مولوی صاحب کو کہلا بھیجا کہ دونوں لڑ کوں کو دو ہفتوں کے لیے چھیر ہاہیے ساتھ لائیں تا کہ بچوں کی طبیعت بہل جائے اور شہر بھی دیکھ لیں۔اس خبر کو سن کر ہم لو گوں کو بہت خوشی ہو گی کہ ریل اور جہازے سفر کرنے کا موقع مل جائے گا۔ نیورہ گاؤں میں ریلوے اسٹیشن ہے۔ راقم ریل گاڑیوں کو آتے جاتے دیکھاکر تا تھالیکن اس پر سفر کرنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ پیٹنہ سے چھپرہ جانے میں راقم کو جہاز اور ریل دونوں ہے سفر کرنے کا موقع ملا۔ ہم لوگ پٹنہ جنکشن ے بذریعہ ریل گاڑی دیکھا گھاٹ پنچے وہاں ہے دریائے گنگا کو بذریعہ جہازیار کیااور پہلیز ہ گھاٹ گئے۔ چو نکہ جمارا ٹکٹ ریل کے دوسرے درجہ کا تھااس لیے جہاز کے بالائی حصہ پر بینے اور ساحل کی بستیوں کو دیکھ کر لطف اٹھایا۔ پہلیز ہے ریل گاڑی کے دوسرے درجہ میں بیٹھ کر سون یور گئے اور وہاں گاڑی بدل کو چھپرہ جانے والی مسافر گاڑی ہے چھپرہ ہینجے۔والد صاحب اپنے نو کروں کے ساتھ پلیٹ فارم پر منتظر تھے۔ہم لوگوں کولے کر قیام گاہ گئے۔ان د نوں اتری بہار میں لوگ اکثر ان پڑھ ہوتے تھے اس لیے . B.N.W.R نے درجہ کے اعتبارے ڈبوں کارنگ مختلف رکھا تھا تاکہ لوگ اپنے در جوں کی پیجان آسانی ہے کر عمیں۔ میلے اور دوسرے درجہ کارنگ بسنتی زرد، ذیوڑھے (انٹر) درجہ کے ذیوں کارنگ عنابی اور تیسرے درجہ کے ڈبول کازردی ماکل بھوراہو تا تھا۔

B.N.W.R. کی ریل گاڑیاں جیموٹی لا ئنوں پر چلتی تھیں۔ اس کے ڈیے بھی جیموٹے ہواکرتے تھےاور بڑی لائن کی گاڑیوں کے مقابلہ میں اس کاکرایہ بھی کم ہواکر تا تھا۔ ہم لوگ خوب گھوے بھرےاور نثوق ہے ایک نے شہر کودیکھا۔

#### چېره کا قيام:

سب سے پہلے ہم سب مجفلے داد احالتی امیر سین مرحوم کے بنگلے پر گئے۔ دادی محتر مد نے ہم دونوں بھائیوں کو بڑے بیار محبت ہے دو دن رکھا،اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے مچھوٹے داداخان بہادر حشمت حسین کے یہاں دو دن قیام کیاجوان دنوں چھپر ہ کے ایڈیشنل صلع مجسٹریٹ و کلکٹر تھے ان کے علاوہ مسٹر ر ضابیر شرجو جمارے ر شتہ کے چچاسید محمد معدیق کے سالے تھے ان ہے بھی ملاقات ہوئی۔ موسوف انگریزی طرزے زندگی گزارتے تھے، کیو نکہ ان کی بیگم انگلینڈ کی میم تھیں جن سے انہوں نے اندن میں شادی کی تھی۔ان کی ایک لڑ کی کی شادی راجہ نانیار ہ ہے ہو کی تھی۔ میرے چچا مسٹر ریاست حسین بیر سٹر کے سالے سید صالح حسین شوق، رئیس وز میندار جن کی تعلیم علی گڑھ میں ہو کی تھی اور اپنے آبائی م کان محلّہ د ہیاواں میں قیام پذیر تھے۔ ہم اوگ ان کے یہاں بھی گئے اور وہاں ہے واپسی پر خان بہادر عبد الصمد صاحب سر کاری و کیل سے ملا قات کے لیے ان کی کو بھی پر گئے۔ ان کے واماد سید محد و جیہ صاحب نے میرے والد صاحب کے ساتھ علی گڑھ میں تعلیم پائی تھی اورایے سسر کے ساتھ رہاکرتے تھے۔ مسز سید فضل علی جواس وقت چھپر و میں بیر سزی کرتے تھے(بعد میں سر کا خطاب پایا، چیف جسٹس اور گور نر ہو ہے اور بہت ہے اعلیٰ عہد وں پر فائزرہے)ان کے پہال ہر دوسرے تیسرے روز ملا قات کے لیے ہم لوگ جایا کرتے تھے۔ وہ محبت سے ملتے اور فراخ دلی سے ہماری ضیافت کرتے تھے اور خود بھی ہمارے پہاں والد صاحب سے ملنے آیا کرتے تھے۔ چھپرہ میں پندرہ سولہ دن قیام کے بعد مولوی محمہ حسین صاحب کے ساتھ نیورہ واپس آگئے۔ راقم کو ۱۹۱۳ء ہے آئ تک چھپرہ جانے کا بار ہاا تفاق ہوا اور تقریبادو سال تک رہنے کا بھی موقع ملا۔ تربت کمشنری میں ایک نامور شیر ہے۔ اس زمانے میں چھپرہ ایک مجھوٹا سابہت صاف ستھر اادر امچھا شہر تھا تکر اب ایبا نہیں رہاادر اب آبادی کی کثرت کے ساتھ ساتھ یہاں گندگی بھی بہت بڑھ گئی ہے۔

منے ماسٹر کی تقرری ، بھائی کاطاعون میں مبتلا ہو نا:

مولوی محد مین صاحب کے چلے جانے کے بعد جمارے پڑھائے کے لیے ایک

ا تالیق کی تلاش تھی۔ انہیں ونوں ماسٹر عنایت کریم خان صاحب ساکن رفع سمج ضلع گیانو کری کی تلاش میں نیورہ آئے۔ کیونکہ اولڈ جھم صاحب جو شعبہ افیون کے ایجنٹ تھے ان ے اور ماسٹر صاحب جوای شعبہ میں منٹی گیری کرتے تھے اختلاف بیدا ہو گیا تھااور سر کاری نو کری چھوڑ دی تھی۔اختلاف کی وجہ بیہ تھی کہ ان کے پاس ایک بہت اچھا گھوڑا تھا جس کوان کے کسی دوست نے بچھیز اکی شکل میں دیا تھا۔ اولڈ ہم صاحب نے اس کے بارے میں کہا کہ میہ گھوڑا آپ نے رشوت کے پیپول ہے خریدا ہو گا۔ عنایت کریم خال صاحب نے نہایت ر نج وغم کااظہار کرتے ہوئے فور أاستعفانامہ لکھ کران کو دے دیا۔اولڈ هم صاحب نے کچھ لوگوں کو بلاکر حقیقت حال کی شخقیق کی۔ان گااستعفانامہ میباڑ دیااورا نہیں نو کری ہے دست بردار ہونے سے منع کیالیکن ماسر صاحب کی خود داری نے گوارانہ کیااور نو کری چھوڑوی، تھوڑا بھی فرو خت کر دیااور ہماری ا تالیقی کی خد مت انجام دینے لگے۔ای زمانے میں میرے مجھلے بھائی افضل حسین کو طاعون ہو گیا۔ یہ بیاریان د نوں وہا کی شکل میں ہوا کرتی تھی اور تقریبالاعلاج تقی۔ہم لوگ اس کی حیات ہے ناامید ہو گئے۔ تکرڈاکٹر امیر حسن صاحب نے جن کا مطب دانا بور میں تھا باوجود ناامیدی کے بخار اور گلٹی کا علاج کیا۔اللہ کا کرم دیکھتے کہ جان بھی نے گئی اور کھے ہی دنوں میں صحت بھی بلٹ آئی۔ فرط محبت میں میں اے "بلیکی چوہا" کہد کر پکارتا تھا۔ راقم نے دوران علالت بھائی کی صحت کے لیے منت مانی کہ اس کی صحت یالی کے بعد میرے پاس جتنے چیے ہیں سب کو فقر وں اور ناداروں میں تعلیم کردوں گااور میں نے ایسا کیا۔افضل حسین نہایت ذہین اور محنتی لڑ کا تھا،اگر زندہ رہ جاتا تو یقیناً اپنی زند گی میں بہت کامیابی حاصل کرتا مگر افسوس که زنده نه رہا۔ اس کی جواں مرگی کاراقم کو اب تک صدمہ

# ڈ مکا کا قیام اور پہلی جنگ عظیم:

۱۹۱۳ء کی ابتداء میں والد صاحب کا تباولہ چھپر ہے ڈ مکا ہوا جو سنھال پر گنہ کا صدر مقام ہے۔ پیٹنہ سے دیو گھرامٹیشن جانے میں کوئی پریشانی نہ تھی کیونکہ یہ مسافت ریل گاڑی کے ذریعیہ طے ہوتی تھی لیکن دیو گھرے ڈ مکا کاسفر بہت تکلیف دہ تھا، ڈ مکا پینچنے کے لے دو

ہی قتم کی سواریاں بیل گاڑی اور یا لکی گاڑی، دستیاب تھیں ہم اوگ یا لکی گاڑی پر ڈ مکا جایا کرتے تھے۔ یاکلی گاڑیاں ٹھیکیداروں کی ملکیت ہوتی تھیں جن کووہ کرایہ پر چلاتے تھے۔ دیو تھرے ڈمکا کی دوری تقریباً ۸۰ کیلو میٹر تھی مگر راستہ بارہ گھنٹوں میں طے ہو تااور کراپیہ صرف وس پندرہ رویے ہوتا تھا۔ دیو گھرے ڈمکا تک دو جگہ گھوڑے بدلے جاتے تھے۔ گھوڑے اپنی راہ سے خوب واقف ہوتے تھے۔ رات ہویاد ن انہیں ہا تکنے یاراہ پر لگانے کی کوئی خاص ضرورت نہ ہوتی تھی۔ وہ خود اپنی منزل کی طرف بڑھتے جاتے تھے۔ ہمارا یہ سفر تحرمیوں میں رات کواور جاڑوں میں دن کو ہوا کر تا تفا تا کہ موسم کی تکلیف ہے پناہ رہے۔ ۱۹۱۷ء میں اس راہ پر شکسی جلانے کے لیے ڈ مکا کے ایک مارواڑی نے ایک کمپنی کھولی تو پیر دوری ٹیکسی ہے جلد طے ہونے گلی اور لو گوں کو بہت ی تکلیفوں ہے نجات مل گئی۔ڈ مکا جانے کا پہلاا نفاق ۱۹۱۶ء کے وسط میں ہوااس خیال ہے کہ ہم لوگ والد صاحب کے ساتھ ر ہیں۔رہایش کے لیے ڈپٹی کلکٹر رابرٹ س کا بنگلہ انہوں نے کرایہ پر لے لیا۔ ماسٹر صاحب اور ہم سب لوگ والد صاحب کے ہمراہ ڈ مکا گئے اور اس بنگلے میں رہنے لگے۔روزانہ کا معمول تفاكہ پڑھنے لکھنے کے بعد ماسٹر صاحب کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے گھرے باہر جایا کرتے تتھے۔اس زمانہ میں بیہ شہر خوب صورت اور بہت صاف ستھر اتھا۔ شہر میں بنگالیوں کی تعداد ا چھی خاصی تھی۔ سر بر آورہ لوگوں میں ان لوگوں کا شار ہو تا تھا۔ سنتقالیوں کی آبادی شہر میں نہ تھی وہ شہر سے باہرانی خاص آبادی میں رہتے تھے۔ان کے مکانات کی دیواریں مٹی کی اور چھپر پھوس کے ہوتے تھے۔ مکان بہت صاف ستھر اہو تا تھا۔ بیہ لوگ شہر میں صرف خرید و فروخت کے لیے آتے ہے لوگ ہفتے میں بازار کے دن شہر آتے ، غلہ ، بانس کی ٹو کریاں ، خانہ ساز چیزیں اور اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے مونے کیڑے بیچے تھے۔ عورت مر د دونوں تقریباً برہند رہے۔ عور تبل گھٹنوں تک اپنے بدن کو پوشیدہ رکھتیں اور مر د صرف کنگوٹ (بشٹی) کمر میں باندھ لیتے تھے۔ اس زمانہ میں یہ لوگ بہت ایمان دار اور راست گو ہوتے تھے۔ جرائم کے بہت کم مر تکب ہوتے اور اگر ان میں کوئی کسی جرم کامر تکب ہوتا تو بازیری کے بعد اقرار کر لیتا تھا۔ یہ لوگ ان پڑھ تھے۔ عیسائی مشن کے لو گوں نے انہیں پڑھانے کی کو شش کی مگریہ لوگ بہت کم راغب ہوتے تھے۔ فطرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے

تھے۔ان کے میلوں میں سب سے مشہور میلہ "ہجلہ کامیلہ" ہے۔راقم کو ہاس عنایت کریم فال صاحب نے یہ میلہ دکھایا۔اس وقت یہ میلہ ڈرکا ہے دکھن کچھے فاصلہ پر ہجلہ میں لگا کرتا تھا۔ اس میلہ میں سنتھالی لوگ غلے، اپ ہاتھوں سے بنائے ہوئے لوہ کے سامان مثلاً چھری توا اور پچھے باور چی فانے کے سامان لکڑی کے بنے ہوئے کھلونے اور موئے کپڑے وغیرہ بیجے تھے یہ میلہ کی ونوں چلتا تھا جس میں یہ لوگ اپنی زبان میں گانا گاتے، ناچے اور طرح طرح سے فوشیاں مناتے تھے۔ عور تیں اپنے جوڑوں کو پھولوں سے آراستہ کرتی

۱۹۱۳ء میں جب ہم ڈ مکامیں رہتے تھے، پہلی جنگ عظیم کی ابتداء ہو چکی تھی۔ یہاں جنگ کی خبروں کی اطلاع کے لیے سوائے اخبار کے کوئی دوسر ا ڈربعہ نہ تھا۔ ہمارے والد صاحب کلکتہ ہے "اسٹینس مین "انگلینڈ ہے" لندن ٹائنس"اور جمبی ہے"السٹر ٹیڈویکلی" بذراجہ ڈاک منگانے تھے۔ اس کے علاوہ حکومت ہندایک نہایت عمدہ اخبار جس کا نام «حقیقت" نھاشائع کرتی تھی جس میں اتحادیوں کی کامیابی کی خبریں بذریعہ تصاویر نہایت آ ب و تاب کے ساتھ شائع ہوتی تھیں۔ حکومت ہنداس اخبار کوسر کاری ملاز مین اور خواص میں تقتیم کرتی تھی تاکہ برطانیہ کے ہمدر دوں کی ہمت بڑھی رہے۔ان دنوں ہارے والد صاحب چو کیداری کے گلٹر تھے۔ مہینے میں کم از کم دس روز دورے پر رہا کرتے تھے۔ان کے پڑوی دوستوں میں یادری بلدار صاحب اور پولس انسپکٹر مولوی محمد مسلم صاحب تتھے۔ والد صاحب گھر پر ہوں بانہ ہوں بیہ دونوں حضرات روزانہ ضرور آتے۔ جائے کے دوران ہلدار صاحب مسلم صاحب کو نہایت وضاحت ہے خبر وں کا خلاصہ بتاتے اور پندرہ دن کی پرانی خبر وں پر تبعر ہ کرتے۔والد صاحب نے مجیمی محاذ جنگ کاا یک براسا نقشہ لندن ہے منگلیا تھا جس کے ساتھ دو ہڑی پنوں میں ایک ہر طانبہ اور ایک جر منی کا حجنٹڈ الگا ہوا تھا۔ ہلدار صاحب کوروزاند کی خبریں جوانہیں اسٹیٹس مین میں ملتیں ان کے مطابق ان جینڈیوں کوہر روز آ گے یجھے گھٹا کریا بڑھا کر نصب کرتے اور مسلم صاحب کو سمجھاتے کہ اتحادیوں کی فتح ہور ہی ہے اور جرمنی فکست کھار ہاہے۔ ماسر عنایت کریم خال صاحب ان سب باتوں کو سن کر خوب ہنتے اور جرمنی کی فتح کے لیے دعائیں کرتے اور فرماتے کہ خبروں میں جب اکثر ''گلوریس

ریٹریٹ" (Glorious Retreat) کاذکررہتا ہے تو اتحادیوں کی فتح کی کیا امید کی جاسکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے کھسک جاتے۔ مجمہ مسلم صاحب اپنی نوکری کاخیال کر کے بدحواس ہو جاتے کہ جرمن کی فتح کے بعدہم سرکاری ملاز موں کا کیا حشر ہوگا، ہلدار صاحب بری سنجیدگی ہے انہیں ڈھارس دلاتے کہ متر دونہ ہوں فتح ہماری ہوگی۔ ڈمکا کے لوگوں کو برگ خبروں سے کوئی دلچین نہ تھی۔ انہیں دنوں یہاں سپاہیوں کی بحرتی شروع ہوگئی اور لوگ بجرتی ہونے گئے۔

# ڈ مکاضلع اسکول میں داخلہ اور تعلیم:

جنوری ۱۹۱۷ء میں ڈ مکا کے ضلع اسکول میں راقم کاد اخلہ چھٹی جماعت میں اور مجھلے بھائی کاداخلہ یانچویں جماعت میں ہوا۔ داخلہ سے پہلے ہی ماسر عنایت کریم خاں صاحب نے ہم لوگوں کو لیے جاکر اسکول د کھایا اور ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملا قات بھی کر ائی۔ موصوف ذات کے کایستھ تھے۔وضع قطع ہے بالکل مسلمان نظر آتے تھے۔داخلہ کے بعد ہیڈ ماسڑ صاحب نے ہمارے کلاس میچر ہے ہماری ملا قات کرائی اور جماعت میں بٹھا کر کتابوں کی فہرست ہمارے حوالہ کی۔انگریزی ریڈر کے علاوہ ہماری سب کتابیں اردوزبان میں تھیں۔ طالب علموں کو اختیار تفاکہ امتخانوں میں جوابات ار دو ، ہندی ، بنگلہ جس زبان میں جا ہیں لکھیں۔ ساتویں جماعت تک تعلیم اردو ہندی میں ہوتی تھی اور آٹھویں جماعت سے میٹر یکولیشن تک انگریزی زبان میں پڑھائی ہوتی تھی۔ ساتویں در جہ تک کی کتابیں ہندی اور اردو زبان میں میک ملن کی شائع کردہ ہوتی تھیں اور مضامین وطباعت کے لحاظ ہے بھی مناسب تھیں۔ ہمارے کلاس کی انگریزی ریڈرلونگ مینس گرین کی چھپی ہوئی عمدہ تصویروں ے مزین تھی۔ جے ہم لوگ شوق ہے دیکھتے اور پڑھتے تھے۔ اس کا پہلا سبق انگلینڈ سے متعلق تھا۔ راقم کو اس سبق کا پہلا جملہ Imagine that you are in "England آج تک یاد ہے۔ سبق میں انگلتان کے لوگوں کے متعلق ،ان کے باغات، تفریک گاہ اور مناظر قدرت کاذکر تھا۔ اس کے دوسرے سبق میں ہندوستان کے شہروں، اس کے خوب صورت مقامات اور یہاں کی خوب صورت چیز وں کابیان تھا۔ نثر کے علاوہ اس

میں چھوٹی چھوٹی دلچپ نظمیس بھی تھیں جنہیں زبانی یاد کرنے کی بہت تاکید کی جاتی تھی۔

ہمارے انگریزی کے استادان نظموں کو ہم اوگوں ہے زبانی سناکرتے تھے۔ انگریزی کے علاوہ

اردو تاریخ ہند، جغرافیہ ہند ،اصول صحت ، سائنس اور حساب کی تعلیم ہوتی تھی۔ اس زمانے

میں اساتذہ نہایت محنت ہے اپنے فرائض منھی کو انجام دیتے۔ اپنے شاگر دوں کو اپنی اولاد

ہمجھتے اور شفقت ہے چیش آتے تھے۔ میرے درجہ کی اردور پیر بنام "حبیب اردو" مؤلفہ

حبیب اللہ صاحب فرخی کلکر نہایت عمدہ کتاب تھی۔ اس کی ایک نظم جس کا موضوع ایک

حبیب اللہ صاحب فرخی کلکر نہایت عمدہ کتاب تھی۔ اس کی ایک نظم جس کا موضوع ایک

ہمیں کی ابند اس کی جنت رسیدہ مال کی شکایت اور اس مقدر انٹر آگیس تھی کہ راقم اے اب تک نہ بھول سکا اور آج بھی اس کی غم ناکی کا نقش دل پر ہے۔ ذرائنگ اور خوش نو بی بھی نصاب کا

ہمول سکا اور آج بھی اس کی غم ناکی کا نقش دل پر ہے۔ ذرائنگ اور خوش نو بی بھی نصاب کا

ہم بڑو تھا۔ اساتذہ اس کے عملی کا موں کی طرف خصوصی توجہ دلاتے اور اپنی گلہداشت

آرەضلع اسكول ميں تعليم:

1919ء میں والد صاحب کا تباد لہ ذم کا ہے آرہ ہواتو ہم لوگوں نے آرہ ضلع اسکول میں داخلہ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ آرہ ضلع اسکول میں میرے ہم جماعت ریاست حسین تھے جو بعد میں ذاکشر ہوئے اور زندگی مجر راقم ہے محبت اور خلوص ہے ملتے رہے۔ ان کے بھائی مسئر حفاظت حسین جو بعد میں انڈین سول سروی کے امتحان میں لندن جا کر کامیاب ہوئے ، مسئر حفاظت حسین جو بعد میں انڈین سول سروی کے امتحان میں لندن جا کر کامیاب ہوئے ، اس زمانہ میں انگری اسکول میں ختم کر رہے تھے۔ پانچ مہینہ یہاں پڑھ پانچ تھے کہ پھر والد صاحب کا تباد لہ نو مبر میں سہر ام ہو گیا۔ غرض ایک سال کا زمانہ دواسکولوں میں گذرا۔ آخر کار سہر ام ہائی اسکول میں تیسری مرتبہ داخلہ لے کر چھٹی جماعت کا امتحان دیااور اچھے انٹر کار سہر ام ہائی اسکول میں تیسری مرتبہ داخلہ لے کر چھٹی جماعت کا امتحان دیااور اچھے نہروں سے پاس ہو کر ساتویں جماعت میں واض ہوئے۔ یہاں مسلسل تین سال رہنے کا انتحاق ہواادر دل جمعی ہے سہر ام میں پڑھنے کا موقع ملا۔

سهسرام بإنى اسكول مير تعليم:

اس زمانے میں سہرام ہائی اسکول ایک اچھااسکول تھا۔ یہاں درس و تدریس کا کام

دوسرےاسکولوں کے مقابلے میں منظم اور معیاری تھا۔ راقم کا تجربہ ہے کہ ڈ مکا ضلع اسکول اور آرہ ضلع اسکول کی بیہ نسبت یہاں کے اکثر اساتذہ بہت قابل تضاور درس و تدریس کے کاموں میں صلاحیت اور با قاعد گی کا مظاہرہ کرتے۔ طلبا کی بہتری و بھلائی کا ہمیشہ خیال ر کھتے۔ راقم کا داخلہ جب اسکول میں ہوا تو عبد الکریم صاحب ہیڈ ماسٹر تھے۔ان کے بعد شاہ محمد حامد صاحب ہیڈ ماسٹر ہوئے۔ اسکول کے نظم و نسق اور درس و تدریس کی یابندی اور با قاعد گی میں ان دونوں شخصیتوں کااہم رول تھا۔ ان کی تگہداشت کی وجہ ہے اساتذہ اپنی خدمات بہت جاں فشانی اور دلچین ہے انجام دیتے تھے۔ ہمارے اسکول کے استادوں میں ابو نصر خال صاحب اور شاہ انجد حسین صاحب انگریزی کے اچھے استادیتھے۔ اکرام الحق، عبد القیوم انصاری، و حید اور اظہر ہمارے ہم جماعت اور عزیز دوستوں میں تھے۔ عبدالقیوم انصاری تعلیم ختم کر کے سیاست میں داخل ہوئے۔ کئی بار بہار گور نمنٹ کے مخلف شعبوں کے وزیر رہے اور تاحیات دو تی کا حق ادا کرتے رہے۔ وحید اور اظہر انقال کرگئے ہیں۔ اکرام بقید حیات ہیں اور ایڈو کیٹ کی حیثیت ہے فارغ البالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں بڑی عزت حاصل ہے۔ جج کیا ہے اور زیارت مدینہ منورہ سے بھی مشرف ہوئے ہیں۔ بہت پر خلوص اور نیک طبیعت انسان ہیں۔خداان کی عمر داز کرے۔اکرام الحق کے خلوص و دوستی کا ندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب میں بی۔اے آنرس کے امتحان میں فرسٹ کلاس آیا توانہوں نے سب سے پہلے مجھے اس کی اطلاع اور مبارک باد ۱۲راپریل ۱۹۲۷ء کو بذریعیہ تار بھیجا۔ میہ تار آج بھی میرے پاس پی اصل شکل میں محفوظ ہے۔ مظفر يورشلع اسكول مين تعليم:

و ممبر ۱۹۱۹ء میں والد صاحب کا تباد لہ سہر ام سے مظفر پور بحیثیت مجسٹریٹ ہوا۔
ان د نوں حکومت بہار ہر ڈویژن میں ایک معیاری صلع اسکول چلاتی تھی۔ ایسے اسکولوں گ
تعداد صوبہ بہار واڑیسہ میں صرف پانچ تھی۔ یہ اسکول پٹنہ ، بھاگل پور، مظفر پور، رانچی اور
کلک میں قائم محصران اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر انگریزیا بہت تجربہ کاراور ہوشیار ہندوستانی ہوا
کرتے تھے۔ جس زمانے میں راقم نے اس اسکول میں داخلہ لیا، اس کے ہیڈ ماسٹر بابو تلسی

یر شاد تھے جو بحثیت استاد اور منتظم یو رے بہار میں بزی شہرت رکھتے تھے۔وو ماہ بعد ان کی پنشن ہو گئی تو بابوبسنتو کمار متر ا ان کی جگہ ہیڈ ماسٹر ہوئے۔وہ بلند قامت اور بلند آواز تھے۔ پورےاسکول پران کار عب اور اثر غالب تھا۔ یہ ہمیں انگریزی نظمیں پڑھاتے تھے اور خوب پڑھاتے تھے۔ پنش کے بعد پٹنہ میں قیام کیااور تقریباً اتن^سال کی عمر میں سپیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ پٹنے بینک روڈ پران کے دلا رہایٹی مکانات ہیں۔ میں جب بھی ملا قات کے لیے ان کے یہاں جاتا بہت خوش ہوتے اور شفقت ہے بیش آتے۔اگر راہ میں مل جاتے توروک کر خیریت پوچھتے اور خوب باتیں کرتے۔ سید خورشید احسن صاحب ایم اے، تاریخ انگلتان، مولوی عبد القدوس صاحب فارس اور خورشید حسن صاحب جو جمیل مظہری کے والد بزر گوار تھے ،ار دو پڑھاتے تھے۔ یہ تینوں اسا تذہاہے مضمون پر پوراعبور رکھتے تھے۔ جب مسٹر سید سلطان احمد صاحب ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے توخورشید حسن صاحب نے ایک عمدہ مثنوی لکھ کر مبارک باد چیش کی۔ یہ مثنو ی فننی اعتبار ہے خوب تھی اور طبع ہو کر دوست احباب میں تقلیم ہوئی تھی راقم کے پاس بھی یہ مثنوی تھی مگراس وقت دستیاب نہیں ، مگم ہو جانے کا افسوس ہے۔ یہاں کے ہم جماعتوں میں عزیز ترین دوست عبد الصمد ، کاظم علی ( جمیل مظہری)اور ابو صالح تھے۔ تعلیم کے بعد ایڈو کیٹ ہوئے، پھر سر کاری و کیل مقرر ہوئے۔اللہ کے فضل سے باحیات ہیں۔ان کی تمام اولاد عروج پر ہیں۔بوے لڑ کے پاکستان میں ڈائر کٹر جزل آف یو لس کے جلیل القدر عہدہ پر فائز ہیں۔ ابو صالح مولوی عبدالقدوس صاحب کے او کے تھے۔ بی۔اے میاس کرے سکریٹریٹ میں ملازم ہوئے۔ پیچاس ہی سال کی عمر میں قضا کر گئے۔ کاظم علی جو بعد میں جمیل مظہری کے نام سے مشہور ہوئے ار دواد ب میں اپناا کی مقام رکھتے تھے۔ راقم کے ساتھ پٹنہ کالج میں اردو کے پروفیسر تھے۔افسوس کہ ان کی کوئی او لادنہ ہو گی۔

میٹرک کے امتحان میں میری کامیابی:

مئى ١٩٢١ء ميں والد صاحب جيد مہينے كے ليے البيش ڈيونی پر مظفر پورے پیننہ آئے

اورا پے ساتھ ہم لوگوں کو بھی لائے۔ راجہ بھوپ بہادر کے مکان واقع گزار باغ میں قیام
کیا۔ راقم بہیں اکتوبر ۱۹۲۱ء میں ملیریا بخار کا شکار ہوا، ذاکثر علی احمد صاحب کے علاج ہے کچھ
افاقہ تو ہوا محربالکل صحت یاب نہ ہوا۔ اس لیے علاج وطبق معائد کے لیے گلکتہ گیا۔ بہاری ک
وجہ ہے میٹرک کے امتحان میں شرکت ناممکن نظر آر ہی تھی۔ حن انقاق ہے جب اپنے فالو سر عبدالرجم کے یہاں مقیم تھاؤاکٹر حمان سپر وردی جواس وقت ریلوے کے بڑے فاکٹر (چیف میڈیکل افسر) تھے اور بعد میں سرکا خطاب پایااور کلکتہ یو نیورٹی کے وائس پانسلر ہوئے ، ہے ملا قات ہوگئ، میں نے ان ہے پریشانی کاذکر کیا۔ انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی اورا پے اثر ورسوخ ہے ایک ہفتہ کے اندر ہی کلکتہ یو نیورٹی ہے میٹرک میں افزائی کی اورا پے اثر ورسوخ ہے ایک ہفتہ کے اندر ہی کلکتہ یو نیورٹی ہے میٹرک میں شرکت کا جازت نامہ ایک اسکول کے حوالہ ہے طاصل کر کے بچھے دیا۔ میں نے فیس داخل کی اورا متحان میں شرکت ہوا۔ خدا کے فضل ہے امتحان اوّل در جہ میں امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ انہوں کو پینچی۔

## دوسرابا<u>ب</u>

## کا کے کا زمانہ (۱)جی۔بی۔بی۔کالج مظفر پور (۱)جی۔بی۔ تا ۱۹۲۴ء)

## جى \_ بى \_ بى \_ كالجم مظفر يورميس داخله:

راتم نے جو ان الام علیہ ہفتہ میں گرمیوں کی تعطیل کے بعد گریر ہر بھومیہار

بر ہمن کا بچ جو آج لنکٹ سنگھ کا لچ کے نام سے مشہور ہے واخلہ کے لیے گیا۔ پر نہل

مسٹر ٹی۔ کا۔ آر گِل سے ان کے آفس میں ملاقات کر کے انٹر میڈیٹ کے سال اوّل میں

واخلہ کے لیے اجازت نامہ حاصل کیا۔ دوسر سے دن فیس داخل کر کے واخلہ کی کاروائی مکمل

کرلی۔ اس زمانہ میں اردو اور انگریزی لازی تھیں۔ ان کے علاوہ میں نے فاری، تاریخ اور

منطق کا انتخاب کیا۔ چار پانچ دن کے بعد با قاعدہ پڑھائی شروع ہو گئی اور میں کلاس میں حاضر

ہونے لگا۔ انٹر سال اوّل کے کلاس روم کا ایک مخصوص کرہ تھا جہاں ہمارے تین مضامین

انگریزی، منطق اور تاریخ کادرس ہو تا تھا۔ اردواور فاری کا شعبہ کا لچ کی پرانی محارث میں تھا

جہاں ان کی پڑھائی ہو تی تھی۔

#### انگریزی کے اساتذہ:

را آم کوخوب یاد ہے کہ انگریزی کے پروفیسر بریٹور چڑ جی نے سب سے پہلے رسکن کا جو انگریزی کا مشہور نثر نگار تھا، تعارف کرایا۔ دوسرے دن سے اس کی کتاب "SESAME & LILIES" پڑھاناشر وع کیا۔ موصوف انگریزی کے باصلاحیت استاد سے اور اس انداز سے پڑھاتے کہ سبق خوب ذہن نشین ہوجاتا۔ ان کی صحت کچھا چھی نہ تھی اس کیے اپنے طالب علموں کو صحت کی طرف توجہ دینے کی سخت تاکید کیا کرتے ہے۔ درس و تدریس کے علاوہ ہو میو پیٹھک علاج بھی کرتے ہے۔ سال دوم میں انہوں نے ہمیں Dickens کاناول Dickens کاناول Cloister & The Hearth پڑھائے ہے۔ چونکہ دوار کاٹ لینڈ اور وہاں کے انگریزی لقم Lady of the Lake پڑھائے تھے۔ چونکہ دوار کاٹ لینڈ اور وہاں کے ماحول سے واقف نہ تھاس لیے باوجود کو شش اس نظم کو بحسن وخوبی نہیں پڑھاتے تھے۔ مال دوم میں انہوں نے Tennyson کی طرح پڑھایا۔ سال دوم میں انہوں نے Tennyson کی طرح پڑھایا۔ سال دوم میں انہوں نے اسانگرہ:

پروفیسر محکن گھوش اور پروفیسر جون کرش سر کار منطق پڑھاتے تھے۔ جیون بابو اس خوبی سے پڑھاتے تھے کہ پھر مطالعہ کی ضرورت بہت کم محسوس ہوتی تھی۔ محکن بابو جو کچھ پڑھاتے تھے میری سمجھ میں نہیں آتا تھااس لیے جیون بابو سے دو ماہ Deductive Logic میوشن فیس دے کر پڑھا۔

#### تاریخ کے اساتذہ:

تاریخ کے تین پروفیسر سے جن کے نام مسٹر رام پر شاد کھوسلانا شاد، بابوشیب ناتھ بوس اور بابوا تولہ نند سنین سے۔ پروفیسر رام پر شاد کھوسلانے ہمیں سال دوم میں انگلتان کی تاریخ پڑھائی۔ موصوف تاریخ کے مشہور و معروف اور ماہر استاد سے۔ کلاس میں داخل ہونے کے بعد پڑھائی درسری گفتگویا تضیع ہونے کے بعد پڑھانے میں مھروف ہوجاتے۔ درس کے علاوہ بھی کوئی دوسری گفتگویا تضیع او قات نہ کرتے۔ اپنی ملاز مت کے فرائف شدہ ہی اور حسن وخوبی سے انجام دیے۔ موصوف تاریخ اس قدر دلچسپ انداز میں پڑھاتے کہ ہم لوگ ان کے نگیر کے دن کا انتظار اشتیاق سے تاریخ اس قدر دلچسپ انداز میں پڑھاتے کہ ہم لوگ ان کے نگیر کے دن کا انتظار اشتیاق سے کرتے تھے۔ بابوشیب ناتھ بوس کو ہندوع ہدگی تاریخ پر بہت عبور تھا، ایسا لگتا تھا کہ ہندو دور کی تواریخ ان کی تواریخ ان کی تو کر بیان پر ہے۔ موصوف پکھ او نیا سنتے تھے گر درس و قدر یس میں اس کی تواریخ ان کی تو کر بیات تھے۔ بابواتو لہ نند سین کواگر چہ تواریخ سے پوری واقیت تھی گر پڑھائے کی مطاحیت کم تھی، لڑکوں کو خوش کر ناخوب جانے تھے۔ ان کازیادہ و قت کالی کے انتظامی کی صلاحیت کم تھی، لڑکوں کو خوش کرناخوب جانے تھے۔ ان کازیادہ و قت کالی کے انتظامی کی صلاحیت کم تھی، لڑکوں کو خوش کرناخوب جانے تھے۔ ان کازیادہ و قت کالی کے انتظامی کی صلاحیت کم تھی، لڑکوں کو خوش کرناخوب جانے تھے۔ ان کازیادہ و قت کالی کے انتظامی

امور میں صرف ہو تا تھا۔

#### ار دواور فاری اساتذه:

اردو اور فاری کے جارے تین پروفیسر رائے صاحب اور پھاری تھے، مولانا عبدالماجداور حافظ منٹس الدین احمہ تھے۔ حافظ صاحب شاعر تھے اور ٹاقب گوالیاری کے شاگرد تھے۔ آپ فاری کم اور اردوزیادہ پڑھاتے تھے۔ دونوں زبانوں کے اچھے عالم تھے۔ اقبال کی نظمیس راقم کو پہلے پہل انہی ہے پڑھنے کا انفاق ہوا۔ ''شکوہ'' ''جواب شکوہ'' ''خھنرراہ''وغیرہ نظمیس بہت جذبے سے پڑھاتے تھے۔ موصوف نے خھزراہ کاشعرے

کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل چٹم دل دا ہو تو ہے تقدیر عالم بے مجاب

کی تشری آئی خوبی سے بیان کی کہ جھے آئی تک یاد ہے۔ اردو نظموں کے علاوہ کھے فاری نظمیں جودا خل نصاب تھیں ان سے پڑھی گئیں جب ہم لوگ سال اوّل سے سال دوم میں گئے توان کا تبادلہ بحیثیت لکچرر قانون کنک کالج میں ہو گیا۔ بہت دنوں بعد پٹنہ کالج کے اردو وفاری کے پروفیسر کی حیثیت سے آئے اور صدر شعبہ اردو پٹنہ یو نیور سٹی ہو کر پنشن پائی۔ بہت خوب آدمی تھے۔ سروا ناسید عبدالما جدصا حب بوستان سعدی اور پند نامہ عطار بہت اچھا نداز سے پڑھاتے تھے۔ بید دونوں کتا ہیں اظا قیات کی بلند ترین کتابوں میں ہیں اوران کا درس دیتے دیتے اس قدر اثر پذیر ہوگئے تھے کہ مولانا کی زندگی قناعت اور خوش اطاق کا نمونہ بن گئی تھی ملاز مت کی پوری مدت مظفر پور میں گذری۔

## رائے صاحب اود ھے بہاری سنگھ:

رائے صاحب پروفیسر ادوہ بہاری سنگھ ہم اوگوں کو فاری نئر میں انوار سیملی اور اخلاق محسنی پڑھاتے تھے۔ موصوف اسلامیات کے بزے ماہر تھے۔ پڑھانے کا انداز نہایت دل پذیر تھا، ان کتابوں کو پڑھاتے وقت قرآن وحدیث، مثنوی مولانا روم اور حافظ کے اشعار کا حوالہ دے کراپنے لکچر کو دلچپ بنادیتے تھے جس سے ان کی علمی بصیرت کا اظہار بھی ہو تا تھا۔ان کی زندگی اسلامی قدروں کا نمونہ تھی۔ان کی زبان ہے ہندو مسلم تفریق کا بھی ہو تا تھا۔ان کی زبان ہے ہندو مسلم تفریق کا بھی اظہار نہ ہوا۔ ایک دو گہرے دوستوں کے علاوہ کوئی نہ جان سکتا تھا کہ ان کا نہ ہب کیا ہے۔ وہ تمام نداہب کا احترام کرتے اور اسلام ہے بہت متاثر تھے۔ بیک وفت چہرہ پر داڑھی اور سر پر تکی تھی۔ بت پر تی بھی نہ کی اور نہ بھی کوئی ہندو تہوار منایا۔ ایک بار جب میں اپنے بھائی کی موت کی خبر دینے گیا تو و بھاکہ نماز مغرب میں مصروف ہیں۔ بعد نماز راقم ہے کچھ باتیں ہو کیں اور پھر میں نے بھائی کی موت کی خبر سائی تو یہ شعر پڑھا۔

عنقائی مغربیت درین دبر خری خاص از برای محنت درنج است آدی

شایدان میں اتنی اخلاقی جراکت نہ تھی کہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان اپنی زبان سے کر سکیں۔ ان کی موت کے بعد ہندو مسلمان دونوں نے اپنے اپنے طور پر آخری رسومات ادا کر سکیں۔ ان کی موت کے بعد ہندو مسلمان دونوں نے اپنے اپنے طور پر آخری رسومات ادا کر ناچاہی تو پروفیسر رام پر شاد کھوسلانا شاد جو مرحوم کے ہمراز تنے انہوں نے یقین دلایا کہ اودھ بہاری بابوہندو تنے اس لیے انہیں نذر آتش کیا گیا۔

## جی۔ بی۔ بی کالج کی عمار ت:

ہمارامظفر پور کالج اس زمانے میں ایک مشہور کالج تفا۔ اس کے پر نہل مسٹر آرگل کہاکرتے تھے کہ کالج کی عمارت کی ساخت پر مشرقی و مغربی دونوں طرز تقمیر کو دخل ہے۔ طلبا کی سہوات کے خیال ہے ہوشل بھی کالج کی عمارت میں بنایا گیا ہے۔ شعبہ ساسمنس، شعبہ ارتس ہے بالکل الگ تفا۔ کالج کے ای می ضعد اساتذہ بڑائی تھے۔

## بزم بخن اور پر وفیسر کھوسلا:

کالج میں ایک اردو ادبی سوسائی تھی جس کا نام برم تنن تھا، پروفیسر رام پرشاد کھوسلاناشاداس برم کے صدر تھے۔ اور حافظ شمس الدین احمداس کے روح روال تھے۔ ماہ دو ماہ پراس اس برم کی نشست ہواکرتی تھی۔ طیب صدیقی جو بیا اے آئر س سال چہار م میں تاریخ کے طالب علم تھے برم کی ہر نشست میں اپنی ایک مز احیہ نظم ضرور چیش کرتے۔ برم کی شان پروفیسر رام پرشاد کھوسلااور حافظ شمس الدین احمدے تھی ان کی نظمیس سننے کے لیے شان پروفیسر رام پرشاد کھوسلااور حافظ شمس الدین احمدے تھی ان کی نظمیس سننے کے لیے

لوگ بے صبر کا سے منتظر رہا کرتے اور سنتے وقت خوب داد دیتے تھے۔ پروفیسر رام پر شاد تھوسلانا شاد کی ایک غزل جو مجھے یاد نہیں ہے بہت پسند کی گئی، مقطع کاایک شعر ملاحظہ ہو پڑھے گا ناشاد سارا عالم ہماری روداد زندگی کو

یہ در دالفت کا ہے فسانہ میہ حسرت وغم کی داستاں ہے

بر خلاف اپنے دوست بابو او درھ بہاری سکھ کے، پروفیسر کھوسلا ناشآد ہندو ند بہب،اس کی تعلیمات اور معاشرت کے زبردست قائل تھے جس کا اظہار ان کی بیشتر نظموں ہے ہوتا ہے۔ مسئر کرشن کمار کھوسلا جو پروفیسر رام پرشاد کھوسلا کے صاحبز ادے تھے اور ٹاٹا کمپنی جسٹید بور میں عرصے تک ملازم رہ ان کی ایما پر پروفیسر عبدالمنان بید آل، پروفیسر حافظ جمشید بور میں عرصے تک ملازم رہ ان کی ایما پر پروفیسر عبدالمنان بید آل، پروفیسر حافظ میں الدین اور راقم نے دیوانِ ناشاد کی تر تب و تھی کے بعدا ہے طبع کرایا اور اس کی تمام جلدیں کرشن کمار صاحب کی یہاں بھیج دی گئیں۔ دیوان بازار میں نہیں ہے۔

ہمارے پرنیپل مسٹر ارگل:

ہارے پر نیسل Mr. T.C. Orgill نہاں تے عکومت ہندان کی بوی عزت کرتے کرتے تھے۔ اور کی جونیر تھے انہیں صوبہ سر حد کاڈائر کر آف گئی۔ باد جود کیہ جونیر تھے انہیں صوبہ سر حد کاڈائر کر آف پیلک انسٹر کشنس بناکر بھاور بھیج دیا گیا جہاں اپنے کاموں کو حسن اسلوبی سے انجام دیے کی بدولت بوی نامور کی حاصل کی۔ بھاور جاتے وقت میں نے صوبہ سر حد کی تین تصویر میں کی بدولت بوی نامور کی حاصل کی۔ بھاور جات کی خدمت میں چیش کیس تو وہ بہت خوش ہوئے۔ موسوف ہر انگریز کی طرب آئی زبان تبذیب اور تدن کے بوے ولد ادہ تھے۔ چو نکہ راقم انگریز کی طرب آئی زبان تبذیب اور تدن کے بوے ولد ادہ تھے۔ چو نکہ راقم انگریز کی لیاس معمولاً پہنا تھا اور انگریز کی ہو ان بھی تھا اس لیے جھے پر بہت مہریان دہا کرتے تھے۔ ان کے تبادلہ کے بعد مسئر مود (Mr. W.T. Moore) ہمارے کا کے کے رائیل مقرر ہوئے۔ آئر لینڈ کے رہنے والے نیک اور خوش مز ان انسان تھے۔ مور صاحب پر نسیل مقرر ہوئے۔ آئر لینڈ کے رہنے والے نیک اور خوش مز ان انسان تھے۔ مور صاحب میں مسئر کے دور میں ہم لوگوں کی میٹر یکو لیشن سیر میمنی کر راپ میل حرار ہوئے۔ آئر لینڈ کے رہنے والے نیک اور خوش مز ان انسان تھے۔ مول گوں سے خطاب کیا سید سلطان احمد نے جو اس وقت پیٹ یو نیور ش کے وائس چا نسلر تھے ہم لوگوں سے خطاب کیا طلبہ کو محنت سے پڑھنے کی تاکید کی۔ آئ سے بچاس سال پہلے بیر سم لازی تھی گر اب طلبہ کو محنت سے پڑھنے کی تاکید کی۔ آئ سے بچاس سال پہلے بیر سم لازی تھی گر اب

یہ رسم بالکل فتم ہو گئی ہے۔ رفتہ رفتہ ہرا تھی چیز فتم ہوتی جار ہی ہے اب تو University Convocation بھی نہیں ہو تاہے۔

#### میرے احباب:

ابو صالح ، عبدالصمد ، زین العابدین اور پری رنجن سین جماعت میں راقم کے مشفق دوست ہے۔ زین العابدین منصف ہوئے اور پری رنجن سین سکریٹریٹریٹریٹری منصف ہوئے اور پری رنجن سین سکریٹریٹریٹریٹر منصف ہوئے اور پری رن ہوا کرتے ہے۔ بید دونوں حضرات انتقال کرگئے ہیں۔ عبدالصمد بقید حیات ہیں پچاس سال کے عرصہ تک ہے اب تک و کالت کا پیشر کرتے ہیں۔ سرکاری و کیل بھی رہ چکے ہیں۔ بڑی عزت نے زندگی گزارتے ہیں۔ دوسرے کرتے ہیں۔ سرکاری و کیل بھی رہ چکے ہیں۔ بڑی عزت ندگی گزارتے ہیں۔ دوسرے دوست ابو صالح بہار کے سکریٹریٹ میں ملازم تھے۔ موت سے پہلے راقم اور جمیل مظہری کو مسید حسن عسکری اللہ اسید حسن عسکری :

سید حسن عسکری کالج میں بھے ہو وہ بین سال سیر تھے۔ بہیشہ محتی طالب علم رہے اور ابتدائی سے مطابعہ تاریخ میں بزی وگھیں تھی۔ پڑھنے لکھنے کے علاوہ انہیں کسی اور کام سے سرو کار نہ تھا۔ عمر کے ساتھہ تاریخ نولی میں ایک مقام پیدا کیا۔ تاریخ نولی کی ضدمات کے صلے میں پٹنہ یونیور شی اور مگدہ یونیور شی دونوں نے موصوف کو ''وی لٹ' کی اعزازی ڈگری سے نوازا جس کے وہ مستحق تھے۔ حسن عشکری صاحب مشکسر مزاج انسان اعزازی ڈگری سے نوازا جس کے وہ مستحق تھے۔ حسن عشکری صاحب مشکسر مزاج انسان میں۔ نام وخمود کی بھی پروانہ کی اور زندگی عزت و خاکساری سے گذار رہے ہیں۔ مر نجان مرن کے کے اصول پر قائم رہے ہیں۔ راقم کو کئک کالی سے پٹنہ کالی آنے کے بعد ان کے مراخ کے اصول پر قائم رہے ہیں۔ راقم کو کئک کالی سے پٹنہ کالی آنے کے بعد ان کے ساتھ ۲۵ مال تعلیم بی سے مزان تھ جی ہو گا موقع ملا مگر بھی کسی بات پراختلاف کی نوبت نہ آئی۔ دوران تعلیم بی سے مزان تھ جی ہو گا اور بیشہ سے صوم و صلوق کے پابند ہیں۔ اگریزوں کے زمانے میں '' پرم شری'' کے خطاب سے سر فراز آئی دوران کے علاوہ آپ کو فاری زبان کی خد مت کے لیے پر بیٹر نی ایوارڈ بھی عطا گیا گیا اور غالب ایوارڈ بھی دیا گیا۔

## سری - پی ان سنگھ ،سری نرائن مہتااورمسٹر اوماشنگر برشاد :

سری۔ پی۔این عظمہ نے انگریزوں کے دور میں اور آزادی کے بعد بھی ہے انتہا عزت حاصل کی۔ پنجاب اور یوپی کے گور نر ہوئے اور کئی ملکوں میں ہندوستان کے سفیر بھی رے۔ صاحب موصوف راقم ہے کالج میں تین سال آگے تھے۔ مسٹر شری نرائن مہتاان کے ساتھی تھے۔انہوں نے بھی بڑی شہر ت حاصل کی۔سر سید سلطان احمد جو پیٹنہ یو نیور شی کے وائس جانسلر رہ چکے تھے،ان کے مقابلہ میں پٹنہ یو نیورٹی سنڈ کیٹ کے الکشن میں کامیاب ہوئے۔ مسٹر شری نرائن مہتا میرے پڑوس میں جیل روڈ پر اپنے رشتہ دار رائے بہادر کرش دیو نرائن مبتا کے ساتھ رہتے تھے۔ رہائش قربت کی وجہ سے میری ان سے کافی ملا قات تھی۔ان کی شاد ی بڑی د حوم دھام ہے ہو گی تھی۔ برات میں راقم بھی شریک تھا۔ مسنر اوما شکر پر شاد بابو مہیشر پر شاد رئیس، زمیندار اور ار دو شاعر کے صاحبزادے تھے اور والدین نے انہیں بڑے نازو تعم ہے یالا تھا۔ راقم کے میخطے بھائی افضل حسین اسکول اور کالج میں ان کے ہم جماعت تھے۔اپنے بڑے بھائی کی طرح میری عزت کرتے تھے اور زندگی مجر ای اندازے ملتے رہے۔ موصوف بڑے ملنسار اور دوست نواز آدی تھے،جوانی میں خوبرو تھے تکر آخری عمر میں کافی موٹے ہو گئے۔ ساجی، تعلیمی اور سیاسی کاموں میں پیش پیش رہا كرتے تھے۔ موسیقی كے ماہر تھے۔اس فن سے تاحیات دلچیلی قائم رہی۔ چند سال ہوئے كہ انتقال کر گئے۔ مظفر پور کے نہایت ہر دلعزیز شہری تھے۔ راقم کو آج بھی مظفر پور کا لج سے د لی لگاؤ ہے۔ جب بھی مظفر یور یو نیور خی کے کاموں سے جانے کا انفاق ہو تا ہے یو نیور مٹی کے مہمان خانہ کی بالائی منزل پر قیام کر تاہوں جہاں ہے ہمارا کا لجے اپنی پرانی شان و شوکت کے ساتھ نظر آتا ہے۔اگلی صحبتیں اور پرانے احباب سب نظر کے سامنے آجاتے ہیں ،اور آ تکھ ہے آنسونکل آتا ہے، پروفیسر تشور جب تک بہار یونیورٹی کے وائس جانسلررہے راقم یو نیورٹی کے کاموں سے مظفر پور جایا کرتا تھا۔ راقم کو حکومت بہار نے جون ۱۹۵۸ء میں اس کا لج کی پرنسلی کی چیش کش کی تھی تگر میں اس خدمت کواپنی بیوی کی سخت علالت کی بنا پر قبول نه کر سکا جس کا مجھے برابرافسوس رہا۔

## (۲) لبی۔این۔کالج، پٹنه (۱۹۲۳ء)

## ييْنە كالجمين داخلەنە بوا:

ا ۱۹۲۳ میں آئی۔اے پاس کرنے کے بعد گرمیوں کی شدت ہے نیجنے کے لیے میں مسور کی جلا گیااور دو ماہ سے زیادہ دو ہاں قیام کیا۔اس زیا نے میں پیٹنہ کا لج کے بی۔اسے سال اوّل میں شو الطباکا داخلہ ہوا کر تا تھا۔ میں مطبئن تھا کہ لوٹے کے بعد میر اداخلہ اس کا لج میں ہو جائے گا، لیکن خلاف تو تع تمام جگہیں پر ہو چکی تھیں۔ واپس آکر داخلہ کے لیے عارضی پر نہل مسٹر ہور آن سے ملا قات کی۔انہوں نے کہائی الحال اپنا داخلہ بی این کا لج میں کر الو، جگہ خالی مسٹر ہور آن سے ملا قات کی۔انہوں نے کہائی الحال اپنا داخلہ بی این کا لج میں کر الو، جگہ خالی موتے ہی تمہار اداخلہ کر اوں گا۔ میں نے بی۔این کا لیے میں داخلہ کر المیا۔ واکثر عظیم الدین احمد نے جو والد کے جزیز دوست اور پٹرنے کا لیے میں فار می کے سینئر پر وفیسر تھے،ان کے اصرار پر بٹرنے کا لیے گئے۔اس زمانے میں اس ہو سل کے اسرار پر بٹرنے کا لیے گئے۔اس زمانے میں اس ہو سل کے بیٹرنٹرنٹ ذاکٹر علی حسن صاحب تھے۔

## بي-اين كالج مين تعليم:

بیااین کالئے کے پرنسپل ڈاکٹر ڈیااین سین تھے۔ موصوف ہندوستان میں فلسفہ کے نامی استاذ تھے اور والد صاحب سے واقف تھے۔ میر سے داخلہ سے انہیں بڑی خوشی ہو گی اور فرمایا کہ پیٹ کالئے میں کون کی خصوصیت تھی جو تم وہاں داخلہ کے متمنی تھے۔ ہمارے کالئے میں کیا ہمی ہے۔ دل لگاکر پڑھواور کامیا بی حاصل کرو۔ یہی میری دعا ہے۔ میر اکالئے بھی ایک نہایت نامور کالئے ہے۔

رنسپل ڈی۔این-سین:

موصوف پر خلوص ۱ کیمان دار اور غریب دوست انسان تھے۔ بلاامتیاز مذہب غریب

طلبا کی سریہ سی کرتے اور ضرورت کے وقت ان کی مالی مدد کرتے تھے۔ بیوی کا انتقال ہو چکا تھااور الاولد تھے اس لیے اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ نادار اور غریب طلباء پر خرج کیا کرتے تھے۔ انگرین سے۔ کرچہ انگریزی لباس پہنتے تھے لیکن صورت ہے بالکل" رشی"معلوم ہوتے تھے۔ انگریز پروفیسر وال سے خوش ندر ہے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ لوگ اسپ کو استاد سے زیادہ حکمر ال تصور کرتے ہیں۔ کا کے اور یو نیور ٹی میں ان کی بہت مزت تھی۔ باغبانی کے بہت شائق تھے۔ انسور کرتے ہیں۔ کا کے اور یو نیور ٹی میں ان کی بہت مزت تھی۔ باغبانی کے بہت شائق تھے۔ بل این کا لیم میں جو باغ آئے ہے انہی کی یاد گار ہے۔ بیٹنہ یو نیور ٹی نے انہیں پی ان کی وی کی اعزاز کی ڈگری عطاکی تھی۔ اور حکومت ہند نے ان کی قابلیت کو بد نظر رکھتے ہوئے آئی۔ ای سامندی تھی۔ اس میں معارضہ میں میں انہیں ہوئے۔ یہ میں انہیں کو بد نظر رکھتے ہوئے کی ۔ انسان کی استان کو بد نظر رکھتے ہوئے کی ۔ انسان کی استان کی تابلیت کو بد نظر رکھتے ہوئے کی ۔ انسان کی استان کی تابلیت کو بد نظر رکھتے ہوئے کی ۔ انسان کی استان کی تابلیت کو بد نظر رکھتے ہوئے کی ۔ انسان کی استان کی تابلیت کو بد نظر رکھتے ہوئے کی ۔ ان کی تابلیت کو بد نظر کی تھی۔ کی ۔ ان کی تابلیت کو بد نظر کر کھتے ہوئے کی ۔ انسان کی سامن کی تابلیت کو بد نظر کر کھتے ہوئے کی ۔ انسان کی تابلیت کو بد نظر کر کھتے ہوئے کی ۔ ان کی تابلیت کو بد نظر کر کھتے ہوئے کی ۔ ان کی تابلیت کو بد نظر کر کھتے ہوئے کی ۔ ان کی تابلیت کو بد نظر کو کھتے ہوئے کی ۔ ان کی تابلیت کو بد نظر کے گئی ۔ ان کی تابلیت کو بد نظر کر کھتے ہوئے کی ۔ ان کی تابلیت کو بد نظر کر گئی ۔ ان کی تابلیت کو بد نظر کی تابلیت کو بد نظر کر گئی ۔ ان کی تابلیت کو بد نظر کی تابلیت کو بد نظر کی تابلیت کو بد نظر کر کے تابلیت کو بد نظر کی تابلیت کی تابلیت کی تابلیت کو بد نظر کی تابلیت کو بد نظر کر کے تابلیت کو بد نظر کی تابلیت کو بد کی تابلیت کو بد کر تابلیت کی تابلیت کے تابلیت کی تابلی

سید معین الحق صاحب ہم او گوں کے انگریزی کے پروفیسر تھے انگریزی ادب کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ موصوف Tennyson کی نظمیں بہت اچھی طرح پڑھاتے تھے۔اجھے یروفیسر ہونے کے ساتھ وہ ہاگی کے اچھے کھلاڑی بھی تھے۔ان دونوں خوبیوں کی بدولت کالج کے لڑکوں میں بہت ہرول عزیز تھے۔ بلا تکلف ہم لوگوں کے ساتھ کھیلوں میں شریک ہوا کرتے تصان کے زمانے میں او لمیک تھیل جو دنیا کے مختلف ملکوں میں منعقد ہوا کرتے ان میں ہندوستان کی طرف ہے اعلیٰ نمایندہ بن کر شرکت کیا کرتے تھے،ای بناپرانگریزوں نے ا نہیں''او۔ بی۔ای'' (O.B.E) کے خطاب سے نواز انتقابہ آزادی کے بعد حکومت ہندنے ای سلسلے سے "پدم شری" کے خطاب سے سر فراز کیا۔ موصوف کی طرح بہت کم لوگوں میں سے بات ویکھی گئی ہے کہ وہ بیک وقت پڑھنے پڑھانے اور کھیل کود میں یکیاں اہلیت و شہرت کے حامل ہوتے ہیں۔ تقریباً پندرہ میں سال تک B.N. College کے پر نسپل ر ہے اور بہت حسن و خوبی ہے کا لج کو چلایا۔ پٹنہ یو نیورٹی کے سینیٹ، سنڈیکیٹ اور مختلف کمیٹیوں کے ممبر رہے۔ نہایت دلیری اور دیانت داری ہے اپنے کاموں کوانجام دیا۔ راقم ہے بہت مجت کرتے جس کی دوو جہیں تھیں۔ان کے بڑے بھائی سید مبین الحق صاحب و کیل والدمر حوم کے اسکول کے دوستوں میں تھے۔ اور قربت کی دوسری وجہ بیہ تھی کہ ان کے داماد سید نجیب اشرف ندوی جواند حیری کالج جمبئ میں فاری کے پروفیسر تھے، راقم کے بہت عزیز دوست تھے۔ پروفیسر معین الحق صاحب تاحیات ہفتہ میں ایک بار میرے یہاں ضرور تشریف لاتے تھے۔ اینے اساتذہ میں مجھے اتناخوش اخلاق انسان نہ ملا۔

#### مولوی ابوسعید صاحب:

پروفیسر مولو کا ابوسعید صاحب فاری کے پروفیسر تضاور قدیم اور جدید فاری ہے واقف تضے۔ ہم لوگوں کو فاری خوب محنت ہے پڑھاتے تنے ، اور طلباءان کی بڑی عزت کرتے تنے۔ ہاور طلباءان کی بڑی عزت کرتے تنے۔ لی، این کا کی بیس عرصہ دراز تک نہایت دیانت داری اور خوبی ہے اپنی خدمات کو انجام دیتے رہے۔ اِن کے صاحبزادے پروفیسر ابوالخیرای کا کی بیس فاری کے سینئر پروفیسر ایسا۔

بیااین کالج میں صرف ایک ماہ پڑھنے کا موقع ملا کہ مسٹر ہوران نے اپنے وعدہ کے مطابق پٹنہ کالج میں داخلہ کی اجازت دے دی، مگر ڈاکٹر ڈی این سین نے اپنے کالج سے T.C. دینے میں حال کیا، آخر کار ڈاکٹر بخر جی شاستری کی سفارش سے جو پٹنہ کالج میں سنگرت کے پروفسیر تھے T.C. مل گئی۔اور راقم نے اپنادا فلہ پٹنہ کالج میں لے لیا۔ داخلہ کے فور آبعد پٹنہ کالج کے مستقل پر نہل مسٹر جیکسن اپنی رخصت سے واپس آگئے۔ ان کا دستور تھا کہ دوران سشن کسی کا داخلہ نہ لیتے تھے۔ان کی موجود گی میں میر اداخلہ پلنہ کالج میں ناممکن تھا۔

(۳) پٹنہ کالج، پٹنہ ۱۹۲۴ء سے ۱۹۲۸ء

پیشنه کالج میں دا خلیہ اورتعلیم:

راقم نے جب مظفر پور کالج اور لی۔این کالج پٹنہ میں داخلہ لیا تھا تو کوئی غیر معمولی چیز اور اجنبیت کا حساس نہ ہوالٹین ہر خلاف اس کے پٹنہ کالج میں واخلہ پر قدیم ڈچ عمار ہے، اس کے سامنے کا بڑاسبر ہزار میدان،اس کے پشت ہر خوب صور ہے ولسن گارڈن، دریائے م نگا کا کنارہ، تقریبا آٹھ انگریز پر دفیسر وں کی موجودگی او رائی قدر ہندوستانی بین الاقوامی شہرت کے مالک اساتذہ کا ہونااور پر نسپل جیکسن کا طلباء کے ساتھ سخت ہر تاؤنے میرے ول پر پٹنہ کا لیج کار عب جمادیا۔

## میرے انگریزی کے اساتذہ:

ہمارے انگریزی کے پروفیسر مسنر آر مر ، مسنر آکڑلونی اور مسٹر نیر نجن نیو گی تھے۔ پر وفیسر نیو گی بہت اچھی انگریزی جانتے اور بر ہمو سان کے سر گرم کار کن تھے۔ ہم لوگوں کو Palgrave's Golden Treasury سے منتخب تظمیں پڑھاتے تھے۔ انہوں نے "Ode to Nightingale" اس خوبی سے پڑھایا کہ صاحب موصوف کی عظمت اب تک دل پر نقش ہے۔ آرمر صاحب ہم لوگوں کو شیکسپئر کاڈراما"جولیس بیز ر"نہایت ہی ڈرامائی اور دلجیپ انداز میں پڑھاتے تھے۔ موصوف ہندوستانی طلباء کوانگریزی پڑھانے کا طریقہ جانتے تھے اور اس کے لیے ہندوستان میں بہت شہرت رکھتے تھے۔ چونکہ ہمارے ہو شل کے دارؤن بھی تھے اس لیے کلاس میں راقم کا خیال رکھتے تھے۔ پروفیسر آکٹرلونی پت قد، منگسر مزاج اور فرض شناس تھے۔ علی گڑھ کالج میں انگریزی کے استادرہ چکے تھے۔ یدنہ آنے کے بعد بھی علی گڑھ کو نہ بھلا کے۔ آپ Nineteenth Century English Prose یوهاتے تھے۔انہیں انگریزی نثر پر عبور حاصل تقله تمام عمر تجرومیں بسر کی۔ اپنی مال ہے بہت محبت کرتے تھے۔ان کی وفات کے بعد ایک ڈینر ویکن اپنے وطن ے لا کر ذرا تنگ روم میں رکھا تھا۔ راقم نے اے ذرا تنگ روم میں دیکھ کر پوچھا کہ اے یہاں رکھنے کی وجہ کیا ہے۔انہوں نے فرمایا کہ اس سے میر اجذباتی تعلق ہے۔ میری ماں ہر سال کر سمس کے دن مجھے اس کے بغل میں کھڑ اگر کے میرے قد کااس پر نشان لگا کر س بھی لکھ دیا گرتی تھیں۔ یہ ڈینر ویکن میری مرحومہ مال کی یاد گار ہے جو مجھے بہت عزیز ہے۔ ان کی موت بہت در دناک حالت میں ہو گی ،ایک رات بجلی کے لیمپ میں خرابی کی وجہ ہے دستہ میں بھی آگئی تھی۔اٹھاتے ہی کرنٹ لگ کیااور فوت کرگئیں۔ پٹنہ کے عیسائی قبرستان میں مد فون ہیں۔ بہت عرصہ بعد راقم کو ای بنگلے میں تیرہ سال رہنے کا اتفاق رہااور استاد موصوف اکثریاد آتے تھے۔ جب E.M. Foster کا ناول Passage to "India" شائع ہوا تواس کی ایک کائی انگلتان سے خرید کرلائے اور راقم کو پڑھنے کے لیے اس شرط پردیا کہ اس کو چاردن میں پڑھ کروائیس کردوں گا، میں نے ایمابی کیا۔ تاریخ کے اساتذہ:

ہم لوگوں کو تواری خمر جادونا تھ سر کار، پروفیسر بھا تھے اور پروفیسر ساوار پڑھاتے سے سے بیٹے اسما تذوا سے دور کے گئے چنے اسمادوں میں تھے، پروفیسر بھا تھے کی موت جوانی میں ہوئی۔ گرمیوں کی افعطیل میں پٹنے ہے بذرایعہ ریل فرسٹ کلاس میں اپنے وطن جمبی جارہ ہے تھے کہ دل کادورہ پڑنے ہے اچا تک موت ہوگئی، جمبی اسمیشن پرلوگوں نے انہیں ڈ بہ میں مردہ یا یا۔

#### يروفيسر تارك ناتھ تعلقہ دار:

پروفیسر بھا تھے کی موت کے بعد مسٹر تارک ناتھ تعلقہ دارکی عارضی تقرری ہوئی۔ بنگال کے ایک بڑے شریف خاندان کے فرد تھے۔ پبلک اسکول اور کیمرج یو نیورش میں ان کی تعلیم ہوئی تھی۔ انگریزی طرز زندگی ہے بہت متاثر تھے۔ اپنے تہواروں سے انہیں کوئی دلیجی نہ تھی۔ ہوئی کے موقع پر ہندولا کے انگریزوہندوستانی پروفیسر وں کو بجیر لگایا تو بہت ناراض لگاتے تھے مگر کوئی معترض نہ ہو تا۔ طلباء نے پروفیسر تعلقہ دار کو بھی بجیر لگایا تو بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ یہو جو نے نوبت یہاں تک آئی ہوئے اور کہا کہ یہو دشی تو موں کی رسم ہے۔ لا کے بہت برہم ہوئے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ یہ معاملہ بہار لیجس لیٹو کانسل میں بھی زیر بحث آیا۔ تعلقہ دار صاحب نے نہ معانی مانگی اور نہ اظہارا نسوس بی کیا بلکہ استعفادا علی کردیا۔ وزیر تعلیم سر سید فخر الدین نے بہت سمجھایا کہ استعفادا لیس کے لیس مگر اپنے فیصلہ سے نہ ہے اور پٹنے سے چلے گئے ، غالبًا یہ واقعہ کے ۱۹۲۱ء کا سند مور نہ ساز انسان تھے۔ راقم کے ساتھ ان کا ہر تاؤیر خلوص تھااور میرے بڑے بہی خوش مزاجی اور بڑے سے سید میرے بیاس اب تک محفوظ ہے۔

## ير وفيسر جاد و ناتھ سر کار اور پر وفيسر آسٹن اسمتھ:

مر جادوناتھ سر کاراور پروفیسر آسٹن اسمتھ شعبہ کاری میں ایک ساتھ کام کرتے ہے۔ مگر ان دونوں میں برابر چشک رہا کرتی تھی۔ پروفیسر اسمتھ کو پورپ کی تواری پروا عبور تھااور اپنے مقابلے میں کی کواجمیت نہ دیتے تھے۔ ڈاکٹر ڈی۔ این۔ سین پر نہل بی این کالی اور پروفیسر جادوناتھ سر کارکی Service کالی اور پروفیسر جادوناتھ سر کارکی طورے تقرری گئی تھی۔ سر جادوناتھ سر کارے لیے یہ تقریری اگرچہ کوئی بوی چیز نہ تھی مگر اس پر انہیں بوا فخر تھااور برابر اپنے نام کے ساتھ تقریری اگرچہ کوئی بوی چیز نہ تھی مگر اس پر انہیں بوا فخر تھااور برابر اپنے نام کے ساتھ الدی۔ این۔ سین نے اس کو بھی کوئی الدی۔ این۔ سین نے اس کو بھی کوئی اجمیت نہ دی اور نہ اپنے کام کے ساتھ اجمیت نہ دی اور نہ اپنے کام کے ساتھ اجمیت نہ دی اور نہ اپنے کام کے ساتھ اس اعراز کو لکھا کرتے تھے۔

#### فاری کے اساتذہ:

شعبہ کاری کے صدر ڈاکٹر عظیم الدین احمد کے علاوہ دو اور اساتذہ پروفیسر عبد القادر اور ڈاکٹر ابو تھر مجد علی حسن صاحب ہم لوگوں کو بی۔اے پاس اور آئرس کاس میں فاری پڑھاتے تھے۔ڈاکٹر عظیم الدین احمد بنجاب یو نیورٹی کے اور بنٹل کالج میں فاری کے سینئر پروفیسر تھے۔ موصوف وہاں پانچ برس خدمت انجام دینے کے بعد پلنہ کانچ چلے آئے تھے۔ آپ ہندوستان میں فاری کے مضہور اساتذہ میں تھے۔علامہ ڈاکٹر فجر اقبال آپ کے عزید دوست تھے۔ پردفیسر عظیم الدین احمد کے چلے آئے پرعلامہ اقبال کولا ہورکی ادبی دنیا میں بہت کی محسوس ہوئی جس کاذکر انہوں نے عبداللہ عادی کے نام ایک خط میں نہایت افسوس کے ساتھ کیا ہے۔ علامہ کی متعلقہ عبارت اس طرح ہے: "آپ کے چلے جانے افسوس کے ساتھ کیا ہے۔ علامہ کی متعلقہ عبارت اس طرح ہے: "آپ کے چلے جانے بھول مولانا اکبر یہاں دھر اکیا ہے سوا اکبراکے اور امرود کے۔" موصوف نے علامہ اقبال یقول مولانا اکبر یہاں دھر اکیا ہے سوا اکبراکے اور امرود کے۔" موصوف نے علامہ اقبال کے کہنے پر ایک نظم "تھو یو درد" کی طرز پر "تا ٹیز درد" کبھی جو بہت پندگی گئے۔ بی۔اے کے کہنے پر ایک نظم "تھو یو درد" کی طرز پر "تا ٹیز درد" کبھی جو بہت پندگی گئے۔ بی۔اے آئرس کلاس میں استاذ محر م کا پہلا کیچر خاتاتی پر تھااوروہ قصیدہ جس کے مطلع کا پہلا مصرع:۔

ول من بیر تعلیم است و من طفل زباں دائش

ہے، پڑھایا۔ پانچ جیدا شعار میں گھنٹہ گذر گیااور بیہ نہ معلوم ہوا کہ ور حقیقت کلاس کے پچپن منٹ ختم ہو گئے۔ خاقانی کے ساتھ ہم لوگوں کو محبود شبستری کی ''گشن راز'' بھی پڑھاتے تھے۔ علاوہ ازیں اردو کمپوزیشن کا بھی کلاس لیا کرتے تھے۔ استاذ محترم کے اردو لکچرس میں اس قدر جاذبیت اور دل کشی ہوتی تھی کہ طلبا کوان کے لکچر رکاا نظار رہتا تھا۔

پروفیسر عبد القادر نے علی گڑھ کا نے ہے۔ ایم۔اے فاری کی سند عاصل کی تھی۔
اگریزی، فاری اور عربی خوب جانتے تھے۔ اگریزی ایس با کاورہ اور سلیس لکھتے اور ہو لئے
تھے کہ اگریز بھی ان کی صلاحیت کے معتر ف تھے۔ یہ ہم او گوں کو دیوان حافظ اور مثنوی
مولاناروم پڑھاتے تھے۔ ۱۹۲۹ء میں اسلامیہ کا نج کلکتہ چلے گئے۔ وہاں ہے پنشن کے بعد
قادیان گئے اور تقییم ہند کے بعد ججرت کر کے پاکستان چلے گئے جہاں تاحیات قادیانی تح یک
کے سرگرم مبلغ رہے۔ ڈاکٹر علی حسن کو باوجود علیت کے قوت گویائی کم تھی۔ ڈاکٹر عظیم
الدین احمد فرماتے تھے کہ ان کے خنگ مزان کو فاری غزل اور مثنوی ہے کوئی تعلق نہیں
اس لیے موصوف نے انہیں ہم او گوں کو "اخلاق جلالی" پڑھانے پر مامور کیا۔ جے وہ بہت
اش الدین احمد فرماتے تھے۔

#### فاری بی۔اے آٹرس کلاس:

بی-اے آئری کلائی میں میرے علاوہ دو اور طالب علم سید میین الدین احمد اور عبدالاحد تھے۔ ۱۹۲۱ء کے بی-اے آئری کے امتخان میں راقم فرسٹ گلائ فرسٹ آیااور عبدالاحد ایک نبسرے فرسٹ کلائ سکنڈ آئے۔ سید مبین الدین احمد کو آئری نہ مل سکا۔ عبدالاحد صاحب بھاگل بور کے: TN.B. College میں فاری کے لکچر راور پروفیسر مبدالاحد صاحب بھاگل بور کے: TN.B. College میں فاری کے لکچر راور پروفیسر رہاور ملازمت کے آئر میں بچھ دنوں کے لیے پر نبیل بھی ہوئے۔ چند سال پہلے حرکت تلب بند ہو جائے ہاں کی موت واقع ہوئی۔ جب راقم ۱۹۲۲ء میں بیاے کے امتخان میں شریک ہوائے ہاں کی موت واقع ہوئی۔ جب راقم ۱۹۲۲ء میں بیاے کے امتخان میں طلبا شریک ہوائوائی سال پٹند کا لی کے امیدواروں کی کل تعداد تقریباً ۹۰ تھی۔ ان میں سے ۲۷ طلبا کو "آئریں" مارے مرف دو مسلم طلبا کو"آئریں" اور"آئی یاں "کے ساتھ کامیابی حاصل کی اور ۲۰ طلبا کو "آئریں" ملا۔ صرف دو مسلم طلبا کو"آئریں" اور"آئی یاس "کے ساتھ کامیاب ہوئے۔

## یٹنہ کالج کے ناموراسا تذہ:

راقم کے زمانے میں پٹنہ کالج ہندوستان کے قدیم ترین اور مشہور کالجوں میں تھا۔ اس پر جتنا بھی ناز کیا جائے کم ہے۔اس کے اساتذہ ہند وستان اور انگلتان کی یو نیور سٹیوں کی اعلیٰ ذکریاں رکھتے تھے۔ تعلیمی تجربہ بھی کافی ہواکر تا تھا۔ان اساتذہ کے علاوہ جن کاذکر اوپر ہو چکا ہے چنداور مشاہیر کاذکر کر ناضر وری معلوم ہو تا ہے۔ ڈاکٹر کے ایس۔ کاڈول کیمسٹری كے نامور پروفيسر تھے۔ پروفيسر عبد الصمد خال آئی،اى،ايس كے ممبر تھے جو بعديس ی۔ آئی۔ای کے خطاب سے سربلند ہوئے۔اور ڈی۔پی۔ آئی بہار ہو کر پنش یائی۔ کیسٹری کے نامور پروفیسر رہے۔ پنش پانے کے بعد آپ خدا بخش لائیر ریری کے سکریٹری بھی ہوئے۔۱۹۸۵ء میں تقریباً سوسال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ پروفیسر ی۔ ہے۔ ہملٹن کیمرج یو نیورٹی میں اقتصادیات کے لکچر رہتے۔ سر آسو توش مکر جی نے انہیں منٹو پروفیسر آف ا کنو مکس مقرر کر کے کلکتہ یو نیور ٹی بلایا مگر ان کو کلکتہ یو نیور ٹی کاماحول پیندنہ آیااور پیٹنہ کالج چلے آئے۔ سات آٹھ سال یہاں خدمت انجام دینے کے بعد امریکہ کمی یونیورٹی میں پروفیسر ہو کر چلے گئے۔ پروفیسر ای۔اے ہورن بھیا قضادیات کے اچھے پروفیسر تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں لارڈ نورتھ کلف کے جنگی پرو پکنڈہ کے کاموں میں پچھ دنوں تک ان کے ر فیق کار رہے مچر پلنه کالج چلے آئے۔ پلنه کالج کے دوران خدمت ان کی تقرری بہ حیثیت پرووائس جانسلر علی گڑھ یونیورٹی ہوئی اور وہیں چیک کے مرض میں انقال کیا۔ میرے ایم-اسیاس کرنے کے بعد انہوں نے خط لکھا تھا کہ تنہیں علی گڑھ میں کالج میں لکچرر کی جگہ مل جائے گی چلے آؤ۔ تکر را قم کے دماغ میں ڈپٹی کلکٹری کا خبط سوار تھااور علی گڑھ نہ گیا۔ای چکر میں جب راقم کو بی۔ان۔ ڈبلو ریلوے میں ٹرافک انسپکٹر کی جگہ ملی تو اے بھی

## پٹنہ کالج کے تین قدیم ترین پرٹیل:

مٹر ہے۔ کے۔ راجر س ۱۸۶۳ء میں پٹنہ کالج کے سب سے پہلے پر نسپل ہوئے۔ ان کے بعد دوسرے پر نسپل مسٹر ما تکرنڈل اور تیسرے یو بینک ہوئے۔ مسٹر یو بینک اپنے زمانے میں ہند کے بے مثال ریاضی دال تھے اور اپوری دنیا کے منتخب ریاضی دانوں کے شار میں آتے تھے۔ایک چکرور تی میں استاندہ ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ایک چکرور تی اور دوسرے کانام پی گھوش تھا۔ بید دونوں پر وفیسر یو بینک کے ساتھ سابے کی طرح رہاکرتے تھے۔ای سبب سے کسی طالب علم نے بیاشعر موزوں کیا تھا، ملاحظہ ہونہ یو بینک کے پاپوش میں روپوش ہوئی دھوپ یو بینک کے پاپوش میں روپوش ہوئی دھوپ تب رشک چکرورتی ویی گھوش ہوئی دھوپ

مجھے فخر ہے کہ مسٹر راجرس پر نسپل پٹنہ کالج کے سوسال بعد راقم کو ۱۹۶۰ء میں اس کالج کا پر نسپل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔

میری ایم-اے فاری کی تعلیم:

راقم کے زمانے میں ایم۔اے کی تعلیم بھی پٹنہ کالج میں ہواکرتی تھی اور وہی اساتذہ جو بی۔اے میں پڑھاتے ایم۔اے میں بھی درس دیا کرتے تھے۔جب میں ایم۔اے کی پڑھائی ختم کر رہا تھا تو پروفیسر عبد المنان صاحب بید آل فارس کے اسٹینٹ پروفیسر ہو کر پٹنہ کالج آئے اور ہم لوگوں کو دو تین ماہ تک فارس کا درس دیا۔

راقم ۱۹۲۸ء میں فاری ایم۔اے کے امتخان میں شریک ہوا اور فرسٹ کلاس فرسٹ ہو کر کامیابی حاصل کی۔انعام میں ایک تمغہ کطلائی عطا ہوا اور دوسوروپے قیت کی ستابیں بھی دی گئیں۔میں نے طلائی تمغہ کوابطوریادگاراب تک محفوظ رکھا ہے۔

> یٹنہ کالج مسلم ہوشل میں قیام ۱۹۲۴ء سے ۱۹۲۸ء

## ہوسٹل کی رہالیش:

میں کانے کے جس ہوشل میں رہتا تھااس کا پہلانام محذن ہوشل تھاجو بعد میں مسلم ممبروں کے اصرار پر مسلم ہوشل کے نام سے مشہور ہوا۔ اس زمانے میں بید ایک چیوٹا دو منزلہ ہوشل تھا۔ اس کی بالائی منزل کی حجیت رانی گئنج ٹائل سے چھائی ہوئی تھی۔ اس ہوشل میں ۲۴ منفر د کمرے ایسے تھے جس میں ایک ایک طالب علم کے رہنے کا انتظام تھاور چیے کرے ایسے تھے۔ اس زمانے میں مسلمان کمرے ایسے تھے۔ اس زمانے میں مسلمان کمرے ایسے تھے جن کے ہر کمرے میں چار طالب علم رہ کتے تھے۔ اس زمانے میں مسلمان لاکے عام طور سے ہوشل میں رہنا بہت کم پہند کرتے تھے اور وہ اپنے والدین یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ میں جب ۱۹۲۳ء میں ہوشل میں داخل ہوا تو چار طلبا کی اقد او صرف ۲ کا نشست والے کمرہ میں جگہ ملی۔ اس وقت ہوشل میں رہنے والے طلباء کی تعد او صرف ۲ کا کھی ۔ گرچہ وہاں ۲۸ الاکوں کے رہنے کا انتظام تھا۔ تین خالی کمروں کے ایک کمرہ میں ہوشل کا ذاکم لاکوں کی میں ہو فیسر کا ذاکم لاکوں کی میں ہو وفیسر کا ذاکم لاکوں کی طبی ہو دیس میں وفیسر کا ذاکم لاکوں کی طبی ہو دیس کے ایک میں ہو فیسر کا دیس کے ایک میں ہو فیسر کا دیس کی سے خطرے اس کا کا اس لیا کرتے تھے اور تیسرے کمرے میں ڈاکم کھیے میں الدین احمد ایم دارے فار میں کے طباء کو درس دیا کرتے تھے۔

## ہوشل کے سپرنٹنڈنٹ، قواعد وضوابط ، ہوسل کی توسیع:

ہو شل کے پر شد نے اکثر ابو نصر محمد علی صن صاحب تھے۔ نہایت نہ ہی مزان کے تھے۔ ہر سال میلاد شریف کیا کرتے اور رمضان میں کی نہ کی دن تمام ہو شل کے طلباء کو افطار پر ضرور مدع کرتے تھے۔ ہو شل کے قواعد و ضوابط بڑے خت تھے۔ موصوف طلباء سے ان کی پابندی تختی ہے کراتے تھے۔ مظالعہ کا وقت صبح وشام دودو گھنٹہ مقرر تھا۔ ان او قات میں پڑھنے کے علاوہ کی دوسرے کام کی اجازت نہ تھی۔ طلبا ایک دوسرے سے نہ مل سکتے تھے، نہ کہیں جاسکتے تھے۔ موصوف روز لند اس بات کی جانج کیا کرتے تھے کہ کوئی نہ مل سکتے تھے، نہ کہیں جاسکتے تھے۔ موصوف روز لند اس بات کی جانج کیا کرتے تھے کہ کوئی نہ اپروائی تو نہیں کر تایادو سرے کے پڑھنے میں مخل تو نہیں ہو تا ہے۔ ہو شل کے ہر بلاک مطابق کی کو آدھ گھنٹہ سے نیاک کا پریفکٹ ہو تا تھا۔ ضرورت پڑنے پروہ قاعدہ کے مطابق کی کو آدھ گھنٹہ سے نیاک کا پریفکٹ ہو تا تھا۔ ضرورت پڑنے پروہ قاعدہ کے روز انہ صبح وشام ہو شل کا گشت لگاتے، کہ صفائی اور ہو شل کی واجازت نہ دیتا تھا۔ پر نشنڈ نب روز انہ صبح وشام ہو شل کا گشت لگاتے، کہ صفائی اور ہو شل کی واجاز سے مادی نہ تھے ہیں برنش نڈ نب روز انہ صبح وشن کہ نے بیاد دو تھے اور ہر جگہ ان کی شکایت کرتے رہتے تھے۔ اس میں کوئی شک سے بچھے خوش ندر ہا کرتے تھے اور ہر جگہ ان کی شکایت کرتے رہتے تھے۔ اس میں کوئی شک کہ بیابتدیاں طلباء کے حق میں بہر حال مفید تھیں جس کے بیتے میں بددوق طلباء بھی

کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ لیا کرتے اور کامیاب بھی ہوتے تھے۔ ڈاکٹر کاڈول اس ہوسٹل کے ستقل وارون تھے۔ موصوف ہوسل میں بہت کم آتے بلکہ پر نٹنڈنٹ آفس میں آتے اور ہوشل کے بارے میں تمام حالات اور معلومات حاصل کرلیا کرتے تھے۔جب پروفیسر آرم وارڈن ہوئے توان کامعمول تفاکہ روزانہ بلاقید موسم پانچ چھ بجے صبح کو آتے اور تمام لڑ کوں کو پٹنہ کالج کے میدان میں لے جاتے خود دوڑتے اور لڑ کوں کو اپنے ساتھ دوڑاتے تھے۔اس طرح ہم لوگوں کی ایک اچھی ورزش ہو جاتی تھی۔ پڑھنے کے وقت روزانہ ہو شل آتے اور ہر کمرے میں جاکر لڑکوں ہے باتیں کرتے۔ راقم کے دوران قیام پچھے دنوں کے لیے مسٹر آسٹن اسمتھ وارڈن ہوئے۔ یہ ایک سن رسیدہ پروفیسر تنے اور اٹکااندازہ تکلم اکثر تحکمانہ ہو تا تھا۔ایک دن جب میں صبح سو رہے اپنے معمول کے مطابق انگریزی لباس پہن كرلاكالح يزهنے كے ليے جارہا تفاكد زينے پران سے ملا قات ہو گئی۔ جھ سے دريافت كياك بڑھنے کے وقت کیوں باہر جارہ ہو۔ میں نے جواباعرض کیا کد لا کالج جار ہاہوں۔ برہم "You walk in a pompous manner as if you are a المربوك الم ". Tax Collector (تم اس شان سے چل رہے ہو گویاتم ایک قیکس کلکٹر ہو) میرے جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور لا کا کج کے پر نیل سے میری اس روز کی حاضری کے بار ہے میں دریافت کرنے کے بعد ہی سکوت اختیار کیا۔ ۱۹۲۵ء کے آخر میں ہوسٹل کی توسیع ہو کی اور ساٹھ لڑ کوں کے رہنے کا نتظام کیا گیامسلم لڑ کوں کی تعداد ناکافی تھی اس لیے ہندو طلبا کو بھی رہنے کی جگہ دے دی گئی۔اس کے بعد ہوشل کی نوعیت بدل گئی اور ہندو مسلمان طلباء اس میں رہنے گئے۔ ۱۹۲۸ میں اس ہوسٹل کانام جیکسن ہوسٹل رکھ دیا گیااور جب ہے اس میں صرف ہندو طلباءر ہے لگے۔ای سال ایک نیا ہو شل جواب"اقبال ہو شل" کے نام سے مشہور ہے تعمیر ہوا جس میں آج کل ہندو او رسلمان طلباء رہے ہیں مسلم ہوسل کی خصوصیت ختم کردی گئی۔را قم بہت آرام سے پرانے مسلم ہو شل میں جار برس ۱۹۲۴ء سے ۱۹۲۸ء تک رہااور بیہ زمانہ میری زندگی کا بہترین زمانہ تھا۔

#### میرے خاص احباب:

ال دور کے خاص دوستوں میں امیر علی خاں دار ٹی (ایڈو کیٹ)، سیدر ضاحیدر (ہیڈ ماسٹر)، خلیل احمد (جج ہائی کورٹ)، فضل الرحمٰن (ڈی۔پی۔آئی)، سید مجمد احمد (اے۔ڈی۔پی۔آئی)، سید مہدی علی (ڈائر کٹرانڈسٹریز)، سیدا مین احمد (آئی۔ کی۔ایس)، فور البدی (آئی۔اے۔ایس)، محمد ابو مظفر (انڈین اکاؤنٹس سروس)، سیداختر احمد اور بینوی (پروفیسر)، سید مقبول احمد (ایڈو کیٹ اور وزیر حکومت بہار)، سید انور حسین (ڈاکٹر)، سید مغور حسین (پروفیسر علی گڑھ) ہے۔

ان چندافراد میں امیر علی خال دار ٹی، رضاحیدر، خلیل احمدادر راقم ہے بہت قربت تھی۔ ہم لوگ روزانہ میں کاناشتہ ایک ساتھ کرتے تھے۔ جس میں بہمی بہمی فضل الرحمٰن اور سید مہدی علی بھی شریک ہو جایا کرتے تھے۔

## ہوشل کے میں ، کھانے کے اخراجات اور سالانہ جلیہ:

ہمارے ہوسمل میں دو میں ہے۔ ایک کانام رائل اور دوسرے میں کانام امیریل تھا۔ دونوں میں کے افراد کوشاں رہتے کہ ہمارے میں کا کھانا بہتر ہو۔ اس وجہ ہے دونوں میں سیجوں کا انتظام عموماً چھا ہو تا تھا اور طلبا کو اچھے کھانے بل جاتے تھے۔ ہر سیج کی رات کو اہتمام کے ساتھ وعوت ہوتی جس جی ایجھے کھانے ملتے تھے۔ دونوں جی ایک دوسرے سے سیقت لے جانے کاخیال رہتا تھا۔ اور ہم لوگ بے تکلف میر ہو کر اچھے کھانے دوسرے سیقت لے جانے کاخیال رہتا تھا۔ اور ہم لوگ بے تکلف میر ہو کر اچھے کھانے محلت نے۔ باوجود تکلفات کے مابانہ خرج صرف پندرہ دورو پے لیے جاتے تھے۔ ہو سل کا سالانہ جلسہ عموماً جاڑے کی موجاتا۔ کہا اور ہم کو گئی جی چیوں کی کی سے ملتوی بھی ہو جاتا۔ مالا میں واکٹر ضیاء الدین وائس چا شار علی گڑھ مسلم یو نیوں ٹی کئی سر کاری کام سے چشنہ آتے تھے تو ہو سل کے سالانہ جلسہ جی انہیں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعوز انگریز آتی جلسہ میں کارلی کے علاوہ مسئم فوٹون ہی کئی آئی اور چند معزز انگریز اس جلسہ میں کارلی کے بوفیسر انہوں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعوز انگریز افسران بھی شریک ہوئے۔ مشکی باہے کی و حتن بجائی گئی جس کو تمام لوگوں نے پہند کیا۔ افسران بھی شریک ہوئے۔ مشکی باہے کی و حتن بجائی گئی جس کو تمام لوگوں نے پہند کیا۔ افسران بھی شریک ہوئے۔ مشکی باہے کی و حتن بجائی گئی جس کو تمام لوگوں نے پہند کیا۔ افسران بھی شریک ہوئے۔ مشکی باہے کی و حتن بجائی گئی جس کو تمام لوگوں نے پہند کیا۔ افسران بھی شریک ہوئے۔ مشکی باہے کی و حتن بجائی گئی جس کو تمام لوگوں نے پہند کیا۔ افسران بھی شریک ہوئے۔ مشکی باہے کی و حتن بجائی گئی جس کو تمام لوگوں نے پہند کیا کو تمام اورون پروفیسر آرم اس سے بہت محفوظ ہوئے کیونکہ یہ اسکاٹ لینڈ کے خصوصاً ہمارے وارون پروفیسر آرم اس سے بہت محفوظ ہوئے کیونکہ کیا۔

رہے والے تھے اور اس باہے کی دھن ہے بہت خوب واقف تھے۔ اس موقع پر ہوسٹل کے طلباء نے دل کھول کر چندہ دیااو را بنی محنت اور کوسٹش ہے اس جلسہ اور عصرانہ کو کامیاب بنایا۔

## طلباء کی تفریح طبع کاسامان اور سرکاری ملازمتیں ۱۹۲۸ء سے ۱۹۲۸ء ۱۹۲۳ء سے ۱۹۲۸ء بہارینگ مینس انسٹی ٹیوٹ سنیمااور تھیٹر:

طلباء کی تفریخ کے سامان مہیا تھے۔ یہاں بلیارڈ اور دوسرے ان ڈور کیمس کا انظام تھا۔افسوس میں تفریخ کے سامان مہیا تھے۔ یہاں بلیارڈ اور دوسرے ان ڈور کیمس کا انظام تھا۔افسوس ہے کہ اس کی وہ رو نق جو پہلے تھی اب نہ رہی۔اس کا سالانہ چندو صرف دور و پیہ تھا۔ اس کے علاوہ الفنسٹین سنیما اور جہا تگیر کا تھیئر تھا۔ الفنسٹین سنیما کا مالک کلکتہ ہے اکتوبر کے مہینے میں آتا اور ممکل کے مہینہ میں واپس چلا جاتا تھا۔ وہ لان (گاند ھی میدان) کے از پور بی کونے برایک عالی شان خیمہ لگا کر با قاعدہ اسنیج اور بال تیار کر لیتا تھا۔ اس سنیما میں انگریزی فلمیس در کھائی جاتی پھرتی تو تھیں گر اولتی نہ تھیں۔ فلم کا قصہ اور ممالہ بوقت ضرور ساسنیج کے پر دو پر فکھا ہوا نظر آجاتا تھا۔ اس زمانے میں چار لی تھیلین کی فلمیس بہت پیند کی جاتی تھیں۔ را تم ہر سنیچ کو تفریخ طبع کے لیے خصوصاً بیار لی تھیلین کی فلمیس میرورد کھیا تھا۔

## جهانگيركانفيز:

نزانجی روڈ میں جہا تگیر کا تھینر تھا جس میں ہر طبقہ کے لوگ ڈرامہ دیکھنے جاتے تھے۔
یہاں بڑی بد نظمی رہتی تھی ،نہ روشنی کا معقول انتظام نہ کوئی با قاعد کی تھی۔شور دغل اتناہو تا
کہ اداکاروں کی آواز ماند پڑ جاتی۔ ایک دن اپنے ایک دوست ورشتہ دار سید مہدی علی کے
اصر ار پر ان کے ساتھ جہا تگیر کے تھینز میں ڈرامہ ''یہود کی گیاڑ گی' دیکھنے گیا۔ تھینز کا ہنگامہ
اور بد نظمی دیکھ کر میں نے مہدی علی سے کہا کہ مجھے کہاں لیے آئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ

ا بھی اسٹیج پراداکارہ کو آنے دیجئے تمام کلفتیں دور ہو جائیں گی اور پیبہ وصول ہو جائے گا۔ میں
توصر ف ای اداکارہ کودیکھنے آتا ہوں۔ راقم اس کے بعد پھر وہاں بھی نہ گیا۔ تھینر والے اپنے
تھینر کی رونتی اور آمدنی بڑھانے کے لیے ایک دو خوب صورت اداکارہ لڑکیوں کور کھتے تھے
کہ تماشہ بینوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ قریب بچاس سال سے تھینر کارواج پٹنہ سے اٹھ گیا
ہے۔

#### كار نيول:

1971ء میں ایک سر کس ''کنگ کار نیول'' آیا جس کا مالک غالباً کوئی امریکن تھا۔اس میں کر تب د کھانے والے بھی زیادہ ترامر یکن اور پچھ حبثی تھے۔اس سر کس نے تقریباً تمن مہینے لان کے اتری پورٹی کونے پرا بنا خیمہ لگا کر قیام کیااور علاوہ انسانوں کے جانوروں کے بھی کر تب د کھا کر خوب بیسہ کمایا۔را قم نے اس زمانے میں اتنااعلیٰ درجہ کا سر کس کلکتہ میں بھی نہیں دیکھا تھا۔

## مسلم طلباء كوسركارى ملازمتين:

برلش دور حکومت میں بہار کے مسلمانوں کے لیے سرکاری طاز مت میں ۱۵ اے ۲۰ فیصد نشتیں مخصوص تھیں۔ اس لیے اچھے مسلم تعلیم یافتہ طلباء کو بچھے سرکاری ملاز متیں مل جاتی تعلیم۔ راقم کے زمانے میں مسٹر سید امین احمد آئی۔ ی۔ ایس کے مقابلہ کے امتحان میں کامیاب ہوئے اور میرے ہم جماعت محمد ابو منظفر انڈین آڈٹ سروس کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ مسٹر سیدامین احمد نے تقریباً میں سال کی ملاز مت کے بعد سول سروس کے مستعفی ہو کر پشنہ ہائی کورٹ میں و کالت شروع کی اور اس کے ساتھ بہار لیجس لیٹوا سمبلی اور بعد ازاں بہار لیجس لیٹوا سمبلی اور بعد ازاں بہار لیجس لیٹوا سمبلی بری شہر سے حاصل کی۔ محمد ابو منظفر بہار میں اکاونفٹ جنزل رہے۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان بوگے۔ وہاں عزت یائی اور پاکستان کے شعبہ کالیات میں مشیر رہے۔

ہم لوگوں کے زمانے میں بہار میں سر کاری ملاز متیں بہت تم ہواکرتی تھیں گر تعلیم یافتہ مسلم نوجوانوں کو ڈپٹی گلکٹری، منصفی ، ڈاکٹری ، انجبیئری وغیر ہ کی جگہبیں مل جایا کرتی تھیں۔ بڑی نوکری ہویا چھوٹی ہر ملاز مت میں مسلمان نظر آتے تھے۔ آن کل اس کے بالکل بر علس ہے۔ اس دور میں سر کاری، ٹیم سر کاری اور فیر سر کاری ملاز متوں کی کوئی انتہا نہیں ہے تکر مسلمانوں کو آئی بھی ملاز متیں نہیں دی جاتی ہیں جن کے وہ اپنی آبادی کے لحاظ ہے حق دار ہیں۔ اور حکومت اس اہم مسلم کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ بڑھے کہے مسلم نوجوان ملاز مت کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں۔

000

# تيسراباب

# قانون كى تعليم اور يبيثه وكالت

١٩٣١ء سے ١٩٢٧ء

## لا كالج كاماحول اور اساتذه:

قیارے پاس کرنے کے بعدراقم نے اپناداخلہ Law College سال اول میں لیا۔ اس زمانے میں ہے سہولت تھی کہ ایم۔ اے کے ساتھ بی۔ ایل کی تعلیم بھی حاصل کر کئے تھے۔ صرف دو سال کا کورس تھا۔ اس زمانے میں لاکا کی کا اس مسٹر جسٹس شرف الدین کے رہائی مکان میں ہوتے تھے، جہال آج کل اس مکان کے ایک حصہ میں اردولا بھر ہیں ہے۔ بچھ عرصہ بعد لاکا کی کا مارت رانی گھاٹ میں تقمیر ہوئی تو یہ کا لی وہاں منتقل ہوگیا۔

#### لا کالج کے اساتذہ:

ہمارے زمانے میں مسٹر سید سعید عالم اس کالج کے پر نسپل تھے اور واپس پر نسپل مسٹر سید محمد شریف بھے۔ ان دونوں اسا تذہ نے کیمبر ج یو نیورٹی کی اعلیٰ ڈگریاں آر نس اور لا (قانون) میں حاصل کی تھیں اور بیر سٹر بھی تھے، ان کے علاوہ ہمارے نامی پروفیسروں میں بابو شیویشر ویال اور مسٹر بھو بینشور پر شاد سنہا تھے جو بعد میں چیف جسٹس آف انڈیا ہوئے۔ اور آج بقید حیات نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ مسٹر بی جموار جو بعد میں وائس چانسلر ہوئے اور مسٹر سید بوسف حسین تھے۔ ان دونوں حضرات کو اکسفورڈ کی اعلیٰ ڈگریاں حاصل تھیں اور طلباء میں گھل مل کرر ہے تھے۔

#### لاكالج كاماحول:

راقم جب الکانی کے کہاؤٹھ میں داخل ہواتو یہاں کی دنیا جب می نظر آئی۔ پند کائی میں اگر نظم وضیط تھاتو یہاں بد نظمی تھی۔ ہر وقت ایک ہنگا۔ رہتا تھا۔ پڑھے پڑھانے کا کوئی ماحول نہ تھا۔ کوئی طالب علم اگر پڑھیا لکھنا جاہتا تو اول کا کی کا ماحول دوسرے سزگ پر آومیوں اور سوار ہوں کی آمد ورفت کا شور و غل مخل ہو تا۔ بجز پر شیل اور وائس پر شیل کے باقی ووسرے اساتذہ کو وطائی تین سورو پیہ بابنامہ معاہدہ کے مطابق مشاہر و ماتا تھا۔ اساتذہ سجو شام دود و کھنے آگر پڑھاتے اور ون گھر مدالتوں میں و کالت کرتے تھے۔ پر شیل ، نائب پر شیل، مسئر جیوبیشور پر شاد سنبااور پروفیسر جمواد کے ملاوہ کوئی دوسر استاو، پڑھانے میں د گئیں نہ لیتا تھا۔ زیادہ تر طلبا، سرف صاخر کی دینے کے خیال ہے آیا گرتے تھے۔ بدغد این عاضر کی ویتے کے خیال ہے آیا گرتے تھے۔ بدغد این کا نام راکھو پر شاہ ہے دیل کر کھوڑا پر شاہ بوشام کو پڑھانے آتے تھے ، لڑکوں نے ان کا نام راکھو پر شاہ ہے بدل کر کھوڑا پر شاہ کر دیا دیا کر رکھ دیا کر تے تھے ، جس کو موسوف کھینک کر پڑھانے میں لگ جاتے تھے۔

## كالج كاليك دلجيب واقعه:

الاکا کی کا ایک واقعہ یاد آیا، میرے ایک دوست سید شاہ ظفر حسین جنہوں نے بعد میں اے۔ دی ایک واقعہ یاد آیا، میرے ایک دوست سید شاہ طفر حسین جنہوں نے بعد میں اے۔ دی ایک ہو کر پنشن پائی الیک پر خال آوی تھے۔ ایک دن شام کو جب وہ گاہی کے باہر کھڑے تھے تو ایک و یہاتی آیا ور ایک و یہاتی آیا ور ایک ہوئے ہوا ''کیا ہی وہ طکہ ہے جہاں و کیل بنائے جاتے ہیں۔ ''جوابا کہا ہاں اور بتایا کہ وہ پروفیسر ساحب جو آرہ جی جب وہ کمرہ میں چلے جا تھیں اور پڑھانے گاہد ہو جاتے گا کہ جاتے ہی مصروف ہو جاتے گا کہ و کیل کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ جب پر نہل سعید عالم لکچر میں مصروف ہو گئے تو یہ و کیا ہو جہاتی ان کے چیچے کھڑا ، و گیا ہی نہاں سعید عالم کی نگاہ لکا کی جب و یہاتی پر پڑی تو ہو جھا دیہاتی ان کے چیچے کھڑا ، و گیا ہی ساحب نے ہمیں بتایا ہے کہ پروفیسر صاحب کے چیچے کہاں کیے آگے۔ اس نے کہاکہ ایک صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ پروفیسر صاحب کے چیچے

چپ جاپ کھڑے ہو جاؤ پھر تم دیکھ او گے و کیل کیے بنایا جا تا ہے۔ یہ سن کر موصوف برہم ہو گئے اور چپر ای کو تھم دیا کہ اس آد می کو کلاس سے باہر نکال دو۔ لاکا کے کے احباب

میرے الکائی کے ساتھیوں میں مسٹر سرجو پر شاد سکھ جو بقید حیات ہیں، پشنہ ہائی کورٹ کے نئے تھے اب تک راقم کے بہت اجھے دوستوں میں ہیں۔ مسٹر رام رتن سکھے ہائی کورٹ کے نئے ہوئے جو باحیات ہیں وہ بھی راقم کے ساتھی ہیں،ان کے علاوہ میرے نہایت عزیز دوست مسٹر امیر علی خال وارثی تھے جو پننہ ہائی کورٹ کے اچھے ایڈو کیٹ تھے۔ موصوف نئے وزیارت سے مشرف تھے۔ آن سے ہیں سال قبل قضا کرگئے۔ ایسا مخلص دوست بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ سید رفیع الدین بلخی بھی راقم کے ساتھ پڑھتے تھے، موصوف تدرست، خوش مذاق اور خوبروانسان تھے، شکار کے شوقین تھے۔ جب بھی شکار موصوف تدرست، خوش مذاق اور خوبروانسان تھے، شکار کے شوقین تھے۔ جب بھی شکار میں جاتے تو شکار میں سے بچھ حصہ راقم کو ضرور بھیجا کرتے اور بھی بھی تو خود پکا کر راقم اور دوسرے دوستوں کو کھلاتے تھے،ان کے انتقال کو تقریباً ہیں سال ہو گئے،ان کی تمام اولاو دوسرے دوستوں کو کھلاتے تھے،ان کے انتقال کو تقریباً ہیں سال ہو گئے،ان کی تمام اولاو اب پاکتان میں ہیں گر موصوف نے اپنی عمر ہندوستان میں گذار کی۔ بہت ولیر اور دیانت دار آدی تھے۔

#### پیشه و کالت:

راقم نے ۱۹۳۹ء میں بی۔ ایل۔ میں داخلہ لیا۔ سال اوّل پاس کرنے کے بعدا یم۔ اے کرنے کی وجہ ہے۔ ایک سال کاو قفہ دے کر ۱۹۲۹ء میں سال دوم کا امتحان پاس کیااور بی۔ ایل ہو گیا۔ اکتو پر ۱۹۲۹ء میں چھیرہ کی صلع عدالت میں وکالت شروع کیا۔ اس شہر میں وکالت شروع کیا۔ اس شہر میں وکالت شروع کرنے گی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں میرے پچامسٹر ریاست حسین وہاں ہیر سٹر تھے اور راقم کوان اور میں ان کا جو نیر بن کر کام کرنے لگا۔ وہ ایک قابل اور تج یہ کار ہیر سٹر تھے اور راقم کوان کے ساتھ کام کرنے ہو گئا وہ ہو ایک میں میں نہیں میں بی نہیں بیلہ اور عدالتوں میں بھی کام کرتا جس میں فیس بیلہ اور عدالتوں میں بھی کام کرتا تھا۔ زیادہ تر منصفی کے مقدمات میں کام کرتا جس میں فیس کی ملتی اور محت بہت زیادہ کرنی پڑتی تھی۔ ایک ہندو ولال سے ملاقات ہو گئا اور وہ مجھے انکم ملتی اور محت بہت زیادہ کرنی پڑتی تھی۔ ایک ہندو ولال سے ملاقات ہو گئی اور وہ مجھے انکم

نیکس کے مقد موں میں لے جانے لگا، کم نیکس کے مقد موں میں فیس زیادہ ملتی اور کام بہت دشوار نہ ہو تا تھا۔ دلال آو سی فیس خود لے لیتا اور آد سی فیس بجھے دے دیتا۔ جو بچھ دودیتا میں خو شی سے قبول کر لیتا تھا کیونگہ یہ رقم میری دیوائی یافوجداری کی فیس سے زیادہ ہوتی تھی، روز بچھ نہ کچھ کمالیتا مگریہ آمدئی ہر ماہ سور و پیہ سے زیادہ نہ وتی تھی۔ والد صاحب مجھے ایک سور و پید ماہنامہ بھیجا کرتے اور میں آرام سے رہتا تھا۔ وکالت کا زبانہ راقم کے لیے زیدگی کا ایک نیالور مشکل دور تھا۔ ہر قدم پر دشواری معلوم ہوتی۔ روزانہ مختلف مزاج کے لیے لوگوں سے واسط پڑتا، جو نیر و کیل کی حثیت سے بچبری میں ایک اجلاس سے دوسر سے اجلاس میں جاکر پیروی کرنی پڑتی ہے گام بچھا جھا معلوم نہ ہو تا پیشہ و کالت میں محنت شاقہ کے ساتھ ہا تھا ہر کی ضرورت ہے۔ محنت کے لیے تو میں تیار تھا گر میر امزان بھیشہ سبر سے ساتھ ہا تھا ہر کی ضرورت ہے۔ محنت کے لیے تو میں تیار تھا گر میر امزان بھیشہ سبر سے بہت دور رہا ہے۔ ہر روز دعا کرتا کہ ڈئی گلگری ٹل جائے اور اس پیشہ سے جلد نجات ہو۔ میات مور اس سے گلو خلاصی تو ہو گئی گر ذین گلگری ٹل جائے اور اس پیشہ سے جلد نجات ہو۔ وکالت سے گلو خلاصی تو ہو گئی گر ذین گلگری ٹی ٹی جائے اور اس پیشہ سے جلد نجات ہو۔

#### چھیرہ کے و کلاء

چھپرہ میں ہندو و کلاء کی تعداد بہت کائی تھی۔ بابو گرد ھر گوپال اور بابو وشنو ناتھ پر شاد بہت کامیاب و کیل سمجھے جاتے تھے۔ بابو وشنو پر شاد کی نظر عنایت جھ پر اکثر رہا کرتی مقدمات میں راقم ان کا جونیر رہا اور وہ میرے کاموں ہے بہت خوش ہوتے تھے۔ مولو کی عبد المیاجد صاحب اور مولو کی یادگار علی ممتاز مسلمان و کلاء میں تھے۔ اور یہ دونوں معظرات دیوائی عدالت میں کام کیا کرتے۔ مولو کی عبد المیاجد صاحب شجیدہ مزائ اور خاموش معظرات دیوائی عدالت میں کام کیا کرتے۔ مولو کی عبد المیاجد صاحب خوش مزائ بزرگ تھے اور نوجوان آدی تھے۔ نظایر پر بڑا عبور تھا۔ مولو کی یادگار علی صاحب خوش مزاج بزرگ تھے اور نوجوان و کلا ہے کھل مل کر باتیں کرتے، مولو کی نیمین خال فوجدار کی کے اچھے و کیل تھے۔ رو بیہ کمانے کے ڈھٹک ان کو خوب آتے تھے۔ کام بی لگا کر کرتے اور حاکم کو خوش کرنا بھی جانے کھے۔ مقدمات میں قانونی نکات خوب نکالتے اور بڑے نوو فیم اور ذکی الطبع تھے۔ ترقی کرکے بیٹنہ بائی کورٹ کے جج میں مول سروس میں نوو فیم اور ذکی الطبع تھے۔ ترقی کرکے بیٹنہ بائی کورٹ کے جو کی تھی اس لیے بچھ پر مہربان نوو فیم اور ذکی الطبع تھے۔ ترقی کرکے بیٹنہ بائی کورٹ کے جو کی تھی اس لیے بچھ پر مہربان نوو قیم اور ذکی الطبع تھے۔ ترقی کرکے بیٹنہ بائی کورٹ کے جو کی تھی اس لیے بچھ پر مہربان نوو قیم اور ذکی الطبع تھے۔ ترقی کرکے بیٹنہ بائی کورٹ کے جو کی تھی اس لیے بچھ پر مہربان نوو کی تھی اس لیے بچھ پر مہربان

رہتے۔ مسٹر احتشام علی خان سب نج تھے۔ اندن میں تعلیم پائی اور بیر سٹری کی ڈگری رکھتے تھے۔ او قات کے بہت پابند تھے۔ ٹھیک ساڑھے دس بچ کام شروع کرتے اور چار بچ ختم کردیتے تھے۔ قانونی ہاتوں کو خوب سجھتے اور اپنی ایمانداری کے لیے مشہور تھے۔ سہر ام کے رہنے والے تھے اور ان سے ہم لوگوں کے خاند انی تعلقات تھے۔ان کے بھائی اکرم علی خال والد صاحب کے دوست تھے۔

جنوری ۱۹۳۱ء میں مسٹر ریاست حسین بخت بیار ہوئے اور اپریل میں فوت کر گئے۔
ان کے مر نے کے بعد چھرہ میں رہ کر و کالت کرنا میرے لیے وشوار ہو گیا اور میں پٹنہ
چلا آیا۔ یہال کے لوگوں کی رائے ہوئی کہ پٹنہ ہائی کورٹ میں و کالت کروں مگر میں اس پیشہ
سے دل برداشتہ ہو چکا تھا اور حالات بھی ناساز گار تھے۔ مجبور او کالت سے ہمیشہ کے لیے جون
۱۹۳۱ء میں علیحد گی اختیار کرلی۔ بیور صاحب کو میرے و کالت چھوڑ نے کا بہت افسوس ہوا۔
جب بیور صاحب پٹنہ ہائی کورٹ میں نج ہو کر آئے تو میں ان کی ملا قات کے لیے گیا۔ وہ زمانہ
انگریزوں کے عروج کا تھا اور ہائی کورٹ کے انگریز نج کی ہر جگہ بڑی عزت تھی۔ بیور صاحب
نے راقم کو بہار کے بڑے بڑے انگریز حاکموں سے ملایا اور تعریفین کیس۔

جب راقم چھپرہ میں وکالت کر تافقاتو ذاکٹر سید محمود وہاں ہیر سٹر تھے۔ صاحب موصوف اس زمانے میں آل انڈیاکا نگر لیس کمیٹی کے جزل سکریٹری تھے اس لیے ان کا قیام چھپرہ میں بہت کم ہواکر تا تھا۔ اس دور میں کانگریس کی طرف سے مسلم نیشنلٹ کی تحریک چلائی جارہی تھی اور اس تحریک کی کامیابی کے لیے صاحب موصوف بھے سے اکثر مدد لیا کرتے تھے۔ الحاج سین صاحب رئیس وزمیندار چھپرہ، گرچہ کڑکا نگر سی تھے، مگر اس تحریک سے میں صاحب رئیس وزمیندار چھپرہ، گرچہ کڑکا نگر سی تھے، مگر اس تحریک کے برابر مخالف رہے۔

چوتھا باب

# يبنه بونيورش مير تحقيقي كام

1940ء سے 1940ء

## راقم كانتخاب بحيثيت ويي كلكثر اورتقرري مين ناكامياني:

دسمبر ۱۹۲۹ء میں جبراتم چھیرہ میں وکالت کر تاتھااس کا انتخاب بحثیت و پئی کلکٹر میں آیا۔ اس سال صرف تین جگہیں تھیں ان جگہوں کے لیے را تم کانام اول تھا، دوم منی بحثوث تکھر جی اور تیسرا نام رام بچیت مصرا کا تھا۔ تقر ری ہے قبل میڈیکل بورؤ ہوا جس میں تین واکٹر بھے۔ انہوں نے میری طبتی جائے کے بعد حکومت کو مطلع کیا کہ پیشاب میں البومن ہے اس لیے تقر ری نہ کی جائے۔ را قم کی عمر اکیا گی سمال ہے، گرا بھی تک پیشاب میں البومن کی بھی شکایت نہ ہوئی۔ معلوم نہیں جائے کس طرح ہے ہوئی کہ صرف پیشاب میں البومن کی بھی شکایت نہ ہوئی۔ معلوم نہیں جائے کس طرح ہے ہوئی کہ صرف بیشا بی میں البومن کی بھی شکایت نہ ہوئی۔ معلوم نہیں جائے کس طرح ہے ہوئی کہ صرف بیشا بھی ہیں البومن کی بھی البومی کی بیا پر ایسا کیا گیا۔ ہیں البومی کی بیا پر ایسا کیا گیا۔ ہیں کر تل باشندہ تھا۔ جو اس وقت پشنہ میں سول سر جن تھے، ملا قات کی اور انہوں نے خود ہیں کر تل بیشاب کی جائے کر کے ایک رپورٹ وقت پر شنہ میں سول سر جن تھے، ملا قات کی اور انہوں نے خود بیشاب کی جائے کر کے ایک رپورٹ وقت پر شنہ میں سول سر جن تھے، ملا قات کی اور انہوں نے خود بیشاب کی جائے کر کے ایک رپورٹ وقت ہو ہو ہے۔ ڈپٹی کلگر نہ ہونے کا مجھے افسوس تو ضرور ہوا گر ہمت نہ بیر پورٹ رہ کی کا کر اور پر ہو چکا ہے ہے اسم 19 و میں ہی کر تیر ہو جکا ہے ہے اسم 19 و میں کر اور وکالت کر تاریا۔ ناساز گار حالات کی وجہ سے جن کاؤ کر او پر ہو چکا ہے ہے 19 و میں کو میں تو شرور کی ایشاں ترک کر دبی بیر گیں۔

## ر يسرچ اور يي انچ ژي کی ڈگری:

ان دنول مسئر ہنری لیمبر ف جو نہایت ہی شریف انگریز تنے، پلین کالج کے پر شپل سے اور سر اسٹوارٹ میکفرین پلنہ یو نیورٹی کے وائس چا نسلر تنے۔ یہ دونوں حضرات راقم سے فوب واقف تنے۔ جب ہیں نے اپنی پر بیٹا نیول کا حال ان لوگوں سے بیان کیا تو مشورہ دیا کہ پی ۔ انٹی ۔ ڈی کر ڈالو لیکن د شواری کی بات یہ تنی کہ پلنہ یو نیورٹی کے قیام سے اب تک کی صفہون میں کسی نے پی ۔ انٹی ۔ ڈی نہیں کسی نے پی ۔ انٹی ۔ ڈی کہ مقالہ کس طرح دیسر ج کیا جائے اور ابعد جنیل مقالہ امتحان کا کیا انتظام ہو۔ میکفر من صاحب نے نہایت خوشی سے جمیع اور ابعد جنیل مقالہ امتحان کا کیا انتظام ہو۔ میکفر من صاحب نے نہایت خوشی سے جمیع اس نوبورٹی سے موروپ ماہانہ کاو ظیفہ مقرر کر ادیا۔ ای کے ساتھ سر ایڈورڈڈٹی میں راس کوجو اس نوبورٹی سے متعلق کوئی موضوع تلاش کر کے تا تر کر شرحے خط کھا کہ میرے لیے فاد می ادب سے متعلق کوئی موضوع تلاش کر کے تر فرما کیں۔ انہوں نے جواب میں تحریر فرمایا کہ پی انتہ کا میں انہوں نے جواب میں تحریر فرمایا کہ پی انتہ کی فار می مخطوط کوایڈٹ کروں اور ای کے کہ پہلے میں کی فار می مخطوط کوایڈٹ کروں اور ای کے ساتھ میں ہو ناچا ہے۔ سر ڈینی من راس ڈاکٹر عظیم الدین احمد سے فوب واقف شے اور سلسلے میں میر کی رہنمائی کر سے ہیں۔ اس تھو سے تھے کہ وہ بڑی صلاحیت کے حال ہیں اور اس سلسلے میں میر کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ سے تھی تھے کہ وہ بڑی صلاحی: "

میں نے حسب ہدایت ڈاکٹر عظیم الدین احمد سے ملا قات کی توانہوں نے کہاکہ سام
میر زاکی'' تحفہ کسائی'' کے صحفہ کی جم کوایڈٹ کر ڈالو کیونکہ خدا بخش لا بھر بری میں اس کتاب
کے دو نہایت قدیم اور اچھے نسخے موجود ہیں۔ میں نے ڈیڑھ سال کی سخت محنت کے بعد "تخفہ سائ "کے صحفہ کی بخری کو ایڈٹ کر کے پر لیس کا لی تیار کی جس کو بیٹنہ یو نیور می نے اپنے خرچ پر سائ "کے صحفہ کی بہتی ہوا اور دبنیا کے تمام فار سی کے استادوں کی خدمت میں بھیجا۔ اللہ کا کرم نظاکہ فار سی کے عالموں نے میر می اس خدمت کو سر اہا۔ ایرانیوں نے بھی را قم کے پاس تحر بیف کرم نظاکہ فار سی کے خطوط لکھے۔ جن میں میر زائجہ قزویٰ ، پور داؤد ، محمد علی تربیت ، اور رشید یا سی تھے۔ ان کے علاوہ جر فل آف روائل ایٹیانگ سوسا کی لندن میں پروفیسر اے آر بری کے سے۔ ان کے علاوہ جر فل آف روائل ایٹیانگ سوسا کی لندن میں پروفیسر اے آر بری کے سے۔ ان کے علاوہ جر فل آف روائل ایٹیانگ سوسا کی لندن میں پروفیسر اے آر بری کے سے۔ ان کے علاوہ جر فل آف روائل ایٹیانگ سوسا کی لندن میں پروفیسر اے آر بری کے سے۔ ان کے علاوہ جر فل آف روائل ایٹیانگ سوسا کی لندن میں پروفیسر اے آر بری کے سوسا کی لندن میں پروفیسر اے آر بری کے سوسا کی لندن میں پروفیسر اے آر بری کے سوسا کی لندن میں پروفیسر اے آر بری کے سوسا کی لندن میں پروفیسر اے آر بری کے سوسا کی لندن میں پروفیسر اے آر بری کے سائل ایٹیانگ سوسا کی لندن میں پروفیسر اے آر بری کے سوسا کی لندن میں پروفیس کی اندن میں پروفیسر اے آر بری کے سوسا کی لندن میں پروفیسر اے آر بری کے سوسائی لندن میں پروفیس کی سوسائی لندن میں پروفیس کی سوسائی لاک کی سوسائی لاک کی سوسائی لاک کی سوسائی لاکھ کی سوسائی لاکھ کی سوسائی لاکھ کی سوسائی کی سوسائی لاکھ کی سوسائی کی سوسائی کی سوسائی کی سوسائی کی کو سوسائی کی کی کی کی

قلم ہے ایک تبھرہ چھپا جس میں پروفیسر موصوف نے نہایت ہی پرزور الفاظ میں کام کی تحریف کی اور تکھا کہ راقم نے نہایت ہی صحیح طریقے ہے ایڈٹ کر کے متن کو درست کیا ہے اور اس کام کو خوبی ہے انجام دیا ہے۔ سید سلیمان ندوی رسالہ معارف (نومبر ۱۹۳۳ء صفحہ ۱۹۳۵ء معارف (نومبر ۱۹۳۳ء مفحہ ۱۳۸۵ء میں اس کتاب ہے متعلق چھ صفحات پر مشتمل ایک تبھرہ کرنے کے بعدیوں رقمطر از ہیں "مولوی اقبال حسین صاحب جنہوں نے اس حصہ کی تصحیح واشاعت کی خدمت انجام دی ہے ہمارے شکریہ کے مشتمق ہیں کہ انہوں نے فارسی ادب کے دلدادوں کے لیے ایک اچھا تحذ بیش کیا ہے۔ کتاب ٹائپ میں چھپی ہے اور جہاں تک ہاری نگاہ نے کام کیا ہے اس میں اغلاط گویا نظر نہیں آئے ہیں اور یقینا یہ بڑی دیدہ ریزی کا کام ہے۔ "شنم اوہ احمد علی خال نے مجلہ "کام کیا ہوئے در اللہ ہے تبعرہ کرتے علی خال نے مجلہ "کام کی بہت تعریف کی ہے۔ اس کتاب کادو سر الڈیشن ۱۹۵۳ء میں علی گڑھ مسلم یو نیور شی نے شاہ ایران پہلی کیشنز فنڈ کی مائی مددے شائع کرایا ہے۔

## خدا بخش لا ئېرىرى مىں ريسرچ كاكام:

۱۹۳۳ء ہے ۱۹۳۳ء کے جب ۱۹ بیٹ فدا بخش لا بحر بری جاکر روزاند، ۱۰ بیجے ہے ۳ بیج

تک تھیج اور حواثی کے بیار کرنے میں معروف رہتا۔ بہت شکر گزار ہوں کہ ارکان

لا بحر بری نے جھے ایک کمرہ لا بحر بری کی بالائی منزل پر جو ۱۹۳۲ء کے زلزلہ میں منہد م

ہو گیا اور جس میں خان بہاور عبد المقتدر بیٹے تھے میرے حوالہ کردیا تھا جہاں میں اطمینان

ہو گیا اور جس میں خان بہاور عبد المقتدر بیٹے تھے میرے حوالہ کردیا تھا جہاں میں اطمینان

ہو گیا اور جس میں خان بہاور عبد المقتدر بیٹے تھے میرے حوالہ کردیا تھا جہاں میں اطمینان

گابیں مہیا کردیتے تھے جس ہے میرے کام میں بہت آسانی ہو جاتی تھی۔ مولانا تمنا عمادی

گیبی بیلواروی بہار کے ایک عالم، اویب اور شاع گزرے ہیں۔ ان کی فاری نظم ونٹر کی

گابیں بندوستان میں کافی شہرت رکھتی ہیں۔ راقم نے مولانا کی خدمت میں ایک کائی ''تحفہ

گابیں بندوستان میں کافی شہرت رکھتی ہیں۔ راقم نے مولانا کی خدمت میں ایک کائی ''تحفہ
سامی'' کی روانہ کیا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھے فادی میں شکریہ کاخط کھا اور ای کے

ساتھ ایک قطعہ اور ایک قصیدہ کھی کرراقم کے پاس بھیجا۔ مولاناکایہ مکتوب قطعہ و قصیدہ اس

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللهم صلى على سيدنا محمد بحمده وآله وبارك وسلّم بصيرت افروز اهل نظر!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب مستطاب "تحفه " سامى" بانامه گرامى طرح درد دريخت، ونظر رانزهتے ودل رافرحتے بخشيد

> هزار شکر،که من خاطرت بدم ای دوست وگرنه کیست، که آرد بیاد نام مرا

به کثرت مشاغل مانع از مشغولی تازه بود، تاهم بکارهائے
سابقه توجهے نکردم تا ایں تحفه نادرده رابختم نرسانیدم
سبحان الله، چه کتابیست که از مطالعه اش روح را را حتے تازه
می رسدونگاه را بصیرتے ہے اندازه۔

امروز که ازمطالعه آن بتوفیقه تعالی فراغت دست داد قلمے برداشتم، که حسب ایما، متعلق آن سطرے چند بنگارم که از تاثرات دام ووجدات قلبم نیز خبرے دھد.

سلاطین وامرائے دولت صفویه ٔ ایران (که مدت عمرش زیاده از تعداد لفظ "صفویون" نیست) در مدت قلیل کارهائے نمایاں کرده اند، وعلم وادب را آب ورنگها بخشیده که از ارباب تاریخ پوشیده نیست.

ازان جمله این نسخه نایاب از سامی غفران مآب است که نسخه به مثال ست و تحفه یادگار افسوس که چندین مدت در کنج خمول پوشیده ماند هزاران آفرین جناب شمارا که بدستیاری ارکان یونیورستی (صوبه بهار واژیسه) این گوهر

گران مایه را پیش نگاه ارباب نظر آوردیده واین عروس حجله نشین را از زیور طبع آراسته جلوه آرائے انجمن کردید. الحق این بهترین خدمت علم ادب است که از حضرت شما بانجام رسید لا سیما مقدمه سنیه وحواشی بهیه که از رشحات خامه شماست، ازبس مفید تراست.

اما حواشی که در ذیل صفحات است بزبان انگلیسی ست، اگر آن هم در زبان پارسی بودے مناسب ترو مفید تر آمدے۔

بهر گونه مساعی جناب شما مشکور ست وسزاوار تحسین و آفریں۔

کاش که توجه ارکان یونیورسٹی، جناب شما بسوئے اشاعت حصهائے دیگر ایں تحفه نادره مبذول شود، که اهل ذوق راسیروافی وحظ کافی میسر آید.

قطعه، وقصیده مختصره، که تاثرات دل در ذهن آمده پیش نظر است، رجا، که در معرض قبول آید.

والسلام مع الاكرام

وصنیعکم الضعیف تمنا عمادی مجیبی پهلواروی غفرله دار الادب، پهلواری شریف، ضلع پئنه ۲۲/ جولائی ۱۹۳۳ء

#### قطعه

بارك الله! سيد اقبال! باغبانی، چمن عطا كردی روح را راحتے رسانيدی مغز سررا خوراك بخشيدی

تحفهٔ خویش بما فرستادی شمع هستی، ضیا فرستادی چشم را توتیا فرستادی جان ودل را غذا فرستادی

| فرستادي | ما    | بگريبان | صد گل آرزو زگلبن خود    |
|---------|-------|---------|-------------------------|
| فرستادي | كهربا | کاه را  | هستی آئین جذب را ماهر   |
| فرستادي | مرحبا | مرحباء  | انچه بفرستنی ست نزد خرد |

هیچ دانی، کجا فرستادی ایں چنیں گنجها فرستادی نزد من ایں چرا فرستادی ایں بمن از کجا فرستادی مشعل رهنما فرستادی دولت مدعا فرستادی بمقام گدا فرستادی بمن یے نوا فرستادی

لیکن این گوهر گران مایه توچه دانستیم، که سوئے منے من نه دکتورم ونه پی ایچ ڈی من نیم ام لے ونیم بی لے هر کرا راه بین نیامد چشم به کسے، کو زمدعا ست تهی این چنین گنج شائگان ادب این خنین گنج شائگان ادب این نواهائے راز اهل نیاز

مگر از حال بے نوای من نیستت علم، تا فرستادی یا پسیں جرعهٔ زکاسِ کِرَام از پئے خاك وا فرستادی

> تمنا عمادی مجیبی غفرلهٔ دار الادب، پهلواری شریف، ضلع پثنه ۲۲/جولائی ۱۹۳۳،

#### قصيده

ياية خود در كن از بمد بالا كشيد از پے تر تیب ال رنج و تعبہا کشید زحمت برروزه برد، كلفت شبها كشيد سویے خود از ہر کھے دامن دل راکشید سامی روشن بیاں نقش چه زیبا کشید گل زچمنها ربود، عطر زگلها کشید ازچه نسول هر دورا در حد اخصا کشید از یے اہل زبان سفر ہ یغما کشید كل بصيرت بهر ديدة عميا كشيد بررنش از نقش حاب معجز زیبا کشید عالے از طبع ایں منت آنہا کشید بر سرخود الچنیں صحرۂ صما کشید تاخوش بروی از ناخن انشا کشید بر سرخود حادرے از ير عنقا كشيد دل بتولا نهاد، رخ زهرا کشید ہر کے از اہل ذوق آمدہ خمہا کشید نقش قوی در تخن کلک تمنا کشد

خامه اقبال چوں رایت الما کشید "تخفه سامی" که بود تخفه نادر ترے ازیے تدوین ایں نسخہ میرویں مثال وہ چہ کتاہے، کہ ہست جاذب انظار خلق تذكره شاعرال ديده نشديبه اذال ننی مجموعہ را طبلہ عطار ساخت ذوق دل دحسن ذوق ہست بروں از قیاس طر فیہ نہاد ست خواں داد ہ صلائے برال ہر سطرش درجہاں مجمزۃ ہیجو میل سيد اقبال من سلّمهٔ ربه؛ اہل یونیورٹی مشخق مدحت آمد کار ہے بخت بود،لیک چوعز مش قویست تار رباب تخن، نیج صدائے نداشت جهل، که بنهاده بودر خت خوداندر جهال بود کنول ہر کرا رفص زشعرو کن دورى كهنه وميكده نوچويافت از اثر سرخوشی باہمہ بے دائشی

تافیه شانگال به نبود نزد آل کویت دامان یال پیش جهال پاکشید تمناعمادی مجیبی غفرله دار الادب، پهلواری شریف، ضلع پیئنه ۲۲/جولائی ۱۹۳۳،

#### فارس کے قدیم شعراء ہند پر مقالہ اور بی ایکے ڈی میں کا میابی:

۱۹۳۳ء کے آخر میں ''تحفہ سامی'' کی تصحیح کے بعدا ہے تحقیقی مقالیہ'' قدیم شعر ای فاری ہند"کی طرف متوجہ ہوا۔وقت کی قلت کی وجہ سے سخت محنت کرنایڑی۔روزانہ نیورہ ے خدا بخش لا بھر ریی ۱۰ ہے دن کو بہنے جاتا، اور حیار بے شام کک محقیقی کاموں میں مصروف رہتا پھر نیور ہوا اپس ہو تا۔ بیر راقم کے لیے نہایت مشکل کام تھا۔اتوار کے دن استاد محترم ڈاکٹر عظیم الدین احمد کے رہایتی مکان واقع خواجہ کلاں چٹنہ سیٹی جاتااور ہفتہ مجر کے مقالہ کے کاموں کو دکھا تاان ہے کاموں کی منظوری لیتااور حسب مشور ور دوبدل کرتا تھا۔ د سمبر ۱۹۳۴ء کو بیہ کام نہایت حسن وخوبی ہے انجام پایا۔ استاد محترم ڈاکٹر عظیم الدین احمد صاحب نے کہا کہ مقالہ کی تین کاپیاں نائی کرائے تین سوروپیہ فیس کے ساتھ پلند یو نیور شی میں جمع کراد واور میں نے ایہاہی کیا۔ وائس میانسلر سر ٹو مس اسٹوارٹ میکفر س نے مقالہ کی ایک کالی سر ؤین سن راہی کے پاس اندن بذریعہ ڈاک روانہ کیا اور استدعا کی کہ صاحب موصوف اپنے علاوہ دواور ممتن کے نام تجویز کرکے پونیورٹی کو مطلع کریں۔سر ؤین من راس نے ڈاکٹر ہادی حسن اور ڈاکٹر عظیم الدین احمد کانام تجویز کیامزید ہر آل لکھا کہ میں کچھ سوالات زبانی امتحان کے لیے جسیجوں گا جو امیدوار سے امتحان کے وقت یو جھا جائے۔ مارچے ۱۹۳۵ء میں تینوں ممتحن کی رپورٹ آئی کہ بیہ مقالہ بی۔اچ ڈی کی ڈگری کے لیے بہت خوب ہے۔ اب زبانی امتحان لے لیا جائے۔ زبانی امتحان کے بعد کل رپورٹ یو نیور شی سنڈ کیسٹ کی میٹنگ میں چیش ہوئی تو فیصلہ ہوا کہ اقبال حسین کو بی۔ایج ڈی کے امتخان میں کامیاب ہونے کااعلان کر دیا جائے۔ ۲؍ اپریل ۱۹۳۵ء کوراقم کو پیٹنہ یونیور شی کا پہلا لی۔انگا ڈی ہوئے کاشر ف حاصل ہوا۔ نتیجہ شائع ہونے کے فور اُبعد لیڈی میکفر س اور سر ٹومس اسٹوارٹ میکفر سن وائس جانسلرپٹنہ یو نیور سٹی نے ذاتی خط میں راقم کو مبارک باد لکھاکہ بیہ بڑے فخر کی بات ہے کہ تم پٹنہ یونیور ٹی کے سب سے پہلے لیں۔انچ ڈی ہوئے۔دو سال بعد پینه یو نیوری نے اپنے خرج ہے ہے ۱۹۳۱ء میں اس مقالہ کو کتابی شکل میں شائع کرایا جس کومیں نے اپنے انگریزی کے استاد پر وفیسر ہے ۔ آلیں آرمر کے نام معنون کیا۔اس

کے بعد پنہ یو نیورٹی نے دوسر الیڈیشن ۱۹۸۰ء میں چھپوایا۔ اس کتاب کاار دو ترجمہ بہار اردو الکادی نے ۱۹۸۵ء میں شائع کیا اور فاری ترجمہ بھی ایران میں ہوا ہے۔ راقم کو یہ کہنے میں کوئی جھپک محسوس نہیں ہوتی کہ بیا بی نوعیت کی واحد کتاب ہے اور جو حضرات فارسی زبان وادب کا ذوق رکھتے ہیں اے بردی قدرومنز لت کی نگاہ ہے دیکھتے اور استفادہ کرتے ہیں۔ استاد محترم حافظ محبود شیروائی نے اپنی کتاب "مقالات شیرائی" کی چھٹی جلد میں تقریباً استاد محترم حافظ محبود شیروائی نے اپنی کتاب "مقالات شیرائی" کی چھٹی جلد میں تقریباً چالیس صفحات پر مشتل تبھرہ لکھا ہے جس ہے اس کتاب کی قدرومنز ات پر مفصل روشن پرتی ہے۔ میرے لیے نہایت فخرو عزت کی بات ہے۔ اور اس میں راقم کی کا میا بی کا تذکرہ:

ہندوستان کے اخباروں میں راقم کے پی۔اٹنگاؤی ہونے کی خبر چھپی اور "السئر ینڈ ویکلی" (Illustrated Weekly of India) نے راقم کی تصویر اپنی ایک اشاعت میں چھاپی۔ماہانہ "ندیم" کے اڈیئر نے اپریل ۱۹۳۵ء کی اشاعت میں حسب ذیل نوٹ شائع کیا:

"اس وقت تک اگرچہ متعدد ہو نیورسٹیوں نے اپنے یہاں پی۔ انے ڈی کی ڈگری ڈائم کردی ہاور متعدد مضامین پر طلبایہ ڈگری حاصل ہوا ہے کہ حاصل کررہے ہیں۔ لیکن یہ فخر صرف بہار کو حاصل ہوا ہے کہ فاری سے متعلق سب سے پہلا مضمون (Thesis) ہماری یو نیورٹی ہی کے ایک ہو نہار طالب علم مسٹر اقبال حسین ایم۔ اے لیونورٹی ہی کے ایک ہو نہار طالب علم مسٹر اقبال حسین ایم۔ اے نکھاہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ منظور ہو گیاہے بلکہ جہاں تک ہم کو علم ہے سرڈی من راس جیسے مشہور نقاد نے بھی اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ اس فخر کے حصول میں جہاں مسٹر اقبال کی کو ششوں کو بہت کی ہے دفل ہے ، وہاں ہمارے ذاکش عظیم الدین احمد صاحب قبلہ کی ہرایت ور ہنمائی کا بھی بڑا حصر ہے۔ اور ہم الاین استاد و سعاد سے مند کی شاگر د دونوں کو اس کامیا بی پر مبارک باد پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے دعا کرتے

#### میں کہ اللہ تعالی دونوں قتم کے افراد ہم میں پیدا کرے۔" ممتاز لوگوں کی رائے:

پند یو نیورش نے اس کتاب کی ایک ایک کائی مختلف کو گوں کو بھیجا کہ کتاب کو پڑھ کر اپنی فیمتی رائے ہے سر فراز کریں۔ حیدر آباد دکن سے سر اکبر حیدر کی نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے تح یر فرمایا کہ "ایسی کتابیں میرے لیے نہایت دلچپ ہیں کیونکہ ان سے بیتہ چلتا ہے کہ ایرانی تعرن کو ہندوستان نے کس قدر جلد اپنے میں جذب کر لیا تھا۔ "و بلی سے سر تنج بہادر میر داور مسٹر جی۔ آر۔ نورزاد نے راقم کی خدمات کو سر ابلہ لا ہور سے پروفیسر مجمد شفیج اور پروفیسر مجمد صدر الدین، جمبئ سے پروفیسر بذل الرحمٰن، کلکتہ سے ڈاکٹر مجمد اسلی اور پروفیسر مخفوظ الحق اور پروفیسر محفوظ الحق نے بھی اس کتاب کی خوبیوں کی تحریف کی۔ راقم کو اس کی خوشی ہے کہ اس کی بیتر بیف کی۔ راقم کو اس کی خوشی ہے کہ اس کی بیتر بیف کی۔ راقم کو اس کی خوشی ہے کہ اس کی بیتر بیف کی۔ راقم کو اس کی خوشی ہے کہ اس کی بیتر بیف کی۔ راقم کو اس کی خوشی ہے کہ اس کی بیتر بیف کی۔ راقم کو اس کی خوشی ہے کہ اس کی بیتر بیف کی۔ راقم کو اس کی خوشی ہے کہ اس کی بیتر بیک بیتر بیس کتاب ہر جگد مقبول ہوئی اور اب تک قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔

# پانچوال باب

# راونشا کالج کٹک اور وہاں کی ملازمت

=19my = =19ma

### ملازمت کی تلاش اورتقرری:

۱۹۳۵ء میں بی۔انے ذی یاس کرنے کے بعد نو کری کی تلاش ہوئی تو معلوم ہوا کہ صوبہ بہار واڑیسہ میں سر کاری اور غیر سر کاری صرف چھ کا کج ہیں جن میں فاری اساتذہ کی کل جگہیں تقریباً گیارہ ہیں۔ راقم غیر سر کاری کا کج ہے دکچیبی نہ رکھتا تھا۔ اس طرح صرف جے جگہیں باتی رہ گئیں۔ بہار میں نو کری کے امکانات کم نظر آتے تھے اس لیے میں نے وائس جانسلر لکھنؤیو نیور ٹی ہے ملا قات کی۔انہوں نے افسوس ظاہر کیا۔اور کہا کہ ابھی کوئی جگہ خالی نہیں ، دسمبر میں خالی ہونے پر مطلع کروں گا۔ای زمانے میں خان بہادر عبد المقتدر نے جن کا تبادلہ خدا بخش لا تبریری ہے راونشا کالج (Ravenshaw College) کلک بحثیت پروفیسر ہوا تھاءا بنی ملاز مت کی مدت پوری کر کے اپریل ۱۹۳۵ء میں پیشن پائی۔اس جگہ کو پر کرنے کے لیے گور نمنٹ نے اشتہار کیا تو میں نے در خواست وی۔ای کے ساتھ سکور شنٹ نے مولو ی اصغر علی ایم۔اے کو جو منطفر پور کے سمی اسکول میں فاری کے استاد تنے عارضی لکچر ر مقرر کر دیا۔ صاحب موصوف ۱۰ر جولائی ۱۹۳۵ء سے راونشاکالج میں کام کرنے لگے اور مستقل لکچرر کی تقرری کی کاروائی شروع ہو گئی اس زمانے میں لکچرر کے ا متخاب کے لیے پٹنہ یو نیورٹی گیا کیہ سمیٹی تھی جس کا صدر پٹنہ یو نیورٹی کا وائس جانسلر جو تا تقا، دو مستقل ممبر ، D P I اور پینه یونیور ش سنڈ کیپٹ کاایک ممبر جو تا تھا۔علاوہ ان کے متعلقہ مضمون کے دو ماہرین بھی ممبر ہواکرتے تھے۔ فاری لکیر رکی اس تقرری کے

لیے ڈاکٹر عظیم الدین احمد اور ڈاکٹری ہاد حسن ماہرین کی حیثیت سے مقرر کیے گئے۔ راقم کانام اقال اور مولوی اصغر علی کانام دوم تجویز ہوا، مجوزہ ناموں کووزیر تعلیم بہارواڑیسہ کو بھیج دیا گیا۔

صومت بہار نے ابتخاب کر کے راقم کو بہار واڑیہ ایج کیشنل سروس کے جونیر برانچ میں لکچر ر مقرر کر دیااور میں نے ۲۶ر اگست ۱۹۳۵ء سے راو نشاکا لج کئک میں فاری کے لکچر رکی حیثیت سے خدمت انجام دینا شروع کر دیا۔ فاری پڑھنے والے طلباء کی کل تعداد آئی۔اے اور بی۔اے میں صرف چھ تھی۔ کا لجے کے تین برمیل:

جب میں کٹک پہونچا تو ڈاکٹر بابا کر تار عگھ کالج کے پر نسپل تھے۔ ہندوستان میں تیمسٹری کے بہت نامور پروفیسر تھے۔ان کے والد باباجیون شکھ لفٹنٹ کرنل تھے اور پیے لوگ باباگرونانک کی اولاد میں تھے۔ شکھوں میں باباکر تار شکھے کی پڑی عزت تھی۔ان کے ساتھے دو بی ماه خدمات انجام دینے کا موقع ملا تقا کہ ان کا تباد لہ پٹنه سائنس کا لج میں ہو گیا۔ موصوف نہایت شریف انسان تھے۔ میرے قیام کے لیے ایک چھوٹا سابنگلہ مخصوص کر دیا تھا جس کی اطلاع ایک خط کے ذرایعہ مجھے پٹنہ میں دے دی تھی۔ گرچہ میں جونیر لکچر ر تھاانہوں نے میرے کٹک پہنچنے کے تیسرے دن رات کے کھانے پر مجھے مدعو کیااور ایک ہفتہ کے بعد مجھے گرودوارہ داتن صاحب د کھایا۔ مجھے ان کے تباد لہ پر بہت افسوس ہوا۔ ان کے بعد مسز بجتیجاجورا قم کے دوران تعلیم پٹنہ کالج کے ناموراستاد تھے اور جھے ہے اچھی طرح واقف تھے پر نبیل ہو کر آئے۔ مجھے یہال دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ موصوف جب تک رہے شفقت ے پیش آتے رہے۔ چو نکہ میں بنگلہ میں اکیلار بتا تھاا کٹر خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے چیرای کو بھیجا کرتے تھے۔ ان کے بعد مسٹر زیاعظی جواڑیسہ کے باشندہ تھے پر نسپل ہو کر آئے ان سے راقم کی مجھی کی ملا قات نہ تھی گر بھے پر بڑے مہر بان ر ہاکرتے تھے۔ راد نشاكالح كى عمارت،اسا تذهاور ۋائمنارجېلى:

صوبہ بہار واڑیسہ میں تین سر کاری کا لج تھے جن میں پیننہ کا لج ہر حیثیت ہے بالاتر

اور شہرت کا حامل تھا۔ اس کے بعد راد نشاکا کی پور بی بندوستان میں اپنی ایک اہم حیثیت رکھتا تھا۔ یہ کا لیے محلّہ چولیا تنج میں اپنے احاط کے اندرواقع ہے۔ کا لیے کی عمارت سے ملحق ہوسل بھی ہے۔ میں جب میں جب بیبال پہنچا تو تقریباً دس سال پہلے کا لیے کی عمارت تقییر ہوچی تھی۔ عمارت بوی شاندار تھی جس کو کلکتہ کی مارٹن کمپنی نے شیکہ پر بنایا تھا۔ کا لیے میں اس کی شان وشوکت کے مطابق اساتذہ نہ تھے۔ اساتذہ میں سوائے میرے کوئی مسلمان نہ تھا۔ بین الاقوامی شہرت رکھنے والے پر وفیسر وں میں صرف دو پر وفیسر ایک ذاکٹر بابا کرتا رستگھ صرف میں پر وفیسر کی کے اور دوسرے پروفیسر وں میں صرف میں پروفیسر مو بنی مو بن سینا پی صرف تھے۔ ان کے علاوہ مشہور پر وفیسر وں میں صرف تھے۔ کا کی عمل کود کا کچھ معمونی ساتظام تھا۔

(فلفہ کے ) اور رائے صاحب سیمینیسی (تاریخ کے ) پروفیسر سے ۔ کا کی میں کھیل کود کا کچھ معمونی ساانتظام تھا۔

جو بلي:

بھینجاصاحب کی آمد کے پچھ دنوں بعد ۱۱ر جنور کا ۱۹۳۸ میں راو نشاکا کی کیک کی ڈائمنڈ جو بلی بہت شان و شوکت سے منائی گئی۔ سر کور مُنی ٹیمرل چیف جسٹس پٹنہ ہائی کورٹ نے جلسہ کی صدارت کی۔ اس موقع پر پر نسپل بھیجانے اپناالیک پیغام دیااور اس میں اس کی خوش خبر کی دی کہ بہت جلداڑیہ میں ایک یو نیورٹی قائم ہو جائے گی جس سے صوبہ کو فائدہ پہنچ گا ہر طرف علم و فرد کی روشنی پھیلے گی اور اس سے عوام کو نہایت خوش حالی حاصل ہوگی۔ اپنے گا ہر طرف علم و فرد کی روشنی پھیلے گی اور اس سے عوام کو نہایت خوش حالی حاصل ہوگی۔ اپنے قطبہ میں صاحب موصوف نے فرمایا کہ خان بہاور عبدالمقتدر کے بعد ان کی جگہ پر ایک نوجوان مگر فار کی کے لاکن استاذ کی تقر رک ہوئی ہے جو کہ پٹنے یو نیورش کے پہلے پی اور ایک جو کہ پٹنے یونیورش کے پہلے پی

#### ميرا تبادله:

پہلی اپریل ۱۹۳۱ء کواڑیں۔ کا ایک نیاصوبہ قائم ہوا۔ چو نکہ راقم کی آخر رکی خاص راد نشاکا لجے کے لیے ہوئی تھی اس لیے یہاں ہے تباد لہ کاامکان بہت کم تھا تگر فوئمس صاحب نے جواس و نت ڈی پی آئی تھے راقم اور دوسرے تین پروفیسر وں کا تباد لہ پیٹنہ کرادیا۔ مسٹر کے بعد مسئر کے پی سنبا، ذاکٹر بل بھد رپر شاد اور مسئر بھیر بنا تھ روہ تکلی کنگ ہی میں روگئے۔ گئی ہر س

کے بعد مسئر کے پی سنباکا تباولہ مظفر پور کا لج میں ہو گیا۔ پروفیسر روہ تک عور صد تک کنگ
میں رہنے کے بعد آئی۔ای۔ایس مقر رہوئے۔ ذاکٹر بل بھد رپر شاد اڑیہ میں رہگے، وہاں
ہوئی عزت پائی اور ڈی۔پی۔ آئی ہو کر پنشن پائی۔ پنشن پانے کے بعد پشنہ یو نیور سٹی کے واکس
چانسلر ہوئے۔ اور بعد از اں اللہ آباد یو نیور ٹی کے واکس چانسلر ہوئے۔ موصوف اڑیہ ہے
بہت ماتو س ہوگئے تھے۔ ان کے لڑکے نے اڑیہ میں ایک اعلیٰ خاند ان کی لڑکی ہے شاہ بی کی
اور آج کل تکمہ جنگلات کے بڑے افسر جیں۔ ڈاکٹر بل بھدر پر شاد نہایت خوب آدمی تھے
اور آج کل تکمہ جنگلات کے بڑے اور ایما نداری ہے انجام دیتے رہے۔ گئی سال ہوئے کہ پشنہ
چھوڑ کر بھو بنیٹور چلے گئے اور اپنے لڑکے کے ساتھ و جیں تیام پذیر ہوئے۔ لندن یو نیور سٹی
تھے ساحب موصوف کو ان کے شائع شدہ بلند پایہ مضامین پر ڈی ایس می کی ڈگری عطاک
شمی۔ ڈاکٹر صاحب میرے دوست تھے اور برابر خط و کتابت ہوتی رہتی تھی۔ ہمارے ہم سن
تھے اور جوائی میں نہایت تندرست تھے، مگر اب صحت انچھی نہیں رہتی تھی اور کے ہمارے ہم سن

### كفك كاقيام:

ووران قیام کنگ میں بالکل تنہار ہتا تھا گر کوئی تکلیف نہ تھی، کیونکہ بیار و میاں جو پشتہ میں کر ٹل ڈنڈس کے بیہاں باور پی کا کام کر چکا تھا میر اکھاٹا ایکا تا تھا۔ اچھا کھاٹا اور مشمائیاں میرے ذوق کے مطابق تیار کر کے کھلاتا تھا۔ بیار و میاں کے علاوہ ایک اور ٹوکر تھاجو دوسرے مختف کام انجام دیا کر تا۔ عمر درازی اور بال کے سفید ہونے کی وجہ سے بیار و میاں کو میں '' حصرت خصر'' کے نام سے پکار آکر تا تھا اور وہ اس سے خوش ہوتا کی وجہ سے بیار و میاں کر فیل میں '' حصرت خوش ہوتا۔ بیار و میاں کر ٹل ڈنڈس کا بہت و فادار خانساماں تھا۔ انہوں نے ہند و ستان سے جاتے و فت اس کی خدمت سے خوش ہوگر اس کے اخراجات کے لیے بچیس رو بے ماہانہ کا و ظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ ہر تیسر سے ماہ امیر بل بینک جاکر اپناہ ظیفہ و صول کر لیا کر تا تھا۔ بگر قیہ قیا۔ اگر چہ چھوٹا تھا گر پر فضامتام پرواقع ماہ امیر بل بینک جاکر اپناہ ظیفہ و صول کر لیا کر تا تھا۔ بگلہ آگر چہ چھوٹا تھا گر پر فضامتام پرواقع ماہ اور سے میدان میں سادھو تھا۔ اس کی بیٹ میدان میں سادھو تھا۔ اس کی بیٹ میدان میں سادھو

سنت پوری آتے جاتے خیمہ ڈال کر قیام کرتے تھے جن کے درشن کے لیے شہر کے ہندو آیا جایا کرتے تھے۔ اس سے بہاں بہت چہل پہل اور رونق رہا کرتی تھی۔ بابو جگن ناتھ مصرا جو کئک کالج کے بڑا بابو تھے ان کوان او گوں سے بڑی عقیدت تھی۔ راقم کواپنے ساتھ لے کر جاتے اور مذہبی باتوں کو بغور شنے ، کبھی ہے باتیں میرے لیے بہت ولچپ ہوتی تھیں۔ انہیں مہاتماؤں میں ایک نے میرے با میں بازو پر الال مساد کھے کر کہا کہ جس محض کے بائمیں بازو پر الال مساد کھے کر کہا کہ جس محض کے بائمیں بوتے۔ بازو پر ایسا مساتھ و تاہے وہ لوگوں پر مہر بالن رہتا ہے گر لوگ اس کے کبھی ممنون نہیں ہوتے۔ بازو پر ایسا مساتھ و تاہے وہ لوگوں پر مہر بالن رہتا ہے گر لوگ اس کے کبھی ممنون نہیں ہوتے۔ بازو پر ایسا مساتھ و تاہے وہ لوگوں پر مہر بالن رہتا ہے گر لوگ اس کے کبھی ممنون نہیں ہوتے۔ بازو پر ایسا مساتھ و تاہے وہ لوگوں پر مہر بالن رہتا ہے گر لوگ اس کے کبھی ممنون نہیں ہوتے۔

#### میرے احباب:

میرے پہال دوستوں میں بھیرب ناتھ روبتگی جو پیٹنہ کالی میں بھیر سے ایک سال
پیچھے تھے میرے پہال آتے اور بھی میں ان کے بہال جاتا۔ ان کے علاوہ پروفیسر گھنشیام
داس جو پیٹنہ کالی میں بھے و و سال آگے تھے بھتہ میں دو بار ضرور آتے۔ اس طرح و ت
گذر جاتااور تنہائی محسوس نہ ہوتی۔ محس صاحب پنشن یافتہ ذبی کلکٹر کنک کے رہنے والے
تھے اور ان کی شادی تکھنؤ ہوئی تھی، شعر و شاعری ہے دلچیں رکھتے تھے، میرے یہاں اکثر
شام کو آتے اور دور ان گفتگوار دواشعار سناتے ان کے اکثر اشعار ایجھے ہوتے تھے۔ بیارو میاں
ان سے خوش نہ رہتے کیونکہ ہر 10۔ ۲۰ منٹ پر جائے یا کافی بنانا پر تی تھی۔ اور محس صاحب
ان سے خوش نہ رہتے کہ جلد جائے الاؤور نہ شعر کا لطف جاتا رہے گا۔

## ميرے ايک عزيز دوست اور ان کی اہليہ:

ان دنوں میرے ایک دوست مسٹر سولیون اپنی اہلیہ سیویا کے ساتھ کھڑک پور میں رہاکرتے تھے۔ دونوں بھے ہے ہوت مجبت کرتے تھے۔ جب بھی میری طبیعت گھیر اتی پر نسیل صاحب سے اجازت لے کر جعد کی شام کو کھڑک بور جلا جاتا کیو نکہ سنچر کو میر اکوئی کلاس نہ تھا اور سوموار کو سویرے واپس آ جاتا۔ ان کے ساتھ بہت بنسی خوش سے وقت گذر تا تھا۔ سیلویا پیانو خوب اچھا بجا تھی اور اک کے ساتھ انگریزی گانے بھی خوش الحانی ہے گاتی تھیں۔ سیلویا پیانو خوب اچھا بجا تھی اور اک کے ساتھ انگریزی گانے بھی خوش الحانی ہے گاتی تھیں۔ سافظ کی ایک غزل "مطرب خوش نوا بھو تازہ بہ تازہ نو بہ نو "یاد کریی تھی۔ اور پر لطف اندازے مافظ کی ایک غزل "مطرب خوش نوا بھو تازہ بہ تازہ نو بہ نو "یاد کریی تھی۔ اور پر لطف اندازے

گاتیں اور خوب ہنستی تھیں۔ ہم مینوں کی بزی تفریخ رہتی۔ آزادی کے بعد ۸ ۱۹۴۱ء میں جو پہلی ہولی کلکتہ میں منائی گئی اس میں ہندو عوام گوروں کے ساتھ نہایت برتمیزی سے پیش آ نے اور خصوصاً گوروں کی عور توں پر خوب رنگ ذالا۔ ان بد عنوانیوں کا تذکرہ کلکتہ کے مشہو را خبار "اسٹیٹس مین" میں بھی کیا گیا۔ میر سے دوست اور ان کی اہلیہ اکھنڈ بھارت کی مشہو را خبار "اسٹیٹس مین" میں کا گئا گیا۔ میر نے دوست اور ان کی اہلیہ اکھنڈ بھارت کی جدید تہذیب سے نگ آگر کناڈا چلے گئے اور وہاں کی شہریت اختیار کرلی۔ جب تک بیالوگ نزیموں کا انتقال نزیموں کی از ندہ رہ ہر اتم کو نظر میں اپنی نظروں کو گیا۔ یہاں پر یہ کہنا بیجائے ہوگا کہ را تم نے اس سال کی ہولی کا بدنما منظر کلکتہ میں اپنی نظروں سے دیکھا ہے اور یو لس خاموش تماشائی بنی دیکھتی رہتی تھی۔

مجھی بہھی دوستوں کے ساتھ تفریخا بوری جلاجاتا تھا۔ بہجھ دوست توسمندر میں خوب نہاتے اور لطف اندوز ہوتے اور میں ساحل پر بینھ کر موجوں کااتار چڑھاؤد مکھتا،اپنی زندگی کے چند گزشتہ سالوں کے اتار چڑھاؤ نظروں کے سامنے آجاتے، خداکا شکراداکر تاکہ میرے دوہ برے دن ٹل گئے۔

## كنك كے اوگ اور قدم رسول:

کنگ کے عوام الناس ان دنوں عام طور ہے صلح پیند انسان تھے اور سادہ زندگ گرارتے مسلمانوں کی آبادی تین فیصد تھی۔ ہندو مسلم دونوں یکساں لباس، دھوتی کرتا پہنچ اور مشکل ہے دونوں کاانتیاز ہویاتا تھا۔ کچھ مخصوص تعلیم یافتہ مسلمان شیر وائی، پامجامہ یا انگریزی لباس پیناکر تے تھے۔ مسلمان عام طور پر سادہ اور قدرے توہم کے شکار تھے۔ کنگ میں ایک چہار دیواری کے اندرا کی پھر پرایک مہم گول سانشان ہے، جو سکی عمارت میں اونچی جگہ پر محفوظ رکھا ہوا ہے جس کا لوگ برا اجترام کرتے ہیں۔ اپنی مصیبت اور پر بیثانی ہے چھٹکارا پانے کے لیے وہاں جاکر دعا تمیں مانگتے ہیں۔ یہ چہار دیواری اور عمارت شجاع الدین تحد خال جا کم ازیسہ کی جدید تعمیر کردہ ہیں۔ ایک مرتبہ میراخانسامہ بیارومیاں بحصور بال کے لیے وہاں جا کو دکھایا۔ تعاریت کا ندر کی دیوار پر لکھے ہوئے اشعار پڑھنے کے لیے وہاں گود کھایا۔ تعاریت کا ندر کی دیوار پر لکھے ہوئے اشعار پڑھنے کے لیے وہاں گار دیوار کی دیوار پر لکھے ہوئے اشعار پڑھنے کے لیے بچھے وہاں گار دیوار کا دیوار کی دیوار پر لکھے ہوئے اشعار پڑھنے کے لیے بچھے کہا۔ را تم کو اشعار یاد نہیں گر مفہوم کچھیاد ہے جو یہ جو یہ دیوالدین محمد خال

حاکم اڑیہ کواس بات کی خواہش ہوئی کہ قدم رسول کے بارے میں تحقیق کرے تکراحترام رسول کومد نظرر کھتے ہوئے اس نشان کااحترام کیا کیونکہ اس کاانتساب حضرت رسول اکرم مطابق ہے ہے۔"

#### ا يك يرلطف داقعه:

ہر نلے صاحب اڑیے کے گور نر تھے اور راو نشاکا کچ کٹ کی مجلس عاملہ کے صدر بھی تھے۔ای توسط سے میری ان کی شناسائی ہوئی۔ان کے خاندان کا تعلق فاری زبان سے تھا۔ چو نکہ میں بھی فاری کااستاد تھااس لیے میری بہت عزت کرتے تھے۔ موصوف کے دادا یادری ہر نلے ایر ان میں عیسائی ند ہب کے مبلغ تھے۔ انہوں نے انجیل مقدس کا فاری میں ترجمہ کیا ہے اوران کے پچاڈاکٹر ہر نلے کسی زمانہ میں کلکتہ مدر سہ میں پر نٹیل رہ چکے تھے اور خود کمشنر صاحب بھی فار سی جانتے تھے۔اس لیے تعلقات خوشگوار ہو گئے تھے۔را قم کو کئی بار ا ہے پہال کھانے پر مدعو کیا۔ان او قات میں موصوف فاری زبان وادب ہے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے۔انبی دنوں ۱۹۳۲ء میں شاہ جاری پنجم کا نقال ہو گیا۔اظہار غم کے لیے بلاامتیاز ند ہب و ملت تمام ہندوستانیوں نے اپنے بازو پر دوانچ چوڑی ساہ کالی پٹی باند ھی ادر گر جوں میں دعائے مغفرت ہوئی۔اس کو دیکیھ کر کٹک جامع مسجد کے امام کے ول میں خیال پیدا ہوا کہ جمعہ کے دن بعد نمازیہاں بھی شاہ جارنج پنجم کے لیے دعائے مغفرت کی جائے،امام صاحب میرے اور ہر نلے صاحب کے تعلقات ہے بخولی واقف تھے۔انہوں نے ہر نلے صاحب سے کہا کہ اقبال صاحب سے کہیے کہ آبندہ جمعہ کی نماز کے بعد جامع مسجد میں دعائے مغفرت کرائیں ہم سب ان کے ساتھ وعاکریں گے۔ ہر نلے صاحب نے فرمایا کہ اقبال صاحب سر کاری ملازم میں میں ان سے کچھ نہیں کہد سکتا۔ باوجود اس کہنے کے صاحب موصوف نے پر نسپل بھتیجا کو اس سلسلے میں پڑھ ہدایت دی جو مجھے معلوم نہ ہو سکی۔ بھتیجا صاحب نے کہا کہ اگر نا گوار نہ گذرے تو شاہ جارج پنجم کی مغفرت کے لیے جامع مسجد میں وعاء کرادو۔اس کے ساتھ ہی جھے ہے کہا کہ فور اوا پس چلے آنا کیونکہ انہیں اندیشہ نھا کہ مخالفت ہو گی اور نوبت مار پیٹ تک کی آسکتی ہے۔ میں بادل ناخواستہ مسجد گیااور جمعہ کی نماز

میں شرکت کی۔اس روز جعہ کی نماز کے بعد تھورے سے متقدی جو غالبًا امام محد کے بہی خواہ تھے تھہرے ہوئے تھے۔ میں نے شاہ جارج پنجم مرحوم کی خوبیاں بیان کرکے کہا کہ حاضرین دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں کہ خدامر حوم کے عذاب میں کمی فرمائے۔ سب نے دعا کی مگر امام موصوف اس ہے خوش نہ ہوئے کیونکہ ان کاارادہ تھا کہ اسلامی طریقتہ سے مرحوم کی فاتحہ خوانی ہو۔ بعد نماز امام موصوف ہر نلے صاحب سے ملے اور کل باتوں ہے انہیں آگاہ کیا ہر نلے صاحب نے راقم کو بلا کر تمام یا تیں دریافت کین۔جب مجھ ے کچھ مطمئن نہ ہوئے تو میں نے عرض کیا شاہ مرحوم کے لیے میری پیہ دعاکہ "اے خداو ندامر حوم کے عذاب میں کمی فرما۔ "عین انجیل مقدیں کے مطابق ہے، پیتہ نہیں شاہ جارج پنجم کے عذاب میں کمی ہو کی یا نہیں لیکن اتناضر ور ہے کہ اس دعانے میرے عذاب میں کمی کرادی۔ کیونکہ تمشنر صاحب نے کوئی نارا ضکی کا اظہار نہ کیا۔ امام موصوف کو کیا سو جھی تھی کہ جو کام وہ خود کر سکتے تھے جھے پراس کام کا بوجھ کیوں ڈالا۔ میرے دوست اختر اور ینوی مرحوم نے اس قصد کواپنی کتائب ''سیمنٹ اور ڈا ئنامائٹ''میں ایک نہایت ولچیپ افسانه بناکر چھایا ہے۔ جس کاعنوان ہے" آ کے سجادہ نشین ہوا قیس ہوامیرے بعد۔" اُڑیسہ کانیاصو یہ:

پہلی اپریل ۱۹۳۹ء کواڑیہ کا نیاصوبہ قائم ہوا۔ اور جس کے گور زہر جان ہیک ہوئے۔ صاحب موصوف گور زہر ہار واڑیہ کے ایکر یکیو کو نسل کے ممبر ہتے اور ان کو ترقی دے کر گور زراڑیہ بنایا گیا۔ آئی۔ ی۔ ایس ہتے اور کیمبر ن میں تعلیم پائی تھی، نہایت صاف گواور اعتدال بہند آدی ہے اور موز سلطنت سے خوب واقف ہتے۔ اڑیہ میں رہ کر اپنی خدمتوں کی بدولت بڑا نام بیدا کیا۔ صاحب موصوف راقم سے واقف ہے کیو تکہ والد مرحوم نے ان کی ما تحق میں کئی سال کام کیا تھا۔ ہبک صاحب نے طف و فادار ی بحیثیت گور زراو نشا کائی کئک کے بال میں اٹھائی تھی کیو تکہ اس سے بڑاکوئی دو سر ابال شہر میں نہ تھا۔ صاحب کائی کئک کے بال میں اٹھائی تھی کیو تکہ اس سے بڑاکوئی دو سر ابال شہر میں نہ تھا۔ صاحب موصوف جب گور نر اڑیہ ہوکر آئے توان کے قیام کاسامان پوری میں سمندر کے کنار سے موصوف جب گور نر اڑیہ میں نے بہک صاحب سے پوری جاکر ملا قات کی۔ یہ من کران

کو بہت افسوس ہواکہ راقم کا تبادلہ عنقر بب اڑیہ ہے بہار کردیا جائے گا۔ ہبک صاحب کے

لکک کے آنے کے دن ایک ولیپ واقعہ چیش آیا۔ ان کے آنے کے چنر گھنٹہ پہلے ان کا

پا۔اے بذرایعہ ریل کنک اشیشن پنجا۔ ایک ڈپٹی کلکٹر، ضلع کا ناظر اور چند چیرای سامان

از وانے کے لیے اشیشن پر موجود تھے۔ ناظر بان کھائے ہوئے تھا۔ جب پر سل اسشنٹ

ے باتیں کرنے لگا تو پان کی کچھ چھینیں پر سل اسٹینٹ کے کپڑے پر پر گئیں۔ برہم ہو کر

پا۔اے نے ایک طمانی میں رسید وناظر کو رسید کیا۔ وہ غریب فریاد کرکے رونے لگا اور بہت

لوگ جمع ہوگئے۔ کچھ لوگ تو پی اے کو زود کوب کرنے کے لیے تیار ہوئے گر ڈپٹی کلکٹر نے

لوگ جمع ہوگئے۔ کچھ لوگ تو پی اے کو زود کوب کرنے کے لیے تیار ہوئے گر ڈپٹی کلکٹر نے

لوگ جمع ہوگئے۔ کچھ لوگ تو پی اے کو زود کوب کرنے کے لیے تیار ہوئے گر ڈپٹی کلکٹر نے

لوگ جمع ہوگئے۔ کچھ لوگ تو پی اے کو زود کوب کرنے کے لیے تیار ہوئے گر ڈپٹی کلکٹر نے

لوگ جمع ہوگئے۔ کچھ لوگ تو پی اے کو زود کوب کرنے کے لیے تیار ہوئے گر ڈپٹی کلکٹر نے

لوگ جمع ہوگئے۔ کچھ لوگ تو پی اے کو زود کوب کرنے کے لیے تیار ہوئے گر ڈپٹی کلکٹر نے

لوگ جمع ہوگئے۔ کچھ لوگ تو کہ کرادیا۔ یہ خبر دوسرے دن اخباروں میں سرخی دے کر شائع کی

۱۹۳۹ء میں جب کالج گرمیوں کی تعطیل میں بند ہوا تورا تم چارج دے کر کوئک ہے بند کالج جلا آیا۔ جس روز را قم کوئک ہے بند کالج جلا آیا۔ جس روز را قم کوئک ہے بند آر ہا تھا بچھ طلبانے ایک الودا می پارٹی دی، جس میں پر نسپل تر پا بھی اور قانون کے لکچر رعبد السجان خاں جو بعد میں حکومت اڑیہ کے وزیر بھی ہوئے اس تھریب میں شریک تھے۔ اس موقع پر جو تصویر لی گئی تھی اس کی ایک کالی میرے پاس اب تک موجود ہے اور پرانے شاگر دول کی اس سے یاد تازہ ہوتی ہے۔ خداکا شکر ہے کہ میر اکٹک کا قیام نہایت آرام اور سکون سے گذرا۔

#### پوری کامندر:

پوری کا مندراور رتھ یا ترادیکھنے کے قابل ہے۔ راقم نے اس بلنداور خوبھورت مندر کو سنگھ دروازے پر کھڑے ہو کردیکھا ہے اور اس کی بناوٹ سے متاثر ہواہے۔ رتھ یا ترا بھی دیکھا ہے جس میں لاکھوں آوی شریک ہوتے ہیں۔

جهثاباب

# ملازمت بحثيث لكجرر

=194 t =1944

پینه کالج میں واپسی ، بدلا ہواماحول اور اساتذہ:

١٩٢٨ء ميں ايم اے كرنے كے بعد آٹھ سال تك اپنے كالج سے جدارہاء آٹھ سال بعد ارجولائی ۱۹۳۷ء میں جب راو نشاکا کج ہے راقم بدل کریٹند آیا توابیا محسوس ہوا کہ میں آٹھ سال کی جلاو طنی کے بعد اپنے گھر لوٹ آیا ہوں۔ان چند گزشتہ سالوں میں پٹنہ کا لج کی د نیابدل چکی تقی۔ آئی ای ایس کے انگریز پروفیسر اپنی ملاز مت کی مدت پوری کر کے جانچکے تھے اور انڈین ایجو کیشنل سروس ختم کر کے بہارواڑیں۔ ایجو کیشنل سروس درجہ اوّل قائم ہو گئی تھی جس میں بہار اور بہار ہے باہر کے قابل ہندو ستانی افر اد کی تقر ری ہونے لگی تھی۔ اس کالج کے پرانے آئی۔ای۔ایس پروفیسروں میں صرف مسٹر آرمر روگئے تھے جو میری آمدیر کالج کے پر نسجل تھے۔ انہی کے زمانہ میں راقم کی کتاب "ہندوستان کے قدیم فاری شعراء" چھپی اور میں نے اس کتاب کوان کے نام سے معنون کیا۔ پیٹنہ یونیور شی نے ۲ ۱۹۳ء میں اے بہلی بار شائع کیا۔ان کے علاوہ ۱۹۳۷ء سے ۱۹۴۴ء تک مسٹر بھتیجا، ڈاکٹر ہر کی چند اور گاہے گاہے ڈاکٹر الیس می سر کار عارضی پر نیل ہوئے۔ مسٹر ہل انگریزی کے پروفیسر تھے۔ آپ علی گڑھ سے ملاز مت جھوڑ کر پٹنہ کا لج آئے تھے۔ان دنوں انگریزی کے دونو خیز استاد پروفیسرفضل الرحمٰن اور پروفیسر کلیم الدین احمد بزی تیزی ہے اپنے فن میں ابھر رہے تھے۔ شعبہ تاریخ میں ڈاکٹر الیں۔ ی سر کار تاریخ ہنداور پر وفیسر وائی۔ ہے تارا پورے والا یور چین تاریخ کے ماہر تھے۔ میدوونوں تاریخ خوب اچھی پڑھاتے۔ انہیں کے ساتھ ڈاکٹر کے

کے دت اور پردفیسر جسن عسکری شعبہ تاریخ میں اچھی شہرت حاصل کر رہے تھے۔ شعبہ ک ا قضادیات میں ڈاکٹر گیان چند صاحب نے کافی شہر ت حاصل کی تھی۔ موصوف Indian" "Economic Conference (انڈین اکنو مک کانفرنس) کے صدر بھی ہوئے جوبرا اعزازے۔ پچھ عرصہ بعد حکومت نے انہیں مختلف بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا۔ پروفیسر گور کھ ناتھ عکھے نے بھی اس شعبہ میں اپناایک مقام پیدا کرلیا تھااور بعد میں ڈی۔ بی۔ آئی ہو کر پیشن پائی۔ شعبہ ُ فلے میں ڈاکٹر ڈی۔ام۔دت اور شعبہ ُ نفسیات میں پروفسیر جمنا پر شاد ا چھی شہرت کے حامل تھے۔ پروفیسر جمنا پر شاد پٹنہ یو نیورٹی کے رجسٹر ار ہوئے اور بعد میں را نجی کالج کے پروفیسر و پرنسپل بھی ہوئے۔ پنٹن یانے سے پہلے مر ض سر طان میں انقال کیا۔ بہت خوب آدمی تھے اور طلباء کے در میان نہایت عزیز رہے اس زمانے میں حکومت بہار نے شعبہ جغرافیہ کی طرف جب خصوصی توجہ دی تو مسٹر قاضی ظہیراحسن اور مسٹر سید عبد المجید کی تقرری بحثیت لکچر رعمل میں آئی۔ان دونوں حضرات نے اپنی محنت اور کوشش ہےاس شعبہ کو بہت ترقی دی۔مسٹر سید عبدالمجید نے بعد میں لندن ہے ڈاکٹریٹ کی ڈ گری حاصل کی اور سر کاری خدمت ہے پنشن یانے کے بعد کالج آف کامری پٹنہ کے برنیل ہوئے۔ قاضی ظہیراحس تقتیم ہند کے بعد رانجی ہے کراچی چلے گئے۔ شعبہ سنسکرے میں پندٔ ت رام او تارشر ما کی جگه دٔ اکثر امنتایر شاد بنر جی شاستر ی جو سنسکرت زبان اور آ خار قدیمه کے ماہر تھے شعبہ کے صدر ہوئے۔ حکومت برطانیہ نے انہیں ایم۔ لی۔ای کے خطاب سے سر فراز کیا تھا۔ شعبہ ہندی میں ڈاکٹر ایشور دیت تھے۔ شعبہ ار دو، فاری اور عربی کے صدر ڈاکٹر ابو نصر محمد علی حسن تتھے۔ان کے ماتحت پروفیسر عبد المنان ، پروفیسر عبد المجید اور راقم شعبه فاری میں استاد تھے۔ شعبہ '' ار دو میں حافظ سنس الدین احمر اور سید مجم الہدیٰ تھے۔ پچھے و نول بعد سیداختر احمہ کی تقرری بحثیت لکچر رہو ئی، جنہوں نے بعد میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور آخر میں صدر شعبہ اردو ہو کر پنشن پائی۔ کبتان محمدا ساعیل عربی کے اسٹنٹ يروفير تقيه

# ير بيل بحقيجااور كالج كاياد گارجلسه:

راقم نے ۱۹۳۷ء سے ۱۹۵۲ء تک پٹنہ کالج میں کل پانچ مستقل پر نسپلوں کی ما تحق میں کام کیاجن میں ایک انگریزاور حیار ہندو ستانی تھے۔ نگر مسٹر جھتیجامیں جو دور بنی اور انتظای صلاحیت نظر آئی میں نے کسی اور میں نہ پائی۔ ۱۹۳۲ء میں راو نشا کا لجے کئک کی ڈائمنڈ جو بلی منائی گئی، انہوں نے اس کا نظام اتنے اجھے ڈھنگ سے کیا کہ کل پروگرام اپنی تمام رونق کے ساتھ بڑی ہی خوش اسلوبی ہے انجام پایا جس کو راقم نے خود اپنی نظروں ہے دیکھا ہے۔ ۱۹۳۷ء میں جب بھتیجا صاحب پیند کالج کے پر نیل ہو کر آئے تو یہ کالج اپنی زندگی کے چھپتر ویں سال میں داخل ہور ہا تھا۔ پر نسپل بھتیجا صاحب کے زیرا نظام ۱۱رد سمبر ۲ ۱۹۳ء کو کا کچ کا "Commemoration Day" کیجنی یاد گاری دن نہایت بی شان شوکت سے منایا گیا جس کی صدارت سر مورس میلن گور زبہارنے کی۔ پر نیل موصوف نے نہایت خوبی سے پروگراموں کو تر تیب دیااور نہایت حکمت عملی ہے اپنے ماتحت پروفیسروں ے کام لے کر اس تقریب کو کامیاب بنایا جوانہیں کی عقل وشعور اور انتظامی صلاحیت کا کارنامہ ہوسکتا تھا۔ جہاں تک میر اخیال ہے ان کے علاوہ اور کوئی نہ تھاکہ اس کام کواتے حسن انتظام سے پاید جمیل کو پہنچا سکتا۔ پر نسپل موصوف نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ ۱۸۶۲ء سے كالج كى تاريخ جديد بهاركى تاريخ ب- پلنه كالح كى ابيت بتاتے ہوئے انبول نے كہاكه بهت تم بہاری ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں عروج حاصل کیا ہواور پٹنہ کالج کے طالب علم ندر ہے ہوں۔ انہوں نے چند نامور بہاریوں کے نام بتاتے ہوئے فرمایا کہ سر سید علی امام اور ڈاکٹر بچیدا نند سنہا کے نام نامی ہے کون واقف نہیں ہے۔ان کے علاوہ سر سنیش دے علیے ،سر محد فخر الدین، مسنر محدیونس، مسنر سید عبدالعزیز ، بابوانوگره نراین عظیه اور بابوسری کرشن سنہاکا نام گناتے ہوئے فرملیا کہ ان لوگوں نے بہار میں اہم خدمات انجام دی ہیں اور بزے بڑے عہدوں کے ساتھ منصب وزارت پر مامور رہے ہیں۔ مزید فرمایا کہ قانون کے میدان میں سرسید سلطان احمد، سرخواجہ محمد نور، مسٹر جسٹس ایس۔ پی۔ورمااور مسٹر بلدیو سہائے ا پی مثال آپ ہیں اور جو شہر ت ان حضرات نے حاصل کی ہے اب تک کم لوگوں کو نصیب

ہوئی ہے۔

#### جلسه عام و قديم طلباء:

اس جلسہ میں پانچ ہزار ہے پچھ زیادہ او گوں نے شرکت کی جس میں بہار کی عظیم شخصیتوں کے علاوہ پٹنہ کالج کے ''اولڈ بوائز'' نے بھی شرکت کی جن میں ہے چند نہایت قدیم طلباء کے نام بیہ ہیں: مسٹر ام رام لال سنہا (۱۸۸۲ء)، مسٹر نند کشور لال (۱۸۸۵ء)، کرش بلیمہ سہائے (۱۸۸۹ء)، رام آشرے پرشاد (۱۸۸۵ء)، اجود ھیا پرشاد (۱۸۸۵ء)، مسٹر الیس بی سین (۱۹۸۱ء)، سد بھیٹور گپتا (۱۸۹۴ء)، رام بہادر (۱۸۹۵ء)، مسٹر سید عبد الصمد (۱۸۹۵ء)، مسٹر سید عبد الصمد (۱۸۹۵ء)، مسٹر سید عبد طفان اجم طلباء کی ملاقات گورنر صاحب کے کرائی۔ مزید ہر آل بیہ بھی معلوم ہوا کہ قدیم ترین طلباء طلباء کی ملاقات گورنر صاحب کے کرائی۔ مزید ہر آل بیہ بھی معلوم ہوا کہ قدیم ترین طلباء میں بابو جادونا تھ بنر جی (۱۸۹۵ء) اور خان بہادر سید خیر ات احمد دالد ہزدگوار سر سید سلطان احمد شکر بیاد جادہ کے اختیام پر گورنر نے تمام حاضرین کا احمد احمد رائی کہ بٹنہ کالج اپنی ترتی کی راہ پر گامزن رہے۔

## طلباء کی دعوت اور آتش بازی:

جلسہ ختم ہونے کے بعد کالج کے موجودہ طلباجن کی تعداد تقریباً پانچ سوتھی۔ سب
کوشام کا عمدہ ناشتہ اس جگہ کرایا گیا جہاں آج کل "عظیم گارڈن" واقع ہے۔ ناشتہ کا انظام کرنا
اور ناشتہ کرانے کی تمام ذمہ دار تی پر وفیسر جمنا پر شاداور را قم کے میر دکی گئی تھی۔ ہم نے بابو
کیدار نا تھ کھنہ ،کالج کے برے بابو، کے ذریعہ پلنہ سیٹی ہے نہایت انچھی انچھی مٹھائیاں بنواکر
منگائی تھیں جے لڑکوں نے بہت لیند کیا۔ حساب لگانے پر معلوم ہواکہ فی کس آٹھ آنہ ٹرپ
پڑا ہے۔ مسنر بھیجا ہم لوگوں کے انظام سے بہت خوش ہوئے اور ناشتہ کے بعد لڑکوں،
پڑا ہے۔ مسنر بھیجا ہم لوگوں کے انظام سے بہت خوش ہوئے اور ناشتہ کے بعد لڑکوں،
مشائی کھائی۔ ای رات کو کالج بیں چراغاں کیا گیا اور خوشی میں آتش بازیاں مچھوڑی گئیں۔
مشائی کھائی۔ ای رات کو کالج بیں چراغاں کیا گیا اور خوشی میں آتش بازیاں مچھوڑی گئیں۔

#### مشاعره اور کوی میکن:

۱۹۲ د تمبر کـ ۱۹۳ مراژه سید سلطان اجر نے گام کو نیو جمنازیم میں مشاعرہ اور کوی سمیلن کا انعقاد ہوا۔ جس کی صدارت سر سید سلطان اجر نے گی مگر تھوڑی دیر بعد وہ چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد پر نسپل بھتیجانے صدارت کی۔ مشاعرہ تقریباً تین گھنٹے جاری رہا۔ شعراء، مہمانوں اور طلبا کا اژد حام اتنا تھا کہ ہال میں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی اور پچھ لوگوں کو کھڑار جنا پڑا۔ اس موقع پر نظمیس " بیننہ کا لج" اور " بہار " پر پڑھی گئیں۔ اخر قادری، مظفر نقوی اور طفیل احمد خاں کی نظم بہت بیند آئی۔ چند اشعار اجمد خاں کی نظمیس بہت بیند کی گئیں۔ راقم کو اخر قادری کی نظم بہت بیند آئی۔ چند اشعار بیش ہیں:

اگر ہے پاسبان ہند کا طرہ مالا کو

كه عزت كمنبين بينه كالح ي كنكاكو

ر ہاکرتا ہے یابوی کواس کی ہر گھڑی ہے کل

اگر ہے تاج کی رعنائیوں پر ناز جمنا کو تو ہے شبہ بڑے گی ماننی سیہ بات دنیا کو جبھی توہم نے ان آتھوں ہے دیکھاہے کہ گڑگاجل

ان دنوں اختر قادری فاری ایم۔اے کے متعلّم تھے اور میرے شاگر دوں میں تھے۔ ایم۔اے اور ڈاکٹریٹ کیا اور کنکٹ سنگھ کالج میں عرصہ دراز تک شعبہ فاری اور اردو کے صدر رہے۔ پنشن پانے کے بعد بہار اردو اکادی کے نائب صدر ہوئے۔ موصوف نے اردو کے ایک اچھے شاعر ہونے کی حیثیت ہے کافی شہرت حاصل کی تھی۔

#### بوٹ ریس:

ہم سب جانے ہیں کہ پینہ کالج دریائے گنگا کے کنارے واقع ہے۔ پر نہل آرمر نے اس کے محل و قوع ہے فائد وافعایا اور ۱۹۳۱ء میں دو پنی بوث (Putney Boat) انگلتان ہے منگوا ئیں۔ ایسی کشتیاں غالبًا ہندوستان کے کسی کالج میں نہ تھیں۔ ان کے ذریعہ کشی رانی کا مقابلہ اکثر ہوا کر تا تھا جس ہے بڑی چہل پہل ہو جایا کرتی تھی۔ اس جشن کے موقع پر پینہ بائی کورٹ کے جمہر جسٹس جیس نے جو بہت باذوق آدمی تھے کشتی رانی کا مقابلہ کرایا۔ آکسفورڈ اور کیمرج کے فارغ التحصیل ہندوستانی اور انگریز نے دو قیم ایک مقابلہ میں حصہ لیا۔ "آکسفورڈ ٹیم "اوردوسری "کیمبرج شیم "کے نام دے کر کشتی رانی کے مقابلہ میں حصہ لیا۔

اس مقابلہ میں ''کیمبرج ٹیم'' کی جیت ہوئی۔جولوگ دریا کے کنارے موجود تھے انہوں نے ڈاکٹر بنر جی شاستری ہے کہا کہ اگر آپ''آکسفور ٹیم''میں نہ ہوتے تو ضرورای کو فتح ہوتی۔ اس پر خوب بنسی ہوئی۔

#### دو قابل ذكرنماليش:

مسئر سيد محمد محسن نے جواس وقت شعبہ انفسیات میں رہر جا اسکالر تھے اپنے شعبہ اللہ کے تجربہ گاہ Psychological Laboratroy میں موصوف نے بڑی محت اور شعور کا مظاہر و آلات کی نمایش کی۔ اس کی تر تیب اور تعظیم میں موصوف نے بڑی محت اور شعور کا مظاہر و کیا تھا۔ یہ نمایش ایک ایک ایک کی تر تیب اور جس نے بھی دیکھا بہت تعربی کی۔ راقم کو بھی یہ نمایش بہت پہند آئی۔ پر نہل جھیجانے اس نمائش کی تعربیف کی تھی۔ پچھ داوں بعد محسن صاحب اس شعبہ میں لکچر ر مقرر ہوئے۔ اذ نبر ویو نیور شی سے پی آج ڈی کی ڈگری حاصل کی صاحب اس شعبہ میں لکچر ر مقرر ہوئے۔ اذ نبر ویو نیور شی سے پی آج ڈی کی ڈگری حاصل کی اور پٹنے یو نیورٹی کے شعبہ نفسیات کی معارب کی محمد ر ہوئے۔ انہی بھی اپنے کا موں کو حسن و خوبی میں ساحب ان کی دو کتا ہیں "انو کھی متر ایت "اور "نفسیاتی رکھتے ہیں۔ اردوادب میں بھی دی تجی ہوئے والی ہیں۔ رکھتے ہیں۔ اردوادب میں بھی دی تجی ہوئے والی ہیں۔ اور سفیا تھی ہوئے والی ہیں۔ پر وفیسر سید محمد محمن صاحب میرے مرفاتی بھائی بھی ہیں۔ "1914 میں بہرا تم دوباروج کے دونوں ساتھ سے گیا تو ہم اوگوں نے ایک ساتھ بھی ہیں۔ عاصل کی اور مدید منور و میں ہم دونوں ساتھ سے آیا تو ہم اوگوں نے ایک ساتھ بھی کی سعادت حاصل کی اور مدید منور و میں ہم دونوں ساتھ سے آیا تو ہم اوگوں نے ایک ساتھ بھی کی سعادت حاصل کی اور مدید منور و میں ہم دونوں ساتھ سے آئے جاتے میں جہاز پر بھی ساتھ رہا۔

# تواریخی کتابوں کی نمایش:

اس جشن کے دوران تواریخی کتابوں کی بھی نمایش ہوئی جس میں مخطوطات، فرمان شاہی، قدیم دستاہ پرات کے ملاوہ تکوار اور دیگر قدیم چیزیں تھیں۔اس نمایش کی تر تیب کے روح رواں پروفیسر سید حسن عسکری صاحب تھے۔را تم کو خوب یاو ہے کہ دو برگالی معزات نے الن کی محنت کا صلہ حاصل کرنے کی کو شش کی تکر پر نہل بھیتجا صاحب ان سب ہاتوں سے النوں کے ایک طرح واقف تھے اور نمایش کے ختم ہونے کے بعد را تم ہے کہا کہ اگر حسن عسکری سے الحجی طرح واقف تھے اور نمایش کے ختم ہونے کے بعد را تم ہے کہا کہ اگر حسن عسکری

نہ ہوتے تو ہید کام اس حسن و خوبی ہے انجام نہ یا تا۔ اس نمایش میں مدر سہ سلیمانیے سے کتب خانہ ہے کہ مخطوطات، ٹواب زادہ سید محمد مہدی کے توسل ہے نوابان گذری کے ذخیرہ ے ۳۲ مخطوطات، بابو رام بہادر پٹنہ سینی کے یہاں ہے ۲۱ مخطوطات، رائے متحر ایر شاد پیٹنہ سیٹی ہے تیرہ قلمی کتابیں ،سید نقی احمہ نبیرہ شاد عظیم آبادی ہے ۱۵ مخطوطات ،سید قاسم حسین پٹنے سیٹی سے قر آن مجید کے دو قلمی نسخ اور بابو ہے منگل پرشاد سے حار کتابیں ( فلمی )، نمایش کے لیے عنایت ہو ئیں۔ تھجواذ خیر ہ ہے ۲۷ مخطوطات ،الاصلاح لا تبریری وسنہ ہے چھے مخطوطات اور مطبوعہ کتابیں جس کی کل تعداد دس تھی، متکوائی سیس سید محبود الحق تعجلواری شیر ایف نے سات مخطوطات ومطبوعات اور پروفیسرظهبیرا حسن لکیجر ر جغرا قیہ نے دین قلمی اور مطبوعہ کتابیں نمائش کے لیے مستعار دی تھیں۔ان کتابوں میں لا تبریری مدر سه سلیمانیه اور تھجواذ خیرے کی کتابیں بڑی قدیم ونادر تھیں۔ تھجواذ خیر ویں دیوان ہمایوں بادشاہ کا نادر نسخہ موجود تھا۔اس کو پروفیسر ڈاکٹر ہادی حسن مسلم یو نیور شی علی گڑھ نے بعد میں ایڈٹ کر کے حیدر آباد (وکن) ہے شائع کرایا۔ راقم نے اپنی پھیس سالہ پٹنہ کالج کی ز ندگی کے زمانہ مین ایسا کا میاب جلسہ اور الیمی شان دار نمالیش نہ دیکھی۔ پر نسیل جنتیجا کا پیہ کار نامہ قابل یاد گار ہے جے بھلایا نہیں جا سکتا۔

## ميري ر بايش گاه:

جوالاً کی ۱۹۳۱ء میں جب براقم کنگ ہے پیند آیا تو پروفیسر قرالدی کا مکان جو محلہ پیر
بہوڑ کی ایک تنگ گلی میں واقع ہے کرایہ پر لے کر رہنے لگا۔ اس مکان کی او پر والی منزل میں
صرف دو کمرے ایسے تھے جن میں کسی طرح گذارہ کیا جا سکتا تھا۔ اس ہے پہلے میں ایسے مکان
میں مجھی نہ دہا تھا۔ چو ککہ تنہار بتا تھا اس لیے آکلیف کا احساس زیادہ نہ ہوا۔ اور ڈیڑھ سال کا
زماند اس مکان میں گذار تارہا گر ایسے مکان کی خاش جاری رکھی۔ جب میں اس مکان میں
دہنے آیا توانے ساتھ اسے کتے جرتی کو جس لیتا آیا۔ جرتی روزانہ میدان میں دوڑ لگانے کا
عادی تھا۔ تنگ مکان اور تنگ گلی اس کے معمول میں جاکل ہو تنگیں۔ اس لیے وہ دو وسری
منزل ہے بغل کے مکان کی جہت پر کو د جاتا اور مثلہ کے سازے مکانوں کے چھپرول پر

خوب دوڑ لگا تا۔لو گوں نے جھے سے شکایت کی کہ چھپر وں پر کتے کادوڑ نابہت منحویں خیال کیا جاتا ہے۔ محلے والوں کی شکایت ہے ننگ آگر میں نے جیری کو نیور و بھیج دیا جہاں وہ راقم کے گماشتہ سید نجابت حسین کے ساتھ کھلے میدان میں رہنے لگا۔ میں جب بھی نیورہ جاتاوہ نهایت محبت کااظهار کرتا،دم ہلاتا،یاؤں حیا نآاور سامنے آگر بیٹھ جاتا۔ سید نجابت حسین کو کتوں سے سخت نفرت تھی۔جب بھی جیریان کا ہاتھ یاؤں جا ٹنا جا تا توا ہے ڈنڈاد کھا کر دور بھگادیتے تھے۔ یروفیسر قمرالد بی کے مکان میں ذیزھ سال کے قیام کے بعد میں اپنی ہو ی اور لا کے کو بھی لے آیا تورہالیش کی تکلیف ہونے تگی۔ حسن اتفاق ہے ۸ ۱۹۳۸ء میں مسٹر عبد البيار اكزيكو ثيو انجئير كامكان واقع محلّه لال باغ كرايه ير مل گيااور ميں يہاں رہنے لگا۔ مكان کشادہ تھااور اس کے سامنے صحن بھی تھا۔ جیری کو نیورہ سے لیے آیا کیونکہ یہ جگہ اس کے روزانہ کے معمول کے لیے کافی تھی۔افسوں کہ ایک سال کے بعد میر او فادار کتاای مکان میں مر گیا۔ راقم کو کتآیا لئے کا شوق جوانی ہے ہے۔ ۱۹۷۵ء میں جب میں اپنے ایکز جیشن روذ کے مکان میں متقلار ہے کے لیے آیا"رانی" بھی میرے ساتھ آئی جس کو میرے دوست سید مصطفیٰ حسین جو جانوروں کے محکمہ کے ذائر کئر تھے نے مجھے اس کورانجی ہے لا کر دیا تھا، افسوس کہ ایک دن میری محلی میں ٹرک ہے دب کر مر گئی۔ اس کے بعد میں نے اتآ یالنا ترک کر دیا۔ داتا ہیں بہوڑ ایک صوفی بزرگ گذرے ہیں جن کا مقبرہ محلّہ ہیں بہوڑ میں ہے ، ای مناسبت سے یہ ملکہ پیر بہوڑ کہلاتا ہے اس محلے میں مسلمانوں کی کافی آبادی ہے۔ اور اسلامی شہواروں کے موقع پر خوب چہل پہل رہتی ہے۔ خصوصاً ماہ رمضان میں۔جب راقم اس محلّہ میں رہتا تھا تو مسلمان لڑ کے ٹولیاں بناکر نکلتے، حمدو نعت کے علاوہ ایسی تظمیس جن میں ماہ رمضان کی فضیات اور بر کت کا تذکرہ جو تا نہایت خوش الحانی ہے یزدہ کر سحری کے لیے او گوں کو بیدار کرتے۔ان کے نغول کو س کر ایسااڑ ہو تا کہ غیر روز ہ دار بھی روز ہ دار بن جاتے۔ جب میں محلّہ ہیر بہوڑ میں رہتا تھا مسٹر محمہ تعیم ہیر سٹر اوران کے جیسو نے بھائی مستر محمد ابوب و کیل کے بیبال ملنے جایا کر تا تھا۔ یہ حضرات اس محلے کے قدیم اور نامی ہاشندے تھے۔ مسٹر محد نعیم بچھ ہے عمر میں بڑے تھے مگر ابوب صاحب میرے ہم من تھے۔ باشندے تھے۔ مسٹر محد نعیم بچھ ہے عمر میں بڑے تھے مگر ابوب صاحب میرے ہم من تھے۔ الیوب صاحب میرے رشتہ دار مسٹر سید رفیع الدین بھنی و کیل کے نہایت عزیز دوست تھے۔

اس تو سل سے میری وہ تحالات بہت بڑھ گئے۔ تقیم ہند کے بعد مسر سیدر فیج الدین بلخی کے خاندان کے کل افراد بجرت کرکے پاکستان چلے گئے ،وہ اکیلے اپنے سبزی باغ کے مکان میں زندگی گزراتے اور پینہ کی عدالت میں وکالت کرتے رہے۔ موصوف کو بلڈ پریشر کا عارضہ تھا اور اپپائک سخت بیار ہو گئے۔ مر ش طویل ہو تا گیا اور پیئہ میں ان کو دیکھنے والا سوائے ایوب صاحب نے کوئی دوسر اند تھا، عرصہ تک بیار رہے اور ایوب صاحب نے اپنے ضروری کاموں کو جیوڑ کر دن رات ان کا علاج اور تیمار داری کی۔ مسر سید جعفر امام و کیل بھی ان کی تیمار داری کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایوب صاحب اپنے عزیز دوست کی اس طویل بیماری میں جس جانفشانی اور محبت کے ساتھ خدمت کرتے رہے کوئی دوسر انہ کر سکتا طویل بیماری میں جس جانفشانی اور تیمار داری کے بلخی صاحب جانبر نہ ہو سکے گر ایوب صاحب نے تھابا وجود اسے ایک مرابوب صاحب نے تھابا وجود اسے ایکھی علاج اور تیمار داری کے بلخی صاحب جانبر نہ ہو سکے گر ایوب صاحب نے تھابا وجود اسے ایکھی علاج اور تیمار داری کے بلخی صاحب جانبر نہ ہو سکے گر ایوب صاحب نے دوسر آنہ کر سکتا دوسری کے بھی صاحب جانبر نہ ہو سکے گر ایوب صاحب نے دوسری کے جس کی دوسر انہ کر سکتا دوسری کے جس کوئی دوسر انہ کر سکتا دوسری کے جس کوئی دوسر انہ کر سکتا دوسری کی گئی صاحب جانبر نہ ہو سکے گر ایوب صاحب نے دوسری کے حتی کو بلطر زا حسن ادا کر دیا۔

#### ابوب ار د وگرلس اسکول، پیشه :

ایوب صاحب خوش مزان، ملنسار او ربااخلاق انسان تھے۔ ان کے یہاں ہر وقت شعرا، او یہ اور سابق کار کنوں کا اجتماع رہتا تھا۔ ان کے دوستوں میں جمیل مظہری اور پر وفیسر سید اجتمی حسین رضوی تھے۔ جمیل مظہری کچھ عرصہ تک ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ موصوف تعلیم نسوال کے بہت های تھے اور مسلمان لڑکیوں کے لیے پلنه میں ایک اردوگر لس بائی اسکول کو قائم کرنا بہت ضروری جمھتے تھے۔ لڑکیوں کے اسکول کو قائم کرنے کے لیے موصوف نے اپنار بالیش مکان و تف کردیا اور اس کے فروغ کے لیے ہمین سرگرم میں مان و تف کردیا اور اس کے فروغ کے لیے ہمین سرگرم میں رہایش میں جمال ہوں کی رہایش گاہ تھی اس جگہ پر ایوب اردو گر لس اسکول کی عالی شان ممارت کھڑی ہے۔ اس اسکول میں تقریباً دو ہزار لڑکیاں تعلیم پار ہی گراس اسکول کی عالی شان ممارت کھڑی ہے۔ اس اسکول میں تقریباً دو ہزار لڑکیاں تعلیم پار ہی گراس اسکول کی عالی شان ممارت کھڑی ہم بہترین اور شانداریاد گار ہے۔

تعليم بالغال:

۳۷ ماری ۱۹۳۸، کووز پر تغلیم ذا کنر سید محمود نے اپنی قیام گاہ پر پیننہ شہر کے دس حضرات کو بلایاان میں صرف ہم تین مسلمان پروفیسر معین الحق،راقم اور سید مجم البدی سے۔وزیر موصوف نے ہم سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من رسیدہ لوگوں کی ناخواندگی دور کرنے کے لیے کوئی اسکیم جلاناجائے اور ایک نیم سرکاری تح کیک "تعلیم بالغاں" چلائی گئی جس کے روح روال پروفیسر بی بی عمر ہی ہوئے اور اس سے متعلق ابتدائی کتابوں اور ایک رسالہ بنام "روشی" گئر تیب وطباعت کی ذمہ داری پروفیسر عبدالمنان کے پرو ہوئی۔اس تح کیک کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف جگہوں پر سراکز قائم کیے گئے۔ بب تک واکس سید محمود وزیر تعلیم رہے یہ تح کیک بہت کامیاب رہی۔ اجاریہ بدری ناتھ کے وزیر تعلیم ہونے کے بعدیہ تح کیک رفتہ رفتہ ختم ہوگئے۔ راقم" سرکز تعلیم بالغال" مسلح پور ہفتہ تعلیم ہونے کے بعدیہ تح کیک رفتہ رفتہ ختم ہوگئی۔ راقم" سرکز تعلیم بالغال" مسلح پور ہفتہ میں دوبر سے میں دوبار جاتا اور وہاں کے لوگوں کو ارد وہندی پڑھاتا تھا۔ ہفتہ کی باتی دنوں میں دوبر سے لوگ وہاں جایا کرتے تھے۔ یہ خدمت بالکل اعزازی تھی حتی کہ سواری کا کرایہ بھی اپنی جیب سے دینا پڑتا تھا۔ جیسا کہ مسلمانوں کا وستور ہاں تح کیک سے استفادہ کرنے والوں میں ان کی تعداد بہت کم ہوتی تھی۔ وق تھی۔

# چيزول کی ار زانی:

جب پیند آیا توراقم کی سخواہ صرف ایک مواتی روپیہ ماہانہ تھی مگر چیزوں کی بہت ارزانی تھی۔ اگر آن میں بتاؤں کے بحرے کا گوشت ۵ آنہ سیر ،انڈے دو آنے در جن ،شکر تین آنہ سیر ، تھی مواروپیہ سیر اور چاول ، آیہوں ،وودھ ،ایک روپیہ میں وس سے ، شمش ، افروٹ ۸ آنہ سیر ، کفی مواروپیہ سیر اور چاول ، آیہوں ،وودھ ،ایک روپیہ میں وس سے ، شمش ، افروٹ ۸ آنہ سیر ، کانندی بادام مواروپیہ سیر مرت پائی آنداور پوزہ ذھائی آنے میں مانا تھاتو آپ کو من کر بہت جیرت ہو گی۔ باوجود اس کم شخواہ کے میرے بہاں دو نو کر تھے۔ایک باور چی افیس میاں جو خور دو نوش کے ساتھ بارہ روپیہ ماہانہ کا شخواہ دار تھا اور نور الحس خدمت گار کو مع طعام و قیام چھ روپیہ ماہانہ دیا کر تا تھا۔ تقشیم ہند کے بعد انیس دھاکہ چااگیا اور نورالحس دوسری بنگ عظیم کے دوران فوج میں بھرتی ہوا، اور غالباً برما میں ہارا گیا۔ اور نورالحس معلم لیگ ایک قوی سیاس بھائے نوبی تھی اور تیا میاکستان کے لیے کوشاں محمل اس زمانہ جید انہیں ذاکم چید انہی ماہانہ نوبی تھی اور تیا میاکستان کے لیے کوشاں محمل اس زمانہ میں نوبی تھی اور تیا میاکستان کے لیے کوشاں سیم نوبی میں نوبی نوبی تھی اور تیا میاکستان کے لیے کوشاں سیم تھی۔اس زمانہ میں ذاکم چید انٹر سیم بائے دور میں ان سے ملئے گیا تو نداف و ستورانہوں نے را تھے۔ موسوف تقسیم بند

اپنا تاثر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اب مسلمانوں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ پاکستان ہے لیکن اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ اقلیت کی حیثیت ہے انہیں ہندوستان میں زندگی گزار ناپڑے گیاور ان کے حالات افسو ساک ہو سکتے ہیں۔ مجھے ذرہے کہ کہیں مسلم اقلیت صرف ''لگڑی کا نے والا ''اور''پائی بجر نے والا ''نی بن کرنہ رہ جائے۔ راقم تقییم ہند کا طرفدار نہ تھااور سنبا صاحب میرے اس نظریہ ہے اچھی طرح واقف بھی تھے انہیں میرے سامنے یہ بات نہ کہنا جائے تھی۔ میں اس بات ہوں نجیدہ ہوااور عرض کیا کہ تقلیم ہندے مسلمانوں کو بے شار مصیبتوں کا اور وشواریوں کا ضرور سامنا کرنا بڑے گا مگروہ صورت ہر گزیدانہ ہوگی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کیونکہ مسلمان ہمیشہ سے ایک خودوار قوم رہی ہے۔ ہر آفت آپ نے ذکر کیا ہے کیونکہ مسلمان ہمیشہ سے ایک خودوار قوم رہی ہے۔ ہر آفت آپ نے ذکر کیا ہے کیونکہ مسلمان ہمیشہ سے ایک خودوار قوم رہی ہوگئے اور دو سری باتوں کی طرف متوجہ ہوگئے۔

#### اسىئىنىڭ پروفىسر دو نا:

جس زمانہ میں راقم کی تقرری ہوئی تھی کیچرر کی ابتدائی تخواہ ۱۳۳ روپے ماہانہ تھی لیچر اس کی ابتدائی تخواہ داتھ سو رروپے ماہانہ ہو سکتی اگر کوئی لیچر رہی۔ آج ۔ ڈی ہواور گور نمنٹ جا ہے تو تخواہ داتو سو رروپے ماہانہ ہو سکتی تھی۔ اس لیے راقم نے سر کارے دوسوروپے ماہانہ کا مطالبہ کیا جس کے بتیجہ میں ۱۱ رجو لائی ۱۹۳۷ء کو میری تخواہ میں مندر جہ بالا قانون کے مطابق اضافہ نہ ہوا تھا اس لیے بھر احتجاج کیا اور پہلی مئی ۱۹۳۸ء کو سر کارنے مجھے لکچر رہے مطابق اضافہ نہ ہوا تھا اس لیے بھر احتجاج کیا اور پہلی مئی ۱۹۳۸ء کو سر کارنے مجھے لکچر رہے استعنٹ پروفیسر بناگر دوسوروپے ماہانہ تخواہ مقرر کردی۔

#### خدابخش لا ئېرىرى مىں چند ياد گار چېزىن:

برطانیہ میں یہ قدیم دستور ہے کہ بادشاہوں کی تاج پوشی سے پہلے جاذب النظر اشیاء تیار کرتے ہیں۔ اور تاج بی کے وقت ان کو بازار میں لا کر فرو خت کرتے ہیں۔ لوگ ان کو بہت شوق سے خرید کرا ہے گھروں میں بہ طوریاد گار عرصہ دراز تک محفوظ رکھتے ہیں۔ معشق کاماراشادا پُدور ڈ جھتم ہے ۳۲ دن کی بادشاہی کرکے اارد سمبر ۱۹۳۷ء کو تخت و تاج سے دست بردار ہو گیااوراس کی تاج ہوشی کی رسم ادانہ ہوسکی مگریہ کل چیزیں بازار میں آئیں اور

فورافروخت ہو گئیں۔ مسنر شہاب الدین خدا بخش اس زمانے میں انگلتان میں تھے۔ انہوں نے چندالی چیز وں کو خرید ااور ہندوستان واپس آگر ان تاریخی چیزوں کو خدا بخش لا ئیر رہی میں تحفقاً دے دیا جو آب بھی وہاں محفوظ ہیں۔ ان میں برطانیہ کاایک جھوٹا ساجھنڈا بھی تھا میں تحفقاً دے دیا جو آب بھی وہاں محفوظ ہیں۔ ان میں برطانیہ کاایک جھوٹا ساجھنڈا بھی تھا جس کے بچے میں شاہ ایڈورڈ ہشتم کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ اب یہ سب چیزیں ہالکل نایاب ہو چکی ہیں۔

بحثیت شاہر ادہ و بلس ۱۹۲۱ء میں شاہ موصوف نے ہندوستان کادورہ کیااور پیٹہ بھی آئے، موصوف کے استقبال کے لیے پیٹھ اون میں جسے اب گاند تھی میدان کہتے ہیں ایک در بار منعقد کیا گیااور ہارڈنگ پارک میں ایک شاندار دعوت دی گئی۔ راقم ان دونوں تقریبوں میں والدصاحب مرحوم کے ساتھ شریک تھا۔

## طلباء فاری کی تعداد آئی۔اے اور بی۔اے میں:

اس زیائے میں فاری پڑھنے والے طلباء کی تعداد کائی ہواکرتی تھی جس میں تھوڑے ہندو طلباء بھی ہوتے تھے۔ آئی۔اے سال اوّل اور دوم کے گلاس میں کم از کم جالیس طالب علم ہواکرتے تھے اور تقریباً تمیں طلبا بی۔اے کے سال سوم اور چہارم میں ہوتے تھے۔اس نمائے میں سید مرتضی فضل علی نے آئی۔اے سال اول میں فاری کی اور بی۔اے تک ہم اوگوں سے فاری پڑھی۔ موصوف ایڈو کیٹ ہائی کورٹ ہو گاور بعد ازاں ہائی کورٹ کے نوگوں سے فاری پڑھی۔ موصوف ایڈو کیٹ ہائی کورٹ ہو گاور بعد ازاں ہائی کورٹ کے مقرر کیے گئے اور ترقی کرے کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوئے۔ دبلی میں عرصہ دراز تک میریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوئے۔ دبلی میں عرصہ فراز تک میریم کورٹ کے تھی رہے چند سال ہوئے کہ ان کا انتقال ہوگیا۔ موصوف نہایت ہی ملنسار اور تیک انسان تھے۔ان کے والد مرحوم سرسید فضل علی ہندوستان میں اعلیٰ عہدوں پر فائزر ہے تھے۔

## ڈاکٹرمطیع الامام:

اس دور کے میرے دوسرے عزیز شاگر د مطبع الامام ہیں۔ موصوف ۱۹۳۹، میں پشنہ کا لج میں پڑھتے تتھے، جس سال میں کٹک کا لج سے بدل کر پشنہ کا لج آیا تھا، مطبع الامام اپنی طالب علمی کے زمانے میں ایک نہایت ہی محنتی اور مہذب شاگر دیتھے۔ تمام استاذوں کی بری عزت کیا کرتے تھے۔ موصوف نے پہلے اردو میں ایم۔اے کیااوردوسرے سال اوّل درجے
میں فاری میں ایم۔اے پاس کیا۔ایم۔اے کرنے کے بعد بی این کالج میں کچھ دنوں کے لیے
فاری کے لکچر ر مقرر ہوئے۔ ۱۹۴۷ء میں بہار کی غارت گری ہے متاثر ہو کر بادل ناخواستہ
فاری کے لکچر ر مقرر ہوئے گئے اور وہاں پی۔انگے۔وی کیا۔ کراچی یو نیورٹی میں ریڈر ہوئے
فرت کرکے پاکستان چلے گئے اور وہاں پی۔انگے۔وی کیا۔ کراچی یو نیورٹی میں ریڈر ہوئے
اور بعد از ال ترقی کرکے یو نیورٹی پروفیسر اور صدر شعبہ فاری ہوئے۔ ہندوستان کے
صوفیوں کے متعلق مقالے لکھتے رہتے ہیں اور انہوں نے کئی مضابین بھی شائع کرائے ہیں
جن کا تعلق بہار کے صوفیوں سے ہے۔



# ساتوال باب

# ميرى اسشنٹ پر وفيسري

19mm = 19mn

# ميري ترقى اور ۋاكىرْ سركار كى عارضى برنسپلى:

جیسا کہ اوپر ذکر کیا جاچا ہے کہ راقم پہلی مگی ۱۹۳۸، کو تکچر رہے ترقی کر کے استفنٹ پروفیسر ہو گیا، کام کی تو میت وہی رہی، اساتذہ میں بھی کوئی تغیر ہ تبدل نہ ہوا۔ حکومت بہار نے پر نسل بھیجا کو ترقی دے کر سکر یئریٹ بھیجے دیا ور ان کی جگہ ذاکم ایس ایس محکومت بہار نے پر نسل بھیجا کو ترقی دے کر سکر یئریٹر بندہ ستان کے قدیم دور کی تاریخ میں بردی مہارت رکھتے تھے۔ نہایت خوش گفتار تھے۔ اپی دلچپ باتوں سے اوگوں کو اپناگر ویدہ بنالیا کرتے۔ اگریزی بولغا اور لکھنا خوب آتا تھا۔ راقم پر بمیشہ نظر کرم رکھتے تھے اور حوصلہ بنالیا کرتے۔ اگریزی بولغا اور لکھنا خوب آتا تھا۔ راقم پر بمیشہ نظر کرم رکھتے تھے اور حوصلہ بنالیا کرتے ہیں ہم بہوری ہو 18 کوئی کے معاملات میں بھتے ہے اکثر مشورہ لیتے تھے۔ انہی کے معاملات میں بھتے ہے اکثر مشورہ لیتے تھے۔ انہی کے معاملات میں بھتے ہے تاکم مشورہ لیتے تھے۔ انہی کے معاملات میں بھتے ہیں ہم دور رکھیں اس نوائم کی کہا ہم اساتہ کو جر معالم میں فرقہ پر تی اور تعصب سے دور رکھیں اس مرکولر کی ایک ایک ایک ایک جو جر استاد کوہ کی گئی تھی اب بھی میرے پائی تحفوظ ہے۔ پر نہل موصوف سے میں نے بو چھا کہ آخر اس سرکولر کی کیا ضرورت تھی ، تو انہوں نے بنس کر موصوف سے میں نے بو چھا کہ آخر اس سرکولر کی کیا ضرورت تھی ، تو انہوں نے بنس کر جواب دیا کہ یہ کا جر استاد تعصب کی اعدت سے پاک ہے۔ میں نے تو حکومت کی ایک احتا سے پاک ہوں ہے کہ ہمارے کی کیا جر استاد تعصب کی اعدت سے پاک ہے۔ میں نے تو حکومت کی ایک احتا سے پاک ہوں۔

## ڈاکٹر ہری چند کی پرنس<u>ل</u>ی:

9 – 191ء کے سیشن کے آخر میں ڈاکٹڑ سر کار کی پر نسپلی ختم ہو گئیاور پیٹنہ کالج میں اپنی مستقل جگہ پر دالیں چلے گئے ،گر میوں کی چھٹی کے پچھ ہی دنوں بعد ذاکٹر ہری چند مستقل یر نیل ہو کر آئے اور ۱۹۳۲ء کی ابتدا تک اس خدمت کوانجام دیا۔ موصوف نے پیرس سے سننکرت میں ذاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔اعلیٰ تغلیمی سند کے باوجود پیڈیت رام او تار شر مااور ذاکئر انتای شاد بنرجی شاستری کے مقابلے میں پڑھانے لکھانے کی صلاحیت کم تھی، ای وجہ سے سنکرت کے طلباوان سے خوش نہ رہاکرتے تھے۔ کالج کے کاموں میں انہیں زیادہ دیکی نہ متنی ،ان کے بیشتر او قات اعلیٰ حکام کی خوشنو دی حاصل کرنے میں صرف ہوا کرتے تھے، خود ستائی کے عادی ہو گئے تھے۔ انگریزی میں تقریر کرنے سے بہت گھیراتے تھے۔ بات بات میں "You Know" کہا کرتے تھے۔ بنجاب کے رہنے والے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ان کارویہ بچھاچھانہ تھا۔ایک مر تبہ کاواقعہ ہے کہ امتحان کے موقع پر جعہ کے دان تمام اساتذہ کے ساتھ میری اور چند مسلم اساتذہ کی ڈیوٹی امتحان کی تکرانی پر رگاد ی، حالا نکہ حکومت نے جمعہ کوا یک بجے ہے دو بجے تک کی چیمٹی مسلمانوں کو دے رکھی بھی۔ میں ایک بجے آئے پر راضی نہ تھا۔ میرے احتجان پر پر نسپل موصوف نے جھے سے کہا که آپاگرایک بجے سے نہیں آ کتے توؤیڑھ بچے تک آگراپٹاکام سنجال لیں۔ میں نے کہا کہ بیہ ممکن نہیں ، میں دو بج آسکتا ہوں کیو نکہ جھے نماز میں دیر ہو جاتی ہے۔ قائل کرنے کے لیے جھوے کہاکہ ویگر مسلمان پروفیسر تواس وقت آجانے کو تیار ہیں۔ میں نے جوابا عرض کیا کہ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں کچھ شہیں جانتا۔ میں دو بجے ہے پہلے شہیں آ سکتا۔ اور جب میں نے (Casual Leave) چھٹی کی در خواست لکھ کر دی توانہوں نے کہاکہ آپ دو بے ضرور چلے آ ہے۔ان کے یہاں سے جب میں اپ شعبہ فاری پہنچا تو یروفیسر عبدالمجیدے ملاقات ہوگئی۔ میں نے تمام یا تیں بتائیں توانہوں نے کہا کہ نہ میں در خواست دوں گااور نہ ان ہے ا جازت لوں گا۔ بعد نماز دو بجے جاؤں گا۔ جمعہ کے دن نماز کے بعد ہم دونوںا ہے کام پر گئے مگر دوسرے مسلمان پروفیسر ڈیڑھ بج پہنچ کر دو بجے ہے

امتحان کی محکرانی کے لیے عاضر تھے۔ مجبوئی حیثیت سے میر سے اور ڈاکٹر ہری چند کے تعلقات التھے تھے۔ ان کے زمانے میں جب مسلم ہو سل میں سپر نٹنڈنٹ کی جگہ خالی ہوئی تو مجھے سے کہا کہ در خواست دے دیجے میں کالج کے انتظامیہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور آپ کی تقر رک ہوجائے گی۔ مجھے سپر نٹنڈنٹ کا کام پہندنہ تھا اس لیے در خواست نہ دی۔ ڈاکٹر ہری چند ۱۹۳۲ء میں پٹنہ کالج سے چلے گئے۔

يرسپل بهتيجا کی واپسی:

مسٹر بھیجاای سال گرمیوں کی چھٹی کے بعد پٹنہ کالج پر نہل ہو کر پھر واپس آئے۔
ان کے آتے ہی کالج میں رونق آگی۔ اور ہر کام نہایت حسن تر تیب اور خوش اسلوبی ہو فوق اسلوبی ہونے لگا، او رہار سال تک نہایت خوبی ہے کالج کی ضدمات انجام دیتے رہے۔ صاحب موصوف میں موصوف اساتذہ کا خیال رکھتے اور اساتذہ بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ موصوف میں ایک بہت بڑی خصوصت یہ تھی کہ نوجوان اساتذہ کی خوب حوصلہ افزائی اور ان کی مدو کرتے ہے۔ موصوف میں بیت بڑی خصوصت یہ تھی کہ نوجوان اساتذہ کی خوب حوصلہ افزائی اور ان کی مدو کرتے ہے۔ موصوف نے فار کی بی ۔ اے تک پڑھی تھی اور فار می کا چھاشوق رکھتے تھے۔ جھے اکش خصرو، اور حافظ کے اشعار ساتے تھے۔ فار کی زبان وادب ہے آخر عمر تک ان کی دلچین قائم رہی جس کاؤ کر انہوں نے راقم کے نام ایک خط مور خد کم اپریل ۱۹۵۰ء میں کیا ہے کہ آج کل میں فار کی اور تاریخ بند کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس خط میں آگے چل کر کھتے ہیں کہ کاش موصوف میں یہ بڑی خوبی تھی کہ قلم بر داشتہ و می د می صفح انگریزی میں لکھ ڈالے مگر کہیں موصوف میں یہ بڑی خوبی تھی کہ قلم بر داشتہ و می د می صفح انگریزی میں لکھ ڈالے مگر کہیں موصوف میں یہ بڑی خوبی تھی کہ قلم بر داشتہ و می د می صفح انگریزی میں لکھ ڈالے مگر کہیں تغیر و تبدل کی نوبت نہ آئی۔

يرسيل بحتيجا كاينش يأنا

پر نسبل بھتیجاصاحب ۱۹۴۲ء میں پنشن پاکرا ہے وطن سندھ چلے گئے۔ای کے بعد ہندوستان اور پاکستان وجود میں آئے اور سندھ کی ہندو آبادی ترک وطن کر کے ہندوستان آنے لگی۔نوابزاد ولیافت علی خال نے جو علی گڑھ میں مسٹر بھتیجا کے عزیزترین شاگرو تھے، موصوف کو ہندوستان آنے ہے روکااور کراچی یو نیور سٹی میں سنیٹ اور سنڈ کیٹ کا ممبر بناویا گرناسازگار حالات کا مقابلہ نہ کر سکے اور ترک وطن کر کے یونا چلے آئے اور وہیں قیام پذیر
ہوئے اور وہ ہندوستان کے بدلتے ہوئے ساسی حالات سے مطمئن نہ تھے۔ ان کاخیال تھاکہ
جس طرح کا گریس حکومت ملک کا نظام چلار ہی ہے اس سے ہندوستان کی وحدت کو خطرہ
ہے۔ ایک اگریزی کے رسالہ میں اپنا مضمون شائع کیا جس میں یہ خیال ظاہر کیا کہ ہندوستان
کود کھتی، اتری، پور بی اور بچھی بچار حلقوں میں تقتیم کر کے ہر حصہ کو خود مختار حکومت سلیم
کر لیاجائے اور وحدت ہر قرار رکھنے کے خیال سے مالیات، دفاع، اور خار جی تعلقات کا انتظام
کی طور سے مرکز لیمنی و بلی کی حکومت کے ہاتھ میں رہے۔ حکومت ہنداس بات سے ناراض
ہوگی طور سے مرکز لیمنی و بلی کی حکومت کے ہاتھ میں رہے۔ حکومت ہنداس بات سے ناراض
ہوگی اور چاہا کہ صاحب موصوف کے خلاف تاد جی کار روائی کرے گرکامیاب نہ ہو گئی۔
ہوگی اور چاہا کہ صاحب موصوف کے خلاف تاد جی کار روائی کرے گرکامیاب نہ ہو گئی۔

میرے لیے فخر واتبیاز کی بات ہے کہ ۳؍ نو مبر ۱۹۳۳ء کو جھے پینہ یو نیورٹی کے سیٹ کا ممبر نامز دکیا گیا۔ اگر بروں کے زمانے میں جھے پہلے ایسا کوئی استاد نہ تھا جو صرف سات سال کی ملاز مت میں پینہ یو نیورٹی کے سنیٹ کا ممبر نامز دکیا گیا ہو۔ اس کے لیے مشہور اور تج یہ کار اسا تذہ اور تھا کدین صوبہ بہار ہی کا انتخاب عمل میں آتا تھا۔ اس اعزاز کی نامز دگی کے لیے میرے مقابلہ میں موالانا سید سلیمان ندوی کا نام بھی پیش ہوا تھا۔ مگر مر فرانس موڈی گور فر بہار جو پیٹہ یو نیورٹی کے جانسلر بھی تھے، انہوں نے کھے نامز دکرکے فرانس موڈی گور فر بہار جو پیٹہ یو نیورٹی کے وقت مزید تین حضرات (۱) مسئر چند یشر پر شاد اس عزت کا تشرف بخشا۔ میر می نامز دگی کے وقت مزید تین حضرات (۱) مسئر چند یشر پر شاد فراین سنباج گور فر بہاد اس عزت کا تیکن کیئو کو نسل کے سابق ممبر تھے اور (۳) پر وفیسر جمنا پر شاد کو بھی نامز دکیا گیا۔ میر می اس موڈی اور کی احد کی استاد محتر م ذاکر عظیم الدین احمد کو بہت فوشی میں موڈی اور راقم کو مبار کہاداس شعر سے دیا:

ترقیاں سے کرے ہر روز اور ہر ہر سال خدا کرے مرے اقبال کو ملے اقبال

## بهار مدرسه اکزامنیشن بور ده میں نامز دگی:

اار تومبر ۱۹۴۱ء کو بہار گور نمنٹ نے بچھے تین برس کے لیے بہار مدر ساڑای نیمٹن بورڈ کا ممبر نامز د کیا۔ میرے علاوہ بہار کے قابل مدر سین مولاناسید سلیمان ندوی دار المصنفین ،اعظم گڑھ اور شرافت حسین ایم ایل اے ساکن آرہ کو بھی ممبر بنایا۔ اس بورڈ کی صدارت کا عبدہ استاذ محترم جناب ڈاکٹر عظیم الدین احمد کو تفویض ہوا جو اپ زیانے کے نہایت ممتاز پروفیس شے۔ انہوں نے بورڈ کے کاموں میں تبدیلی بیدا کر کے منظم طریقے نہایت ممتاز پروفیس شے۔ انہوں نے بورڈ کے کاموں میں تبدیلی بیدا کر کے منظم طریقے سے کام چلانے کے لیے قواعد و ضوا بط مرتب کے جس پر خود عمل کیا اور سب کواس کی پابندی کا عادی بنادیا۔

ا ۱۹۳۱ء ہے پہلے بہار مدرسہ اکزای نیشن بورڈ بیروی کی بدوات مدرسہ کے باصلاحیت مدرسین کو نظر انداز کر کے ان کے مقابلے میں اسکول کے باسر او رکائے ویو نیورٹی کے لکچرر کو مفتحن مقرر کرتا تقااس سلسلہ میں مختف مدرسین نے مجھ ہے ملا قات کی اور نارا نشکی کا اظہار کیا کہ باوجود صلاحیت کے انہیں ممتنی ہوئے ہے گروم کردیا جاتا ہے۔ بات معقول تھی اس لیے بورڈ کی ایک میننگ میں راقم نے تجویز بیش کی کہ متعلقہ مدرسین کو ممتنی مقرر کیا جائے۔ اور اسکول کے باسر اور کا لیے ویونورٹی کے لکچرر کو ممتنی مدرسین کو ممتنی مقرر کیا جائے۔ اور اسکول کے باسر اور کا لیے ویونورٹی کے لکچرر کو ممتنی صاحب نے بری مدد کی۔ آخر کار متفقہ طور پر بیدرزولیشن بیاس ہوگیا کہ مدرسہ کے سین صاحب نے بری مدد کی۔ آخر کار متفقہ طور پر بیدرزولیشن بیاس ہوگیا کہ مدرسہ کے انہاں مدرسین صاحب نے بری مدد کی۔ آخر کار متفقہ طور پر بیدرزولیشن بیاس ہوگیا کہ مدرسہ کے انہر مقل کے باسریا کالی اور یونیورشی کے لکچرد کو ممتنی شدینایا جائے۔ اس تجویز کی منظور می کے بعد تقریباً بیس سال تک عمل ہو تارہا گراب اور ممتنی شدینایا جائے۔ اس تجویز کی منظور می کے بعد تقریباً بیس سال تک عمل ہو تارہا گراب ایسانہیں ہے۔

#### ييٹنه کالج کی خصوصیت:

۱۹۳۷ء ہے ۱۹۳۲ء تک جب میں لکچر راوراسنٹ پروفیسر کی حیثیت سے کام کر تا تھاوہ زمانہ پٹنہ کا لج کا ہر لحاظ ہے ایک زریں دور تھا۔ طلباء لکھنے پڑھنے، کھیل کوداورا پی تہذیب کے لیے مشہور تھے، قواعد کے بڑے پابند تھے اور کا کج میں بدتمیزی یا بد تھی ک واقعات و یکھنے یا سننے میں نہیں آتے تھے۔ نہایت ظاموشی اور سکون کے ماحول میں پڑھنے پڑھانے کا کام انجام پاتا۔ آج کل کی طرح شور و غل اور بد تمیزی کے ماحول کانام و نشان تک نہ تھا۔ زیادہ تر طلباء کوسیاست ہے کوئی خاص لگاؤنہ تھااور بریار باتوں ہے الگ رہتے تھے طلباء پڑھنے میں اور اساتذہ پڑھانے میں مصروف رہتے۔ کل طلباء بلااتمیاز شعبہ ہر پروفیسر اور لکچر رکاحزام کرتے اور انہیں اپنا بزرگ تصور کرتے تھے۔ اساتذہ کاسلوک بھی طلبا کے ساتھ نہایت ہی اجھا ہو تا تھا۔

کالج کے تعلیمی او قات میں جن طلباء کا کلاس نہ ہو تا تفاوہ کالج کے ''کو من روم'' یا الا تبریری میں اپناو قت گذارتے تھے۔ طلباء کو کالج کے اندریاباہر سڑک پر گھو متے پھرتے نہیں دیکھا جاتا تھا وہ عام بازاری ماحول ہے الگ رہتے تھے۔ ہوشل کی پابندیاں جو میری طالب علمی کے زمانے میں تھیں وہی قائم تھیں۔ طلباء کی ذہنی نشوہ نمااور علمی ترقی کے لیے طالب علمی شخیس جن میں وہی قائم تھیں۔ طلباء کی ذہنی نشوہ نمااور علمی ترقی کے لیے کئی المجمنیں بیتی تھیں :

- (1) Debating Society (2) Chanakya Society
- (3) Historical Society (4) Bazm -e- Adab

ان میں جانکیہ سوسائٹ سب سے امتیازی حیثیت رکھتی تھی۔اس کا تعلق اقتصادیات سے تھا۔
اس کے سالانہ جلسوں میں بہار اور بہار سے باہر کے سر کاری افسران آکر شرکت کرتے
تھے۔ حکومت بہار ہر سال اس کی سالانہ رپورٹ کو کا کی سے منگا کر اس سے استفادہ کرتی
متھی۔اس سوسائٹی کو ۱۲ر دسمبر ۱۹۰۹ء میں مسٹر چارلس رسل نے قائم کیا تھا جو ان دنوں پیٹنہ
کا لیج کے برنبیل تھے۔

چانکیہ سوسائٹ کے بعد "بزم ادب" پیننہ کالج کو بزی شہرت حاصل تھی۔ راقم کو
اس بزم میں جگر مر اد آبادی، حفیظ جالند ھری، آنند نرائن ملا، روش صدیقی، ساغر نظای،
مجاز لکھنوی، مبارک عظیم آبادی اور دیگر نامور اردوشعر اء کے کلام کو ہننے کا موقع ملا۔ اس
کے ایک جلسہ کی صدارت ابتدائی دور میں نواب سر ذوالفقار علی خال نے کی تھی۔اس زمانہ
میں ڈاکٹر عظیم الدین احمد صاحب اس بزم کے صدر تھے۔

بزم ادب ۱۹۲۷ء میں قائم ہو کی پروفیسر محمد مطبع الرحمٰن جشن سیمیں کے خطبہ

استقباليد مين صفحه:۵ اور۳ پر لکھتے ہیں۔:

"ہادی برم، اردو کی سب سے قدیم ادبی انجمن ہے۔ اس کے باتی علامہ ڈاکٹر عظیم الدین احمد مرحوم سے، ہمارے دوسرے صدر الحاج پروفیسر عبد المنان صاحب بید آل ہوئے۔ آپ نے علامہ مرحوم کی تمام روایات بر قرار رکھیں۔ آپ بزم کے قیام کے زمانہ ہی سے اس کے روح روال سے۔ ہمارے تیمرے صدر پروفیسر حافظ میں الدین احمد صاحب ہے۔ ہمارے تیمرے صدر استاذی ڈاکٹر اقبال حسین محروج حاصل ہوا۔ ہمارے چو سے صدر استاذی ڈاکٹر اقبال حسین عروج حاصل ہوا۔ ہمارے چو سے صدر استاذی ڈاکٹر اقبال حسین موجودہ صدر پروفیسر اختر اور ینوی ہیں، آپ نے اپنی گران قدر موجودہ صدر پروفیسر اختر اور ینوی ہیں، آپ نے اپنی گران قدر موجودہ صدر پروفیسر اختر اور ینوی ہیں، آپ نے اپنی گران قدر موجودہ صدر پروفیسر اختر اور ینوی ہیں، آپ نے اپنی گران قدر میں یہ شاندار جبلی منائی جارہی ہے۔ "

برم ادب کا جش سیم ۱۳ مرار ۱۵ رفروری ۱۹۵۳ کو منایا گیا۔ ۱۳ رفروری کو جشن کا افتتاح عالی جناب مہیش پر شاد سنهاریا سی وزیر صنعت واطلاعات نے کیا۔ جناب حیات الله انصاری ایم ایل میں اتر پر دیش ایل یئر تو می آواز تکھنؤ نے اس کی صدارت کی۔ ڈاکٹر بادی حسن صاحب صدر شعبہ فاری علی گڑھ ہونیورٹی اور پر وفیسر آل احمد سر ور صدر شعبہ اردو تکھنؤ یونیورٹی نے تقریر کیل۔ مقالہ پڑھنے والوں میں ڈاکٹر و شونا تھ پر شاہ صدر شعبہ سندی پٹنہ یونیورٹی اور شعبہ سندی پٹنہ یونیورٹی اور شعبہ سندی پٹنہ یونیورٹی اور پر شاد صدر شعبہ سندی پٹنہ یونیورٹی اور پر فاد صدر شعبہ سندی پٹنہ یونیورٹی اور پر فاد صدر شعبہ سندی پٹنہ یونیورٹی المدارس میاحشہ ہوا۔ ای روز شام کو جناب جعفر پر دیز نے نفہ سنایا۔ کھیا اال کپور کا ایک فیجر سفاری کو الکا انعقاد ہوا جو اور حالی ترقی پہند نے نفر کیا اور جناب جعفر علی خال آٹر تکھنوی نے صدارت کی۔ کم از کم کو کیس شعر اء نے اس مشاعرہ میں حصہ لیا۔

#### یادگاری ڈرامہ:

اختراتم اوریوی صاحب نے ایک مختصر ڈرامہ بنام "طلوع اسلام" تیار کیااور بزم
اوب کی طرف ہاں کو مہمانوں اور طلبا کے سامنے خوبی سے نیو جمنازیم کے اسلیم پر پیش
کیا جو بہت پسند ہوا۔ پر نہل بھیجا صاحب نے ای ڈرامہ کو بہت شوق سے ویکھااور بہت
تعریف کی۔ ڈرامہ کے آغاز سے پہلے ایک نفہ پیش کیا گیا جو علامہ اقبال کے اشعار پر مشتل
تعا۔ نفہ نہایت خوش الحانی اور خوب صورتی کے ساتھ پر دے کے چھے سے سنایا گیا۔ اور ایسا
معلوم ہو تا تھا کہ نیب سے آواز آرہی ہے۔ ڈرامہ میں مسلمانوں کی زبوں حالی اور ان پر
ماؤں کے جااز ات کو دکھایا گیا تھاوہ سب مبالف آمیز با تیں جو ملاؤں کے متلعق پیش کی گئی
ماؤں کے جوائز ات کو دکھایا گیا تھاوہ سب مبالف آمیز با تیں جو ملاؤں کے متلعق پیش کی گئی
اختر صاحب کو اس کی کامیابی پر مبارک بادہ کی۔ یہ واقعہ تقریباً جالیس سال پہلے گاہے۔ آج
کار کے دوریش راقم کو بہارے مسلم طلباء کے اندر کوئی بیداری اور ہمت نظر نہیں آتی ہے۔

اس موسائن کوے ۱۹۰۰ میں قائم کیا گیا تھا۔ ابتدائی دور میں اس کو پنڈت رام او تار شر ما اور مسٹر وی۔ ای جیسن نے بہت جال فشانی کے ساتھ فروغ ویااور پر نہل بھیجا صاحب کے دور میں کچھ ایسے مقالے پڑھے گئے جو بہت دلچیپ تھے۔ مسٹر ورمانے جو سال ششم کے طالب ملم تھے اس زمانے میں شیر شاہ پر ایک نہایت اچھا مقالہ پڑھا جو راقم کو پہند آیا۔ پر افیسر سید حسن عسکری ، ذاکئر کے کے دت اور ڈاکٹر جگد کیش چندر سر کارنے اپنی خدمات سے اس سوسائن کو کامیاب بنایا۔

## دُى بِيْنَكَ سوسائنْ، بِينْهُ كالحج:

1949ء میں ڈی بیٹنگ موسا کئی قائم ہو گیاورای وقت سے نہایت سرگری کے ساتھ کام کرنے میں مشہور رہی ہے۔انجمن کی خصوصیت میہ ہے کہ اس کانائب صدر کارلج کاطالب ملم ہوتا ہے کئی دوسری انجمن میں ایسا انتظام نہیں ہے۔ پر نسپل بطنیجا کے وقت میں اس

ا نجمن کی کافی ترتی ہوئی۔وہ خود آکر اس کے جلسوں میں شریک ہوتے اور طلباء کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ یہ نسپل بھتیجا کا بیہ خیال تھا کہ المجمن کے بچھ میاھٹے عام فہم ہند و ستانی زیان میں ہوں اور جہاں تک ممکن ہو سکے فاری، سنسرت کے الفاظ کا استعال نہ کیا جائے مگر اس مقصد میں کامیابی نه ہو سکی اور اس خیال کو ترک کرنا پڑا۔ پروفیسر فضل الرحمٰن ، پروفیسر جمنا یر شاد، پروفیسر وائی ہے۔ تارابورے والا،اورڈاکٹر ایس می سر کاراکٹر جلسوں کی صدارت کرتے اور مباحثوں میں ج کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ نہایت دلجیپ موضوعات پر بحثیں ہوا کرتی تھیں اور انگریزی تقریروں کامعیار بلند رہتا تھا۔ اس زمانے میں مسلمان طلباا حیمی تعداد میں الجمن کے مبائے اور تقریروں میں شرکت کرتے تھے۔ چند مسلم طلباء کے نام یہ ہیں۔ (۱) ابوالعلی رصنی الرحمٰن (۲) جسن مرتضٰی (۳) سید شاه اقبال حسین (۴) ایس\_ایم\_ نقوی (۵)اے۔ منعم (٦) سید منظور عالم (۷)ایس جی دارث (۸) سید احمد وغیر ہ۔ سید شاہ اقبال حسین اور حسن مرتضیٰ تقلیم ہند کے بعد پاکستان چلے گئے۔ حسن مرتضیٰ کراچی جاکر عین جوانی میں انتقال کر گئے۔ جانے سے پہلے غالبًا بہار میں ذین کلکٹر تھے۔ ابوالعلی حکومت یا کستان میں اعلیٰ سے اعلیٰ عبد وں سے سر فراز ہوئے۔اور سید شاہ اقبال حسین نے بھی پاکستان جاکر بہت ترقی کی اور اکثر ممالک میں پاکستان کے سفیر رہے۔ منعم حکومت بہار میں اے ڈی ایم ہوئے اور سید منظور عالم نے بہار میں صلع جج ہو کر پنشن یائی اور اس کے بعد بھی چند عہدوں یر فائزرہے۔ سید منظور عالم سکریٹری ہونے کے علاوہ نائب. صدر بھی ہوئے۔اوراپنے فرائض کو نہایت خوبی ہے انجام دیا۔افسوس کی بات ہے کہ آج کل مسلم طلباءاس انجمن کے کاموں میں تم حصہ لیتے ہیں۔

ابوالعلی رضی الرحمٰن، جناب عمس العلماء عبدالحی صاحب مرحوم سابق پروفیسر فاری پیننه کالج کے بوت میں الرحمٰن، جناب عمس العلماء عبدالحی صاحب مرحوم سابق پروفیسر فاری پیننه کالج کے بوت بیں۔ سید شاہ اقبال حسین پیننہ کے مشہور معان ڈاکٹر الیں۔ایس۔ محمود شاہ کے بھائی بیں اور سید منظور عالم راقم کے استاذ محترم پر نسپل سید سعید عالم مرحوم الا کالج کے صاحبزادے ہیں۔ یہ تمینوں محضر ات راقم کے عزیز شاگر دول میں ہیں۔

#### رسل لکچرس:

کیونین میار لس رسل جو پننه کالج میں ۱۹۰۶ء ہے ۱۹۱۴ء تک پروفیسر و پر نسپل رہے۔ دوران بہلی جنگ عظیم ۲۲ر نو مبر ۱۹۱۷، کو فلسطین کے جنگی محاذیر مارے گئے۔ان کی باد میں ان کے دوستوں نے ایک فنڈ قائم کیا، جس کی آمدنی ہے معروف شخصیتوں کومد عو کر کے کسی موضوع پر لکچر واایا جاتا ہے اور میدر سل لکچری کے نام سے مشہور ہے۔ کئی سالوں سے میہ لکچر بند تھا۔ پر نسپل بھتیجائے ۳راپریل ۱۹۴۳، کو مسنر شن شیہہ ہوا،جو ہندوستان میں چینی ری پلک حکومت کے پہلے، کمشنر تھے،انہیں مدعو کر کے چین کے اندرونی اتحاد پر لکچر د لوادیا۔ چینی کمشنر نے اپنی ای تقریر میں بتایا کہ چین میں مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں، مگر پورے ملک کی تحریر کی زبان نے ایک ایسی نہذیب اور معاشرت کو جنم دیا جس ہے ز ندگی کے بیشتر شعبوں میں مکیانیت پیدا ہو گئی اور اس طرح بورے ملک میں ای زبان کی بدولت اتحاد قائم ہو گیا ہے۔ یہ لکچر جیسے کر شائع ہوا اور بزامقبول ہوامسٹر شن شیہہ ہوا کو جب ان کے لکچر کا معاوضہ دیا جائے لگا تو اے لینے ہے انگار کیا۔ معاوضہ کی رقم اور بہت ی کتابیں جووہ ہے ساتھ لائے تھے پینہ کالج لا تبریری کوعطا کردیں۔ پر نسپل بھتیجانے اپنے ز مانے کادوسر الکیجر ۵ ۱۹۴۰ میں لفعصت جز ل سر آبون میکے جو آسٹریلیا کے ہائی کمشنر تھے ان کو مد عو کر کے دلوایا۔ صاحب موصوف نے لکچر میں آسٹریلیا کی ان د شوار یوں کا تذکر ہو کیا جو خشَّك سالی، سلاب،اور قبط کے عب ہے اے دوحیار ہو ناپڑا تھا۔ آسٹر بلیان مشكلات پر قابو یا کر خود کفیل ملک بن گیااور اپنی ضروریات کی چیزوں کوا پے پہاں تیار کرنے لگا ہے۔ پہال کہ اوگ اب نہایت خوش حالی کی زندگی بسر کر دے ہیں۔ آسٹریلیا کی خواہش ہے کہ ہر ملک ا ہے طور پر آزادی حاصل کر کے ، خوش رہے اور اپنا متاز مقام قوموں کے در میان پیدا

## اساتذه كى رباليش كاانتظام:

ای زیانے میں کا کچ کے پروفیسر اور لکچر رکے لیے سر کاری رہایتی مکانات بہت کم تعے جس ہے ان مصرات کو بردی پریشانی کا سامنا کر ٹاپڑتا تھا۔ پیننہ کا کچ اور سائنس کا کچ ملاکر گانی کے احاطے میں صرف سات بنگلے تھے۔ جس کے دوبنگوں میں پیٹ کا کی اور سائنس کا کی ہو نہوں ہیں پیٹ کا کی اور سائنس کا لی ہو نہوں ہیں آئی۔ ای۔ ایس کے پروفیسر رہتے تھے۔ رانی گھاٹ میں جاری وفیسر کوارٹرس اور دو لکچر رکوارٹرس اور دولکچر رکوارٹرس کے سان میں پیٹ کا کی کے دو پروفیسر اور ایک ایک اسٹنٹ پروفیسر اور آئیچر رکے لیے مخصوص تھے۔ ان میں پیٹ کا کی کے دو پروفیسر اور ایک ایک اسٹنٹ پروفیسر اور کیچر دی لیے مخصوص تھے۔ میرے ابتدا کے دوسال رہائی پریٹائیوں میں گزرے اور کیچے دئوں بعد مجھے محلہ الل باغ میں ایک آرام دہ کراہے کا بنگلہ مل جانے سے میں نے اس میں آٹھ سال تک اپنے بال بچوں کے ساتھ نہایت آرام سے گذارا۔ اس کے بعد راقم کی تقر ری جب کا س وان کے پروفیسر کے عہدہ پر ہوئی تو رانی گھاٹ میں ایک انگریز کی طرز کا دو منز لہ بنگلہ رہنے کو ملا۔ اس بنگلہ میں تقریباً تین سال رہا۔ ۱۹۵۳ء میں پیٹ یو نیور شی ایک رہائی ہوئی تو پروفیسر واں کے لیے بہت سے رہائی سرکانات کی تقیم ہوئی تجر بھی اسا تذہ کی تبدیل ہوگئی تو پروفیسر واں کے لیے بہت سے رہائی سرکانات کی تقیم ہوئی تجر بھی اسا تذہ کی بیشانی باتی رہائی رہی اور الب تک وہی صالت تائم ہے۔ پریشانی باتی رہائی رہی اور الب تک وہی صالت تائم ہے۔ کا کی می مارت کی تائی کی عمارت اور طلباء کی شاکتنگی :

کافی کی محارت نہایت ہی خوبصورت ذی طرز پر بنائی گئی ہے۔ حکومت بہادنے اس کی صفائی سخرائی کا بڑا اچھا انتظام کرر کھا تھا۔ دیوار اور دروازے ہمیننہ صاف اور جیکتے نظر آئے تھے۔ دیواروں پر آئ کل کی طرح نیز ہوازی اور دیجر پروپیکنڈو کے کلمات لکھنے کی کسی کو جراکت نہ ہوتی۔ کالی کے متفرق میدان صاف اور سر میز رہتے چھول اور پودوں ہے ہر ہر براکت نہ ہوتی۔ کالی کے متفرق میدان صاف اور سر میز رہتے چھول اور پودوں ہے ہر ہم جرے نظر آئے اور پوراحاط بڑا خوبصورت نظر آٹا۔ گھاس کی کٹائی بزے اجتمام ہے بذر بچے مشین ہوتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سبز مختل کا قالین بچھا ہے۔ جاڑوں میں ریگ برنگ مشین ہوتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سبز مختل کا قالین بچھا ہے۔ جاڑوں میں ریگ برنگ کے پھول کھے رہتے تھے۔ طلباء اسے مہذب تھے کہ پھواوں کو ہر گزند توڑتے لیکن اب افسوس کے ساتھ کہنا پر تنا ہے کہ وہ سب باتیں خواب و خیال ہوگر روگئی ہیں۔

وسمبر ۱۹۳۸ء میں آل انڈیا مسلم لیگ گا۲۶ وال اجلاس زیر صدارت مسنر محمد علی جناح پیشنہ میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ہندو ستان کے ہر صوبہ کے نامور مسلم رہنما شریک

مسلم ليگ كااجلاس:

ہوئے۔ خصوصاً مسنر اے ہے فضل الحق ، مس فاطمہ جناح ،سر سکندر حیات خال ،سر خواجہ ناظم الدين، نواب چهتاري، راجهٔ محمود آباد ، نواب زاده ليافت على خال، سر دار محمد اورنگ زیب خال، قاضی محمد عیسیٰ اور بے شار مسلم رہ نماؤں نے نمایاں طور سے جلسہ کی کاروائی میں حصہ لیا۔اس جلسہ کے لیے لان میں (جواب گاندھی میدان کہلا تاہے)ایک نہایت ہی وسیع اور شاندار پندال بنایا گیا جس میں تقریباؤیڑھ لا کھ آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ پندال کی تیاری کا کام نہایت حسن و خوبی ہے انجام پایا۔ مسٹر سید عبد العزیز بیرسٹر ، مسٹر سید جعفر امام بہار کے نامور مسلم لیگی لیڈر ڈاکٹر عبدالغفور مالک گرین میڈیکل ہال اور پٹمنہ کے بے شار مسلمانوں کی انتقک کو ششوں ہے تمام کام انجام پائے۔ راقم نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد بیٹنہ میں اتناشاندار جلسہ اور نہ اتنے رہ نماؤں کا اجتماع ویکھا ہے۔ آج ہے ہیں یا کیس سال قبل پینه میں آل انڈیا کا تکریس کا جلسہ ہوا تھا مگر جو شان، حسن انتظام، آدمیوں کی کثرت، مسلم لیگ کے جلسہ میں عقی وہ کا تکریس کے جلسہ میں بالکل مفقود تھی۔راقم نے ان دونوں جلسوں میں شرکت کی تقبی۔اس زمانے میں جب مسلم لیگ کا جلسہ پیٹنہ میں ہوا تھا مسنر سری کرشن سنہا بہار کے وزیرِ اعلیٰ تھے۔ انہیں ایسی کامیابی جو مسلم لیگ کے جلسہ کو نصیب ہوئی وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی اور اس کی کامیابی پر جیرت زوہ ہو کر رہ گئے۔ اس جلسہ کے بعد بہار میں تحریک مسلم لیگ دن بدن زور پکڑتی گئی اور آخر کاریا کستان وجود

# دوسری جنگ عظیم:

دوسری جنگ عظیم ۳ ستمبر ۱۹۳۹، کوشر وسط بود کی اور دوسری ستمبر ۱۹۳۵ کو ختم بوئی اور دوسری ستمبر ۱۹۳۵ کو ختم بوئی۔ بنظر اور مسولینی کی ملک گیری کی بهوس نے ساری و نیا کو جنگ کی آگ بیس جھونک دیا اور آخر کار اس د نیا میں ذلیل و خوار بمو کر ملک عدم کی راہ لی۔ آج بھی لوگ ان دو توں پر لعنت بھیج بیں۔ اس جنگ میں صرف برلش کو من ویلتھ کے کم از کم بیس لا کھ بہتر ہزار سپاہی مارے گئے۔ جر منی اور دوس کے گئے سپاہی مارے گئے اس کا اندازہ ابتک نہیں لگایا جاسکا ہے۔ مورس کے بڑے بڑا کی زویس آگر تباہ و بر باد ہو گئے۔ اس جنگ نے دنیا کے امن

وامان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیااور بین الا قوای کشیدگی ہر جگہ بڑھ گئے۔ دوران جنگ چر چل کہا کہ تا تھا کہ بیہ جنگ دنیا کے تمام ملکوں کو آزاد کی دیئے جانے کے لیے لڑی جارہی ہے، لیکن ای چرچل نے ہندوستان کی آزاد گی کی خالفت کی۔ غلام ہندوستان جنگ کی کامیابی کے لیے انگر بڑوں کی تین من و ھن سے مدو کر تار ہااور اس کے سوااس کے پاس کوئی اور پارہ ہی کیا تھا۔ جنگ ہندوستان سے بہت دور یورپاورا فریقہ میں لڑی جارہی تھی اس لیے ہندوستان کے سواراس کے جارہی تھی اس لیے ہندوستان کے عوام الناس جنگ کی ہولئا کیوں سے بالکل بے خبر تھے۔ دریں اشاحیا پاؤیوں نے برما پر خملہ کیا۔ کو ہیمااور ام پھال تک بڑھ آتے جو ہندوستان کی سرحد پر ہے اور کلکتہ پر دو تین ہم بھی گرائے۔ پورٹی ہندوستان میں ہر جگہ شہلکہ بچ کیا اور اوگوں نے کلکتہ سے جماگ کر دوسر سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کیوں نے ایم بھر وی ورنہ ہندوستانیوں کو سخت ترین مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کیوں نے ایم بھر ویس پر تونہ گرایا گر ایشیا میں دو ایم بم جاپان میں ہیر و شیمااور ناگا ساکی پر گرایا جس میں ہے شار جاپائی لقر اجل بھر ایس ہو تے اور اس خوشی میں اس کیا کہ ختم ہوگئی تقر رہی جنہ ہوگئی ہو کئی جنم ہوگئی پر ختم ہوگئی۔ قدرت کا حمل میں شادیا نے بجائے گئے ،دوسر ی جنگ عظیم میں اس یک پر کریا گزرتی ہے۔

### چیزول کی قیمت:

دوران جنگ عظیم چیزون کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں تکر آج کل کے مقابے میں ہر چیز کی تھیں تکر آج کل کے مقابے میں ہر چیز کی قیمت ہے دس گنا کم تھی۔ آخر دور میں ہندوستان کے کل کار خانے جنگی سامانوں کو بنائے میں معروف تھے اس لیے سوتی اور اونی کپڑوں کی قیمتیں مقرر کر دی تھیں اور جا ہے جاان کپڑوں کی فرو خت سے اس لیے دکا نیمن قائم کر دی تھیں۔ جس کی وجہ سے عوام الناس کو بری سمبولت تھیں۔

#### ۱۹۳۲ء کا بنگامہ:

"ہندوستان چیوڑو" کی تحریک کے سلسلہ میں انگریزوں نے نامور کا نگر نے الیڈرول کو کر فقار کر کے احمد نگر قلعہ میں قید کردیا جس کے بیتے میں پننہ شہر میں بھی بڑا ہڑا کہ بریا ہوا۔ ااراگست ۱۹۴۲ء کو طلباء کی ایک بڑی جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ کا نگریسی مجنشا پند

سکریٹریٹ پر نصب کر دیا جائے۔اس خیال سے ہزاروں اوگ دو بجے دن کو سکریٹریٹ کے دروازے پر جمع ہوئے اور کا تکریسی جھنڈے کو سکریٹریٹ کے پورنی دروازے پر لگا بھی دیا۔ یہ لوگ بے انتہا شور و غل مجارے تھے اور بٹگامہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ضلع مجسٹریٹ نے ہنگاموں سے عاجز آکر لوگوں کو منتشر ہو جانے کا حکم دیا۔ مگر اس حکم کا مجمع پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار مجبور ہو کر مجسٹریٹ نے گولی جلانے کا حکم دیاجس کے نتیج میں سات طلباء مارے گئے۔ای روز پٹنہ کالج کے طلباء نے ہڑ تال کی،کانگر لیبی جھنڈے کو کالج کی عمارت پر لگادیااورصدر دروازے کا تھیراؤ کر کے کسی کواندرنہ جانے دیتے تھے۔ سخت بدتمیزی پراتر آئے تھے۔ ۱۲ اگست کو پر نسپل بھتیجا کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کانگریسی جھنڈے کو کالج کی عمارت ہے کس طرح اتارا جائے۔ راقم نے مشورہ دیا کہ ۱۲ اگست کو جینڈا اتارنے کی کو شش نہ کی جائے۔ کیونکہ طلباء کثیر تعداد میں موجود تھے اور ان کی موجود گی میں جینڈا ا تار نا مناسب نه تھا۔ ۱۳ راگست کو بچھ برکش فوج پٹنه آگئی اور اس کی ہیبت ہے لوگ پٹنه جھوڑ کر بھا گئے لگے اور دیہا توں میں جاکر مختلف متم کی بدامنی اور ہنگامہ آرائی کرنے لگے۔ ۱۳ راگت کو بڑے بابو نے تین نہایت مضبوط چیر اسیوں کی مدد سے کانگر کی جھنڈے کو اترواکررا قم کے حوالہ کیا۔ میں نے اس جھنڈے کو موڑ کرایک جھوٹے تھیلے میں ڈالااوراس کو پر نہل کے بنگلہ پر جیج دیا جے دیکھ کر انہیں اطمینان ہوااور اپنے بنگلہ سے کالج کے میدان میں آئے۔ ڈاکٹر سید عبدالمجید ، پروفیسر سید حسن عسکری اور راقم میدان میں بیٹھے حالات حاضرہ پر ہاتم کررے تھے۔ پر نبیل موصوف ہم لوگوں کے باس آئے اور فرمایا کہ آپ تینوں حضرات آج کی رات کا لج میں رہ جائیں تو مجھے بڑی تقویت ملے گی۔ڈاکٹر سید عبدالمجید اور را تم نے خاتگی وجوہات کی بنا پر معذرت جاہی مگر پر وفیسر حسن عسکری رات کو قیام کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور رات بھر نہایت جانفشانی سے کالج کی پہرہ داری کرائی۔ برنہل موصوف نے ان کی اس خدمت سے خوش ہو کر حکومت بہار کے اعلیٰ حکام کوان کی کار کر دگی کی خبر کی اور حکومت ہندنے پروفیسر سید حسن عسکری کواس کے صلہ میں "خان صاحب" کے خطاب سے سر فراز کیا۔

اراكت كو كورے ساموں كاايك بريكيد بينة بينجاور بيند كالج كى عمارت اوراس

کے چند ہو شلول کی عمار توں میں سیا ہیوں نے قیام کیا۔ راقم کو خوب یاد ہے کہ ان گورے سیابیوں کی فوج میں والٹ شائز ریجمنٹ کا ایک دستہ بھی شامل تھی۔ جب یہ یہ پیجمنٹ کا دستہ پینہ کالج میں قیام کے لیے آیا تو اس دستہ کے ایک میانہ قد کپتان سے کالج کے اعاطے میں راقم سے ملاقات ہوئی۔ یہ کپتان نہایت انجااہ رخوش مزاج انسان تھااور اس نے مجھے اطمینان د لایا کہ بیہ سب ہنگاہے چند د نوں میں ختم کر دیئے جا کمیں سے ۔ اس خبر ہے جھے بردی خوشی ہوئی کیونکہ اس طرح کی بدامنی ہے ہر مخض کو پریشانی تھی۔ مسلمان من حیث القوم ند کورہ بالا تحریک اور اس کے بنگاموں ہے بالکل الگ تھے۔ گورے سابی ان او گوں ہے جو یا نجامہ پہنچہ رہتے تھے مسلمان سمجھ کر کسی طرح کی بازیرس نہ کرتے تھے۔ یہ وکھے کر بے شار ہندوؤں نے اپنی و ھو تیاں اتار کر اور پائجاموں میں ملبوس ہو کر بہت ی مشکلات ہے نجات یا کی۔ فوج نے پٹنے شہر کو گئی علاقوں میں تقلیم کر کے ناکہ بندی کروی اور ایک محلہ ہے دوسرے کلے میں جانے کے لیے پروانہ کراوواری (Military Passport) ورکار تھا جس پر گختی ہے عمل ہو تا تھا۔ یہ پروانہ بھلم کمشنر پیننہ ذویژن مسلع مجسٹریٹ کے آفس اور تھائے ہے حاصل کیا جاسکتا تھا۔ رات کو کر فیو انگادیا جا تااور کوئی مختل اپنے کھرے باہر نہ اُکل سکتا تھا۔ ضلع مجسٹریٹ خاص خاص لوگوں کو کر فیو پاسپور ٹ دیا کرتا تھا۔ اکثر مو قعوں پر شناختی کار ذکی بھی ضرورت پڑتی تھی۔راقم کے پاس اب تک ان تینوں قتم کے اجازے نامے ب طوریاد گار محفوظ جیں۔ پینه کا لیج ایک ماہ سے زیاد ہ کے لیے بند کر دیا گیااور را قم ا ہے گھر میں بینی کرریدیوے قوالی گائے اور خبریں سناکر تا تھا۔

## گاندهی جی کا ۱۹۴۳ء کا برت:

فروری ۱۹۴۳ء میں گاند ھی جی نے ۱۶ون کا برت رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب پیر برت شروع ہوا تو گاند ھی جی کے سن کو مد نظرر کھتے ہوئے او گول کو ہوی تشویش ہو ٹی اور پیر فیصلہ کیا گیا کہ بروز سنچر تاریخ ۱۲۰ فروری ۱۹۴۳ء کو ۲ بجے شام کو مندروں ، سمجہ وں ،گر جاؤں اور ویگر عبادت گاہوں میں گاند ھی جی کی صحت اور درازی عمر کے لیے و عاکی جائے اور پر مرایت کی گئی کہ ہر محض روزانہ اپنے اپنے گھر میں اس طرح کی دعا کیں کرے۔ اس کے متعلق ایک نوٹس چھاپ کر شائع کی گئی جس پر پلند کے چواہ معزز شخصیتوں نے وستھ کے سے۔ ڈاکٹر بچیدائند سنہانے اس نوٹس کی دوئی کابیاں راقم کے پاس میرے عزیز دوست مسٹر رفیع الدین بلخی کے معرفت بھیجا کہ طلباء میں تقسیم کر دی جا کیں۔ اس نوٹس کی ایک مسٹر رفیع الدین بلخی کے معرفت بھیجا کہ طلباء میں تقسیم کر دی جا کیں۔ اس نوٹس کی باتی تمام کابیاں کا پی راقم نے اپنی رکھ لی جو اب تک میرے پاس محفوظ ہے۔ نوٹس کی باتی تمام کابیاں طلباء میں تقسیم کر دی گئیں۔ راقم گاندھی بی کا احترام توضرور کر تا تھا گر ان کی سیاست سے مطلباء میں تقسیم کر دی گئیں۔ راقم گاندھی بی کا احترام توضرور کر تا تھا گر ان کی سیاست سے بخو بی میشد الگ رہا۔ راقم نے نوٹس پاکر ڈاکٹر بچیدائند سنہا کو جو میرے سیاسی خیالات سے بخو بی واقف سے دوسطر کاایک خط تکھا جس میں حافظ کا حب ذیل شعر تھا:

عمر تال بادا دراز اے ساقیان بزم جم گرچہ جام مانہ شد پر سے بدوراں شا میرے کہنے کا مطلب واضح تھااو رڈا کٹر مچیدا نند سنہاجو فاری جانے تھے میرے اشارے کوخوب مجھ گئے۔ میری میدوعا تھی کہ گاند حمی جی زندہ رہیں۔ بار ھویں اور بنیٹل کا نفرنس میں شرکت:

کل ہنداور بینل کا نظر نس کابار ہوال اجلاس دسمبر ۱۹۳۳ ہیں بنار س ہندویو نیورسٹی بیس منعقد ہوا۔ راقم کو بیٹ یو نیورسٹی نے بحثیت نمایندہ اس کا نظر نس بیل شرکت کے لیے ہجیجا اور میں نے اس جلسہ میں شرکت کر کے اپنا مضمون '' چندر بھان ہر ہمن '' پڑھا جو شاہ جہانی دور میں فارس کا ایک اچھا شاعر تھا۔ حاضرین نے میرے اس مضمون کو بہت پسند کیااور بعد میں بھکم اعلی حضرت نظام حیدر آباد، یہ مضمون ''اسلامک کلچر'' (جلد نمبر 19، شارہ ۲) میں شاکع ہوا۔ بنارس ہندہ یو نیورٹی نے نمایندوں کے قیام وطعام کا پچھے اچھا انتظام نہ کیا تھا اس شاکع ہوا۔ بنارس ہندہ یو نیورٹی نے نمایندوں کے قیام وطعام کا پچھے اچھا انتظام نہ کیا تھا اس میرے کل افراجات کو پند یو نیورٹی نے ہرداشت کیا۔ عام طورے پٹنے یو نیورٹی اپنے میام میرے کل افراجات کو پند یو نیورٹی نے ہرداشت کیا۔ عام طورے پٹنے یو نیورٹی اپنے تمام میرے کا ساتھ اتن فیاضی نہیں ہرتی ہے۔ اس کا نظر نس میں شرکت کے لیے تمام ہوا۔ ہروستان سے ناموراسا تذہ آئے تھے اورای موقع پر مسٹر غلام بزدانی اور پروفیسر نظام الدین عثانیہ یو نیورٹی میں فارس کے بخصے پہلی باد ملا قات کاشر ف حاصل ہوا۔ ہروفیسر نظام الدین عثانیہ یو نیورٹی میں فارس ک

ما ۱۹۳۸ء تک فاری پڑھنے والے طلبا کی تعداد ویہ بی رہی جینے پہلے تھی، گراس کے بعد ہر سال آئی۔اے اور بی۔اے یس فاری پڑھنے والے طلبا کی تعداد روز بروز کم ہوتی گئے۔ ہندوؤں نے فاری پڑھنے والے طلباء یس مسئر سید سرور علی نے اپنی زندگی میں بہت شہر ت عاصل کی، پٹنے ہائی کورت کے بڑے ہوئے اور چیف جسٹس ہو کر پنشن بائی۔ایک دوسرے شاگر و مسئر محریونس جی جنہوں نے فاری اور چیف جسٹس ہو کر پنشن بائی۔ایک دوسرے شاگر و مسئر محریونس جی جنہوں نے فاری ایم ۔ایم ۔ایم ۔ایم اس کی کرے آئی۔اے۔ایس ہوئے۔ آج کی بہاد اردواکادی کے سکریئری جیں۔ بہت ہی منگسر مزان انسان جی اور اپنا اساتذہ کا بڑا احترام کرتے جیں۔ موصوف نے تجاور زیارت مدید کاشرف عاصل کیا ہے۔

عرصہ سے بہاریس ہندی ساہتے۔ سمیلین ہندی زبان وادب کے لیے تمام بہار میں سرگرمی سے کام کرر ہی تقی۔ ۱۹۳۸ء میں بہار میں جب کانگر ایس حکومت قائم ہو کی تو وزیر اعلی بہار نے یہ فیصلہ کیا کہ سمیلن کے کاموں کو ترقی دینے کے لیے ہر طرح سے امداد کی جائے، چنانچہ قدم کنواں میں ہندی ساہتیہ سمیلن کے لیے ایک بڑی ممارت تعمیر کی گئی اور اس میں ہندی کتابوں کی ایک اچھی اائبر میری قائم ہوئی۔اس کو دیکھ کر ڈاکٹر سید محمود کو جواس ز مانے میں وزیرِ تعلیم تھے،خیال گذرا کہ ایک اردولا ئیریری بھی قائم کی جائے۔اس خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب موصوف نے جار کمرے کی دو منز لہ ممارت جو پرانے لا کالج ہے ملحق تھی اردولا بھریری قائم کرنے کے لیے گور نمنٹ ہے حاصل کی۔ یہاں ایک چھوٹی می اردولائیریری قائم کی گئی۔اس لائیریری کی صدرلیڈی انیس امام ہو کین اور مسٹر سید حیدرامام بیر سر اس کے سکریٹری مقرر کیے گئے اور تاحیات تقریباً چالیس سال تک ان دو نوں نے صدراور سکریٹری کے فرائض کوانجام دیا۔ یانج سوروپ سالانہ حکومت ہے اردو كتابوں كى خريدارى كے ليے ملتے بتتے،جو نہايت ناكافي تتے مگر حكومت بہار نے اس رقم ميں کوئی اضافہ نہ کیا۔اس لا ئبریری کے لیے ایک انتظامی سمیٹی بھی قائم کی گئی تھی جس کے آٹھے دس ممبر تھے۔ مسر قاضی عبدالودود، جمیل مظہری اور راقم تقریباً ۳۰ سال ہے زیادہ اس سمینی کے ممبر رہے۔ سید سلطان احمد نہایت قلیل شخواہ پر لا بھر پرین تھے گر اپنے کاموں کو نہایت محنت اور خوبی ہے انجام دیتے رہے۔ مسٹر قاضی عبدالودود گور نمنٹ کی اس بے اعتنائی ہے عاجز آگر ممبری ہےالگ ہو گئے اور راقم نے بھی لائبریری کے کاموں میں دلچیی لینا جھوڑ دیا۔ مسٹر سید حیدر امام کی موت کے بعد مسٹر ہاور ن رشید سکریٹری مقرر ہوئے جن کی صلاحیت اور حسن انتظام ہے سب لوگ واقف ہیں ،انہوں نے حکومت کی توجہ لا ئبریری کے کاموں کی طرف مبذول کرائی اورا پی محنت سے لائبریری کے امداد میں گراں قدر اضافیه کرایا۔ اپنی انتظامی صلاحیت کو کام میں لاگر اردولا تبریری میں ایک نئ جان ڈال دی۔ جب لا تبریری کی تشکیل نو ہو کی تو حکومت بہار نے گیارہ ممبران کی انتظامی سمیٹی بنائی، جس میں راقم، ڈاکٹر عبدالمغنی، شری محمد شکور، شری مرغوب احمد، شری شاکل نبی کے علاوہ اور بھی حضرات ممبر ہوئے۔راقم اس سمینی کی ممبری ہالگ ہو گیااور تقریباٰہ سمال کا تعلق ار دولا ئبریری ہے ختم ہو گیا۔ تقریبا پیاس سال کے بعد جب حکومت بہار کی توجہ ار دو کی طرف ہوئی تو اردولا ئبریری کے احاطے میں "اردو بھون" کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ حکومت بہار کا فرض ہے کہ اس کام کو جلد اختقام تک پہنچائے۔ اس تمارت میں اردولا ئبریری کے علاوہ بہارار دواکیڈی کادفتر بھی قائم کیا جائے گا۔

میرے عزیز شاگر والحاج محمد یونس پنشن یافتہ آئی۔اے۔ایس سکریٹری بہار اروو اکیڈی نے اپنی پانچ سال کی مسلسل کاوشوں ہے "ار دو بھون "کی اسکیم کو تھیل تک پہنچایااور یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ ڈاکٹر جگن ناتچھ مشر اوزیرِ اعلیٰ حکومت بہار نے عربی، فارسی اور خصوصاًار دوکی جتنی خدمت کی ہے وہ بھی فراموش نہیں کی جاسکتی ہے۔

000

# آ تھواں باب

# پروفیسری کے حالات

J=1901 = = 1999

# بهارا یجویشنل سروس کلاس 1:

انڈین ایج کیشنل سروس کے ختم ہوجانے کے بعد اس کے بدلے حکومت بہار نے بہارا بجو کیشنل سروس کالاس 1 قائم کیا جس میں ملازمین پروفیسروں کی تعداد تقریباً ہیں بائیس ہواکرتی تقی ۔ تقرری کی شرط یہلی کہ امیدوار پورپ کاڈگری یافتہ ہو۔ یہ شرط پہلی سرتبہ جب راقم اورڈاکٹر کے ۔ کے ۔ دت کی تقرری ۱۹۳۳ء میں ہوئی تو ختم کردی گئی گراس کے بعد بھی ترجی پر تیج پورٹی سندیافتہ کو ملتی رہی۔ شخواہ تمین سورد بیہ سے ایک ہزاد روپ ماہائہ تھی جو آج کل کے لکچرر کی شخواہ سے بھی کم ہے۔ گر یہ ملازمت ان ونوں بوی قدرو منزلت ہے دیکھی جاتی تھی کیونکہ انہیں کلاس دن کے پروفیسروں میں سے پر نہل قدرو منزلت ہے دیکھی جاتی تھی کیونکہ انہیں کلاس دن کے پروفیسروں میں سے پر نہل اور ڈائر کٹروغیرہ مقرر کے جاتے تھے اور تقرری کے بعد تو کم از کم صدر شعبہ ضرور ہو جایا کرتے تھے۔ راقم کی تقرری سے پہلے اس سروس میں تین سلم پروفیسروں کی تقرری ہوئی گئی جن کے نام یہ بیں: (۱) مسٹر فضل الرحمٰن (۲) مسئر کلیم الدین احمد (۳) مسٹر قرار سے کئی سال تک کوئی پنچواں سلم پروفیسر اس سروس میں مقرر نہ ہوا۔

## اشتهاراورتقرری:

ار اکتوبر ۱۹۳۳ء کو ڈاکٹر ابو نصر محمد علی حسن فاری و عربی کے پروفیسر پنشن پانے والے متھے،اس لیے جوائنٹ پلک سروس کمینتن بہاری۔پی۔اینڈ اڑیسہ نے بہار ایج کیشنل سروس کلاس 1 میں فاری کے پروفیسری کی جگہ پر کرنے کے لیے ۲۲؍جون ۱۹۴۴ء کو اشتبار کیا۔ راقم نے میداشتہار دیکھ کر در خواست روانہ کر دی۔ ۱۳۱ اگست ۱۹۴۴ء کو تمام امیدواروں کے ساتھ میراانٹرویوراٹجی سکریٹریٹ بلڈنگ میں ہوا۔اس زمانے میں مسٹر راوش اس کمیشن کے صدر تھے اور خان بہادر سید بشیر الدین، مسٹر مستعقی، خان بہادر عبداللطیف کمیشن کے تین ممبر تھے اور ڈاکٹر علی حسن انسپرٹ تھے۔ کمیشن کے صدر مسنر راؤٹن صوبہ متوسط کے سیولین تھے، خان بہادر عبداللطیف بھی صوبہ متوسط کے پیشن یافتہ انسر تھے۔ان دونوں حضرات ہے میری جمعی کی ملا قات نہ تھی۔خان بہادر سید بشیر الدین ر شتے میں چیا ہوتے تھے۔مسٹر مجعتھی جواڑیسہ کے رہنے والے تھے میرے کنک کے دوران قیام میں ان سے ملا قات رہتی تھی۔ موصوف بھھ سے کافی متاثر تھے۔ سب سے پہلے پرونیسر عندایب شادانی پروفیسر فاری ڈھاکہ یونیورٹی کی طلبی ہوئی۔ اور آدھ گھنٹہ تک انٹرویو ہو تار ہا۔ دوسر سے امیدواروں کے انٹرویومیں بھی تقریباً تناہی وقت نگاہو گا۔ سب سے آخر میں جب راتم کا نثر ویو شروع ہوا تو خان بہادر سید بشیر الدین نے اپنی جگہ ہے اٹھ کر جاتے ہوئے فرمایا: یہ امیدوار میرا بھتیجا ہے اس لیے میں اس کے متعلق کوئی رائے دینا اجھا نہیں سمجھتا۔ موصوف کا بیہ بمیشہ کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی امید وار ان کار شتہ دار ہو تا تو یبی جملہ کہہ کر کمرے سے باہر چلے جاتے تھے اور اس کے متعلق کوئی رائے نہ دیتے۔ انٹر ویو کے کمرے میں کری پر جیٹھتے ہی سب سے پہلے مسٹر راؤٹن نے میری تعلیمی صلاحیت، تجریہ، تنخواہ اور مدت ملازمت کے بارے میں یو چھا۔ اس کے بعد وہ خان بہادر عبداللطیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے کہ آپ ان ہے بچھہ فاری زبان وادب کے متعلق سوال کریں۔ موصوف نے خاتانی کے متعلق اس ڈھٹک سے سوال کیاجس سے میں سمجھ کمیا کہ انہیں خا قانی کے متعلق بہت کم وا تفیت ہے۔ میں نے خا قانی کے احوال زیدگی کو بیان کرکے اس کے حبیات کاذکر کیااور چنداشعار جو اس کے حالات قید و بند پر مشتل تھے سنایا۔ اس میں تقریباً دس منٹ ہوئے ہوں گے۔ ان او قات میں خان بہادر صرف سر ہلاتے رہے۔ راؤش صاحب جو دو سال ایران میں رہ چکے تھے، تھوڑی بہت فاری سمجھ لیتے تھے، باٹ کاٹ کر مہلتھی صاحب کی طرف متوجہ ہو کر بولے، آپ بھی پچھے سوالات

کریں، موصوف نے کہا کہ میں ان سے خوب دا قف ہوں ، انہوں نے ہمارے کنگ کالج میں فاری کے استاذ کی حیثیت سے نہایت حسن و خوبی کے ساتھ خدمات انجام وی ہیں۔ قریب آٹھ سال گذر گئے تکر آج بھی کٹک کے علمی حلقوں میں یاد کیے جاتے ہیں۔ راؤٹن صاحب نے آخر میں پروفیسر علی حن صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کچھے سوال کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہاکہ میہ چار سال تک میرے شاگر درہ چکے میں اور آٹھ سال ہے میری ماتحق میں کام کررہے ہیں۔ میں ان ہے چھے پوچھنا نہیں جا ہتا۔ راؤٹن صاحب پھر میری طر ف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کلاس ون کے پروفیسر کواپنے شعبہ کے ساتھ اکثر دوسر اکام بھی کرنا پڑتا ہے اس کے نظرو سیع ہونی جاہے،اورا پی خاص زبان کے علاوہ اس کو دوسر کی زبانوں ہے وا تغیت ہو۔ مجھے بتائیں کہ فاری زبان کے ساتھ آپ نے کون کون ک زبانیں پڑھیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ انگریزی اور اردوز بانوں کو نہایت شوق ہے پڑھا ہے اور آپ جھے سے ان زبانوں کے متعلق سوالات کر کتے ہیں۔ راؤٹن صاحب نے را قم ے دریافت کیا کہ انگریزی زبان کاکون سافار آپ کو پہندے؟ جب میں نے ہے۔ کے۔ چمٹر ٹن کانام لیا تؤوہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں بھی چمٹر ٹن کی نثر کو پسند کر تا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے چیز ٹن کے متعلق چند سوالات کیے، جن کاجواب میں نے تشفی بخش طور پر دیااورانبیں بیند بھی آیا۔ چیئر ش کی خوش مزابی اوراس کی دو کتابوں The"(1) "The Nepoleon of Notting Hill" (2) 11 White Knight" متعلق خوب خوب با تیں ہو ئیں۔انٹر ویو کا نتیجہ راقم کے حسب خواہ رہااور صرف میرا نام پلک سروس کمیشن نے حکومت بہار کو تقرری کے لیے اپنی سفارش کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب یہ خبر پٹنہ یونیورٹی مپنجی تو چندلوگوں کو جو میرے مخالف تھے، تعجب ہوا کہ ڈاکنر عندلیب شادانی کانام کیوں چھانٹ دیا گیا۔ حکومت بہار نے تین ہفتوں کے اندر ہی ۴۰رستبر ۱۹۳۷ء کو راقم کی تقرری کا اعلان کردیا۔ پر نہل بھتیجا کے پاس جب تقرری کی سر کاری اطلاع آئی تو مجھے طلب کر کے خوب مبارک باد دیا اور نو ٹینیکیشن کی ایک نقل مجھے اینے ہاتھوں سے عطافر مائی جے میں نے بہ طوریاد گارا پے پاس محفوظ رکھا ہے۔ ارا کتوبر ۴ ۱۹۴۴ کوراتم نے جب اپنے نے عہدہ کی ذمہ داری سنجالی توسوال پیدا ہوا

کہ فاری شعبہ کا صدر کون رہے گا۔ مسٹر بھتیجائے حسب دستور بچھے صدر شعبہ بنانا چاہا گر میں نے عرض کیا کہ پروفیسر عبد المنان بید آل میرے استاد ہیں میری طبیعت گوارہ نہیں کرتی کہ میں ان کی موجود گی میں شعبہ کا صدر بنوں اور اس بات کو لکھ کر میں نے پر نہل بھتیجا کو دے دیا۔ موصوف خواش ہوئے اور فرمایا کہ منان صاحب صدر رہیں گے گرکا لج کے باہر پٹنہ یو نیورٹی، عدر سر منٹس البدئ اور خدا بخش لا ئبر بری کے کل کاموں کی ذمہ داری جو صدر کی ہوتی ہے آپ کو سنجالنا پڑے گی۔ میں نے بیشر ط منظور کرلی اور جب تک پروفیسر عبد المنان بید آل پنشن پر نہ گئے، میں نہایت و فاداری اور خوشی کے ساتھ ان کی ماتحق میں خدمات انجام و بتاریا۔

#### میری پریشانیان:

الاستان کی جائے ہیں پر نیل بھیجا صاحب گرمیوں کی چھٹی میں پنتن پر چلے گئے اوران کی جگہ پر مسٹر گور کھ ناتھ سنہا پر نیل مقرر ہوئے۔ صاحب موصوف نے اقتصادیات میں کی بھرج یو نیورٹی ہے بی۔اے کی ڈگری فرسٹ کااس ٹرائی پوس کے ماتھ حاصل کی تھی۔ انگریزی اچھی لکھتے تھے گر بولنے میں اتن مہارت نہ تھی۔ کان کی گئے کے نظم و نتی میں ان کو کوئی فاص و کچی نہ تھی۔ قریب ڈیڑھ سال تک پر نیل رہے گران کے پر نسپلی کے دور میں کوئی نمایاں کام انجام نہ پیا۔ کانگری لیڈروں ہے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے اور چند نامور لیڈروں سے ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ اس وجہ سے انہیں اپنے کاموں میں سای مدو صاصل رہتی تھی۔ ڈاکٹر گیان چنداوران کے در میان برابر تفر قد رہتا تھاجب یہ پر نیل تھے حاصل رہتی تھی۔ ڈاکٹر گیان چنداوران کے در میان برابر تفر قد رہتا تھاجب یہ پر نیل تھے تھے۔ انہور انھیں بہار کے ہندو مسلم فسادات ہو گاوار موصوف گھوا کے گھوا کے گھوا کے گھوا کے موروالزام قرار دیتے۔ میرے اوران کے مزاج میں بہت فرق تھا اس لیے میں ان اکثر راقم سے ان کا فیان کا بیگلہ کوان فیادات کے موروالزام قرار دیتے۔ میرے اوران کے مزاج میں بہت فرق تھا اس لیے میں ان کے الکہ رہتا تھا۔ سنجہ ہم ہم کیٹ ہو فیے کی ان فیاد بن انہ کے میں ان الکہ بین ہم کو دے دیا گیا میں نے پر نیل گور کھ ناتھ سے میں کر استدعا کی کہ مشر کلیم الدین احمد کو دے دیا گیا میں نے پر نیل گور کھ ناتھ سے مل کر استدعا کی کہ مشر کلیم الدین احمد کو دے دیا گیا میں نے کو نکہ قاعدہ کے مطابق یہ بنگلہ مجھے ملنا چا ہے۔ کی روز خور الدین احمد کا فیانی بنگلہ مجھے دے دیا جائے کیونکہ قاعدہ کے مطابق یہ بنگلہ مجھے ملنا چا ہے۔ کی روز خور

و فکر کے بعد اس بنگلہ کو میرے لیے نامز و کر دیا۔ اس بنگلہ کووہ شاید کمی دوسرے پروفیسر کو دینا جا ہے تتے میں سب سے سنیر تھااور تخواہ بھی زیادہ تھی، اگر وہ اس بنگلہ کو کسی دوسرے پروفیسر کودے دیتے تو قائلہ ہ کی خلاف درزی ہوتی اور وہ یہ خوب جانتے تھے کہ اس با قائلہ گ پر میں جیپ نہ رہوں گا۔ اس رائی گھاٹ والے بنگلہ میں راقم تمین سال سے زیادہ آرام سے رہا۔

#### ميرا زدد:

مسٹر گور کھ ناتھ سنہا کی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں ہے جو اکثر ہوا کرتی تھیں میں گبیدہ خاطر ہو گیااور بیٹنہ کا لئے ہے علیحد گی حاصل کرنے کی فکر ہوئی۔ اس زمانے میں حکومت ہند کی ما تحق میں ہر نشتڈ نٹ آف ایج کیشن بلوچتان کی جگہ خالی ہوئی۔ میں نے اس کے لیے در خواست دینا چاہا تو حکومت بہار نے اجازت دینے انکار کیا۔ کیونکہ اس میں اپنا نقصان سمجھا اس کے بعد پھر جب میں نے اسلامیہ کالج پٹاور کے لیے ایک در خواست دی تو حکومت بہاد نے اجازت دینے انکار کیااوروز پر تعلیم نے نہایت سخت الفاظ میں لکھا کہ اگر میں دہاں نوکری کے لیے جانا چاہتا ہوں تو بہار سے ہمیش کے لیے اللہ الفاظ میں لکھا کہ اگر میں دہاں نوکری کے لیے جانا چاہتا ہوں تو بہار سے ہمیش کے لیے جانا چاہتا ہوں تو بہار سے ہمیش کے لیے جانا چاہتا ہوں تو بہار سے ہمیش کے لیے جانا چاہتا ہوں تو بہار سے ہمیش کے لیے جانا جاتا ہوں تو بہار سے ہمیش کے لیے جانا جاتا ہوں تو بہار سے ہمیش کے لیے کا بی میں زندگی گزار تارہا۔ وزیر تعلیم کا یہ ناروا آرڈر میر سے پاس اب تک محفوظ ہے۔

## مسٹرکشوری پرشاد کی آمد:

متمبر ۱۹۳۷ء پی مسئر گور کھ تاتھ سنہا کی ترقی ہوئی اور حکومت نے انہیں ڈی۔ پی۔
آئی بناکر سکر یٹریٹ بھیج دیا۔ ان کے عوض میں مسئر کشوری پرشاد سنہا کالج کے پر نسپل
ہوکر آئے۔ مسئر کشوری پرشاد سنہا پٹنہ کالج سے پہلے راد نشاکا کج کئک اور انگٹ عکلے کالج
میں اپنی خدمات انجام دے چکے تھے گر اس سے پہلے ان کا پٹنہ کالج سے کوئی تعلق نہ تھا اور
کائی کے بیشتر اسا تذہ سے ناواقف تھے۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی را قم اور کشوری پرشاد
ایک دوسرے کو انجی طرح جانے تھے۔ اس کے علادہ راد نشاکا کج کئک میں استاد کی حیثیت
سے بھی ہم لوگوں سے قر بی تعلقات تھے۔ ڈاکٹر بچید ان کہ سنہا اور کشوری پرشاو سنہا کے

در میان بہت ایکھے روابط تھے اور صاحب موصوف کے یہاں ان کی آمد ورفت تھی۔ میر ا بھی ان کے یہاں اکثر آنا جانا ہوتا تھا اس لیے جمھ میں اور کشوری پر شاد سنہا میں کافی قربت ہو گئی تھی۔ پٹنہ کالج کے بہت ہے کاموں میں کشوری پر شاد سنہا جمھ سے مشورہ کیا کرتے تھے اور جمھ سے بہت خوش رہا کرتے تھے۔

## صدر کامن روم:

ان دنول پٹنہ کائے کامن روم کی حالت ہوئی خراب تھی اور اس کی در سنگی کی ذمہ داری مسئر کشوری پر شاد سنہانے میرے پر دکی۔ مسئر وشنوانوگرہ فرائن جو بعد میں پٹنہ کالج کے بر نیل ہوئے اس زمانے میں کالج کے سنیر طالب علم تھے۔ انہوں نے کامن روم کی ور علی میں راقم کی بہت مدد کی۔ بیس قریب تین سال تک اس کا صدر رہا۔ اپنی معروفیت بروھ بائے کی وجہ سے میں نے پر نیل کو مشورہ دیا کہ ڈاکٹر وشونا تھ پر شاد کو جو اس زمانے میں بائے کی وجہ سے میں نے پر نیل کو مشورہ دیا کہ ڈاکٹر وشونا تھ پر شاد کو جو اس زمانے میں بند ک کے پر دفیسر تھے کامن روم کا صدر بنادیا جائے۔ پر نیل موصوف نے میرے اس مشورہ سے انقاق کرتے ہوئے انہیں صدر بنادیا۔ جس دن ڈاکٹر وشونا تھ پر شاد نے کامن روم کا کامن سنجالا اس دن لڑکوں نے مجھے ایک الودا می پارٹی دی جس میں پر نیپل موصوف نے میر کاکام سنجالا اس دن لڑکوں نے مجھے ایک الودا می پارٹی دی جس میں پر نیپل موصوف نے میر کاکام سنجالا اس دن لڑکوں نے مجھے ایک الودا می پارٹی دی جس میں پر نیپل موصوف نے میر کاکام سنجالا اس دن لڑکوں ہے تھے ایک الودا می پارٹی دی جس میں پر نیپل موصوف نے میر کاکام سنجالا اس دن لڑکوں ہے بھی آویزال ہے۔ اس تھو پر کے بہت سے اساتذہ مر بھی ہیں۔ تصویر دیکھ کر پر انی پارٹی یہ تی آج بھی آویزال ہے۔ اس تھو پر کے بہت سے اساتذہ مر بھی ہیں۔ تصویر دیکھ کر پر انی پارٹی دی تیں تازہ ہو جاتی ہیں۔

# یر میل کشوری پرشاد سنها کی کارکر دگی اور ان کی موت:

پر نسپل کشوری پر شاہ سنہا فطر ہا کم آمیز ہے۔ شاید ہی کسی کے یہاں ان کا آنا جانا
ہو تا تھا گر پرانے روابط کی بناپر میرے یہاں دوبار ملنے آئے تھے۔ میں بھی بھی بھی بھی بھی ان کے
یہاں جایا کر تا تھا۔ مہمان نوازی ہے دور رہتے تھے، بڑی فیاضی کرتے تو راقم کوایک پیال
عیا نے بلادیتے۔ ان کے زبانے میں طلبانے ہڑ تال کی کہ بغیر نسٹ امتحان دیئے یو نیورش کے
امتحان میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ اس ہڑ تال میں طلبا، کامیاب رہ اور نسٹ امتحان
ختم کر دیا گیا۔ اس موقع پر طلباہ نے پرنسپل سے بد تمیزی کی۔ موصوف کو طلباکی ناز بباحرکت

کا پہلے ہے احساس تھااس لیے راقم اور دوسرے چند پر وفیسر وں کوا ہے آئس میں بلاگر رکھا تھا کہ بوقت ضرورت طلبا ہے بات کرنے میں کوئی د شواری نہ ہو موصوف 1901ء کی پر نہل دے موصوف آخری پر نہل تھے جن کی ما تحق میں راقم نے کام کیا۔ ان کے بعد پنز یو نیور می بولیان کے بعد پنز تعلق ختم ہو گیا۔ ان کو بر گااور میں صدر شعبہ فاری ہو گیااس طور سے کائے ہے میرا تعلق ختم ہو گیا۔ اکتو سر 1901ء کے آخر میں پر نہل کشوری پر شاد سنہا کوؤی۔ پی۔ آئی بناکر سکر بغریث بھی جگہ دیلی میں انہیں ایک حسن و خوبی ہے اسے کام انجام دے کر بنشن پائی۔ سکر بغریث بیتی جگہ دیلی میں انہیں ایک انجی جگہ دیلی میں ان گئی مگر زندگی اس کے بعد حکومت ہند کے محکہ تعلیم میں انہیں ایک انجی جگہ دیلی میں ان گئی مگر زندگی دیا تھی موجہ دیااور کام سنجا لئے کے تھوڑے دنوں بعد بی دیلی میں قضا کر گئے۔ اس دن میں دیلی میں موجود تھاجب راقم اور ڈاکٹر دیکون رام اسپتال پنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی لاش پند راف میں موجود تھاجب راقم اور ڈاکٹر دیکون رام اسپتال پنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی لاش پند روانہ کی جاچی ہے مان کے مرنے کا مجمعے افسوس ہوا۔ مسٹر کشوری پر شاد سنہا کی انظای صلاحیت انجی تھی معلوم نہیں کیوں مسٹر کلیم الدین احمد ان سے برابر شاکی دہتے تھے۔ ملا حیت انجی تھی معلوم نہیں کیوں مسٹر کلیم الدین احمد ان سے برابر شاکی دہتے تھے۔ ملا حیت انجی تھی معلوم نہیں کیوں مسٹر کلیم الدین احمد ان سے برابر شاکی دہتے تھے۔ ملا حیت انجی تھی معلوم نہیں کیوں مسٹر کلیم الدین احمد ان سے برابر شاکی دہتے تھے۔

راقم بحیثیت سیر پروفیسر فاری پند کالج، مدرسہ ش البدی کے گورنگ بودی کامجر رہاکرتا تھا، اور تقریباً دس سال تک اس خدمت کوانجام ویتارہا۔ کمشز پند دویژن گورنگ بودی کا پریسڈنٹ ہوا کرتا تھا۔ اس سمیٹی کے کل ممبروں کی تعداد دس سے ذیاد ہوا کرتا تھا۔ اس سمیٹی کے کل ممبروں کی تعداد دس نے بہ زیادہ نہ ہوا کرتا تھا۔ اس سمیٹی کیا جاسکا تھا کیونکہ گور نمنٹ نے بہ تعداد قانونا مقرر کرر تھی تھی۔ ہمارے اس دس سال کے دور میں مسٹر سید محمر شریف بیرسٹر، مسٹر سید میں الوارث بیرسٹر و قنافو قنا مسٹر سید فورالہدی مرحوم بانی مدرسہ شس الہدی کی خاندان کی نمایندگی کیا کرتے تھے۔ علیم سید محمر صالح اور پروفیسر عبدالمنان بھی الہدی کے خاندان کی نمایندگی کیا کرتے تھے۔ علیم سید محمر صالح اور پروفیسر عبدالمنان بھی ممبرر ہاکرتے تھے۔ یہ سب حضرات مدرسہ کی فلاح و بہود کے لیے کوئی کرا شاندر کھتے تھے۔ اس دور میں مدرسہ نبایت عروح پر تھااور مولانا سیدریاست علی ندوی جو مدرسہ کی تھارت اور اطاط کو اس مقرر کے گئے تھے بہت البھی انتظامی صلاحیت کے حال شے۔ مدرسہ کی تمارت اور اطاط کو صاف سقرار کھتے اور اس تندہ بھی ورس و تدریس میں سرگرم عمل رہے تھے۔ اس زیانے میں صاف سقرار کے تھے۔ اس زیانے میں صاف سقرار کھتے اور اس تندہ بھی ورس و تدریس میں سرگرم عمل رہے تھے۔ اس زیانے میں صاف سقرار کھتے اور اس تندہ بھی ورس و تدریس میں سرگرم عمل رہے تھے۔ اس زیانے میں صاف سقرار کھتے اور اس تندہ بھی ورس و تدریس میں سرگرم عمل رہے تھے۔ اس زیانے میں صاف سقرار کھتے اور اس تندہ بھی ورس و تدریس میں سرگرم عمل رہے تھے۔ اس زیانے میں

### خدا بخش لا ئبرىرى:

بحیثیت سیر پروفیسر فارسی پینه کافی راقم خدا پخش الا بهر ریسی کے بینجنگ بورد کا تمہر اتحا۔ میر ے زیائے میں اس الا بهر میں کا نظم و نسق جلانے کے لیے ایک مینجنگ بورد قائم تھا جس کا صدر کشنر پینه ذو بیزان بھواگر تا تھا اوراس کمیٹی کے تقریباً پند رہ تمہر ان بھوتے تھے۔ ان و نول مسئر الیں۔ وی۔ سو بھی ، آئی۔ سی۔ ایس صدر مسئر احسن شیر سکر بیزی اور مسئر قاسم حسن خال الا بهر یوین تھے۔ مینجنگ بورد کی میننگ اکثر بھواگر تی تھی اور چند تمہر ان خصوصا لیدی انبیس ایا بہر یون تھی اور چند تمہر ان خصوصا لیدی انبیس ایم دیر نیسل سید معین الحق ، مسئر سیدا کبر حسین و کیل ، ذاکئر کے۔ کے۔ و ت اور رائے برت رائ کر بین الا بهر یوی کے کا موں میں اپنا قیمتی و قت صرف کیا کرتے تھے۔ مسئر ایس دائی۔ ایس وی ایس کو تا تھے۔ مسئر سو بھی نے کو اتھی اور و سنا کلکشن کو حاصل کر کے الا بھر یوی کو فروغ بخش اور پہلے مخطوطات پیئے سینی سے اور و سنا کلکشن کو حاصل کر کے الا بھر یوی کو فروغ بخش اور پہلے مخطوطات کی کائیا گر ک

دو جلدی بھی تیار کرائیں۔ چونکہ بہار گور نمنٹ الائبریری کو بہت کم امداد دیا کرتی تھی اس لیے ہم سب لوگوں کا خیال ہوا کہ اگر خدا بخش لائبریری کو ترتی کرنا ہے تو اے مرکزی حکومت کی ما تحتی میں دے دیا جائے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جو زمانے میں گور نربہار تھے ان کو بھی یہ درائے بہند آئی اوراس معاملہ میں لائبریری کی بہت مدد کی۔ اس زمانے میں ڈاکٹر وی ۔ کے آر۔ وی راک وزیر تعلیم حکومت ہند تھے اور مسٹر سوہنی جمبئی میں ان کے شاگر درہ چکے تھے۔ صاحب موصوف نے ڈاکٹر راؤگی توجہ اس کام کی طرف مبذول کرائی۔ آخر کارپارلیا منٹ صاحب موصوف نے ڈاکٹر راؤگی توجہ اس کام کی طرف مبذول کرائی۔ آخر کارپارلیا منٹ اس اقدام سے لائبریری کو جے حد فائدہ پہنچا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کے اس احسان کو لائبریری کو بھی فراموش نہیں کر عتی ہے۔

جب میں بحقیت پروفیسر لا بھر ہری انظامیہ کمیٹی کا ممبر تھا تو اس زمانے کے وزیر تعلیم کویہ سو جھی کہ انگریزی کتابیں جو ضدا بخش لا بھر یری میں موجود تھیں ان سب کو سنہا لا بھر ہری میں منتقل کردیا جائے۔ ڈی۔ پی۔ آئی بہار نے خط لکھے کررا قم سے اس کے متعلق رائے دریافت کی۔ میں نتقل کردیا جائے۔ ڈی۔ بی ان بہار نے خط لکھے کررا قم سے اس کے متعلق تانون ایک کتاب بھی خدا بخش لا بھر ہری سے دوسری جگہ نتقل نہیں کی جاستی ہے ، کیونکہ بیاس معاہدہ نامہ کے خلاف ہو گاجو خان بہادر خدا بخش خال نے گور نمنٹ آف بنگال سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت ہی انگریزی کتابیں ایس بیں جو عربی ، فاری اور علوم اسلامیہ کے متعلق بیں اور ان کا مشرقی لا بھر ہری میں رہنا بہت ضروری ہے ۔ میں نے اس خط کو سید نظیر متعلق بیں اور ان کا مشرقی لا بھر ہری میں رہنا بہت ضروری ہے ۔ میں نے اس خط کو سید نظیر حیدر صاحب مرحوم کو دکھایا اور انہوں نے اس تحریک کے خلاف ایک اداریہ اپنے اخبار حدد ان میں تام ہاتوں سے آگاہ کیا اور اس طرح انگریزی کتابوں کا نادر سرمایہ سنہا اور میں نے انہیں تمام ہاتوں سے آگاہ کیا اور اس طرح انگریزی کتابوں کا نادر سرمایہ سنہا لا تھر ہری کو خطاف نہوں کا نادر سرمایہ سنہا لا تھر ہری کو خطاف نہوں کا نادر سرمایہ سنہا لا تھر ہری کو خطاف نہوں کا نادر سرمایہ سنہا لا تھر ہری کو خطاف نہوں کا نادر سرمایہ سنہا لا تھر ہری کو خطاف نہ ہو سکا۔

خدا بخش لائبریری میں پنڈت نہرو کی آمد:

ای زمانه میں پنذت جواہر لال نہر و بحثیت وزیراعظم پننه تشریف لا گاورانہوں

نے خدا بخش لائبر ری کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ حکومت بہار نے مسر سو بنی آئی۔ ی۔ایس، مسٹر اگروال آئی۔ ی۔ایس،رائے برج راج کر شن اور راقم کو تھم دیا کہ ہم لوگ وزیراعظم کاا متقبال لا ئبریری میں کریں۔ وقت مقررہ پروزیراعظم تشریف لائے اور ہم لوگ ان کا استقبال کر کے انہیں لا ئبریری کے پنج والے کمرے میں لے گئے جہاں قاسم حسن خال صاحب نے نادر کتابوں کو باہر نکال رکھا تھا۔ وزیرِ اعظم نے ان سب کتابوں کو نہایت شوق ہے دیکھااور قاسم حسن خال صاحب نے چند قدیم انگریزی کتابوں کو بھی پیش کیا۔وزیرِاعظم نے ان سب کتابوں کو نہایت غورے دیکھااور قاسم حسن خاں صاحب نے بھی نہایت تشر تے کے ساتھ کتابوں کود کھایا۔وزیرِاعظم نے خوش ہو کر کہا کہ آپ کتابوں کو بڑی ولچین ہے دکھاتے ہیں۔ بیہ ہنر آپ نے کس سے سکھا ہے؟اس پر بڑی ہنمی ہوئی اور غال صاب جمک جمک کر سلام کرتے رہے۔ گرچہ وزیراعظم کے تغیرنے کا پروگرام آدھ تھنٹہ کا تھا تگروہ لائبر ریمی میں سوا تھنٹے تھہر گئے۔خدا بخش لائبر ریمی کے متعلق اینے تاثرات کو لا بھر ریری کے دونوں وزیٹر س بک میں درج کیا۔ اس موقع پر بہت ہی تصویریں لی گئی تھیں۔ایک تضویر میں قاسم حسن خاں وزیراعظم کو کتامیں دکھاتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ عرصہ تک بیہ تصویر لا بھر رہے ک شو کیس میں نمایاں طور ہے رکھی ہوئی تھی۔ روا تگی ہے قبل وزیرِاعظم نے بانی لائبر بری کے قبر پر حاضری دی اور پھول چڑھایا۔

وزیرِاعظم نے دونوں دزیٹری بک پراس لیے دستخط کیا کہ ایک پر تو بڑے بڑے حکام کے دستخط تھے اور دوسری پرگاندھی جی کادستخط تھا۔

# ىندۇسلىم فسادات:

مشرقی بنگال میں نوا کھالی کے مقام پر ہندو مسلم فرقہ وارانہ فسادات ہوئے۔ بہار میں ہندوؤل نے اس فساد کے متعلق نہایت ہی ہے بنیاد یا تمیں اور غلط افوا ہیں پھیلا کمیں جس کے سبب بہار میں نہایت خون ریز فسادات ہوئے خصوصاً سارن ، گیا، مو تگیر اور بھاگل پور کے اکثر علاقے بہت متاثر ہوئے۔ ۲۵ اراکۃ بر ۱۹۴۱، کو تمام بہار میں ''یوم نوا کھالی'' منایا گیا اور ای روز ہندوؤل کا یک جلسہ ''یوم نوا کھالی'' منانے کے لیے پینہ میں بھی منعقد ہوا جس میں ہندؤوں کو تلقین کی گئی کہ مسلمانوں ہے نوا کھالی گا بدلہ جلد لیا جائے۔ ہنگامہ سب ہے یہلے چھپیر ویں ہواجہاں مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں کافی جانی دمالی نقصان پہنچایا گیا۔ پینے میں ہے اور اکتوبر کو محمر از گاؤں پر حملہ کیا گیااور اس گاؤں کے مسلمان باشندوں نے اپنے تکمروں کو چھوڑ کر پیٹنہ شہر میں اپنے دو ستوں اور رشتہ داروں کے بیہاں پناہ لی۔ان لو گوں کے غائبانہ میں ان کے مال و متاع اوٹ لیے گئے اور ایک کتب خانہ میں آگ زگادی گئی جس میں آکٹر نادر کتابیں تئیں۔ کھر ار کے علاوہ پینے شلع میں مسوڑ تھی، تلہاڑا،بلیہ اور تکر نوسہ کے گاؤں بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ بے شار مر د، عورت، اوڑھے، بیچ بڑے بے در دی ہے قتل کے گئے اور مسلمان عور نول کو اغوا کیا گیا۔ بہت می شریف عور نول نے اپنی عزت بچانے کے لیے گئویں میں کووکر اپنی جانیں دے دیں۔ دوران ہنگامہ مسلم لیگ کے رہنما سر دار مبدالرب نشتر ، خواجہ ناظم الدین وغیر ہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے پینہ آئے اور ہو ٹلوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کو یہی رائے ویتے رہے کہ بہار جیموز کر ہندوستان کے ان مغربی اور مشر تی ملاقوں ٹیل جلے جاؤجہاں پاکستان قائم ہوئے والا ہے۔ مرتا کیانہ کر تا ہے ہے جارے ستم ز د دلو گول نے مغرب میں سند دہ اور کر اپنی کار نج کیااور پور بی بنگال کے مختلف اصلاع میں جا کر پناہ لی۔ کا ند ہمی بی، خان عبد الغفار خاں او رینڈت جواہر اال نبرو نے پٹنے آگر اپنی کو ششوں ہے بنگاموں کو فتم کرایا۔ اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ کانگریس کے نامور ر جنماؤل کے اشاروں کے بیے فرقہ وارانہ فساد بریا کیا تھا۔اس قتل اور غارت گری کا حال مختلف کتابوں میں مختلف اندازے لکھا گیا ہے تکریہ بات مسلم ہے کہ اس بنگامہ کے اعد بہار ے مسلمانوں کے لیےا تنے معاشی اور عابی مسلے پیدا ہو گئے ہیں جن کا حل ابھی تک نہ ہو سکا

فساوات کے زمانے میں راقم رائی گھاٹ کے احاطے میں رہتا تھا۔ اس احاطے میں رہتا تھا۔ اس احاطے میں پار مسلیر پر وفیسر دوا سندے پر وفیسر اور دو آلیجر را رہتے تھے۔ راقم کے علاوہ اس احاطے میں کوئی دوسر اسلمان نے رہتا تھا۔ میرے بنگلہ کے متصل ڈاکٹر کے کے دستار ہے تھے اور باقی سات جھوں میں آتر پر دلیش معدراس و بنگال کے رہنے والے اساتذہ قیام پذیر تھے۔ اس احاطے سات جھوں میں آتر پر دلیش معدراس و بنگال کے رہنے والے اساتذہ قیام پذیر تھے۔ اس احاطے سے اردو گرو بند وال کی گھٹے میں رہنے کے لیے

جار ہاتھا تو میرے دوستوں نے جھے منع کیا کہ اس ملاتے میں مسلمان کار بینا خطرہ ہے خالی شہیں ہے۔ میں نے سوحیا کہ اس احاط کے رہنے والے مبذب اور تعلیم یافتہ اوگ ہیںا س کیے میں وہاں بے خوف وخطررہ سکتا ہوں اور راقم اپنے بال بچوں کے ساتھ جاکراس بگلہ میں رہنے لگا۔ یوم نوا کھالی کی شام کو جب میں اگز جیشن روؤ ہے رانی گھاٹ جارہا تھا تؤ سر کول یر جا بجا ہندووں کا بیوم نعرہ لگار ہاتھا کہ ''نوا کھالی کا بدلہ لے کر رہیں گے '' راقم جب گھے والیس آیا تو کل حالات کو بیوی ہے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم او گوں کا یہاں رہنا مناسب مبیں ہے، جہاں تک جلد ہو سکے والد صاحب کے یہاں ہے موٹر کار متلواکر ہم سب اوگ اکڑ بیشن روڈ چلے جا کمیں۔رات ہو چکی تھی اس لیے میں ٹے روا تکی کو دو سرے روز پر ملتو ی ر کھا۔ قریب آدھی رات کو ڈاکٹر کے۔ کے دے اور دوسرے ہندو پر وفیسر ول کے بنگول ے" بجر تک بلی کی ہے "کانعر وبلند ہوا مگر تھوڑی ہی دیر میں نعر دلکنا بند ہو گیا۔ ار د کر دیے ۔ آواز آورہ گھنٹہ تک آتی رہی۔خالف ہو کر میرے نو کرنے بجلی کی روشنی بجیادی۔ میں جس بنگلہ میں رہتا تھا،وہ انگریزی طرز کا تھااور سونے کے کمرے بالائی منزل پر نتھے جہاں ہم اوگ اس وقت آرام کررے تھے۔را قماینی دور مار را تفل میں گولی مجرکر بالائی منزل کے ہر آیہ ہے میں جلا گیا جہاں تیز روشی جل رہی تھی۔ چند او گ جو میرے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے تتلے میرے ہاتھوں میں را آخل کو دیکھ کر بھاگ گئے ، بید دیکھ کر میری ہمت بڑھی اور میں اپنے تکمرے میں جاکر سو گیا۔ دو سرے روز ۲۶ مراکؤ پر کو جب میں والد صاحب سے ملنے اگر جیشن روڈ گلیا تھا تو انہوں نے تاکید کی کہ بال بچوں کے ساتھد بہت جلد اکز بیشن روڈ چلے آؤاور شام کو تم او گوں کولائے کے لیے موڑ کار بھیج وی جائے گی۔ آغریبا ۸ بیجے شام کوجب ہم او گوں کو لے جانے کے لیے موٹر کار آئی تو پر اہنگامہ بریا تھا۔ ہر طرف ے بجر تگ بل کی ہے گی آواز آر ہی تھی اور مخلے گولگ ہور ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی تھی ہندؤوں کے مقابلہ میں نعر و تکبیر بلند کیا جار با تھااور اس محلّہ ہے گولی جلنے کی بھی آواز آئی گلر نعر ہ بازی جار ہی رہی اور ہنگامہ تھی طورے کم نہ ہوا۔ ہم اوگ کل سامان کو کمروں میں بند کر کے باہر صدر دروز سے پر تاله لگا کر اکز بیشن روز چلے گئے اور اپنی را آفل کو بھی ساتھ لے لیا۔ اگز بیشن روز وکشنے پر و ہی ہنگامہ پہال بھی نظر آیااور ہر طرف جر گا۔ بلی اور اللہ آئبر کی آواز بلند ہو رہی تھی۔والہ

صاحب بیار تھے اور ان ہنگامول ہے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ان کے ایک دوست امین الدین خال ریٹائر ڈانجنٹیئر جو ہاقر سنج میں رہتے تھے اپنی دو نالی بندوق پیچاس کار توس کے ساتھھ لے کر اگز بیشن روڈ پر آئے اور والد صاحب کے کمرے میں سونے لگے تاکہ ان کی پریشانی کھے کم ہو۔ ۲۲۸۲۷ اور ۲۹ اکتوبر کو پورے پٹنہ شہر میں تمام مسلمان جیران و پریثان تھے اور جہاں مسلمان قلیل تعداد میں تھے انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایسی جگہوں پر پناہ لی جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی۔ پٹنہ ضلع کے زیادہ تر حکام اور پولس افسر ان ہندو تھے اور وہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کوئی معقول انتظام نہ کرتے تھے، بلاوجہ پیٹنہ شہر کے معزز مسلمانوں کے گھروں کی خانہ تلاثنی کی گئی او را کثر لوگوں کے اسلیح بھی منبط کر لیے گئے۔ تلہاڑہ گاؤں میں ہندوؤں نے مسلمانوں پرایے دل سوز مظالم کیے جس کے بیان ہے روح کانپ اٹھتی ہے۔ بلوائیوں نے ہر قتم کے ظلم وستم مسلمانوں پر کیے۔ گھر جلایا، چیزیں او میں، عور توں کا اغوا کیا، بیجے بوڑھے، جوان سب کو تہ تنج کیا اور مجدوں کی ہے حرمتی کی۔اس بنگامہ میں راقم کے ایک رشتہ دار سید عبد الحفیظ بھی تلہاڑہ میں شہید ہوئے اور ان کی دو الاکیاں قبل کی گئیں۔ یونس نے مظلوم مسلمانوں کی کوئی مددند کی بلکہ بلواتیوں کاساتھ ویق ر بی۔ مسوڑ تھی گاؤں پٹنہ ہے صرف بار ہ میل کے فاصلے پر ہے، جہاں ایک پولس تھانہ بھی ہے تھروہاں کی یو کس نے سلمانوں کی نہ کوئی ھفاظت کی اور نہ کسی طرح کی مدو پہنچائی۔ • ۳۰ر اکتوبر کی رات کویلوائیوں نے مسلمانوں کے گھروں کا محاصر و کیا مگرالیکی ناز ک حالت میں بھی یولس خاموش تماشائی بنی رہی۔ حالات ہے مجبور ہو کر اسر اکتوبر کو مسلمان اپنے گھروں کو مچھوڑ کر تر گنار بلوے اسٹیشن پر پہنچے جو گاؤں ہے صرف دوسو گزگی دوری پر تھااور پیٹنہ جانے کے لیے جمع ہوئے۔ قبل اس کے کہ ٹرین تر گناا شیشن پر پہنچے ، مسلمانوں کی ایک بوی تعداد کو ریلوے پلیٹ فارم پر اور اخیشن ماسٹر کے کمرے میں قبل کر ڈالا گیااور سے دونوں جگہبیں خون ے آلودہ ہو گئیں۔ایس حالت میں بھی یولس نے مسلمانوں کے لیے پھے نہ کیا۔جو مسلمان ہندوؤں کے تمثل و غارت کری ہے نئے گئے تھے ان قابل رحم لوگوں نے پلند آکر انجمن اسلامیہ ہال اور دو سرے مقامات پر پناہ لی۔

خان بہادر نواب سید شاہ واجد حسین رئیس وز میندار خسر و پور پٹنه دار السلام کے

متصل ہم لوگوں کے بنگلہ میں بہ حیثیت کراہیہ دار رہتے تھے۔ دوران فسادات نواب موصوف کے چندر شتہ دار جن میں کچھ عور تمی بھی تھیں نواب صاحب کے ساتھ بنگلہ میں مقیم تھیں۔ • سراکتؤ ہر کی شام کو بیہ افواہ پھیلی کہ پیننہ شہر میں ہنگامہ ہونے والا ہے اس خبر ے خائف ہو کر نواب صاحب کے بیباں کی عور تیں فیمتی زیورات کے ساتھ جم لوگوں کے مكان دارالسلام ميں چلى آئيں اور يہاں رات بسركى۔ محافظت كے ليے ہم لوگوں كے پاس ا يك دونالي بندوق،ا يك را تفل اورا يك ريوالور نقا\_ را قم او رامين الدين خال صاحب رات بھر جاگتے رہے۔اللہ کے فضل و کرم ہے ہندوؤں کا کوئی حملہ نہ ہوا۔ کیونکہ پچھا تکریزی فوج شہر میں آگئی تھی۔ نواب موصوف کے ساتھ مسٹر سید حسین امام تھہرے ہوئے تھے جواس زمانے کے مشہور مسلم لیگی لیڈر تھے۔ہم او گوں کے ان سے کوئی مر اسم نہ تھے اور نہ ہم او گ ان سے فسادات کے متعلق کوئی بات کرتے تھے۔ موصوف نے بھی دوسرے نامی مسلم لیگی لیڈروں کی طرح تقتیم ہند کے بعد پاکستان کی راہ لی۔ ۱۳۱ راکؤ ہر کی رات جیسا کہ او پر بیان کیا جاچکاہے مسلمانان مسوڑ تھی کے لیے قیامت کی رات تھی۔ مگر ڈاکٹر سید محمودوز پر تعلیم بہار اور مسٹر سید حسین امام ای مصیبت کی رات کوا کیک دعوت میں شریک ہوئے جے مسٹر بخشی کمشنر نے اپنی رہائش گاہ پر دی تھی۔ مسٹر مجنثی ڈاکٹر سید محمود کو اپنی موٹر کار میں بٹھا کر مسٹر سید حسین امام کو ساتھ لے جانے کے لیے خان بہادر نواب سید شاہ واجد حسین کی رہائش گاہ پر آئے۔مسٹر سید حسین امام اس دعوت میں شریکے ہونے کے لیے اچھے لباس میں ملبوس ہو کر بخشی صاحب کی آید کاا تظار کررہے تھے۔والد صاحب اور چند حضر ات نواب موصوف کے بنگلہ پر موجود تھے۔ جے ہی موٹر کار رکی والدصاحب ڈاکٹر سید محمود کوجوان کے علی گڑھ کے ساتھی تھے، موٹر کارے اتار کر لائے اور اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ آپ مظلوم مسلمانان مسوڑ ھی کی جان تو بچانہ سکے تگراب ان کی بے گورو کفن لا شوں کو مد فون کرادیں اورز خمیوں کے علاج کاجلد بند ویست کریں۔کمشنر کے گھر جاکر دعوت کھانے کا یہ کون سا موقع ہے؟ محمود صاحب تھوڑی دیر جپ رہنے کے بعد بولے کہ میں ابھی ربلوے اسٹیشن جا کر کل چیزوں کا جائزہ لوں گااور جو بچھ جھے ہے ممکن ہو سکے گا کروں گا۔اس کے بعد سید حسین امام اور ڈاکٹر محمود موٹر کار میں بیٹے کر ہند و کمشنر کے یہاں دعوت کھانے چلے گئے۔

والد صاحب تتم رسیدہ مسلمانوں کی حالت کود کمیر کر بے حد مصطرب تتھے اور اپنے جذبات ے متاثر ہو کر انہوں نے بی بیہ سب باتیں ذاکئر محتود کو کہی تقییں۔

ان فسادات کے زمانے میں بہار کے میم زدہ مسلمانوں کی مدو کے لیے ہندہ ستان کے مسلم سر سر سر ساکار آ سادرا پی جانوں پر حمیل کر مظاوم پناہ گزینوں کی ہر طرح مرد دکی۔ مسٹر ایج سے میں ان کی خدمات کو بہتی فراموش نہیں کی جانوشائی سے ایج سے مسئر سید جونفر امام نے ، القد ان کو فریق رمت کرے، نہایت جانفشائی سے مظاومین کی خدمت کی۔ مسئر سید جونفر امام نے ، القد ان کو فریق رمت کرے، نہایت جانفشائی سے مظاومین کی خدمت کی۔ مسئر سید الین احمد پنشن یافت آئی۔ سی۔ایس نے بہار اسمبلی میں ان فسادات پرائی پراٹر تقریبے کی کہ اس زمانے کے دزیر اعلی مسئر سری کرشن سنگھ روپڑے۔ فسادات پرائی پراٹر تقریبے کی کہ اس زمانے کے دزیر اعلی مسئر سری کرشن سنگھ روپڑے۔ مادات پرائی کے فسادات کو بھلا سکتے ہیں مگر تاریخ مات کی بھلا سکتے ہیں مگر تاریخ ان واقعات کو بھلا سکتے ہیں مگر تاریخ انہیں بھیشر یادوالی دے گا۔

میں جن کو حال ان کا آخ رو روکر سناتا ہوں کسی صورت خبیں شنتے وہ نا فل بر گمال میری (عظیم)

## يندْت جوا ہرايال نهر و کوا عزازي ڈ گري:

اد او او او المنظم الم

بیضنا پڑا۔ پنڈال کے اندراور باہر تل رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ ڈاکٹر باس دیونز این جو اس زیانے میں میڈیکل کا کچ کے پروفیسر تھے،ان کا یو نیور ٹی گون اس بھیز میں پیٹ کر تار تار ہو گیا۔ جب رائ گوپال اچاری اپنی انگریزی تقریر پڑھنے کے لیے اٹھے توایسے لوگ جو انگریزی ہے ناواقف تھے پنڈال چھوڑ کر چلے گئے اور شوروغل میں پچھ کی آئی۔ جلسہ تین بجے سہ پہر کو شروع ہوا اور تقریباً ایک گھنٹہ میں ختم ہوا۔ راقم کو پنڈال سے باہر نکلنے میں قریب آدرہ گھنٹہ لگ گیا۔

دوسرے دن سے پہر کو مہارائ د ظیرائ در بھنگد نے اپنی رہایش گاہ در بھنگہ ہاؤس میں ایک نہا ہوں ہے پنڈت جواہر الل نہرو کے اعزاز میں ایک نہایت شاندار پارٹی دی جس میں ممائدین شہر کافی تعداد میں موجود تھے۔ مہارائ د ظیرائ کے بھوٹے بھائی مہارائ کمار نے نہایت ہی مہذب طریقے سے تمام مہمانوں کا استقبال کیا۔ مہارائ کمارے راقم کی ملاقات بھی۔ موصوف نے میرا اور پروفیسر عبدالمثان بیدل کا تعادف پنڈت جواہر لال نہروے کرایا۔ وعوت نہایت میرا اور پروفیسر عبدالمثان بیدل کا تعادف پنڈت جواہر لال نہروے کرایا۔ وعوت نہایت میں اہمانوں کو دی تعین سے منگوائی گئی تعین ۔ صفائی کا سے منگوائی گئی۔ منظائی کا سے فیکر مہمانوں کو دی تعین ۔ صفائی کا اس قدرانظام تھا کہ ہر چیز کا غذیم لیٹی ہوئی پلیٹ میں رکھ کر مہمانوں کو دی گئی۔

# پر وفیسرعبد الباری اور ان کاقتل:

ا یک سپاہی نے موصوف کی گاڑی کو روک کر تلاشی لینا چاہا۔ انہوں نے اپنا تعارف کراکر سپاہی کی اس کار روائی پر احتجاج کیا محروہ نہ مانااور نوبت یہاں تک مپنجی کہ سپاہی نے کولی مار کر صاحب موصوف کو ہلاک کر دیا۔

۲۹ اربارج کو مسٹر گاند ھی پروفیسر عبدالباری کے مکان پر تعزیت کے لیے گئے اور ان کے گھروالوں سے مل کر موصوف نے اپنے گہرے رہ فاع کا ظبار کیا۔ ای شام کو مسئر گاند ھی نے اپنی پراتھنا سبعا میں پروفیسر عبدالباری کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر عبدالباری کی تند مزاجی ان کی موت کا سبب ہوئی۔ راقم اس جلسے میں شریک تھا اور مسٹر گاند ھی کابیہ کہنا مجھے پچھ بہتدنہ آیا۔

راتم پروفیسر عبدالباری کا برناح ام کر تااورا کشران سے ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا۔ جب لوگ ان کی میت کو چر موہائی قبر ستان میں ہر د خاک کرنے کو لے جارہ سخے توایک کا گرائی جینڈا ان کے کفن پرر کھ دیا گیا۔ داتم کو یہ بات پسند نہ آئی کیو نکہ یہ ایک غیر اصلای فعل تھا۔ برن پور کے محنت کشن نے جندے کی ایک کثیر د تم جمع کی اور ان کا مقبر و پیر موہائی قبر ستان کے ایک گوشہ میں تقبیر کر اناشر و تا کیا جواب تک نا کھمل ہے۔ داتم اور شری موہائی قبر ستان کی زبوں موہائی قبر ستان کی زبوں ما او تارشاستری ممبر آف پارلیا منٹ نے کئی بار حکومت بہادگی توجہ اس قبر ستان کی در شگل مال کی طرف مبدول کر ائی مگر و زیر اعلیٰ کے وعدوں کے باوجود نہ تو قبر ستان کی در شگل موسی کی اور نہ بن پروفیسر عبد الباری کے مقبرہ کو محمل کیا گیا۔ چیر موہائی قبر ستان کی موسی اور نہ بن پروفیسر عبد الباری کے مقبرہ کو محمل کیا گیا۔ چیر موہائی قبر ستان کی خصوصیت یہ ہے کہ آئی تک اس قبر ستان میں ہندواور مسلمان دونوں فرقے کے مروے خصوصیت یہ ہے کہ آئی تک اس قبر ستان میں ہندواور مسلمان دونوں فرقے کے مروے فران کی بختہ قبر یں یہاں موجود ہیں۔

بھارت کی آز ادی \_ ہے ۱۹۴۷ء:

۵ار اگست ۲ ۱۹۳۶ء کو ۱۳ نج کر ۵ منٹ پر فرنگیوں نے بھارت کو آزادی بخش۔ برجمنوں نے ناقوس بجاکراور بھجن گاکر اس آزادی کاخیر مقدم کیا۔ خوشی کی کوئی انتہانہ تھی کیونکہ میہ آزادی ملک کوالیک ہزار برس کی غلای کے بعد نصیب ہوئی تھی۔ اس مبارک موقع پرمسٹر گاندھی نہ خوشیوں میں شریک ہوئے اور نہ اپناکوئی پیغام دیا بلکہ دن مجر فاقہ کیااور چر خہ کا تا۔ ڈاکٹر ہابوراجندر پر شاہ اور آ جاریہ کر ہلائی نے اپناپ پیغامات دیے۔ مسٹر جواہر لال نہرو نے اپنے بیغامات دیے۔ مسٹر جواہر لال نہرو نے اپنے بیغام میں فرمایا کہ مشرق کے افق پر آزادی کا ایک نیاستارہ طلوع ہوا ہے اور یہ دعائی کہ یہ آزادی کا ستارہ ابھی غروب نہ ہو۔ راقم نے بھی مسٹر نہرو کی اس دعا پر آمین کہا۔ ہندو مہا سجا کے ممبر ان آزادی کی خوشیوں میں شریک نہ ہوئے۔ راقم کے پاس ایک ہندو نے آکر کہا کہ ''ہندہ ہندی ہندوستان'' کا خواب آج حقیقت میں تبدیل ہو گیااور ایک ہندو نے آکر کہا کہ ''ہندہ ہندی ہندوستان'' کا خواب آج حقیقت میں تبدیل ہو گیااور ایک دوسرے ہندہ نے کہا کہ آٹھ سو ہرس تک ہم لوگوں نے مسلمانوں سے جو تا کھایا ہے اور اب مسلمانوں کو ہم لوگوں سے جو تا کھایا ہے اور اب مسلمانوں کو ہم لوگوں سے جو تا کھایا ہوا ہو بہا گیا ہوا ہو ہیا۔

راقم آزادی کی خوشیوں میں شریک تھا گر میرے دماغ کو تین چیزیں سخت پر بیٹان کرر ہی تھیں: (۱) تقسیم ہند (۲) کا گر کی جینڈے کو قوی پر چم بنانا (۳) بندے مازم کو قوی ترانہ کی شکل دینا گر میں کر ہی کیا کر سکتا تھا۔ راقم نے بازارے مشائیاں منگواکر غریب بچوں میں تقسیم کرائی اور اینے غم زدہ دل کوخوش کیا۔

اس زمانے میں بہار کے مسلمانوں کی حالت قابل رحم تھی کیونکہ چند ماہ پہلے ایک قبل و غارت گری ہوئی تھی جس کی کوئی مثال ابھی تک نہیں ملتی ہے۔ نامور مسلم لیگی رہ نماؤں نے مارے خوف کے اپنی جناح کیپ جلائی اور داڑھی مو نچیس منڈ اکرپاکستان کی راہ لی۔ جو تھوڑے بہت مسلم لیگی رہ نمازی گئے تھے انہوں نے گاندھی ٹوپی پہنی اور کھادی کا لباس نریب تن کر کے بہارے وزیراعلی اور دیگروز راء کے یہاں حاضر ہو کر معانی مانگی اور کا تکریس کی جماعت میں شریک ہو گئے۔ بہارے مسلم عوام الناس جو بے یارومد دگار ہوگئے تھے مغربی کی جماعت میں شریک ہوگئے۔ بہار کے مسلم عوام الناس جو بے یارومد دگار ہوگئے تھے مغربی اور مشرقی پاکستان جاکر جو صعوبیں اٹھا کیں اس کی جماعت میں مثر کی باکستان جاکر جو صعوبیں اٹھا کیں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ ان کی ایک بڑی تعداد بنگلہ دیش میں قبل کی گئی اور جو بھی گئے ہیں وہ اب تک وہاں اپناسر پیٹ رہے ہیں۔

ہ ہر زمیں کہ رسیدیم آساں پیدا ۱۳ست کی آدھی رات کوشری ہے رام داس دولت رام نے بحیثیت گور نربہار حلف و فاداری اٹھایا اور ۱۵مر اگست کو ۱۲ بجے دن میں پیننہ یونیور ٹی کے میدان میں صاحب موصوف نے بحیثیت گور نرو جانسلر توی جھنڈ البرایا۔ جب یہ رسم ادا ہو بچکی تو دو نہایت خوش گلو لڑکیاں جو ویمنس کالج کی طالبات تھیں۔ بہت ذوق وشوق سے بندے ماتر م کاترانہ گلا۔ اس کے بعد یوئی۔ س کے کیڈٹس قومی پر ہم کو سلامی دیتے ہوئے گور نر موصوف کے بالکل سامنے سے گذر ہے۔ مسئر گور کھ ناتھ سنہا جو اس زمانے میں پٹنہ کالج کے پر نہل شخصانہوں نے راقم اور ڈاکٹر ایشور دت کو اس کام پر متعین کیا کہ اسا تذواور طلباء کو ان کر ہم منٹ پر یو نیور ٹی کے میدان میں قطار با ندرہ کر قومی جنڈے کے سامنے کھڑا کر انہیں اور اس کا خیال رکھیں کہ کسی طرح کی کوئی بد نظمی نہ ہو، پٹنہ کالج کے چارسیر طلباہم کو گوں کی مدد کا خیال رکھیں کہ کسی طرح کی کوئی بد نظمی نہ ہو، پٹنہ کالج کے چارسیر طلباہم کو گوں کی مدد کر نشرہ کو یہ جنگ کے پر نہل ہو گا) وشنوا نوگرہ نراین (جو بعد پٹنہ کالج کے پر نہل ہو گا) (۳) وشنوا نوگرہ نراین (جو بعد پٹنہ کالج کے پر نہل ہو گا) (۳) وشانی نوج میں شرما (جو بعد پٹنہ کالج کے پر نہل ہو گا) (۳) وشنوا نوگرہ نراین (جو بعد پٹنہ کالج کے پر نہل ہو گا) (۳) وشانی نوج میں پٹنہ یو نیور ٹی کے وائس جانسلر ہو گا) حدر الحن (پاکستانی نوج میں پٹنہ یہ جسم نامہ مور خو ااس جانسلر ہو گا) (۳) حدر الحن (پاکستانی نوج میں پٹنہ یو نوب کی اپنی اصلی شکل میں اب تک محفوظ ہے۔

ار اگرت کورا تم سائنس کالی کے کمیاؤنٹر میں رہا کرتے تھاجس کے اردگرد کالی کے ہندو لڑکوں کے ہوسلس تھے۔ ان لڑکوں نے جشن آزادی نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی اور ہر جگہ توی جسند الہراتا ہوا نظر آرہا تھا۔ راتم نے بھی ایک قوی جسندا اپن رہائی کا پرلہرایا۔ شری جرام داس دولت رام گور زبہاد نے ہاراگت کو سکر پیڑیت کے سامنے "شہیدوں کی یادگار "کاسنگ بنیاور کھااور راقم نے بھی اس رسم میں شر کرت کی۔ شری مہامایا پرشاد سنہاجو بہار کا تکریس کمیٹی کے صدر تھے اس روزاس قدر خوش تھے کہ بلا تفریق مہامایا پرشاد سنہاجو بہار کا تکریس کمیٹی کے صدر تھے اس روزاس قدر خوش تھے کہ بلا تفریق وست ورشن سب سے کھے مل رہے تھے۔ بچر مسنر سیدا میں احمد بنشن یافتہ آئی۔ کی ایس حصوبائی مسلم لیگ کے زیادہ تر نمبر ان اپنی پرائی وضع کو بالکل بدل کر آزادی کے ہر جلسے میں چیش چیش ہے۔ مسنر سیدا میں احمد کی اسمبلی اور میں جیش چیش ہیں ہے۔ اندان کو ہمت کا نسل میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے لؤتے دہے۔ تقدیم ہند نے بہاد کے مسلمانوں کو ہمت عطافرہائے۔

زندگی عزم طلب، عزم کو جرأت کی تلاش خوف تھے سے ند کہیں موت کا پیال لے لے (عظیم)

#### شعبہ فاری کے حالات:

ندگورہ بالاسیای واقعات نے شعبہ گاری پر برااٹر ذالا اور فاری طلباء کی تعداد میں بہت کمی آگئی۔ اس دور کے فاری پڑھنے والے دو طلباء نے اپنی زندگی میں کافی شہرت حاصل کی۔ (۱) مسئر شمس الحسن بائی کورٹ کے بچے ہوئے اور اب تک پینے بائی کورٹ کے نامور بجوں میں ہیں۔ (۱) انٹر جگد کیش چند کندرا آئی۔ اے۔ ایس ہوئے اور بہار کے اپنے یشنل بیف سکر پٹر ک کے منصب پر فائزر وکر آن بھی حکومت بہار کے نامور افسروں میں شار کے جاتے ہیں۔

## بیننه یو نیورشی کی سلورجبلی:

پٹنہ یو نیورٹی کی سلور جبلی نہایت ہی شان و شوکت ہے ۱۹۴۴ء کے اواخر میں منائی گئی۔اس تقریب میں ہندوستان کی چند ممتاز شخصیتوں کواعزازی ڈگری ڈاکٹریٹ سے نواز اگیا جس میں ڈاکٹر سر ضیاءالدین کوؤی۔ایس۔س کی اعزازی ڈگری ملی۔ بہار کے دووز راہ کو بھی اعزازی ڈگری و تی گئی۔

#### مسٹرگا ندھی کی موت:

جنوری ۱۹۴۸، میں والد صاحب بہت سخت بیار سے اور ایک ماہ بعد انقال کر گئے۔
ان کاو فادار خدمت گار ، جمن میاں ، روزانہ شام کو ان کی دوا کمیں اور کھلوں کو لانے کے لیے
بازار جایا کرتا تھا۔ ۳۰ جنوری ۱۹۳۸، کو جب وہ بازار میں چیزیں خرید رہا تھا کہ ایکا یک خیر
پیجیلی کہ گاند سی تی مارے گئے او راان کا قاتل ایک مسلمان ہے۔ یہ سن کر جمن میاں ہم
اوگوں کی رہائیش گاہ دار الساام واقع اکر بیشن روز نہایت ہی اضطر ابی کیفیت میں پہنچااور بغیر
کی سے اس نے در واڑوں کو بند کرنا شروع کر دیا۔ راقم نے جسخھا کر اس سے بو چھا کہ سے

سب کیا کررہے ہو؟ جواباس نے وہ سب باتین عرض کیں جو بازار میں کی تھیں۔اس کو اندیشہ تھاکہ ہندو مسلم فسادات نہ ہو جائیں۔ یہ بھی خبر دی کہ شہر میں کر فیونگادیا گیاہے اور اب ہم لوگ گھرے باہرنہ تکلیں گیو فکہ جان کا خطرہ ہے۔ تھوڑی دیر بعدرا قم نے اپنے ریڈیو سے مسٹر گاند ھی کی موت کی خبر تفصیل ہے کی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انہیں ایک ہندو ناتھورام گوڈے نے قبل کیاہے۔

ہندوؤں کے وہم و گمان میں بھی ہے بات نہ آسکتی تھی کہ کوئی ہندو مسز گاندھی کو قبل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ان لوگوں کے دیو تا تھے۔والد صاحب گاندھی بی کے قبل کے ساتویں دن ۲۱ر فروری ۱۹۴۸ء کوانقال کرگئے۔والد صاحب مرحوم گاندھی بی کا بردااحترام کرتے تھے،اس لیے میں نے ان سے مرتے دم تک اس خبر کویو شیدہ رکھا۔

گاندھی بی کے مرنے کے چند دنوں بعد پینے کالج کے پر نسپل اور اساتذہ نے پیٹنہ کالج میں دریائے گئے گئے کا نارے گاندھی بی کی یادیس ایک پرار تھنا سجا کی۔ کالج کے متعدو ہندواساتذہ شریک نہ ہوئے۔ جس کا بجھے بہت افسوس ہوا۔ پرار تھنا ختم ہو جانے کے بعد ایک ہر یجن طالب علم کے ہاتھ سے چاول کی بجر بی حاضرین میں تقسیم کی گئی۔ سب لوگوں نے بجر ھی ہر یجن کے علم کے ہاتھ سے جاول کی بجر بی حاضرین میں تقسیم کی گئی۔ سب لوگوں نے بجر ھی ہر یجن کے ہندو ہاتھ سے لے کر کھائی میں نے بھی ایسا کیا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بجھے ہندو اساتذہ نے بجر ھی کو لیا اور دو پر ہمن اساتذہ نے ہر یجن کے ہاتھ سے اساتذہ نے بجر ھی کو لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور دو پر ہمن اساتذہ نے ہر یجن کے ہاتھ سے بچڑ ھی لینا قبول نہ کیا کیونکہ یہ دونوں حضرات مجھوت کے بڑے قائل تھے۔

گاند تھی بھی بہت می خوبیاں تھیں۔ موصوف "ست داہنیا" کے بجاری تھے اور سادگی کے نمونہ۔ قوم انہیں اب تک "مہاتما" کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ جدید دور میں کوئی ان سے بڑا ہند ولیڈر بیدانہ ہو سکا۔ قوم ان کی بڑی عزت کیا کرتی اور ان کے اشاروں پر چلتی ان سے بڑا ہند ولیڈر بیدانہ ہو سکا۔ قوم ان کی بڑی عزت کیا کرتی اور ان کے اشاروں پر چلتی تھی۔ موصوف نے ہند وؤں کے در میان اتنا اقتدار حاصل کرلیا تھا کہ ۱۹۳۰، میں انگریزوں کے خلاف سول نافر مانی کی تحریک جلائی۔

مگران کا قتل ایک ہندو کے ہاتھ ہے ہوا،اور غین اس وقت جب وہ عبادت کے لیے جارے تھے۔گاندھی بگ کی موت بھی بھلائی نہیں جاعتی ہے۔

# نوال باب

# جب میں بیٹنہ کالے کے ہوشل کاوار ڈن تھا

=1970 = =1900

# يبنه كالح موشل كاوار دن:

راقم ۱۹۵۵ء کو بیند کالج کے ہوشلوں کاوار ڈن مقرر کیا گیااور اس عہدے پر ۱۹۵۵ء کو بیند کالج کے ہوشلوں کا ایک سپر ننٹنڈ نٹ ہوتا جوا پے ہوشل کا ایک سپر ننٹنڈ نٹ ہوتا جوا پے ہوشل کے گل کامول کا ذمہ داری ہوتا تھا۔ ہر دو تین ہوشلوں کے لیے ایک وار ڈن مقرر کیا جاتا اور کالج کے پر نیل کی ماتحتی میں اے کام کرنا پڑتا تھا۔ جب میں وار ڈن مقرر ہوا تو جھے جاتا اور کالج کے پر نیل کی ماتحتی میں اے کام کرنا پڑتا تھا۔ جب میں وار ڈن مقرر ہوا تو جھے دو ہوشل جیسن ہوشل اور مسلم ہوشل (جو احد میں اقبال ہوشل کے نام سے موسوم ہوا) کی ذمہ داری سپر دکی گئی۔

# هوشل كاانتظام:

ای زماند میں پیٹ کائی کے طلباء کی رہائیں کے لیے پانچ ہوشل ہے جن کے نام میں ان جیس را) جیسن ہوشل (۳) منٹو ہوشل (۳) مسلم ہوشل (۳) رانی گھاٹ ہوشل (۵) بین ہوشل (۵) نیو ہوشل میں تقریباً ۹۰-۱۰۰ طلباء کے رہنے کا انتظام تفاد زیادہ ترکمرے مفرد تھے جس میں ایک طالب علم رہا کرتا تھااور پچھے کرے مشتر کے بھے جن میں چار طلباء مرجتے تھے۔ طلباء کی رہائی ضرور توں کو پورا کرنے کے لیے ہر طالب علم کوایک چوکی ایک میز ایک کری ایک کتاب رکھتے کا شلف ،اورا یک الماری جو دیوار میں گئی ہوتی ملا کرتی تھی۔ ہر جوشل کے کرے ایک کتاب رکھتے کا شلف ،اورا یک الماری جو دیوار میں گئی ہوتی ملا کرتی تھی۔ ہر جوشل کے کرے اور چواکر تے تھے او رہر وارڈ

کا کیک پر بقلت مقرر کیا جاتا تھا جو اپنے وار ذکی مگرانی کرتا۔ اس کام کے صلا میں اس کے کرے کے فرنج بیام کروں کے فرنج سے بہتر ہوتے تھے۔ کالج جھوڑتے وقت وہ ایک فاص سر میفلیٹ کا مستخل ہو تا تھا۔ ہوسل کے میسوں میں طلبا پنے کھانے کا انتظام خود کرتے تھے جو مموما چھاہی ہو تا تھا۔ جسمانی صحت بر قرار رکھنے کے لیے ہر طالب علم کو کھیل کرتے تھے جو مموما چھاہی ہو تا تھا۔ جسمانی صحت بر قرار رکھنے کے لیے ہر طالب علم کو کھیل کو داور ورزش میں حصہ لینالازی تھا۔ پڑھنے کے او قات میں کمی کو اجازت نہ تھی کہ ہوسل کے اندر جاکر طلباء کے اوراس کے بعد کے اندر جاکر طلباء کے مات کر سکے طلباء گیارہ بچرات تک پڑھ سکتے تھے اور اس کے بعد کے ان اندر جاکر طلباء کے مات کر سکے طلباء گیارہ بچرات تک پڑھ سکتے تھے اور اس کے بعد کر ان کارہ شنیاں بھیادی جاتی تھیں۔

جيكسن ہوشل:

جیسن ہوسل میں صرف ہندو طلباء رہتے تھے۔ یہ اوگ ہوی محنت سے پڑھتے اور او قات کو نشول ہاتوں میں ضائع نہ ہونے دیتے تھے۔ اس جانفشانی کی ہدولت یو نبور مل کے امتحانوں میں شاندار کامیا بیال حاصل کرتے۔ آئی۔اے۔ایس اور دیگر کل ہند مقابلوں میں بھی کامیاب ہوتے ، میر نے زمانے میں مسئر پھے کنڈ دو بے نے آئی۔ایف۔ایس میں شاندار کامیابی حاصل کی ، کئی ملکوں میں ہندوستان کے سفیر رہ بچکے ہیں،اور آج کل یونائیوٹر نیشنس میں ہندوستان کی سفیر رہ بچکے ہیں،اور آج کل یونائیوٹر نیشنس میں ہندوستان کی نمایندگی کررہ ہے ہیں۔ نبایت نیک مزائ اور ملنیار انسان ہیں۔ راقم سے میں ہندوستان کی نمایندگی کررہ ہوں میں۔ نبایت نیک مزائ اور ملنیار انسان ہیں۔ راقم سے بہت انس رکھتے ہیں اور ان کی اضور یرمیر سے کمرے میں اب تک آوریزاں ہے۔

راقم بہاں ان چند باتوں کا تذکرہ کردینا ضروری مجھتا ہے جمن سے پید چل سکے کہ ۲۰-۲۵ سال قبل جیسن ہو علی کا ذیدگی کیسی تھی۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔
کھانے کا انتظام انجھا تھا۔ متول لا کے اپنا ناشتہ کے لیے بازارے ڈبل روٹی، مجھن، انڈے اور صفعا ئیاں منگا کر کھاتے تھے۔ ایے لا کے جن کے دیباتوں میں باغات تھے، آم کے موسم میں گھروں سے آم منگواتے ، خود کھاتے اور اپنے دوستوں کو بھی کھلاتے ، جو لا کے اپنے گھروں کے بین گھروں کے بھی کھلاتے ، جو لا کے اپنے گھروں میں انہیں چو کیوں پر سونے میں گھروں میں جو کیوں پر سونے میں گھروں میں جو کیوں پر سونے میں گھروں میں جو کیوں پر سونے میں تھروں گو بھی کھی۔ ایک مرجہ کی

امیر گھرانے کے لڑکے گاجب ہوشل میں داخلہ ہوا تو اس نے جھے ہے مل کر اس بات کی اجازت طلب کی کہ اپنے گھرے ایک جھوٹی مسہری ذعلی کے گدے کے ساتھ اپنے کرے میں لاکر بچھائے جس پروہ آرام ہے سوشکے۔ میں نے اے مسہری لانے کی اجازت نہ وی مگر ڈنلپ کے گدے کو لانے ہے منع نہ کیا۔اس واقعہ کے تیسرے دن مسٹر شر مائے جو اس زمانے میں "نسر چ لائٹ"اخبار کے ایڈیٹر تھے۔اپنے ایک اداریہ میں راقم پر اعتراض کرتے ہوئے تحریر کیا کہ وارون ہوشل کے چیوں ہونا ہے ڈنلپ کے گدے منگا کرامیر لڑ کوں کواپنی چو كيول پر بچھانے كے ليے ديتے ہيں۔ ميں نے ان سے نيلي فون پر باتيں كيں اور ميں نے ان کو بتایا کہ میہ خبر بالکل غلط ہے۔اگر لڑ کے اپنی چو کیوں پر روئی کے گدے بجھا کتے ہیں تو ڈنلپ کے گدے بھی بچھا تھتے ہیں اس پر مسٹر شر مانے جھے سے معافی مانگی اور دوسرے دن اس خبر كى ترديد الني اخبار مين شائع كى- ايك معزز خاتون كى كمن لا كے في الله آباد سے بائى اسکول کا امتخان اوّل در ہے میں نہایت ایسے نمبروں سے پاس کیا اوراس کا داخلہ جیکس ہو شل میں بلاکسی د شواری کے ہو گیا تھا۔ یہ لڑ کادن میں زیادہ پڑھتااورات کو آٹھ ہے اپنے کمرے میں سوجا تا۔ ۹ بجے رات کو جب کھانے کی تھنٹی بجتی تو وار ذہر وینٹ اے کھانے کے کیے بیدار کر تااور وس بار وروز تک ابیا ہی ہو تار ہا۔ ایک روز جب میں ہو شل گیا تو اس وار ذ کے پریفیکٹ نے شکایت کی کہ بیاز کاروز آٹھ بجے سوجاتا ہے آپ اے سمجھادیں کہ ایسانہ کرے۔ میں نے پریفکٹ ہے کہا کہ وار ذہر وینٹ کو منع کر دو کہ نو بجے رات کو کھانے کے و قت اے نہ اٹھائے اور جب ایک دورات بھو کارے گا تواے خود ہی 9 بجے رات تک جاگئے کی عادت پڑجائے گی۔ چنانچہ ایباہی ہوااور لڑ کانو بجے رات تک جاگنے کا عادی ہو گیا۔ یہ لڑ کا برا ہی مہذب، نیک مزان اور محنتی تقا۔ پینه میں اس کی طبیعت نه لگی اور پکھے ہی د نوں بعد اللہ آبادوالين جلا گيا۔

#### دردناك دا قعات:

اس زمانے میں کئی در دناک واقعات بھی ہوئے۔ایک لڑکاد ریائے گنگا میں تیراکی سیکھتا تھا۔ غلطی سے دریامیں کچھ آگے بڑھ گیااور موجوں کی زدمیں آکر ذوب گیاان لوگوں نے جو دریا کے کنارے عسل کررہے تھے۔اے بچانے کی کوشش نہ کی۔راقم کو جب اس واقعہ کی خبر ملی تؤوریا میں بہت ہے تک جال ڈلوایا گر اس کی لاش نہ مل سکی۔

ایک لڑکا دیا گید دمائی توازن کھو کر پاگل ہوگیا۔ پچھ لڑکے راقم کے پاس آئے اور خبر دی کہ وہ شاید خود کشی نہ کرلے۔ بچھے اس پر تشویش ہوئی اور ہوسٹل جاکر اس لڑکے کو دیماجوا ہے کہ اس پر تشویش ہوئی اور ہوسٹل جاکر اس لڑکے کو دیماجوا ہے ۔ جساجوا ہے کمرے میں بالکل خاموش بینھاہوا تھا۔ جب میں نے اس سے اس کا حال دریافت کیا تواس نے کوئی جو اب نہ دیا میں فور آرام داس کو جو ہوسٹل کا بڑا تجربہ کاروارڈ سرویت تھا ساتھ لے کر پر نشنڈ نٹ کی رہایش گاہ پر گیا جہاں یہ فیصلہ ہوا کہ اس لڑکے کورام داس کے ہمراہ گھر روانہ کر دیا جائے اور اس میں کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ چو نکہ سفر ریل کا تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں لڑکاریل سے کو دنہ جائے اس لیے میں نے ایک لڑک کوراضی کر کے رام واس کے ساتھ جانے کو کہہ دیا۔ لڑکا کی طور سے گھر پہنچادیا گیا اور رام داس اس وقت تک پیٹے والیس نہ ساتھ جانے کو کہہ دیا۔ لڑکا کی طور سے گھر پہنچادیا گیا اور رام داس اس وقت تک پیٹے والیس نہ ساتھ جانے کو کہہ دیا۔ لڑکا کی طور سے گھر پہنچادیا گیا اور رام داس اس وقت تک پیٹے والیس نہ ساتھ جانے کو کہہ دیا۔ لڑکا کی طور سے گھر پہنچادیا گیا اور رام داس اس وقت تک پیٹے والیس نہ کیل ہوں تک ہونے کے دیکھنے کی رسید نہ لے گی

ہو سنل کے لڑکے راقم کا بڑااحترام کرتے اور میں بھی ان لوگوں ہے بڑی مجت مردہ لیتے اور اس پر عمل کرتے۔

میر اپچاس سال کا تجربہ ہے کہ مسلمان لڑکوں ہے کہیں زیادہ ہندولڑکے اپنے بزرگوں کی قدر کرتے ہیں۔ میں اپنی طالب علم کے زمانے میں اس عمارت میں رہتا تھا جس میں اب جیکن ہو شال ہے اس لیے یہ عمارت بھے اگلے وقتوں کی یاددلاتی تھی۔ جب میں ہو شل جا تا تواکثر ان کروں کے سامنے چند کمحوں کے لیے تفہر جا تا جن میں راقم اور اس کے عزیز دوست رہا کرتے تھے۔ پروفیسر اتورود دھ جھاجو ہو شل کے پر نشند نٹ تھے انہوں نے میرے جذبات کرتے تھے۔ پروفیسر اتورود دھ جھاجو ہو شل کے پر نشند نٹ تھے انہوں نے میرے جذبات کرتے تھے۔ پروفیسر اتورود دھ جھاجو ہو شل کے پر نشند نٹ تھے انہوں ہے میرے جنوان کرتے تھے۔ پروفیسر اتورود دھ جھاجو ہو شل کے ہر نشند شمام حضرات کو ہد تو کیا جائے جوان دنوں پٹنہ میں متم ہے۔ جلسہ کی صدارت منز کریانا تھے شکھ نے کی جو پہلے مسلم ہو شل میں دنوں پٹنہ میں منز جشس ظیل اجمد ، مسئر سید مہدی دنوں پٹنہ میں اور منز اور مسئر ایس ایم منظر ہیڈواسٹر اور مسئر ایس حالے کو دکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ امیر علی خال وار ٹی ایڈو کیٹ تشریف لائے اور دیمی تک آویزاں ہے۔ اس موقع پر جو تصویر کی گئی تھی راقم کے کرے میں ابھی تک آویزاں ہے۔

#### سالانەجلىيە:

جیکسن ہوسٹل کا سالانہ جلسہ جاڑوں میں نہایت ہی اہتمام سے منعقد کیا جاتا تھا۔ان جلسوں کی تین تصویریں راقم کے پاس موجود ہیں جن میں (۱) کمار گزگا نند منگھ (وزیر تعلیم) (۲) مسٹر بیر چند پنیل (وزیر صحت) (۳) مسئر راج کشور پرشاد (جج ہائی کورٹ پلنہ) بحثیبت صدر نظر آرہے ہیں۔

#### سىرنىنىدنىك:

جب میں وار ڈن تھا تو پر وفیسر انورو دھ تھا، پر وفیسر بچن جھا، اور پر وفیسر نمتا نند مشرا جیکسن ہو شل کے سپر ننٹنڈ نٹ ہوئے۔ یہ تمنوں حضرات کالج کے ممتاز اسا تذہ میں تھے اور اچھی انتظامی صلاحیت کے مالک تھے۔ پر وفیسر نمتا نند مشرانے آکسفور ڈیو نیورٹی ہے فلسفہ میں بی الٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ موصوف کوراقم عرصہ ورازے جانتا تھا۔ اب بھی جھھ میں جب ملاقات ہوتی ہے موصوف نہایت خلوس سے ملتے ہیں۔

# مسلم ہوشل یا اقبال ہوشل:

۱۹۵۰ میں جب راقم وار ڈن مقرر کیا گیا تو اقبال ہوسل کانام مسلم ہوستل تھا۔
کانگر لیک حکومت کی خواہش ہوئی کہ لادی سلطنت کے دور میں کسی کا لج یا ہوستل کے نام
کے ساتھ افظ ہند ویا مسلم ندر ہے۔ چنانچہ پیند کا لج کے منٹو ہندو ہوستل کانام تبدیل کر کے منٹو ہوستل کر دیا گیا۔ ای پالیسی کے تحت سر محمد اقبال کے نام پر مسلم ہوستل کانام بدل کر اقبال ہوستل کرویا گیا۔ ای پالیسی کے تحت سر محمد اقبال کے نام پر مسلم ہوستل کانام بدل کر اقبال ہوستل رکھا گیا ہے۔ سر محمد اقبال کی وہ تصویر جو ہوستل میں آویزاں ہے بڑے اجتمام سے بنوائی گئی تھی۔ ہوستل کے سالانہ جلسہ کے موقع پر مہمان خصوصی ٹی پی سکھ آئی کی ایس کی تحریک پر مسنم جسس سنیش چندر مشر الاجج بائی کورٹ) نے اس تصویر کی نقاب کشائی ایس کی تحریک پر مسنم جسس سنیش چندر مشر الاجج بائی کورٹ ) نے اس تصویر کی نقاب کشائی کی۔ راقم اس جلسہ میں موجود تھا۔

# ا قبال ہوسل کی عمارت اور خصوصیت:

اقبال ہو شل کی دو منزلہ عمارت پننہ کائی کے تمام ہو شلوں میں جدید، خوب صورت، اور آرام دہ ہے۔ اس ہو شل کی خصوصیت ہے ہے کہ اس کے احاطے میں دو کرے ایس بنائے گئے ہیں جن میں لڑکے عبادت کر سکیں۔ ایک کمرہ مسلمان لڑکوں کی عبادت کے ایس جن کی عبادت کے خصوص ہے۔ عرصہ دراز تک جب سیائی لڑکوں نے اس ہو شل میں داخلہ نہ لیا تو ہو شل کے ہر نٹنڈنٹ اس کمرہ کو جس میں سیمائی لڑکوں نے اس ہو شل میں داخلہ نہ لیا تو ہو شل کے ہر نٹنڈنٹ اس کمرہ کو جس میں کروں بنا ہوا تھا مختلف کاموں میں استعمال کرنے گئے۔ جب راقم وارڈن ہو کر گیا تو ہر نٹنڈنٹ کو تاکید کروی کہ اگر ہو شل میں ایک بھی عیمائی لڑکے کا داخلہ ہو تو یہ کمرہ ہر نٹنڈنٹ کو تاکید کروی کہ اگر ہو شل میں ایک بھی عیمائی لڑکے کا داخلہ ہو تو یہ کمرہ عیمائی عبادت گاہ میں تبدیل کردیا جائے۔ میرے زمانہ میں دس برس تک ایک بھی عیمائی لڑکے نے ہو شل میں داخلہ نہ لیااور یہ کمرہ بھی بندر ہتا اور بھی گدام کے کام میں آتا۔ مسلم طلباء کی بریشانی:

1949ء اور کے ۱۹۲۳ء میں بہار کے مسلمانوں کا گشت وخون ہوااور کوئی مسلمان ایسانہ تھا جس کے خاندان کے چندافراد مارے نہ گئے ہوں۔ اقبال ہوشل کے لڑکے بھی اپنے رشتہ داروں کے قبل کے جانے کے غم میں مبتلا تھے۔ ان واقعات کو ہوئے گرچہ ڈھائی تین سال ہو بھی تھے۔ مگر لڑکوں کے وال وو ماغ پرایک خوف طاری تھا۔ ہر دو تین ماہ پر بچھ لڑکے اپنی بوطائی ترک کرکے پاکستان چلے جاتے۔ اس مشکل دور میں لڑکوں کے لیے محنت اور لگن کے ساتھ پڑھائی ترک کرکے پاکستان چلے جاتے۔ اس مشکل دور میں لڑکوں کے لیے محنت اور لگن کے ساتھ پڑھائی ترک کرکے پاکستان جلے جاتے۔ اس مشکل دور میں لڑکوں کے لیے محنت اور لگن کے شاتھ پڑھائی ترک کرکے پاکستان ہو جود ان مشکل دور میں لڑکوں کے لیے قابل جسین تھی۔ ساتھ پڑھائی آ سان کام نہ تھا۔ باوجود ان مشکلت کے لڑکے یو نیور شی کے امتحانات میں شرکے ہوئے وابل جسین تھی۔ سال نہ جلسہ :

اقبال ہو شل میں دیگر ہو شلوں کی طرح سالانہ جلے ہواکرتے تھے۔ راقم کاخیال ہے کہ اقبال ہو شل کے جلے جیکسن ہو شل کے جلسوں سے بہتر ہوتے تھے۔ ایک سال الحاج مسٹر جسٹس سید نقی امام (نج پٹنہ ہائی کورٹ) جلسہ کے صدر ہوئے۔ انہوں نے دوران تقریر مسلمانوں کی مالی زبوں حالی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مشکل دور میں طلباء اصراف پیجانہ کریں،اپ فیمتی وقت کو کام میں اائیں،اور شاندار کامیابی حاصل کریں۔ زندگی میں سادگی اور خیالات میں بلندی کو بمیشہ مد نظرر تھیں۔ایک مرتبہ سالانہ جلسے موقع پر ایک مسلمان طالب علم نے میراکی ایک بہجن ایسے جذب سے گاکر سنائی کہ مسئر جگدیش چندر ماتھر آئی۔ی۔ایس جو اس زمانہ میں محکمہ تعلیم کے سکریٹری تھے، نہایت متاثر ہوئے اور ماتم سے لڑکے کے گانے کی بہت تعریف کی۔

#### ىيرنىنىدنى:

جب راقم وار ذن ہوا تو اس وقت ڈاکٹر سید عبد المجید ہر نٹنڈ نٹ ہے۔ ان کے بعد ڈاکٹر سید مجمہ محسن ۱۹۵۳ء سے ۱۹۵۹ء تک ہر نٹنڈ نٹ رہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر سید مجمہ صد رالدین ہر نٹنڈ نٹ ہوئے۔ ان تمام حضرات کا شار اچھے اسا تذہ میں ہو تا تھا۔ ڈاکٹر سید محمد حضرات کا شار اچھے اسا تذہ میں ہو تا تھا۔ ڈاکٹر سید محمد محسن نے اپنے زمانے میں ہوسٹل کے کاموں کو نہایت ہی خوش اسلو بی سے انجام دیا۔ طبتی سہولت:

طلباء کے علاج و معالجہ کے لیے ایک ذاکثر مقرر تھاجوروزانہ ہر ہوشل میں جاتا اور اگر کوئی طالب علم بیمار ہوتا تواس کا طبی معائنہ کر کے دوا تجویز کرتا۔ اگر بیماری شدید ہوتی تو طالب علم کو اسپتال میں داخل کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ اس زمانے میں پیٹنہ میڈیکل کا کج کے اسپتال میں ایک وارڈ تھاجہاں علاج کے لیے طالب علموں کا داخلہ ہوتا اورڈ اکثر مدھوسود ھن داس جو ایک نامور، تجربہ کارڈ اکثر تھے۔ اس وارڈ میں طلباء کی دکھ بھال کرتے اور نہایت ذمہ داری سے ان کا علاج کے موصوف سے راقم کی انجھی ملاقات تھی اس لیے جیکس داری سے ان کا علاج کرتے تھے۔ موصوف سے راقم کی انجھی ملاقات تھی اس لیے جیکس موسل اور اقبال ہوشل کو طلباء کا علاج بہت دلچھی سے کیا کرتے تھے۔ بیمار لڑکوں کی عوسل اور اقبال ہوشل کے طلباء کا علاج بہت دلچھی کی کرتے تھے۔ بیمار لڑکوں کی عیادت کے لیے راقم اکثر اسپتال جاتا اور ان کی مزاح پرس کرتا۔

وسوال باب

## بحثینیت صدر شعبه فارسی اور یو نیورسٹی بروفیسر بیٹند یو نیورسٹی یو نیورسٹی میروفیسر بیٹند یو نیورسٹی ۱۹۵۲ء ہے ۱۹۲۰ء

# رہائی یو نیورش اور اس کے جاروائس جانسلر:

دوسری جنوری ۱۹۵۲ء کو پینہ میں ایک رہائی یونیورٹی وجود میں آئی جس کے پہلے وائس چانسلر ڈاکٹر کے ۔این بھال مقرر ہوئے۔ موصوف انسنو یونیورٹی کے نامور پر وفیسر سخے۔ آپ پینہ کے طالات اور یہاں کے لوگوں کے مزان سے بالکل ناواقف تھے اوران میں انتظامی صلاحیت بھی کم تھی۔ موصوف جب تک وائس چانسلر رہے کی معاملہ کو طحے نہ کر سکے اور آگھرائے گھرائے گھرائے رہتے تھے۔ آخر کار کچھ دنوں بعد لکھنو گئے اور وہیں خود کشی کر سکے اور ڈاکٹر بھال کے مر نے کے بعد پہلی اپریل ۱۹۵۳ء کو پروفیسر دی۔ کے۔این مین وائس چانسلر مقرر کے گئے۔ عرصہ دراز تک موصوف لکھنو یونیورٹی میں شعبہ پولٹیکل سائنس میں لکچر رور پڑر تھے۔ رہائی یونیورٹی کے قائم ہونے کے بعد پٹنہ یونیورٹی میں پولٹیکل سائنس میں لکچر رور پڑر ہوئے۔رہائی کونیورٹی کے قائم ہونے کے بعد پٹنہ یونیورٹی میں پولٹیکل سائنس کے پروفیسر مقرر ہوگر آئے اور موصوف میرے بنگلے کے متصل ایک دوسرے بیگلے میں قیام پڈیر ہوئے۔را تم کی ملا قات موصوف میرے بیگلے کے متصل ایک دوسرے بیگلے میں قیام پڈیر ہوئے۔را تم کی ملا قات موصوف سے عرصہ درازے تھی،جب میرے بیگلے میں قیام پڈیر ہوئے۔را تم کی ملا قات موصوف سے عرصہ درازے تھی،جب میں دوسرے بیگلے میں قیام پڈیر ہوئے۔را تم کی میں انگریزی ایم۔اے کے طالب علم تھے توان کا قیام دو سال تک محود آباد ہوشل میں رہا اور مسٹر مین اس میں اور میں میں انگریزی ایم۔اے کے طالب علم تھے

جب موصوف پٹند آئے تو مجھ سے آگر ملے اور پرانی باتوں کویاد و لایا۔ موصوف مہذب، خوش مزاج، مگر آرام طلب انسان تھے۔ یو نیور شی کے ہر کام کو تاخیر ہے انجام دیتے تھے۔ انہیں سای سر پرستی حاصل تھی اس لیے موصوف کے کاموں پر کوئی شخص اعتراض نہ کر سکتا تھا۔ جب رہایٹی یو نیور مٹی قائم ہو گی تو چنداسا تذہا جھی شخواہوں پر بحثیت یو نیور مٹی یروفیسر اور ریڈر مقرر کیے گئے مگر کلاس ون کے پروفیسر وں کوجوسر کاری ملازم نتے اور اچھی صلاحیت کے حامل تھےان کوعر صد دراز تک یو نیور شی پر دفیسر ند بنایا گیا۔ مختلف مشم کے عذر بیش کے جاتے اورا ختلاف کی وجہ ہے یہ معاملہ طے نہ ہویا تا تھا۔ موصوف 9 ماہ تک پینہ یو نیور شی میں بحثیت دائس جا نسلر کام کرتے رہے۔اور ۱۳۱ر و تمبر ۱۹۵۳ء کو د تھنی بھارت کی کسی یو نیورٹی میں وائس عیانسلر ہو کر چلے گئے۔ راقم نے انہیں جو یو نیورٹی کے مختلف کاموں میں مدد پہنچائی تھی اس کاشکریہ بذریعہ خط ادا کیااور بیہ خط راقم کے پاس محفوظ ہے۔ پروفیسر مینن کے بعد ڈاکٹر ہاس دیو نرائن جو پٹنہ میڈیکل کالج کے پر نسپل رہ چکے تھے وائس حیانسلر مقرر کیے گئے۔ موصوف نے اپنی پوری زندگی پٹنہ میں گذاری تھی۔ یہاں کے نشیب و فراز اوراد گوں کے مزاج ہے خوب واقف تھے۔انہوں نے اساتذہ کو کمی ند کسی طرح خوش ر کھااور اپناکام چلایا۔ان کے دور میں بھی یو نیور ٹی پروفیسروں کی تقرر ی کامئلہ تین سال تک التوامیں پڑار ہااور کچھ نہ جوا۔ جب ڈاکٹر ہاس دیو نرائن اپنی وائس جانسلری کی مدیت یور ی کر کے چلے گئے تو ان کی جگہ پر ڈاکٹر بل بھدر پر شاد ایر مل ۱۹۵۷ء میں پینہ یونیور شی کے وائس جانسلر ہو کر آئے۔ صاحب موصوف مميسٹري کے مشہور پروفيسر ہونے کے علاوہ اڑیسہ میں ڈی۔ پی۔ آئی کی خدمات عرصہ دراز تک انجام دے چکے تھے اورا پنے انتظامی صلاحیت کے لیے مشہور تھے۔ان کی تقرری بحثیت وائس جانسلریو نیور سٹی کے حلقوں میں یہت مقبول ہوئی۔ انہوں نے ان سب کاموں کو جویا نچ سال تک ملتوی تھے بہت جلد بحسن وخوبی انجام دے دیا۔ آخر کار جار ہو نیور ٹی پروفیسر وں کی تقرری عمل میں آئی۔ آر نس میں راقم اور ڈاکٹر کے۔ کے دت یو نیورٹی پر وفیسر بنائے گئے اور سائٹنس میں ڈاکٹر نیکیندر ناتھے اور ڈاکٹر پیا۔ ی۔ سنہا کو بو نیور ٹی پروفیسر مقرر کیا گیا۔ ہم لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر ٹی۔ پی۔ چود هری جو سنکرت کے بروفیسر تھے امیدوار ہوئے مگر یو نیورش پروفیسر نہ ہو سکے اور

بہت جلد فوت کر گئے۔ اس موقع پر مجھے ایک پرانی بات آگئی۔ جس کا تعلق صاحب موصوف ہے۔ • ۱۹۳۰ء میں حکومت بہار نے ایک وظیفہ کااعلان کیا تاکہ پورپ جاکر کربی، فاری اور مشکرت میں پیانے۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی جائے۔ اس وظیفے کے لیے ڈاکٹر چود ھری کی ساتھ میں نے بھی درخواست دی مگر ذاکٹر چود ھری ہی کوہ فلیفہ عطا ہوا۔ انہوں نے لندن یو نیورٹی سے مشکرت میں پی انتے۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور بہار ایجو کیشنل سروس کا اس فو میں اسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ راقم بھی بڑی بھنت کے ایجو کیشنل سروس کا اس فو میں اسٹنٹ پروفیسر مقرد ہوئے۔ راقم بھی بڑی بھنت کے بعد بیٹنے یونیورٹی سے پی انتے۔ ڈی کر کے لکچر داوراسٹنٹ پروفیسر ہوا۔ اور آٹھ سال بعد کا س و ن کا بروفیسر ہوگا۔ واکٹر چود ھری میر سے آٹھ دس سال بعد کلاس و ن کے پروفیسر ہوئے۔ انہیں اس کا برابر سخت افسوس رہا کر تا تھا اور اکثر بھی سے کہ حاصل کر لیا۔ بوتے۔ انہیں اس کا برابر سخت افسوس رہا کر تا تھا اور اکثر بھی سے کھی حاصل کر لیا۔ شعیبہ کوائری بیٹنہ یو میٹورشی:

نے پٹنے یو نیورٹی ایک سے عربی، فاری اوراردو کو فائدہ پہنچا۔ ان مینوں زبانوں کے لیے الگ الگ شعبہ قائم کر کے ہم شعبہ کی صدارت اس شعبہ کے سینئر استاذ کے ہیر دکی گئی اور ہم شعبہ کے لیے یو نیورٹی پروفیسر کی جگہ قائم کی گئی۔ شعبہ عربی میں حافظ محمہ قدوں صدر بنایا گیا۔ میرے علاوہ ایک استاذا فسر الدولہ فیاض الدین حیور ہواسشنٹ پروفیسر سے صدر بنایا گیا۔ میرے ملاوہ ایک استاذا فسر الدولہ فیاض الدین حیور ہواسشنٹ پروفیسر سے میرے ساتھ کام کرنے کے لیے مقرر کیے گئے۔ زیادہ ترکام راقم اورافر الدولہ فیاض الدین حیور کو کرنا پڑتا تھا۔ گر ہفتہ میں ایک دو کلاس پروفیسر سید صن اور ڈاکٹر محمہ میں گئی تھی۔ ایم اے حیور کو کرنا پڑتا تھا۔ گر ہفتہ میں ایک دو کلاس پروفیسر سید صن اور ڈاکٹر محمہ میں طاباء کرتے تھے۔ اس زمانہ میں فاری پڑھنے والے لڑکوں کی تعداد بہت کم ہوگئی تھی۔ ایم اے سال جبم اور ششم ملاکر طلباکی کل تعداد بہدرہ سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ ہمارے شعبہ میں طلباء کل سجو است کے لیے ایک یمینار لا ہم بری بھی تھی جس کے لیے ہر سال انچھی انچھی کا بین فریدی ہوتی تھی۔ ہماری خریدی ہوتی تھیں۔ ہم سال بھی انچھی انچھی انچھی کی تابیں کی سے دیا کرتی کو تابدی کہ جو گئی تھیں۔ ہم سال بھی انگھی۔ ہماری خریدی ہوتی تھیں۔ ہم سال بھی انگھی۔ غریدی ہوتی تھیں۔ ہم سال بھی انگھی انگھی انگھی انگھی انگھی انگھی انگھی میں۔ خریدی ہوتی تھی۔ میں انگوں کی خریدی ہوتی تھیں۔ ہم سال بھی انگھی انگھی انگھی انگھی انگھی انگھی انگھی انگھی۔ خریدی ہوتی تھیں۔ ہم سال بھی تھی۔ خریدی ہوتی تھیں۔ ہم سال بھی تھی انگل ناکانی تھی۔ غریب طلبا کے لیے (Poorboy's Library) پوئر

بوائزلا ہر یری قائم کی گئی جس میں ہر دری کتاب کی پانچ کا پیاں موجودر ہتی تھیں۔ راقم
نے ان کتابوں کو ہندو ستان کے مشہور کتب فروشوں کے یہاں سے بلاقیت منگوائی تھی۔ ہر
غریب طالب علم کو دری کتابیں دوسال کے لیے دے دی جا تیں اور طلباء دو سال بعد ان
کتابوں کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دو تین طالب علموں
نے چکھ دری کتابوں کو غائب کر دیا اور اس کی قیمت بھی ادانہ کی۔ رائے صاحب لالہ کے۔ بی
اگروالہ جو اللہ آباد کے نامی کتب فروش تھے اور راقم کے دوستوں میں تھے نہایت فراخ ولی
سے دری کتابوں کی متعدد کا بیاں اس لا تیری کے لیے بلاقیمت بھیجا کرتے تھے۔ یہ
لا تیری غریب طلباء کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئی۔ ہرسال ایم۔ اے کے امتحان میں دو
تین طلباء اوّل درج میں پاس کیا کرتے تھے۔ گرچہ شعبے میں ریس جی کی ہر سہولت موجود

#### میری ذمه داریال:

راقم کوبو فور سی نے جب صدر شعبہ بنایا تونداس کے منصب میں اضافہ ہوااور نہ سخواہ میں۔ بحثیت صدر شعبہ بیٹ بو نیور سی سنیٹ اوراکیڈ بیک کو نسل کا مجر بنایا گیااورا یک سال کے لیے سنڈ کیٹ کا بھی مجر ہوا۔ راقم کے شعبہ کا دفتر در بھنگہ ہاؤی میں تھا۔ یہاں دفتری کا موں کو انجام دینے کے لیے ایک چیرای متعین تھااورا یک اسٹونو گرافر بھی جوعر بی، فاری اوراروو شعبوں کے کاموں کے لیے مشترک تھا۔ راقم کوائی زمانے میں بیٹ یو فیورش فاری اوراروو کے ہر معاملہ جرنل کے ایڈی ٹوریل بورڈ کا مجر بنایا گیااوروائس چا نسلر عربی، فاری اوراروو کے ہر معاملہ جرنل کے ایڈی ٹوریل بورڈ کا مجر بنایا گیااوروائس چا نسلر عربی، فاری اوراروو کے ہر معاملہ میں مجھ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں راقم کوائل آباد، کلکت، دبلی علی گڑھ اور کھنو کی یو نیورسٹیاں مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے بلایا کرتی تھیں۔ میں زیادہ ترکلکت، میں وائم محمد نیا ور ڈاکٹر محمد ایک اور ڈاکٹر محمد ایک اور ڈاکٹر محمد ایک ورڈ بیر صدیق اور ڈاکٹر محمد ایک علی اور فاری میں بین اللہ قوامی شہر سے رکھتے تھے۔ یہ دو توں ہمارے عزیز ترین دوست تھے۔ عربی اور فاری میں بین اللہ قوامی شہر سے رکھتے تھے۔ یہ دو توں ہمارے عزیز ترین دوست تھے۔ وائم شعبہ موصوف کے ورڈ نے پشنہ وینورش کی غریب طلباء کی المداد کے لیے میں نرارو یہ کا عطیہ دیا تو پشنہ یو نیورش نے ورڈ ایکٹر ویٹورش کو غریب طلباء کی المداد کے لیے میں نرارو یہ کا عطیہ دیا تو پشنہ یو نیورش نے آگی

تمینٹی بنائی جس میں ایک فیملی ممبر کاہو ناضر وری تفااور موصوف کے ور ثاءنے مجھے فیملی ممبر بناکرنامز د کیا۔اب تک میں کمیٹی کااس حیثیت ہے ممبر ہوں۔موصوف کے بیتیج مسٹر ہاشم عبدالحلیم جو آج کل بنگال اسمبلی کے اسپیکر ہیں راقم کا بردااحترام کرتے ہیں۔ڈاکٹر محمہ زبیر صدیقی را قم سے س میں بڑے تھے اور میں ان کا بڑااحتر ام کر تا تھا موصوف بھی مجھ ہے مثل بھائی کے ملتے اور میں جب مجھی یونیورٹی کے کام سے کلکتہ جاتا تو مجھے کھانے پر مدعو كياكرتے اور خوش اخلاق سے پیش آياكرتے تھے۔ان كے صاحبزادے ڈاكٹر محمد خالد صديقي کلکتہ کے ممتاز ترین ڈاکٹروں میں ہیں۔جب مجھی راقم کلکتہ جاتا ہے تو میری منجھلی خالہ ،لیڈی ر جیم ، سر عبدالرجیم اوران لوگول کارسل اسٹریٹ کاعالی شان مکان یاد آتا ہے۔ مسٹر جسٹس زابدسہر وردی اور ان کے صاحب زادے مسٹر حسن شہید سہر وردی بیر سٹر بھی یاد آتے ہیں۔ مسٹر حسن شہید سہر ور دی نے ہندوستان کی مسلم لیکی سیاست میں بڑانام پیدا کیا تھا۔ ميرے مجھلے ماموں غلام مولی مرحوم كالتھيٹرروڈ والاشاندار سسرالی مكان نظر آتا ہے اور پرانی با تیں یاد آتی ہیں۔ایے پر خلوص لوگ آج کی دنیامیں بہت کم ملتے ہیں۔راقم جب اللہ آباد جاتا توزیادہ تر ڈاکٹر فردوس فاطمہ نصیر کے یہاں تھہر تا جو اس زمانے میں اللہ آباد یو نیور منی کے شعبہ اردومیں ریڈر تھیں اوران کے شوہر ڈاکٹر نصیر خاں شعبہ جغرافیہ میں ریڈر تھے۔ مرحومہ پروفیسر محمد علی نامی کی صاحبزادی تھیں۔وہ جب بھی یونیورٹی کے كاموں ، بننه أتي توراقم كے يهال قيام كرتيں۔ان كوپنند يونيور شي سے ذي۔اث كى ذکری عطاکی گئی تھی۔اس ڈگری کے لیے تین ممتحوں میں راقم بھی ایک ممتحن تھا۔اس زمانے میں پروفیسر محمد احمد صاحب اللہ آباد یو نیور سٹی کے شعبہ فاری میں ایک نای پروفیسر تتھے۔حافظ غلام مرتضیٰ عربی، فاری میں لکچر رہتھے۔موصوف نے عربی اور فارس میں عراق وایران سے ڈپلومہ حاصل کیا تھا۔ میرے دوست ڈاکٹر بی بھد تر پر شاد جب اللہ آباد یو نیور ٹی کے وائس چانسلر تھے تو میں نے حافظ صاحب کو بغیر لی ایکے۔ ڈی کیے ہوئے ڈی۔ اٹ کے امتخان میں شریک ہونے کی اجازت دلوادی تھی۔ میں اللہ آباد کم جایا کر تا تھا تکر جب بھی جاتا حافظ غلام مرتضی میرے ساتھ رہا کرتے تھے۔ موصوف نہایت خوب انسان تھے۔ راتم یو نیورٹی کے کاموں کے لیے اکثر علی گڑھ جایا کر تا تھا۔ بھی پی ایج ڈی کا منتحن ہو کراور بھی

یروفیسر اور تکچر رکی تقرری کے لیے انسپرٹ بٹاکر بلایا جاتا۔ ڈاکٹر تارا چند کی و فات کے بعد بجهے شاہ ایران پبلی کیشنز فنڈ کمپنی کا ممبر نامز د کیا حمیااوراس سلسلہ میں علی گڑھ جانا ہو تا تھا۔ بہت ی نایاب کتابیں اس فنڈ کی مالی امدادے شائع کی گئیں جس میں راقم کی "تخذ سامی" بھی ب-اس زمانے میں ڈاکٹر نذیر احمد فاری کے پروفیسر اور صدر شعبہ تھے۔ صاحب موصوف این علمی اور تحقیقی کاموں کی بدولت بین الا قوامی شہرت رکھتے تھے اور انہیں بہت ہے علمی اعزازات بھی ملے ہیں۔ آپ نے پندرہ ہیں کتابیں تالیف کیں جوشائع ہو چکی ہیں۔ موصوف دومر تبہ حج اور زیارت مدینہ ہے مشرف ہوئے ہیں۔ جالیس سال قبل صاحب موصوف ہے راقم کی ملا قات پٹنہ میں ہوئی تھی اور اب تک موصوف میرے عزیز دوستوں میں ہیں۔ پنشن یا کر چند سال قبل علی گڑھ مسلم یو نیور ٹی کی خدمات سے سبکدوش ہو گئے ہیں مكر تحقیقی كامول میں اب تك سرگرم ہیں۔راقم ذاكثر صاحب موصوف كابرا احرام كرتا ے۔راقم جب بھی علی گڑھ جاتا تو خان بہادر نواب عبیدالر حمٰن خاں شروانی جو اس زمانے میں مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کے ٹریزرر تھے۔ان کی رہائش گاہ "حبیب منزل" جاکر ضرور ملا قات كرتا۔ صاحب موصوف نهايت اي بلندخيال ، غذ بي اور بزے عالم بيں۔ راقم كوان سے بڑی عقیدت ہے اوران کی علمی باتوں ہے بہت متاثر ہو تاہے۔را قم لکھنؤ ہیں سال کی عمر ے جایا کر تا ہے۔ یہاں میرے بہت ہے رشتہ واراور دوست آباد ہیں۔جب بھی کوئی مو تع آتا ہے خواہ او نیورٹی کا کام ہویاا پنامیں لکھنو ضرور جاتا ہوں۔ اسکے و قتوں میں جب راقم لکھنو جایا کرتا تھا تؤ پر وفیسر سید مسعود حسن رضوی جو تکھنؤ یو نیورٹی کے شعبہ فاری اور ار دو کے صدر تھے،ان سے ملاقات کاشرف حاصل کرتا۔ موصوف ہندوستان کے ایک مشہور یروفیسر اور اردو کے نامورادیب تھے۔ صاحب موصوف ہے راقم کی پہلی ملا قات ۱۹۲۷ء میں مسوری میں ہوئی تھی اور تاحیات پروفیسر صاحب راتم کے ساتھ شفقت ہے پیش آتے اور تحقیقی کاموں میں میری رہنمائی کیا کرتے تھے۔ صاحب موصوف کے صاحبزادے پروفیسر نیر مسعود ان دنول شعبہ فاری لکھنؤ یو نیورٹی کے ایک اچھے استاذ ہیں۔ پروفیسر شمشیر بہادر صدی راقم کو یونیورٹی کے چند متفرق کاموں کے لیے لکھنؤ بلایا کرتے اور میں ان کے اصرار پر لکھنو جایا کر تا تھا۔اس زمانہ میں انگریزی زبان کے مشہور استاذ واکٹرراؤ لکھنو

یو نیورٹی کے وائس چانسلر تھے اور میرے دوستوں میں تھے۔راقم لکھنؤیو نیورٹی فیکلٹی آف آر فس کاممبر بھی رہ چکا ہے اور اس کے جلسوں میں برابر شریک ہواکر تا تھا۔ میرے آخری دور میں مسز سچیتا کر پلانی اتر پر دلیش کی وزیرِ اعلیٰ تھیں اور میں ان کی بوی عزت کرتا تھا کیوں که موصوف مشہور کا تکریسی لیڈر پروفیسر کر پلانی کی اہلیہ تھیں اور پروفیسر کر پلانی مجھے عرصہ ورازے جانتے تھے۔ راقم موتم یلی کے سرکاری مہمان خاند میں قیام کر تا اور موصوف کی سر کاری رہائش گاہ مہمان خانہ کے سامنے سڑک کے اس پار تھی۔ دوران قیام میں اکثر موصوفہ کی رہائش گاہ پر جاتا اور مختلف موضوعات پران ہے باتیں ہوتی تھیں۔ راتم اس وفت تک پینہ میں اپنار ہائشی مکان تعمیر نہ کر اسکا تھااور پنش یانے کے بعد لکھنؤ میں بس جانا جا ہتا تھا۔ میں نے اس بات کا تذکرہ موصوفہ سے کیااور انہوں نے تین کھاسر کاری زمین میرے مکان تغییر کرنے کے لیے دینے کاوعدہ کیا تگر چند وجوہ کی بنا پر پٹنہ میں مکان بناکر یهال کی سکونت اختیار کرلی۔ آج کل پروفیسر ڈاکٹرولی الحق انصاری لکھنؤیو نیورٹی میں شعبہ فاری کے صدر ہیں۔ آپ فر تھی محل کے مشہور حضرات میں ہیں۔ فاری کی مسلم قابلیت اور علمی شغف کے لیے حکومت ہندے آپ کوا بیک سند عطاہو کی ہے اور ای کے ساتھ پانچ ہزار روپ سالانہ تاحیات بطور و ظیفہ دیا جاتا ہے۔ راقم ان کی بڑی عزت کر تاہے۔ راقم کا د ہلی جاناسر کاری اور یو نیورٹی کے کاموں ہے اکثر و بیشتر ہواکر تا تھا۔اس زمانے میں پروفیسر مر زامحمود بیک جن کاخاندانی تعلق شاہان مغلیہ ہے تھا، دہلی کالج کے پر نسپل تھے، موصوف نہایت مہذب، باو قار، خوش گفتار اور ملنسار انسان تھے۔ جو بھی ان سے ملتاان کی شائستگی، تہذیب اور خوش گفتاری سے نہایت مناثر ہو تا تھا۔ کچھ عرصہ تک حکومت کشمیر میں اعلیٰ عہدوں پر فائزرہے۔ ٤ ١٩٨ء كى غارت كرى كے بعد عربك كالج كى تشكيل و بلى كالج كے نام ے ہوئی۔اس کا مج کوزندہ کرنے والول میں مرزامحمود بیک صاحب کانام سرفہرست لیا جاتا ہے اوران کی مختلف خدمتوں کو دہلی کالج مجھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ مر زامحمو دبیک صاحب راقم سے بہت خلوص سے ملتے تھے۔ میں بھی ان کا بردااحر ام کر تا تھا۔اس زیائے میں پروفیسر سید منظور حسین موسوی کاد ہلی میں قیام تھا۔ان کے سجیتیج مسٹر اسدر ضاایڈو کیٹ اللہ آباد بائی کورٹ کی شادی نواب سمس العلماء سیدانداد امام اثر مرحوم کی صاحبزادی ہوئی تقی اس لیے موصوف مجھ ہے مثل ایک رشتہ دار کے ملاکرتے تھے۔اور را قم بھی ان کی بڑی عزت کرتا تھا، دیلی کالج کی تشکیل نویس انہوں نے بھی بڑھ پڑھ کر حصہ لیا تھا۔ موسوی ساحب کی مستقل مزاجی اور دورا ندیثی نے اس کالج کویژا فروغ بخشا۔ موصوف اس کالج میں عہدہ صدارت شعبۂ فاری پر فائز تھے اور عرصہ کرراز تک کالج کے برسر رہے۔ایک عرصہ تک دائس پر نیل رہے۔ موصوف نے تقریباسات سال تک کالج کے پر نیل رہ کر پنشن پائی اور کا کچ کی خدمات سے عہدہ پر آہوئے۔ ۸ ہے ۱۹ میں جب وہ اللہ آباد جارہ تھے تو دوران سفر ان کی روح قفس عضری ہے پرواز کر گئی او راللہ آباد میں دفن ہوئے۔وہ ایک عالم یا عمل ،مر دحق گواور راست کردار تھے۔ ہر آدی سے نہایت خلوص اور خاکساری ہے ملتے تھے۔ راقم جب بھی دہلی جاتا تو وہ مجھے اپنے یہاں کھانے پر ضرور مدعو کرتے اور اپنے چند دوستوں کو بھی بلالیا کرتے تھے۔وفت نہایت ہی ہلنی خوشی ہے گذر جاتا تھا۔ موصوف کے انتقال ہے راقم کو بڑا صدمہ ہوا۔ایسے لوگ اب کہاں ملتے ہیں۔ موسوی صاحب کے علاوہ ڈاکٹر سیدامیر حسن عابدی جواس زمائے میں دہلی یو نیور ٹی میں فاری کے لکچر رہتھے، راقم ے تقریباً ہر روز ملا کرتے او را کثر جگہوں پر خصوصاً سفارت خانہ ایران ہمارے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ابھی بھی جھ سے بہت محبت سے ملتے ہیں اور میں ان کو مثل جھوٹے بھائی کے مجھتا ہوں۔ ان کی اہلیہ بھی بہت ملنسار خاتون ہیں جن کی راقم بری عزت کر تا ہے۔ جب بھی میں دہلی جاتا ہوں مجھے اپنے یہاں کھانے پرید عو کرتے ہیں اور میرے دیگرا حیاب مجھی جو میرے ساتھ ویلی جایا کرتے ہیں اس کھانے میں شریک ہوتے ہیں۔ موصوف اور ان کی اہلیہ نہایت ہی پر تکلف کھانوں ہے ہم لوگوں کی تواضع کرتے ہیں۔ان لوگوں کی اولاد نہایت بی سعادت مند اور مہذب ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو ترقی عطا فرمائے۔ راقم نے عابدی صاحب کو ہر دور میں دیکھا ہے اور ان کی کار کردگی ہے برابر متاثر رہا ہے۔ موصوف کو جب پروفیسری کاعبدہ دیا جانے والا تھا تورا قم نے بہ حیثیت اکسپرٹ کے ان کی تقرری کے لیے پرزور سفارش کی اور جھے خوشی ہو گی کہ تمام ممبر ان کمیٹی میرے ہم خیال تھے اور موصوف نہایت آسانی ہے پروفیسر مقرر کردیئے گئے۔ بحثیبت پروفیسر کے انہوں نے اپنے فراکفن کو بحسن وخوبی اتجام دیا۔ باکمال عزت و تو تیر اب اس عہدے سے پیشن پاھٹے ہیں۔ موصوف

فاری کے نہایت نامور پروفیسر ہیں۔ باڑاہ کما ہیں تالیف کی ہیں اور پائے علمی اعزازات سے سر فراز ہوئے ہیں۔ ایران، عراق، ترکی، لبنان، شام، افغانستان اور پائستان کاسفر کیا ہے۔ ہندوستان کی تمام یو نیورسٹیوں میں ان کی قدر ہے اور مختلف موضوعات پر لکچر دینے کے ہندوستان کی تمام یو نیورسٹیوں میں ان کی قدر ہے اور مختلف موضوعات پر لکچر دینے کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ موصوف کی جگہ پر ذاکٹر ٹور الحسن انصاری کی تقر ری ہوئی ہے جو فاری کے ایک باصلا حیت اور قابل استاذ ہیں۔ ذاکٹر گنگولی جو بعد میں دبلی یو نیورسٹی کے وائس چانسلر ہوئے میرے ملا قاتیوں میں تھے۔ موصوف نے بہ حیثیت وائس چانسلر اپ کاموں کواس خوبی سے نبھایا کہ اساتذہ اور طلباء سب کے سبان کے ثناخواں تھے اور ان کی بڑی قدر کرتے۔ موصوف جنے دنوں تک وائس چانسلر کے عہدے پر فائز رہے یو نیورٹی میں کی قتم کا ہنگامہ نہ ہوا۔ موصوف نبایت ہی بلند خیال انسان تھے اور میں ان کی بڑی عزت میں جن کہ باتیں ہواکرتی تھیں۔ کرتا ہوں۔ جب بھی میں ان سے ملئے جاتا تو وہ نہایت ہی خندہ پیشائی سے ملاکرتے اور دیر تک ہا تھیں ہواکرتی تھیں۔

#### -فارت خانه *ایر*ان:

راقم کا تعلق سفارت خانہ کریان ہے آ قائی نورزاد کے زمانہ ہے ہے۔ ۱۹۵۸ء یس جب میں وہلی گیا تو آ قائی تقی مقتدری ہے ملنے کی خواہش ہوئی۔ ڈاکٹر امیر حسن عابدی کے ساتھ سفارت خانہ ایران جاکران ہے ملاقات کی۔ مولوی عبدالجلیل و کیل پٹنہ بھی میر ہے ہمراہ سفارت خانہ گئے۔ ہم دونوں ہے موصوف نے بہت دیر تک باتمیں کیں اور اپنی کئی کتابیں ہم لوگوں کو بطور تخنہ عنایت کیں۔ بچھ دنوں بعد ان کا تبادلہ حیدر آباد (آندھرا پردلیش) ہو گیا جہاں انہوں نے حیدر آباد پر تاریخی نوعیت کی ایک کتاب لکھی جس کی ایک کتاب لکھی جس کی ایک کاپی راقم کو بھیجی تھی۔ موصوف حیدر آباد پر تاریخی نوعیت کی ایک کتاب لکھی جس کی ایک کتاب انہوں نے حیدر آباد ہے ایران کے سفیر بناکرا فغانستان بھیج گئے جہاں انہوں نے افغانیوں کی طرزز ندگی پر ایک کتابی کہ کتاب کتاب کی ایران کے سفیر بناکرا فغانستان تھیج گئے جہاں انہوں نے افغانیوں کی طرزز ندگی پر ایک کتابی کتابی کی تھی۔ راقم کا تعلق اب تک سفارت خانہ ایران سے تائم ہے۔ می اوراد کی شارت خانہ ایران سے قائم ہے۔ می ۱۹۸۱ء میں راقم کو اسلامی جمہوریہ ایران کی شقافتی انقلا بی کو نسل کی یو نیورٹی بیلی بشن سنٹر نے ایک سے میں راقم کو اسلامی جمہوریہ ایران کی شقافتی انقلا بی کو نسل کی یو نیورٹی بیلی بشن سنٹر نے ایک سے میں ایران سے قائم ہے۔ می ۱۹۸۱ء میں راقم کو اسلامی جمہوریہ ایران کی شقافتی انقلا بی کو نسل کی یو نیورٹی بیلی بشن سنٹر نے ایک سے سے میں راقم کو سے دی تھی۔ یہ سے سینار جنو بی ایشی

میں فاری زبان کی ترقی اور فروغ میں حائل د شواریوں کے موضوع پر جون کے پہلے ہفتہ میں تہر ان میں منعقد ہونے والا تھا۔ خرابی صحت کی وجہ ہے اس سیمینار میں راقم شرکت نہ کرسکا جس کا بڑا افسوس ہے۔

## چنداورلوگوں ہے ملاقاتیں:

ان دنوں ڈاکٹر راجند پر شاد صدر جہبوریہ ہند تھے۔ موصوف ہے ہم اوگوں کے خاندانی تعلقات تھے اور میرے والد مرحوم ہے ان کی خط و کتابت ہوا کرتی تھی۔ صاحب موصوف بھی ہے ہہت ظوص ہے ملتے تھے۔ راقم کا قیام بہار بھون میں ہوا کرتا تھا جو راشر پی بھون اکثر جا تااور صدر موصوف ہے بہت قریب ہے اس لیے راقم راشر پی بھون اکثر جا تااور صدر موصوف ہے ملا قات کاشر ف حاصل کرتا تھا۔ پٹنے کے ماہر چشم ڈاکٹر دکھن رام ان دنوں راشر پی بھون بھی میں مخمبرے ہوئے تھے اور اس وجہ ہے راشر پی بھون جانے میں کوئی دشواری چیش نہ آتی میں محمد موصوف ہے ہمار اور پٹنے کے متعلق ہم لوگوں ہے باتمی بواکرتی تھیں۔ ایک مدر موصوف ہے بہار اور پٹنے کے متعلق ہم لوگوں ہے باتمی بواکرتی تھیں۔ ایک روز شام کو موصوف نے ہم لوگوں کو ناشتہ پر مدعو کیا جس میں ڈاکٹر دکھن رام شر یک تھے۔ صدر موصوف کو شان و شوکت ہے دور کا بھی لگاؤنہ تھا اور جس ہے بھی ملتے نہایت ہی طوص اور انکساری ہے ملتے تھے۔ صدر موصوف کے بوے صاحب زادے شری مرتبح خلوص اور انکساری ہے ملتے تھے۔ صدر موصوف کے بوے صاحب زادے شری مرتبح خلوص اور انکساری ہے ملتے تھے۔ صدر موصوف کے بوے صاحب زادے شری مرتبح خلوص اور انکساری ہے ملتے تھے۔ صدر موصوف کے بوے صاحب زادے شری مرتبح خلوص اور انکساری ہے ملتے تھے۔ صدر موصوف کے بوے صاحب زادے شری مرتبح

#### بابوجگ جيون رام:

راقم مہی مہی بابو عجون رام کے یہاں جایا کرتا تھا۔ موصوف سے میری ملاقات عرصہ دراز سے تھی۔ جب ان کو پٹنہ میں مکان بنانے کی خواہش ہوئی تو ہم اوگوں کے قدم کنواں کی زمینداری میں ایک قطع زمین خریدی چو تکہ بیز مین کاشت کاری کے لیے تھی اس لیے اس اراضی پرکوئی مکان وغیر وزمینداری اجازت کے بغیر تعمیر نہ کیا جاسکتا تھا۔ موصوف جھ سے آکر ملے اور میں نے انہیں والد محترم سے مکان تعمیر کرانے کی اجازت دلوادی۔ زمین اور مکان ان کی اہلیہ کے نام پر تھا تکر صاحب موصوف اینے کو بلا ضرورت ہم اوگوں کار عیت تصور کیا ان کی اہلیہ کے نام پر تھا تکر صاحب موصوف اینے کو بلا ضرورت ہم اوگوں کار عیت تصور کیا

كرت اور والدمر حوم كى برى عزت كياكرت تقد زمين كى سالانه مال گذارى اين ابليدكى طرف سے خوداداکیا کرتے تھے۔ جس کی وصولی کے لیے ہم لوگوں کے گماشتہ منثی چھیدی لال ان کے پاس جلیا کرتے تھے۔ صاحب موصوف منتی جی ہے بہت اخلاق ہے پیش آتے اور اکثر یانج سال کی مال گذاری پیشگی ادا کردیا کرتے تھے۔ ۱۹۳۷ء میں موصوف جب پارلینٹری سکریٹری مقرر ہو کر ڈاکٹر سید محبود وزیر تعلیم بہار کے ساتھ کام کرنے لگے توراقم کی ملا قات وہاںان سے برابر ہواکرتی تھی۔ان دونوں مذکورہ بالا وجوہات کی بناپر موصوف راقم ہے نہایت خلوص سے ملاکرتے تھے اور میں بھی ان کی بڑی عزت کیا کر تا تھا۔جب بھی میں نے انہیں کسی کام کے لیے زحمت دی تو موصوف اس کام کو نہایت خندہ پیٹانی ہے انجام دے دیتے تھے۔ ایک سال علی گڑھ مسلم یو نیور ٹی میں ایک علمی کا نفرنس ہونے والی تھی جس کے جلسہ میں شرکت کے لیے ہندوستان کے مختلف حصول ہے ممبروں کی آمد کی توقع تھی۔اس کانفرنس کا نام ریلوے بورڈ کی فہرست میں نہ تھااور دیلوے شر یک ہونے والے ممبروں کوشرح ٹکٹ میں کوئی رعایت دینے کو تیار نہ تھی علی گڑھ مسلم یو نیور ٹی کے کچھ اساتذہ نے جھے سے شکایت کی۔ صاحب موصوف اس زمانے میں محکمہ ریلوے کے وزیر متھے اور میں نے ان کی توجہ اس د شوار ی کی طرف مبذول کرائی اوران کے تھم کے مطابق ریلوے بورڈ نے اس کانفرنس کو وہ تمام ر عاینتی دیں جو عام طور ہے متند کا نفرنس کے ممبر وں کو دی جاتی تھیں۔

صاحب موصوف سبحی کے ساتھ خواہوہ بڑا ہویا چھوٹا نہایت عزت، اخلاق اور فراخ دلی ہے چیش آتے۔ او گوں کی شکایتوں کو غورے سنتے اور حتی الوسع ان کودور کرنے کی کوشش کرتے سنتے۔ پس مائدہ طبقوں کی ترقی کے لیے انہوں نے ہے انہا کوششیں کیس اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کر اٹھانہ رکھی۔ پس مائدہ طبقوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں الگ جگہمیں مخصوص کے ایکے کوئی کر اٹھانہ رکھی۔ پس مائدہ طبقوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں الگ جگہمیں مخصوص کر ائیں اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو حکومت سے طرح طرح کی ویگر سہولتیں ورعایتیں ولوائیں۔ بیا انہوں کے بیان مائدہ طبقے کے افراد نظر ولوائیں۔ بیان انہوں کا فیض ہے کہ آخ بڑی بڑی بڑی سرکاری ملازمتوں میں لیس مائدہ طبقے کے افراد نظر آتے ہیں۔ بیچاں سال تک ہندوستان کی سیاست پر چھائے دہ اور اس دور ان حکومت ہند کے بڑے ہیں۔ بیچاں سال تک ہندوستان کی سیاست پر چھائے دہ اور اس دور ان حکومت ہند کے بڑے بڑے اور اس دور ان حکومت ہند کے بڑے بڑے انہوں کی وزارت پر فائر درہے۔ مزاج ہیں طزء ظرافت اور نری تھی اور نہایت ہی دور ان مائدادی سے باتھی کیا کرتے تھے۔ ہندی خوش اندادی سے باتھی کیا کرتے تھے۔ ہندی خوب انہوں پولے اور تکھتے تھے۔ راقم جب بھی ان

## ے ملنے جاتا تو دیر تک ہاتیں ہواکرتی تھیں جو عموماً بہت پر لطف اور دلچیپ ہوتی تھیں۔ ہند وستانی ثقافتی کانسل:

مولانا ابوالكلام آزاد ۱۹۵۳ على Indian Council for Cultural Relations کے صدر تھے۔انہوں نے ۸ جون ۱۹۵۳ء کو وائس میانسلر پٹنہ یو نیور شی کے نام ایک خط روانہ کیا جس کے ذرایعہ ایک ایسے پروفیسر کا نام طلب کیا جو عربی، فاری یا ترکی زبان میں مہارت رکھتا ہو تاکہ اس کو تین سال کے لیے مذکورہ بالا کو نسل کا ممبر بنایاجا تکے۔ ۲۳ جولائی ۱۹۵۳ء کو وائس جانسلر نے میرا نام تجویز کر کے بھیج دیا۔ مسنر الیں۔انچ برنی نے جواس زمانے میں C.C.R اے سکریٹری تنے،۴۹رمئی ۱۹۵۳ء کو ا ہے ایک خط ہے مجھے مطلع کیا کہ ۲۵ر مئی ۱۹۵۴ء ہے تین سال کے لیے راقم کو تمبر بنادیا عمیا ہے۔ اس کے بعد مزید تین سال کے لیے کم ماری ہے 60اوے مجھے دوبارہ ممبر بنایا گیا۔ را تم پایندی ہے دہلی جاکراس کے جلسون میں شرکت کرتا کیونکہ مولانا آزادے ملا قات کا شرف بھی حاصل ہو جاتا تھا۔ ۱۳؍ فرور ک ۱۹۵۸، کو LCCR کی جزل اسمبلی کا اجلاس ہونے والا تھا۔ راقم دوروز قبل ۱۲ فروری ۱۹۵۸ ، کو دیلی پہنچ کر مولانا آزاد کی رہائش گاہ پر گیاجو نمبر ۴ کنگ ایمرور دُر و دُیرِ تھی اور موالا ناموصوف ہے ملا قات کی۔ میرے شجعلے ماموں مسٹر غلام مولی مرحوم کی شادی کلکتہ کے ایک دولت مند گھرانے میں ہوئی تھی اور ماموں مرحوم کے تعلقات مولانا آزاد ہے کلکتہ میں نبایت دوستانہ تھے۔ اس وجہ ہے مولانا موصوف کی نظر عنایت جھ پر رہا کرتی تھی۔ جب میں مولانا موصوف کی رہائش گاہ پر پہنیا تو بہت ہے لوگ ملنے کے لیے جمع تھے اور مواانا اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ تقریباً ایک تھنٹہ بعد مجھے ملا قات کا موقع ملااور مولا ناموصوف ہے میری دیں منٹ تک باتیں ہو تیں۔ کچھ ہی و تول پہلے مولانا موصوف نے پٹنہ یو نیورٹی کے وائس حالتلر کے ذراجہ مجھ سے وریافت کیا تھا کہ اگر سعودی عرب جدہ کے ہندو ستانی سفارت خانہ میں بحثیت فرسٹ سکریٹری میرا تفرر کردیا جائے تو مجھے بہند ہو گایا نہیں۔ میں نے اس ملا قات میں ان سے معذرت کی کہ اہلیہ سخت بیار رہتی ہیں اور میر اگھر جیوڑنانا ممکن ہے۔

# جزل آمبلی کا جلسه:

آئی کی کی آر کے جزل اسمبلی کا اجلاس ۱۸ فروری ۱۹۵۸ء کووگیان بھون دبلی میں ہوار ہوا کی جواں زمانے میں بہار ہوائی جلسہ میں راقم پینہ یو نیورٹی کا نمایندہ تھا اور ڈاکٹر دکھن رام جواس زمانے میں بہار یو نیورٹی کے دائس چانسلر تھا بی یونورٹی کے نمایندہ کی حثیت سے شرکت کے لیے آئے تھے۔ ہم دونوں ایک ساتھ جلسہ میں شرکت کے لیے گئے۔ ہم اوگوں کے قریب کر تل بشیر حسین زید گی اور بنذت سندر لال تشریف فرما تھے۔ جلسہ شروع ہونے بیانج سات من بہلے مولانا ابوا الکلام آزاد تشریف لائے اور دوچار آدمیوں سے با تیں کرتے ہوئے شد نشیں کی طرف برجے اور جب اس پر چڑھنے گئے تو ایک طرف سے غلام السیدین صاحب اور دوسری طرف سے پروفیسر ہمایوں کبیر نے مولانا موصوف کو سہار ادیا۔ راقم اور ڈاکٹر درکھن رام کو موانا موصوف کو سہار ادیا۔ راقم اور ڈاکٹر درکھن رام کو موانا کی طبیعت بچھ زیادہ ناساز دوسری طرف سے پروفیسر ہمایوں کبیر نے مولانا گذرا کہ مولانا کی طبیعت بچھ زیادہ ناساز سے سے مولانا کا انگریز کی صدارتی خطبہ جو چار پائے صفحات پرشمتل تھا پہلے ہی صاضرین میں تقسیم کردیا گیا تھا۔ مولانا موصوف نے ای حالت میں گھڑے ہوگراس خطبہ کا اردو ترجمہ لفظ ہوگر دیا گیا تھا۔ مولانا موسوف نے ای حالت میں گھڑے ہوگراس خطبہ کا اردو ترجمہ لفظ ہوگر دیا گیا تھا۔ مولانا موسوف نے ای حالت میں گھڑے ہوگراس خطبہ کا اردو ترجمہ لفظ ہوگر دیا گیا تھا۔ مولانا سال میں ان کے حافظ پر ہم لوگوں کو پری چیزت ہوگی۔

# مولانا کی و فات:

راقم ۱۱۷ فروری کو دبلی سے پیٹ واپس آیااور ۱۹ فروری کوریڈیو سے خبر ملی کہ مولانا آزاد پر فائے کا دورہ پڑگیا ہے۔ ۱۳۲ فروری ۱۹۵۸ء سنچر کوریڈیو نے خبر دی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ۱۳۳ فروری ۱۹۵۸ء کو حکومت ہند نے سیاہ حاشیہ کے ساتھ ایک خصوصی گزنٹ شائع کیا جس میں مولانا کی خوبیوں اور خدمات کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اسی دن جامع ممجد کے سامنے والے میدان میں سرولانا کی خوبیوں اور خدمات کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اسی دن جامع ممجد کے سامنے والے میدان میں سروفاک کے گئے۔ راقم جب بھی دبلی جاتا ہے، مولانا کی قبر پر حاضر ہو کر فاتحے ضرور پڑھتا ہے۔

بزاروں سال نرگس اپنی ہے نوری پے روتی ہے بڑی مشکل سے ہو تا ہے چمن میں دیدہ ورپیدا

# گیار ہوال باب

# ڈین کاعہدہ اور میرا انتخاب ۱۹۵۸ء ہے ۱۹۲۰ء

#### ڈین کاعہدہ:

۳ جنوری ۱۹۵۲ء کو ایک ایکٹ کے ذریعہ پننہ میں رہائشی یو نیورٹی قائم کی گئی۔
یو نیورٹی کے قیام کے ساتھ اس ایکٹ کے مطابق چند اعلیٰ عہدے وجود میں آئے جن میں
فرین آف فیکلٹی کا عہدہ بھی تھا۔ ڈین کا عہدہ بڑی اہمیت کا حال تھا کیونکہ ایکٹ کے مطابق
ڈین کا فرص منصبی تھا کہ وہ آئمین، قانون اور قاعدوں پر مناسب طور پر عمل کرائے اور یہ بڑا
ذمہ داری کا کام تھا۔ ایکٹ کی انگریزی عبارت یوں ہے:

"Shall be responsible for the due observance of the statutes the Ordinances and the Regulations relating to the Faculty."

ڈین کے عہدہ کی میعاد تین سال تھی اور آقر ری پذر بعدووٹ ہوتی جس میں متعلقہ فیکلٹی کے ممبران حصہ لیتے تھے۔

ربائتی یونیور تن ایکٹ نے معاملات کو سلجھانے کی بجائے زیادہ ترالجھادیا۔ اس سے پروفیسروں میں اختلاف بزھے اور کئی گروپوں میں بٹ گئے۔ جو آلہی فیر سکال کا مامول تھا اس میں بٹ گئے۔ جو آلہی فیر سکال کا مامول تھا اس میں سنگی آگی اور ایک دوسرے سے اختلاف کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ پیٹ یو نیور سلی میں پہلے اس میں آئی تقریری سنیورٹی کے بنا پر ہوتی تھی لیکن اس ایکٹ کے نفاذ کے احد دیب ڈین کی

تقرری بذرامیہ ووٹ ہونے لگی تؤاس طریقہ کار نے اساتذہ میں جو پچھ محبت وخلوص کا جذبہ باقی رہ گیا تھاوہ بھی ختم کر دیا۔ ہر ایک استاد نے گروپ بندی کا بری طرح سے شکار ہو کر حقیقت کو پس بیشت ڈال دیا۔

ڈین کے لیے مسٹر کلیم الدین احمد اور

مسٹرکشوری پرشادسنها کامقابلہ:

1901ء میں مسئر کے۔ پی۔ سنہاجو فیکلٹی آف آرائس کے سب سے سینئر پروفیسر سے، پرانے دستور کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈین کے لیے امیدوار ہوئے۔ ان کے مقابلے میں مسئر کلیم الدین اتھ نے بھی آس عہدہ کی امیدواری پراپنانام پیش کیااور اپنی حکمت عملی سے ان اوگوں کوجو مسئر سنہا کے مخالف تھا بناہم نوابنالیااور بڑی کو شش کے بعد موصوف مسئر کے۔ پی۔ سنہا کے مقابلے میں صرف آیک ووٹ سے کامیاب ہوگئے۔ کامیابی کے بعد انتخاب کی تلخ باتوں کو جھلاد بناچاہے تھالیکن مسئر کلیم الدین احمد کے ہم نوا، مسئر کے پی سنہا اور اپنے مخالف لوگوں کو جھلاد بناچاہے تھالیکن مسئر کلیم الدین احمد کے ہم نوا، مسئر کے پی سنہا اور اپنے مخالف لوگوں کو عملاد بناچاہے تھالیکن مسئر کلیم الدین احمد کے ہم نوا، مسئر کے پی سنہا ورائے مخالف لوگوں کو عملاد بناچاہے تھالیکن مسئر کلیم الدین احمد کے ہم نوا، مسئر کے پی سنہا ورائے مناف لوگوں کو عمل مدر از تک برا بھلا کہتے رہے اور اکثر گالیاں بھی دیتے تھے۔ ان وفوں مسئر کلیم الدین احمد کی صحت برابر خراب رہتی تھی اس لیے ڈین کے کاموں کو بحسن وخوبی انجام نددے کے۔

#### ڈاکٹر کے۔ کے دیت کاا متخاب:

1900ء میں جب پھر ڈین کے انتخاب کا زمانہ آیا تو ڈاکٹر کے۔ کے۔ دت راقم کے پاس آئے اور تعاون کی در خواست کی۔ میں بھی امید دار ہونا چاہتا تھا گر مسٹر کلیم الدین احمہ نے کہا کہ ذاکٹر کے۔ کے۔ دت سینئر بین ان کو موقع ملنا چاہئے ،حالا نکہ مسٹر کلیم الدین احمہ این احمہ ایک ذاکٹر کے۔ کے۔ دت سینئر بین ان کو موقع ملنا چاہئے ،حالا نکہ مسٹر کلیم الدین احمہ این الحمہ ایک ان کے دقت اس اصول کو فراموش کر چکے تھے۔ ان کے کہنے پر بین نے موصوف کی مدد کی اور وہ بلا مقابلہ ڈین منتخب ہوگئے اور تین سال تک اس عہدہ پر ہر قرار رہے۔ ڈاکٹر کی مدد کی اور وہ بلا مقابلہ ڈین منتخب ہوگئے اور تین سال تک اس عہدہ پر ہر قرار رہے۔ ڈاکٹر کے ۔ کے۔ دت ہر کام کو جس کا تعلق فیکٹنی ہے ہو تا مسٹر کلیم الدین احمد اور ان کے ہم نوا ہر وفیسر ول کے مشورے سے کیا کرتے تھے۔

# را قم كالمنتخاب:

١٩٥٨ء ميں جب ڈاکٹر کے۔ کے۔ دت کے بعد ڈین کی جگہ خالی ہو کی تو راقم نے ڈاکٹر کے کے دے اور مسٹر کلیم الدین احمدے ملا قات کی اور اپنی نامز دگی کے لیے ان ہے مہ و حیا ہی مگر ان دونوں صاحبان میں ہے کمی نے مجھے اطمینان بخش جواب نہ دیا بلکہ میرے مقالبے میں پروفیسر امرت دھاری علمہ کوالکشن کے لیے آمادہ کیا۔افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک اردو کے پروفیسر میری مخالفت اور امریت و ھاری تکھید کی تمایت میں سر گرم عمل ہو گئے۔ راقم بھی ہمت کر کے فیکلٹی آف آرنس کے ہر ممبر سے ملااور زیادہ تر او گوں کو ا پناہمدر دیایا۔الیکشن سے دوروز پہلے پروفیسر امر ت دھاری تنگھ نے میرے یہاں آکر ملاقات کی اور مجھے اطمینان ولایا کہ وہ امیدوار نہ ہوں گے۔ا نتخاب کے روز ڈاکٹر بل بھدر پر شاد وائس جانسلرنے جلسہ کی صدارت کی اور پانچ ممبران فیکلٹی نے ڈین کے عبدہ کے لیے میر ا نام جیش کیااور میں بلامقابلہ ذین منتخب ہو گیا۔ پر وفیسر امریت د حداری منکھہ جلسہ میں شریک نہ تھے۔وائس جانسلراور بہت ہے پروفیسر وں نے مبارک باد دی۔ پروفیسر حافظ محمہ قد وس جو عربی کے پروفیسر تصاور اس مہم میں راقم کے ساتھ ہر جگہ گئے تھے،ان کی خوشی کی کوئی انتہا نه تھی کیونکہ ان کو یقتین تھا کہ امریت دھاری عظمہ اپنی امیدواری ہے وست بردار نہ ہوں مے۔ مسٹر کلیم الدین احمہ نے جن ہے میرے خاند انی روا دیلہ تھے مبارک باونہ دیا۔ کامیایی کی خبریں:

جب را تم ذین منتخب ہواتو پٹنہ کے انگریزی اخباروں نے ۱۳ راگست ۱۹۵۸ ، کو نمایاں طورے میری کامیابی کی خبر کو چھاپا۔ "ایران ٹو ڈے "جواس زمانہ میں ایرانی سفارت خانہ وہلی سے شائع ہو تا تھا۔ اس میں بھی یہ خبر شائع ہوئی تھی۔ آل انڈیار یڈیو دہلی نے میری کامیابی کی خبر اپنی فاری خبروں میں نشر کیا۔ مقامی اردو کے روزانہ اخباروں نے ادار بے لکھے جو حسب ذیل ہیں: " تین سال کی مدت کی چھیل سے بعد مسٹر کے۔ کے وت یٹنہ یو نیورٹی کے ڈین آف فیکلٹی آف آرٹس کے عہدہ سے علیحدہ ہو گئے اور ڈاکٹر اقبال حسین صدر شعبہ فاری اس عہدہ کے لیے باتفاق رائے ہے گئے۔ یو نیورٹی کی خود مختاری کے بعد ڈین آف فيكلني آف آرنس كاعهده بزا ابم سمجها جاتا ہے۔ بالخصوص اس وجہ ے بھی کہ ہر فیکلٹی آف آرٹس کاایک ڈین بھی ہو تاہے اور ہر کالج کاعلیحدہ ایک پر نسپل بھی۔ ڈین اور پر نسپل کے فرائفن میں بھی بھی تصادم کااندیشہ بھی ہوسکتا ہے۔اور مجھی پیہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ سمس كااحاط ممل كبال يرختم ہوجاتا ہے؟اس ليے محض علم وادب ہي میں مہارت کی ضرورت نہیں۔ دوراندیشی و مصلحت بینی کا ہونا بھی کچھ کم ضروری نہیں۔صرف اچھامعلم ہی نہیں ہوناجا ہے،اچھا منتظم بھی ہونا جائے۔ پینہ یونیور ٹی میں ایک دفت اور ہے۔ یہاں خود مختاری ابھی چند برسوں ہے ملی ہے۔اے اچھی روایتوں کو قائم کرنا ہے۔ایسے عہدے کے لیے ذاکٹر اقبال حسین کا بلامقابلہ جنا جانا بہت بڑی بات ہے۔ اور ان کی مقبولیت اور جمہ حمیری کانا قابل تر دید ثبوت۔ ثایدای کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ صاحب موصوف نے اینے کو یو نیورٹی کی "سیاست" سے علیحدہ رکھااور گروپ بازی اور حلقہ بندی میں بھی نہ پڑے۔ خوش مزاج او رخوش گفتار ہیں۔ طنز و ظرافت کا بھی شوق ہے۔ سب سے ملتے جلتے اور ہنتے ہو لتے ہیں جوانعام واکرام ملاءاے شکر ہیا گے ساتھ قبول کر لیا۔اس کی تمنا بھی نه كى كه سب يجه بجھے اى ملے، خواہ جس طور سے بھى ہو، اين سر کر میوں کو برابر ہی یو نیور ٹی کے دائرہ تک ہی محدود رکھااور ای و قار کابرابر شوت دیا جو مجھی پہلے پروفیسروں کا طرہ امتیاز سمجھا جاتا تھا اور اب تیزی ہے مفقود ہوتا جارہا ہے۔ ای دور میں فاری کے ایک معلم کو فیکلٹی آف آرٹس کے ڈین کے ذمہ داریاں سونیا قابل فقدر فیصلہ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جناب ڈاکٹر اقبال حسین صاحب اس نے عہدہ کے فرائض اس حسن و خوبی ہے انجام دیں گے جس طور ہے وہ اپنے محکمہ کے فرائض اب حسن و خوبی ہے انجام دیں گے جس طور ہے وہ اپنے محکمہ کے فرائض اب تک انجام دیں گے جس

#### ادار پیر کے

" ذا کٹر اقبال حسین اپنی باغ و بہار طبیعت کی وجہ ہے خلا کق میں مشہور ہیں۔ آپ سادہ ول اور منگسر المزاج ہیں۔ بات عام ہویا خاص لوگوں کے درمیان میں کہنے کے قائل ہیں۔ معاملات کی نزاکت تک بہت جلد پہنچ جاتے ہیں۔اور مشکل مسکوں کو سجید گی کے ساتھ سلجھانے میں کمال رکھتے ہیں، آپ کی دلچیدیاں محدود ہیں۔اس لیے آپ کے دشمن بھی گویا نہیں ہیں۔اس و قت کلاس ؤن کے سنیر پروفیسر کی حیثیت ہے آپ کے مد مقابل چند گئے ہوئے لوگ لائے جاسکتے ہیں۔خوشی کی بات ہے کہ ذین فیکلٹی آف آرنس کی حیثیت سے ہاتفاق رائے ابھی آپ منتخب ہوئے ہیں۔انفاق رائے ے منتخب ہونا ہی آپ کی معبولیت کی دلیل ہے۔ مختلف مشاور تی کمیٹیوں میں رہنے کی وجہ ہے او را یک سیر پروفیسر کی حثیت ہے گراں قدر تجربوں کے مالک ہیں۔ امید کرنی جائے کہ آپ کے قیمتی تجربوں سے پیٹہ یونیورٹی کو مفیداور کار آید مشورے ملیں گے۔اور بہت ساری محقیوں کو سلجھانے میں آپ نمایاں کامیابی عاصل کریں مے۔ آمین۔"

#### ميراطريقه كار

راقم نے ڈین کا عہدہ منبعالنے کے ایک ماہ بعد فیکلٹی آف آرٹس کی میٹنگ بلائی اور تین کمیٹیوں کی تشکیل دی۔ انہی کمیٹیوں کی مدداور مشورے سے فیکلٹی کے کل کام انجام باتے۔ ہر دوماہ پر فیکلٹی آف آرٹس کی میٹنگ طلب کر تااور ان کاموں کی تو ٹیق کراتا جو گذشتہ دوماہ بیں انجام پانچھ تھے۔ گوئی اہم کام بغیر فیکلٹی کے مشورے سے نہ کر تاتھا۔ روزانہ کے کاموں کو قاعدوں کے مطابق انجام دیتا اور کس کو شکایت کا موقع نہ ماتا۔ ڈاکٹر بلہدر پر شاد جوان دنوں پٹنے ہورٹی کے وائس پانسلر تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ جور بگولیشن پر شاد جوان دنوں پٹنے ہونیورٹی کے وائس پانسلر تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ جور بگولیشن امتحان سے متعلق مقرد بیں ان بیں اب تبدیلی نہایت ضروری ہے۔ اس خیال سے انہوں نے ایک کمیٹر نے ایک کسٹن وی تاکہ سا نمنس اور آرٹس کے امتحانات سے متعلق نے ریگولیشن مر تب کے جا میں۔ راقم ، ذاکئر نکیندر ناتھ اور ڈاکٹر کا میشور پر شاد امیستھا اس کمیٹی کے ممبر مر تب کے جا میں۔ راقم ، ذاکئر نکیندر ناتھ اور ڈاکٹر کا میشور پر شاد امیستھا اس کمیٹی کے ممبر منتوں نے بری متنوں نے بری متنوں نے بری متنوں نے بری متنوں نے بری کا متحانات سے متعلق نے متحان نے دیلی نہا ہوں کے نفاذ کی منظوری بھی پکھ دنوں کے بعد بل گئی بی در بھر اس کے اعدر ان گردیا، جس کے نفاذ کی منظوری بھی پکھ دنوں کے بعد بل گئی بی در یگولیشنس بو نیورٹی میں عرصہ تک رائے دیا۔

#### آنرس كاداخله:

اس زمانے میں ذین بی۔اے آٹرس کا داخلہ طلبا کے نمبروں کی بنیاد پر کیا کرتا تھا۔
آٹرس کی تعلیم کی پوری ذمہ داری ڈین پر ہوا کرتی تھی ادراس کے متنوں پرچوں کی تعلیم بھی صرف پیٹ کالئی میں ہوتی تھی،اس لیے یہاں دو سرے کالئی کے اساتذہ بھی لکچر دینے آیا کرتے تھے اور طلبا، کو تو بہر حال اپنے کالئی ہے یہاں آکر ہی پڑھنا پڑتا تھا۔ میرے ڈین کے عہدہ سنجالئے سے پہلے مقررہ جگہوں سے زیادہ طلبا، کا داخلہ کرلیا جاتا تھا جس سے بعض در چوں میں بینے کی جگہ ناکانی ہوتی۔ مجبورا طلبا، کھڑے کھڑے لکچر سناکرتے تھے۔اس لیے در چوں میں بینے کی جگہ ناکانی ہوتی۔ مجبورا طلبا، کھڑے کھڑے کی جر سناکرتے تھے۔اس لیے میں اپنے زمانے میں داخلے کے لیے جتنی جگہیں مقرر تھیں ان سے زیادہ داخلہ نہ لیتا، کی کو سنارش کا موقع نہ دیتا اور نمبروں کی بنیاد پر داخلہ کرتا جس سے کمی کوشکایت نہ ہوتی۔را تھ

نے اپنے وقت میں کوشش کی کہ سوشیالو جی میں بھی بی۔ اے آنریں کا کوری شروع ہو جائے تکر اساتذہ کی قلت کی وجہ ہے وائس جانشلر نے کہا کہ لکچر رکی کمی ہے فی الحال میہ پروگر ام ملتوی رکھا جائے۔

#### ا كزامينيشن بور دُ:

رہائٹی یونیورٹی کے قیام کے بعد ۱۹۵۴ء میں ایک ایکز امٹینٹن بورڈ قائم کیا گیا جس
کا صدر وائس جپائشلر ہوتا تھا اور ہر فیکلٹی کاڈین اس کا ممبر ہوا کرتا تھا۔ اس بورڈ کے قیام کا
مقصد یہ تھا کہ امتخانات ہے متعلق تمام لظم و نسق کو ہر قرار رکھا جائے اور طلبا کی نامناسب
حرکتوں کی تادین کارروائی بھی کی جائے۔ جب تک ڈاکٹر بلیمدر پرشاد وائس جپائسلر رہ
بورڈ کا کام نہایت حسن و خوبی ہے انجام پاتار ہااور ممکن نہ تھا کہ سفارش کی بنا پر کوئی امید وار

# عارضی تکچرر کی تقرری:

اس زمانے میں پیٹ یونیورٹی کے عارضی کیجررکی تقرری کے لیے انٹر ویو ہواکر تا تھا۔ انٹر ویو کمیٹی کاصدر وائس چانسلر ہو تا اس کے علاوہ ڈین اور صدر شعبہ اس کے ممبر ہوا کرتے تھے۔ انہیں تینوں کے مشورے سے تقرری عمل میں آتی تھی۔ را تم نے اپنے زمانے میں جہاں تک ہو سکا نہا بہت ایما نداری کے ساتھ ان تقر ریوں میں وائس چا نسلرکی مدوکی اور اور حق وانصاف کو اپنیا ہے تھے سے جانے نہ دیا۔ ایک مر جبہ را تم اور وائس چا نسلر مسٹر وشت نرائن رائے سے مسئر میں الدین رازکی تقرری کے سلط میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مسٹر وشت نرائن رائے ہے مسئر میں الدین رازکی تقرری کے سلط میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مسئر وشت نرائن رائے پہنے ہائی کورٹ کے پنٹن پاؤنہ نئی تھے اور نہا بت ہی نہ ہی اور نیک مزان انسان تھے۔ را تم کے مشورہ اور گذارش پر میر ہے ہم خیال ہو گئے اور تقرری ہوگئی۔ اس وقت کا ایک اور واقعہ یاد آگیا۔ ڈاکٹر کے۔ این پر شاد جو بعد میں پنز یو نیور ٹی کے وائس چا نسلر وقت کا ایک اور واقعہ یاد آگیا۔ ڈاکٹر کے۔ این پر شاد جو بعد میں پنز یو نیور ٹی کے وائس چا نسلر اور کے تھے۔ انہوں نے اپناکام پایہ سمجیل کل ہوئے نے کے خیال سے مزید تین ماہ کی رخصت کی در خواست دی تو مسٹر وشت زائن رائے گئا ایک ایر وشت زائن رائے کے خیال سے مزید تین ماہ کی رخصت کی در خواست دی تو مسٹر وشت نرائن رائے کے خیال سے مزید تین ماہ کی رخصت منظور کرنے میں ایس و پیش کیا گر رہ تم

مشورہ پرر خصت منظوری کرلی۔اورجو مزیدر قم خرچ کے لیے در کار تھی اس کی بھی منظوری وے دی۔

### میٹنگ میں شرکت:

ڈین ہو جانے کے بعد راقم کو بہت کی میٹنگ میں شرکت کرنا پڑی تھی جس سے
کلاس لینے میں پریشانی ہوتی کیونکہ اس وقت شعبہ فار کی میں راقم کے علاوہ صرف ایک لکچر ر
مسٹر فیاض الدین حیدر تھے۔ اس لیے میں نے واکس چاسلر سے گذارش کی کہ میٹنگ صبح ۹
بج سے اور شام کو ۳ بج کے بعد رکھی جائے کیونکہ اساتذہ کی قلت کے سبب لکچر لینے میں
ضلل پڑتا ہے۔ چونکہ میراعذر معقول تھا۔ صاحب موصوف نے میری میٹنگ کے او قات
میں تبدیلی کردی۔

راقم نے اپنی سہولت کے خیال ہے ذین کے آفس کو شعبہ فاری کے ایک کمرہ میں منطق کر الیااور غالباً یہ آفس کی ایک کمرہ میں انتخاب کر الیااور غالباً یہ آفس آج تک ای کمرہ میں قائم ہے۔ سری سرجو پر شاد جو ڈین آفس میں میرے اسٹنٹ تھے وہ بقید حیات ہیں۔

#### شعبہ کے صدر:

جب را قم ؤین تھا حسب ذیل اساتذہ یو نیورٹی میں اپنے اپنے شعبہ کے صدر تھے:

ہندی: شری جگن ناتھ رائے شر یا (عارضی)، سنسکرت: ڈاکٹر ٹی۔ چودھری،
اعیشینٹ انڈین ہسٹری اینڈ کلچر: ڈاکٹر بی۔ پی۔ سنہا، انگلش: ڈاکٹر آرے کے۔ سنہا، سائیکلو، تی:

مسٹر ایم۔ زؤ۔ عابدین، فلوسٹی: مسٹر ہری موہن جھا، ہسٹری: ڈاکٹر رام شرن شر ما، جغرافیہ:

ڈاکٹر پی۔ دیال، اردو: ڈاکٹر سید اختر احمد، عربی: مسٹر حافظ محمد قدوس، فاری: ڈاکٹر اقبال سین،

اکانو کمس: مسٹر دیبا کر جھا، پولیٹیکل سائنس: ڈاکٹر پی۔ ایس۔ مہار، لیبر اینڈ سوشل ویلفیر:

مسٹر امر ت دھاری شکھ، سوشیالوجی: ڈاکٹر نربدیشور پرشاد، میتھلی: ڈاکٹر سدھاکر جھا، برگالی:

ڈاکٹر ایس این گھوشال۔۔

# بارهوال باب

# ميرى تقررى بحثيت يرسيل يبنه كالج

1941ء سے 1941ء

## میری تقرری:

والے تے اس لیے پند ہو نیورٹی کے وائس جا سلانے راقم کو بلا کر کہا کہ ۱۱۸ اپر ہل ۱۹۹۰ء والے تے اس لیے پند ہو نیورٹی کے وائس جا سلانے راقم کو بلا کر کہا کہ ۱۱۸ اپر ہل ۱۹۹۰ء کے بر نہل کا عہدہ سنجال اوں۔ بیس نے عرض کیا کہ بیس ستقل ہو نیورٹی پروفیسر ہوں، پر نہل کے برابر شخواہ پا تاہوں اور اس عہدہ کی تبدیلی بیس میر اکوئی فاکمہ نہیں بلکہ ور دسری بیس اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ راقم کو ایک سال کے لیے مع پر نہل الاؤنس ستقل پر نہل بنادیں تو بیس خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ بیس کہ کر شل الاؤنس ستقل پر نہل بنادیں تو بیس خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ بیس کہ کر منطور ہے، اور جھے ہو گیا۔ دو چارون بعد بچھ بھر وائس چا نسلر نے بلایا اور کہا کہ آپ کی شرط شان کی اور بیش ہوں سنظور ہے، اور بھے بو چھا کہ بینہ کالی کے کاموں کے سلسے بین کیا کیا سائل کو رپیش ہوں کے اور کیا کیا خوابیاں کا بی میں پیدا ہو گئی بیں اور اب کن کن اصلاحوں کی ضرور ت ہے۔ بیس نے اور کیا کہ مناز کر تے ہوئے وائس چا نسلر نے فرایا کہ بین ہر طرح ہے۔ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ جس دن ۱۹۹۱ء کی گرمیوں کی چھٹی فرمایا کہ بین ہر طرح ہے۔ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ جس دن ۱۹۹۱ء کی گرمیوں کی چھٹی جو نے وائس چا نسلر نے وائس جا نسلو کے خوابی کی مطابق ذاکم کے۔ کے۔ دت ہے پر نہل کا جو نے وائس جا نسلو کے اس کی نہیں بلکہ جو نے وائس جا نسلو کی کا مرس بید کالح کا صرف پر نہل ہی نہیں بلکہ جو کا ''ایر ''اور'' خان '' بھی ہو گیا۔

# عمار توں کی مرمت:

پر نیس کا چار ن لیتے ہی میرے لیے سب ہے اہم اور بڑا مسلہ کا لی کی برائی ڈی عارت، مر مت کا در پیش آیا جو عرصہ در از ہے ہے تو جی کا شکار تھیں۔ پٹنہ کا لی کی پر ائی ڈی عارت، دو ہو شل اور پر نیسل کے بنگلہ کی عمارت کے بارے بیس میں نے محسوس کیا کہ برسات ہے ہیا جی بان کی مر مت ہو جائی چاہئے۔ اس کام کے لیے دا قم نے سکر پٹریٹ جا کر چیف انجنیئر کو محست بہار سے ملا تات کی اور انہیں اپنے ساتھ لا کر کا لیج کی تمام عمار توں کی کس میر سی اور ختہ حالی کو دکھایا اور ان ہے کہا کہ اس تعطیل کے اندر ہی ان عار توں کی مر مت ہو نا لازی ہے کیو تکہ اس کے بعد طلباء کی موجود گی ہے کام میں بڑی دشواری ہوگی۔ اور نیز برسات کے آنے ہو ان کی ایمی ممان کی جو تشہر صاحب ایک نیک اور ٹر بیف انسان میں مت نیک وقت ٹر وع کر اوی اور دو ہو شل جن کی شخصوصی تو جہ اور موجود گی میں عمار توں کو ہر طرح ہے در ست کر ادیا۔ اور دو ہو شل جن کی خصوصی تو جہ اور موجود گی میں عمار توں کو ہر طرح ہے در ست کر ادیا۔ اور دو ہو شل جن کی چیسیں رائی گئی تا کل ہے بی تقیس ۔ ان کی ایسی مر مت کر ائی کہ عرصہ دار ز تک ہر سات ان پر اثر انداز نہ ہو گئی۔ تا کم ام ہو جانے کی بعد وائس چانسل نے معاشر کی خواہش ظاہر کی تو میں ہوئے انہیں تر ان کی تو میں تام مر مت شدہ عمار توں کود کھایا اور موصوف کا لی کی کا بدلا ہو افت د کی کر خوش ہوئے اور انجیئر موصوف کو شکر ہر کا ایک خط کھا۔

# فرنیچر کی مرمت:

کالج میں فرنیچری قلت متی اور جو تھان کی حالت اچھی نہ متی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کی مر مت جلد ہوجانی چاہئے۔ راقم نے ڈاکٹر کامیشور پر شادامستھا ہے جو میرے ہرکام میں بڑے مددگار رہا کرتے تھے استدعاکی کہ کالج کے بڑے بابوجٹا شکر جھااور کالج کے مستری گنگا بشن کولے کر تمام فرنیچر کا معائنہ کرکے ایک جدید رجٹر تیار کریں تاکہ ان کی تعداد اور حالت معلوم ہو سکے اور یہ بھی معلوم کیا جاسکے کہ کتے اور فرنیچرکی ضرورت ہے۔ تعداد اور حالت معلوم ہو سکے اور یہ بھی معلوم کیا جاسکے کہ کتے اور فرنیچرکی ضرورت ہے۔ فرنیچرکی خریداری کے لیے یو نیورٹی نے بہت کم رقم فراہم کی تھی اس لیے میں نے زیاد ہو تھے فرنیچرکی فراہم کی تھی اس لیے میں نے زیاد ہو تھے فرنیچرکی فراہم کی تھی اس لیے میں نے زیاد ہو تھے فرنیچرکی فراہم کی تھی اس لیے میں نے زیاد ہو تھے فرنیچرکی فراہم کی تھی اس لیے میں نے زیاد ہو تھے فرنیچرکی اس کرایا اور یہ بالکل نے

معلوم ہونے گئے۔ رجشر مرتب ہونے کے بعد معلوم ہوا پھے فرنیچر کم بیں جو عالبًا سابق پر نہل حضرات کا لجے سے جاتے وقت اپنے ساتھ لے گئے اس سلسلے میں یہ بھی پہتہ چلا کہ پر نہل کے کمرہ کی ایک خوبصورت الماری جے میں نے بار ہادیکھا تھا گم تھی۔ معلوم ہوا کہ ایک سابق پر نہل اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میں نے ان کو ایک خط لکھا کہ کا لجے کے پر نہل کے سمرہ کی ایک سابق پر نہل اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میں نے ان کو ایک خط لکھا کہ کا لجے کے پر نہل کے کمرہ کی ایک الماری آپ کے یہاں غلطی سے جلی گئی ہے اسے واپس کر دیں۔ موصوف نے افراد کرتے ہوئے لکھا کہ آپ اس فتم کی ایک الماری بنوالیں اور میں اس کی قیت اداکر دوں گا۔ میں نے الماری بنوائی اور انہوں نے اس کی قیت اداکی۔

فرنیچر کی مرمت کے بعد کالج کی کشتیاں جو طلباء کی تفریخ کاذر بید تھی خراب ہو گئی تھیں میں نے ان کو بھی مزمت کرا کے قابل استعال بنایا۔ میرے زمانے میں گرانگ کی رقم ۲۵ فیصد کم کردیے کی وجہ ہے بجلی کے پنگھوں اور روشنی میں پچھ اضافہ نہ ہو سکا تکر پنگھوں کی صفائی انچھی طرح ہے کرادی گئی۔

# کالج کے میدان کی تگرانی:

کائے کے سامنے والا کھیل کامیدان، ولئ گارڈن اور عظیم گارڈن خراب ہو گئے سے پانی کی قلت اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے گھاس مر دہ ہو کر جل گئی تھی اور سے میدان گائے اور بجریوں کی چزاگاہ بن گئے تھے۔ راقم نے انہیں سیر اب کرنے کے لیے کلکتہ کی ڈنلپ کیائے اور بجریوں کی چزاگاہ بن گئے تھے۔ راقم نے انہیں سیر اب کرنے کے لیے کلکتہ کی ڈنلپ کمپنی سے ایک بہت لمبایانی کاپائپ متگوایا جس کی مدد سے تمام میدان ہرے بھرے ہوگئے اور پھول کی کیاریاں در ست کراکر موسم کے بھول لگوائے۔ موسم برسات اور موسم سر ما اور پھول کی کیاریاں در ست کراکر موسم کے بھول لگوائے۔ موسم برسات اور موسم سر ما یہ بین بھول خوب کھلے جس سے کالے کی خوب صورتی اور زینت میں اضافہ ہوا، خصوصا گا ب

#### ایناطریقهٔ کار:

راتم و دت کی پابندی ہے کالج جاتا تھا۔ صبح کو تمام ضروریات ہے فارغ ہو کر ہ بج کالج پہنچ جاتااورا کیک بج کھانے کے لیے اپنے بنگلہ پر جوسا تمنس کالج کے احاط میں تھا، چلا جاتا، پھر تمین بجے شام کو کالج جاتااور ۵ بجے شام تک کل کاموں کو فتم کر کے گھروا پس آجاتا

میرے اس طریقتہ کارے متاثر ہو کراوروقت کی پابندی کود کھے کر تمام لکچرر، بروفیسر اور ملاز مین اینے وقت پر آجاتے تھے۔ بی۔اے آنرس کے کلاس 9 نے کر وسم منٹ سے شروع ہوتے تھے اس کیے بیشتر ملاز مین اور اساتذہ قبل از وقت پابندی ہے جلے آتے تھے۔ میں نے اسية زمانه ين "Four Hours Rule" كا يرانا قاعده جس ير عمل ند بور باتحااس كى یا بندی تمام اساتذہ ہے کرائی۔ غفلت برتے والوں کو مبذب اندازے اس کی پابندی پر آمادہ کیا۔اس طرح اساتذہ و تت ہے کلاس لیتے اور چیوڑنے میں بھی و تت کی یابندی کرتے۔ طلباء جو ٹیو ٹوریل کلاس میں مسلسل دوبار غیر حاضر رہتے ان ہے وجہ طلب کی جاتی۔ معقول وجہ نہ ہونے پر صدر شعبۂ تادیبی کارروائی کر تا۔ طلباء کی سبولت اوران کی د شواریوں کو حل کرنے کے خیال سے وفت کی پابندی کے بغیر راتم نے عام اجازت دے رکھی تھی کہ وہ مجھ سے مل کر ا ہے مسائل کو حل کرلیں۔ای طرح آفس کے عملوں کو بھی بدایت کروی گئی تھی کہ اساتذہ اور طلباء کی د شورایاں فور آ دور کی جائیں۔ ایک دواسا تذہ بغیر اطلاع دیئے کا لج سے غائب ہوجاتے تھے اورایٹی درخواست پرد شخط کرکے چیراس کے حوالہ کردیتے کہ اگران کے متعلق دریافت کیا جائے تو ہید در خواست کا کج کے دفتر میں واخل کر دی جائے۔اس طرح کی غیر حاضری ہے لکچری میں خلل پڑتا تھااور طلباء کلاس میں شوروغل مجاتے۔اس لیے میں نے ہدایت کی کہ Casual Leave کے قاعدہ کی پابندی کی جائے اور تاکید کی کہ اگر .C.L کسی بیاری یااعیانک ضرورت کی بنالی جائے تو درخواست گیارہ بجے دن تک آمس میں آجانی جائے جائے۔ اگر کسی دوسری ضرورت ہے۔ C.L لینا ہو تو کم از کم دو روز پہلے و فتر کو آگاہ کردیں تاکد ان کے کلاس کے لیے متبادل انتظام کیا جائے۔ راقم کے پر تسیل ہونے سے پہلے بچھ اساتذہ پوری توجہ اور مستعدی سے کلاس نہ لیتے تھے۔ میں نے ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ پڑھانے میں پایندی اور مستعدی لانے کے لیے راقم ہفتہ میں ایک دو روز کالج کا چکر لگاتا اور دیکھیاکہ اساتذہ اور طلباء پڑھانے اور پڑھنے میں لا پروائی اور ب توجی تو شیں برت رہے ہیں۔ میرا تجرب که اس عمل ے طلباء ادراساتذویس پڑھنے پڑھانے کاماحول بہتر ہو گیااور مجھے ان سے کوئی شکایت باقی نہ رہی۔ پڑھائی میں با قاعد کی آ جانے کے بعد طلباکا لج کے ٹر میٹل امتحانات میں کثرت سے شر یک ہونے لگے اور امتحانات

کے نتائج بہت جلد شائع کردیئے جاتے تھے۔ ٹر مینل امتحان میں مجھ کوایک بات یاد آگئی جود کچیں سے خالی نہیں ہے۔انگریزی کے ایک جونیر لکچرر ٹر مینل امتخان کی • • اکاپیاں اپنی بغل میں دیائے میرے آفس میں آئے اور احتجاجاً کہا کہ مجھے صدر شعبہ انگریزی نے حکم دیا ہے کہ اس سوکا پیوں کو دیکھ کراوران کے نمبروں کو سلپ پر چڑھاکر کل ان کے حوالہ کردی جائیں۔ ۱۲ گھنٹے کے اندر میرے لیے سے کام انجام دینانا ممکن ہے۔ میں نے فور اان کے لیے ا بک پیالی جائے منگوائی اور ہنس کر کہا کہ آپ ایک محنتی لکچر رہیں، چند تھنٹوں میں اس کام کو انجام دے سکتے ہیں اور آپ کووفت پر نمبر داخل کرنے میں کوئی د شواری نہ ہو گی۔ یہ کا بیال توسال اول کے او کوں کی بیں ان کے دیکھنے میں آپ جیسے قابل آدی کو کوئی و شواری نہ ہونی عاہے۔ آپ مہر ہانی فرما کرمیرے جیمبر میں چلے جا کیں اور ایک گھنٹہ وہاں آرام ہے بیٹھ کر کا پیول کی جانچ کریں۔ مجھے یفتین ہے کہ آپ پھپیں تمیں کا پیوں کی جانچ ایک گھنٹہ میں ضرور کرلیں گے۔ موصوف ایک گھنٹہ بعد ۲۵ کا پیوں کی جانچ کر کے میرے پاس آئے اور اپنی کار کردگی پر نبایت خوش نظر آرہے تھے۔ جب میں نے ان کی ہمت افزائی کی تووہ پھر میرے چیمبر میں چلے گئے اور ایک گھنٹہ بعد مزید ۴۵ کا پیوں کی جانچ کر کے اور ان کے مار کس کا ندراج کرکے میرے پاس آئے اور اس طورے دو گھنٹے کے اندر میری ہمت افزائی کے سبب ا پنا آدھاکام بحسن وخوبی انجام دے دیا۔اس کے بعد وہ اپنے شعبہ میں چلے گئے ادر دوسرے ون جانئے کی ہوئی شوا کا پیوں کو مع مار کس سلب صدر شعبہ کے حوالے کر دیا۔ طلباء کے کھیل کود کاا نظام:

تنام انظام کے ساتھ ہی کائے میں کھیل کود کا بھی معقول انظام کیا گیا۔ اس زمانے میں پروفیسر واس چڑ جی Athletic Club کے صدر تھے اورود اپنی ذمہ واریوں کو نہایت خوبی سے انجام دیتے۔ گرچہ انہیں میرے مشورہ کی کوئی ضرورت نہ پڑتی تھی تمر موصوف بغیر میر ک رائے کے کوئی کام نہ کرتے تھے ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ کلب کی رقم کو فضول کا موں میں صرف نہ ہونے دیتے تھے۔ طلباء فٹ بال میں سب کھیلوں کے زیادہ و کچیں لیتے تھے، کا کی کھلاڑیوں کی مہارت کی وجہ سے پٹنہ یونیور شی نے اپنی

ف بال فیم میں پینہ کا کج کے نو کھلاڑیوں کوشائل کرر کھا تھااوراس فیم کاکپتان بھی پینہ کا لیے کا طالب علم تھا۔ اس سال پینہ کالج کی فیم کو کسی بیچ میں شکست نہ ہوئی اورانعامات حاصل کر کے بہار میں بڑی شہرت حاصل کی۔ اس زمانے میں پینہ کالج کی کر کٹ فیم ایک نہایت شاندار فیم تھی۔ باوجود ہر کو شش کے کوئی فیم اے ہرانہ سکیاس فیم کے شاندار کارناموں کو وکھ کر پینہ یو نیورٹی فیم سے کپتان وکھ کر پینہ یو نیورٹی فیم میں چھ کھلاڑیوں کو پینہ کالج فیم سے لیا گیااور یو نیورٹی کی ہم کے کپتان ہونے کا شرف پینہ کالج کے طالب علم ہی کو حاصل ہوا۔ یو نیورٹی کی ہاکی فیم میں چھ کھلاڑی بیٹ کالج کی سے بیٹ کالج کے کھلاڑیوں کی ہر موقع پر تعریف کیا کہ تااوران کی ہمت افزائی میں کوئی کر اشا نہ در گھتا تھا۔ اوو اورائی طرح بیاس فیصلہ کوئی کر اشا نہ در گھتا تھا۔ اووائی کا تذکرہ راقم نے نہایت ہی تشریخ کے ساتھ کیا ہے جس کی ایک کالی مقابل کی شاندار کامیابی کا تذکرہ راقم نے نہایت ہی تشریخ کے ساتھ کیا ہے جس کی ایک کالی مقابلوں میں جایا کر تااورا ہے ساتھ کیا کہ ساتھ کیا ہے جس کی ایک کالی مقابلوں میں جایا کر تااورا ہے ساتھ ایک ووبارا ساتاہ محترم پر نہل سید معین الحق صاحب کو جو مقبل کے دنیا میں مشہور تنے مدعو کر کے لایا کر تا تھا۔ وہ لاکوں کی خوسلہ افزائی کے خیال کے ان اورائی ساتہ میں جایا کر تااورائی میں مشہور تنے مدعو کر کے لایا کر تا تھا۔ وہ لاکوں کی خوب حوصلہ افزائی کے دنیا میں مشہور تنے مدعو کر کے لایا کر تا تھا۔ وہ لاکوں کی خوب حوصلہ افزائی خوب حوصلہ افزائی

#### ان-ی-ی:

۱۹۶۰ء میں جب ان- ی- ی کا کیمپ بہنا میں ہوا تو اس میں پٹنہ کا کج کی شیم اوّل آئی ای طرح ہے۔ اکتوبر ۱۹۶۰ء میں جمبئی میں مقابلہ ہوا تو اِن ۔ ی ۔ ی کی بحری ونگ میں رام استے سنتے سنگھ پورے ہندوستان میں دوسرے نمبر پر آئے۔ یہ دونوں کا میابیاں پٹنہ کا کج کے لیے بڑی شہرت کی حامل ہو تمیں۔ طلباء کی استجمندیں:

ائی زمانہ میں کانچ کی کل انجمنیں اپنے اپنے کاموں میں نہایت سر گرم عمل رہیں۔ خصوصاً میوز ک اینڈ ذرامہ سوسائٹ اور بزم اوب۔ان دونوں انجمنوں نے تین تین انعامات حاصل کے اور اپنی شاندار روایتوں کو قائم ر کھا۔

# سائنس کالج کی بڑتال:

جب راتم پٹنه کالج کی در تھی کے کاموں میں تخت مصروف تھاکہ اجاتک ایک ایسا مسئلہ پیش آیا جس ہے راقم کو دور کا بھی سر و کارنہ تھا تکر اس کو سلیھانا ہی پڑا۔ ڈاکٹر مکیند ر ناتھ ڈین آف فیکلٹی آف سائنس نے ایم۔ایس ی کے کچھ طلباء کانام رجٹر ہے اس لیے خارج کردیا کہ انہوں نے کالج کی ماہانہ فیس ادانہ کی تھی اوران کی جگہ دوسرے لڑ کوں کے واخلے کی کارروائی بھی شروع کردی گئی تھی اس سے طلباء میں غم وغصہ کی اہر دوڑ گئی اور انہوں نے سائنس کالج میں ہڑتال کر دیااور اور ڈاکٹر تکیندر ناتھ کے خلاف نعرے لگائے۔ نیز وائس جانسلر کے یہاں جاکر طلباء نے شکایتیں پیش کیں۔ وائس جانسلر مسٹر وشٹ نرائن رائے نے ان ہے کہاکہ میں کل پینہ کالج کے ولسن گارڈن میں ۳ بجے شام کو تمام طلباء کو خطاب كرون كا اوروبال كل معاملات كے حل بھى تكالے جائيں گے۔ اس كے بعد موصوف نے جھے ٹیلی فون پر کہا کہ کل ۳ بجے دن کوولسن گارڈن میں ایک جلسہ کا انظام کیا جائے تاکہ میں طلباء کو وہاں خطاب کرسکوں۔ میں نے ان سے کہا کہ معاملہ سائنس کا کیا کا ہے بہتر ہو تاکہ جلسہ کاانتظام و ہیں کیا جائے۔ تگرانہوں نے اصرار کیا کہ کہ جلسہ پٹنہ کالج ہی میں ہو گا۔اس لیے میں نے جلسہ کابا قاعدہ انتظام اپنے کالج میں کر دیا۔اور اس جلسہ میں اساتذہ کو شر کت کی دعوت بھی دی۔ طلباء کے علاوہ تقریباً دو ہز ار دوسرے افراد بھی جمع ہو گئے جن کا یو نیورٹی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ڈاکٹر نکیندر ناتھ خانف ہو کر اس جلسہ میں شریک نہ ہوئے۔وائس حیانسلرنے جوں ہی طلباء سے خطاب کر ناحیا ہاتوا بیک طالب علم نے ان کے ہاتھ ے ماتک چھین لیااورا پی پریشانیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر نگیندر ناتھ نے جو کچھ کیا ہے وہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ چو ہیں تھنٹے کے اندر تمام معاملات کو حل کر دیا جائے ورنہ حالات اس ہے بھی تقین تر ہو سکتے ہیں میا تو آپ رہیں گے میاہم سب رہیں گے۔اس پر را قم نے طلباء کو نضول گوئی ہے منع کیااور کہا کہ تم اوگ اپنامعاملہ حل کرانا جا ہے ہویا ہے گار کرنا۔اگراپی و شواریاں دور کرانا جاہتے ہو تواپنے معاملہ کومیرے پیرد کر دو اور میں تہہیں یقین دلا تا ہوں کہ فیصلہ مناسب اور تمہارے حسب خواہش ہوگا۔ تم لوگ کل اپنے ویں بار ہ

نمایندوں کو میرے پاس بھیج دو ہیں انہیں وائس جا نسلر کے آفس لیے جاکر کل باتوں کو طے کرادوں گا۔ پریشان ہونے اور ہنگامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے اس کہنے پر لڑ کوں کا غسبہ کم ہوااور اس کے بعد میں نے جلسہ کے اختتام کااعلان کر دیا۔ موقع کی نزاکت د کیجے کر دائس میانسلر موصوف کوان کے موثر کار میں بٹھا کران کے بنگلہ پر چھوڑ آیا۔ای رات ڈاکٹر نکیندر ناتھ اوروائس جانسلر کی برادری کے چند پروفیسران ان کی رہائش گاہ پر جا کرا نہیں مشورہ دیا کہ ذاکٹرا قبال حسین کی باتوں میں نہ آئے۔وہ اس موقع ہے فائدہ ا شاکرانی ناموری حاصل کرناچاہتے ہیں۔ دوسرے دن طلباء میرے پاس آئے اور اپنے مطالبات کی ایک فہرست دی، میں نے ان کے مشورے ہے اس میں کچھ تغیر و تبدل کر کے ان کے ساتھ واکس طانسلر کے آفس پہنچا تو دیکھا کہ ڈاکٹر نگیندر ناتھ اور واکس طانسلر کے کچھ حاشیہ نشینان بیٹے ہوئے ہیں۔اوران کومشور ودےرہے ہیں کہ لڑ کول ہے ملا قات نہ کی جائے۔ یس نے مطالبات کی فہرست کو وائس جا نشکر کے حوالہ کیااور پڑھنے کو کہا۔ موصوف یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ اقبال حسین صاحب مجھے آپ پر پورا بھر وسہ ہے۔ آپ نے جو پکھ کیا ہو گا، وہ سب ٹھیک ہی ہو گااور فہر ست کا بغیر مطالعہ کیے اس پر اپناد سخط ثبت کر دیااور کاغذ کو را قم کے حوالہ کر دیااور کہا کہ آپ بھی اپناد متخط کر دیں۔ لڑے مطالبات کی منظوری ہے یہت خوش ہوئے کچر میں نے طلباء ہے مخاطب ہو کر کہاکہ تم لوگوں نے کل ایک بڑے بزرگ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے،ابان سے معانی مانگو۔ تمام طلباء نے ہاتھ جوڑ کروائس بالسلرے معافی مانگی۔ اس پروائس جانسلر موصوف کی آنکھوں سے آنسو نکل بڑے اور کباکہ میں نے تم سب کو معاف کردیا۔ تم سب خوش رہواور علم حاصل کرو۔

وائس چاسلر مسٹر وشٹ نراین رائے پیٹنہ ہائی کورٹ کے پیشن یافتہ نجے تھے نہایت ہی نہ جبی منکسر المز اٹ اور نیک انسان ، راقم نے انہیں مجھی غصہ ہوتے نہیں دیکھا۔ اپنی زندگی کا بہت بچھ حصہ پانڈی چری آشر م میں گذارا تھااور شری اروند گھوش کے خاص مریدوں میں ہبت بچھ حصہ پانڈی چری آشر م میں گذارا تھااور شری اروند گھوش سے بڑی عقیدت تھی ، ان کے سے تھے۔ مسٹر وشٹ نرائن کوا پے گروشری اروند گھوش سے بڑی عقیدت تھی ، ان کے افتان پاکا فوٹو فریم کرواکرا پی میز پرر کھتے اور اس کو ہر روزد کھے کروعاکرتے کہ مالک حقیقی اپنے آئی قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔

۱۱راپریل ۱۹۱۱ء کوجب راقم بہار پلگ مروس کمیشن کا ممبر مقرر کیا گیا تو صاحب موصوف میری رہایش گاہ پر مبارک بادویے کے لیے تشریف لاے اور انہوں نے کہا کہ بین بیٹنہ کا لجے میں ۳۰ راپریل ۱۹۱۱ء تک کام کر تارہوں، کیوں کہ یونیورٹی کے امتحانات جاری تنے اور طلباء کی یونیین کا متحاب بھی باتی تفار راقم نے ان سے کہنے کے مطابق عمل کیا اور پہلی مئی ۱۹۲۱ء سے بہار پلک سروس کمیشن میں کام کرنے لگا۔ صاحب موصوف کو میرے دونوں لڑکوں اگر اور اشرف سے بڑا انس تھا۔ اگر اس زمانے میں انجینیر تگ کا کی کے طالب علم سے اور اشرف میڈیکل کا لی میں تعلیم عاصل کررے سے۔ ان لوگوں پر صاحب موصوف کے براسانس تعلیم عاصل کررے سے۔ ان لوگوں پر صاحب موصوف کی بردی شفقت رہاکرتی تھی۔

# ڈا نگے صاحب کی تقریر

با تیں کیس توانہوں نے فرمایا کہ آپ اطمینان رنھیں ، کوئی ایسی بات نہہو گی جس ہے آپ کو ر نجیدہ ہونا پڑے۔ طلباء نے ڈائلے صاحب کی تقریر کی تاریخ، جگہ اور وفت کااعلان کر دیا مگر تقریر کا کوئی عنوان نہ دیا گیا تھا۔ جب اشتہار تقسیم ہوا تو اس کی ایک کابی صلع پٹنہ کے سپر نننڈ نٹ آف ہو لس کو ملی جس کو پڑھ کر انہیں خیال گذرا کہ دوران تقریر غیر کمیونسٹ طلباء کچھ بنگامہ آرائی نہ کریں،ای لیے انہوں نے ٹیلی فون پر مجھ سے دریافت کیا کہ اگر ان کی مدد مجھے در کارے تو خوشی ہے اس کے لیے تیار ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اطمینان ر تھیں اور بھے پر بھر و سر کریں مسٹر ڈانگے کی تقریرے امن عامہ میں کوئی خلل نہ پیدا ہو گا۔ ای روز میں نے جاریا پچ کا نگر کی خیال کے طلباء کوایئے آفس میں بلایااور ان ہے باتیں کیں۔ یہ سب لڑکے میری ہر مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ تقریر ۹ بجے دن کو ہونے والی تھی، میں نے پٹنہ کالج کے بڑے بابواور چیر اسیوں کو تھم کر دیا تھا کہ اس روز کے بیچے صبح کو جمنازیم کے اندر اور دونوں طرف باہر فرش بچھا دیا جائے۔ جاروں طرف لاؤڈ اسپیکر لگایا جائے اور اس کی تحرانی کے لیے ایک آدمی کو مامور کیا جائے کہ کوئی شخص ما تکروفون کے تار کو کاٹ نہ سکے۔ جب راقم سات ہے میں نیو جمنازیم کے باہر کھڑا تھا کہ بچھ طلباء خوش خوش آئے جس میں کانگریس اور کمیونسٹ دونوں جماعت کے لڑکے تھے،ان طلباکو میں نے کہاکہ ہوشیار رہیں ادر کسی طرح کی کوئی گزیزی نہ ہونے دیں۔ ڈانگے صاحب تقریباً پونے ۹ بجے تشریف لائے اور ان کے ساتھ یانج جیمہ نامی کمیونسٹ رہنما بھی تھے، میں نے ان سیموں کو ڈائے صاحب کے پیچیے ڈائس پر بٹھایا۔ پوراجمنازیم اور ار دگر د کامیدان سامعین سے بھراہوا تھا۔ طلباء نے تالیاں بجاکر ڈائلے صاحب کااشقبال کیا۔ ٹھیک نوبج جلسہ شروع ہوا۔ مہار صاحب نے عاضرین سے ذائعے صاحب کا تعارف کرایا اس کے بعد ڈائلے صاحب نے راقم سے دریافت کیا کہ کیا میں "Indian Constitution" (دستور ہند) پر تقریر کر سکتا ہوں اور کتنی و رہے تک اپنی تقریر جاری رکھول، میں نے کہا کہ آپ Indian constitution کی خو بیوں اور خامیوں پر تقریر کریں۔انہوں نے میری در خواست کو قبول کیااور کہا کہ میں اپنی تقریر آدھ گھنٹہ میں ختم کردوں گا۔ ذائعے صاحب نے دستور ہند پر ایسی واضح اور بصیرت افروز تقریر کی که طلباء دم بخود ہو کر ہنتے رہے اور دوران تقریر متاثر ہو کر تالیاں بجاتے تھے۔ جب آدھ محند کا وقت خم ہوگیا تو ہیں نے ڈانٹے صاحب سے استدعاکی کہ تقریر کو مزید پندرہ منٹ تک جاری رکھیں۔ ڈانٹے صاحب جب اپنی تقریر خم کر چکے تورا تم نے بحثیت صدر کے ان کا شکریہ ادائیااور لڑکوں نے ان کی بصیرت افروز تقریر کو بہت پند کیا اور مشکور ہوئے۔ ڈانٹے صاحب اپنی خوش گفتاری کے لیے مشہور ہیں اور جو بھی ان کی تقریر سنتا ہے ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ جلسے کہ دوسرے روز میں نے سینئر ایس پی کو فون کر کے کہا کہ آپ اے بین کیوں تھے ؟ میں طلبا کے مزاج کو آپ سے بہتر جاتا ہوں آپ نے جو پولس کے جوانوں کو امن وامان بر قرار رکھنے کے لیے بھیجا تھا انہوں نے اپنی ہوشیاری کو کام میں لا کراپنی ٹرک کو پٹنہ کا نی کے اصاحب باہر رکھا اور پولس کی مد د لیے بعیر برکام بحسن و خوبی انجام پاگیا۔ ڈانٹے صاحب ایک امن پند انسان ہیں اور جھے ان کی تقریر سے امن وامان میں کوئی خلل پڑنے کا اندیشہ نہ تھا۔ ہبر حال میں آپ کی سعی الاحاصل کاشکر گذار ہوں۔

ڈائٹے صاحب کی عمراب ۸۰ سال ہے تجاوز کر چکی ہے۔ انہیں کچھ دن پہلے عوامی خدات کے صلہ میں ''لوک مانیہ تلک اعزاز'' عطاکیا گیا ہے۔ ناانصافیٰ:

ڈائے صاحب غالباً پہلے اور آخری کمیونٹ دانشور تھے جنہوں نے پینہ کالج میں آکر تکچر دیا۔ عرصہ درازے پینہ کالج میں آکر تکچر دیا۔ عرصہ درازے پینہ کالج کالیہ دستور رہاہے کہ کا تکر ایک لیڈر'' ہر خرے کہ باشد'' کوکالج میں مہمان خصوصی بنا کر بلایا جا تاہے ، جابلانہ تقریر کرتاہے اور تالیوں کی گونج میں گھر کی راولیتا ہے مگر بڑے ہے بڑا کمیونسٹ دانش در کالج میں تقریر کرنے کا حق دار نہیں ہے۔
کی راولیتا ہے مگر بڑے ہے بڑا کمیونسٹ دانش در کالج میں تقریر کرنے کا حق دار نہیں ہے۔

1941ء کا فاؤنڈ بیشن ڈے:

۱۳۳۷ جنوری کو پیشنہ کالج کا فاؤنڈیشن ڈے منایا گیا اس روز کالج کو قائم ہوئے مالے ۱۳۳۸ جنوری کو پیشنہ کالج کا فاؤنڈیشن ڈے منایا گیا اس روز کالج کو قائم ہوئے مال جو چکے تھے۔ طلباءاور اساتذہ کی خواہش تھی کہ فاؤنڈیشن ڈے نہایت شان و شوکت سے منایا جائے مگر پیٹنہ یو نیورش نے اس کام کے لیے جور قم منظور کی وہ نہایت ناکافی تھی اس لیے راقم نے جشن کے لیے دوروز کا پروگرام مرتب کیا۔ ۱۳۴۷ جنوری کو اسپورٹس کے لیے راقم نے جشن کے لیے دوروز کا پروگرام مرتب کیا۔ ۱۳۴۷ جنوری کو اسپورٹس کے

شروع ہونے سے پہلے سب کھلاڑیوں نے جو کھیل میں شریک ہونے والے تھے مارچ پاسٹ کر کے راقم کو سلامی دی اور میں نے انہیں چند الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے کھیلوں کی کامیابی کی د عاکی۔ پروفیسر دیبی داس چڑ جی جواتھیلیئک کلب کے صدر تھے اینے رفقاء کار کی مددے مقابلوں کو نہایت کامیاب بنایا۔ سہ پہر کو وائس جانسلر نے تشریف لا کر کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کی اور اسپورٹس کے اختیام پر حاضرین اور کھلاڑیوں کی ناشتہ ہے تواضع کی گئی۔ دوسرے روز ۲۵ مر جنوری کو ولسن گار ذن میں جزل اسمبلی (جلسہ عام) منعقد کیا گیا، چو نکد سر دی کافی تھی اس لیے ڈائس پر ایک نہایت خوب صورت شامیانہ لگایا گیا جس کو پھولوں اور مختلف رنگ کی روشنیوں ہے مزین کیا گیا تھا۔ جلسہ کے صدر مسٹر جسٹس خلیل احمد تنے ،ان سے پہلے پننه کالج کے کسی اولڈ بوائے نے جز ل اسمبلی کی صدارت نہ کی تھی اور جلسہ کے مہمان خصوصی بہار کے وزیرِ تعلیم کمار گڑگانند عظمہ تھے۔ کمار صاحب ایک نہایت بلند خیال،مہذب اور ملنسار انسان تھے۔ جلسہ کے شروع ہونے سے پہلے پر نسپل کے کمرے میں صدراور مہمان خصوصی کے علاوہ تقریباً پچاس معزز حضرات نے دعوت میں شرکت کی اور انہیں پر تکلف ناشتہ کرایا گیا جس کا نتظام پروفیسر زین العابدین نے نہایت خوش اسلو بی ے کیا تھا۔ اس کے بعد کل حضرات و اسن گارؤن میں جمع ہوئے اور راقم نے جلسہ کی كارروائي شروع كرنے كے ليے صدر سے اجازت لى۔ راقم نے پر نسپل كى سالانہ ريورٹ پڑھ کر سنائی جو چھاپ کر تمام حاضرین جلسہ میں پہلے ہی تقتیم کردی گئی تھی۔ شایدیہ پہلا موقع تھا کہ پر نسیل کی سالانہ راپورٹ چھاپ کر تقلیم کردی گئی ہو،اس رپورٹ میں میں نے کالج کی عمار توں کے متعلق گور نمنٹ کی توجہ دلائی اور گور نمنٹ سے استدعا کی کہ لا بسریری، ریڈنگ روم اوراسمبلی ہال کی عمارتیں تغمیر کی جائیں اور ای کے ساتھ سائیکاو جی بلوک کو دو منز لہ کر دیا جائے، نئے ہو شلول کی تغمیر بھی ضرور کی جائے۔ میں نے اس رپورٹ میں شکایت کی تھی کہ پینہ کالج کی عمارت جوا یک تاریخی عمارت ہے اس کوا چھی حالت میں ر کھنا گور نمنٹ او ریونیور ٹی کا فرض ہے۔ جھے اب میہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ گور نمنٹ نے سائیکلوجی بلاک کودو منز له کردیا، لا تبریری کی نئی عمارت مجمی بنائی گئی، گراسمبلی ہال جس کی کالج کو سخت ضرورت ہے اب تک تغمیر نہ ہو سکا ہے اور کالج کی تاریخی عمارت ہنوز بری حالت میں ہے اور کوئی اس کا پر سان حال نہیں۔رپورٹ کو ختم کرتے ہوئے راقم نے طلباء کو انگریزی میں مخاطب کیا جس کاار دو ترجمہ حسب ذیل ہے:

> اس سالانداجتاع میں آپ کو خطاب اور خیر مقدم کرنے کا بجصے پہلی بار افتخار حاصل ہورہا ہے اور بیہ میر ا آخری موقع جھی ہو گا۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق ۲۵ برسوں سے زیادہ پٹنہ کا کچ کی خدمت کی ہے۔ پٹنہ کالج میرے لیے اس کے ماضی، حال اور مستقبل کے پر نسپل اساتذہ اور طلباء کی گویا ر فاقت کی مثال ہے۔ افراد سیمیں یردوں پر سامے کی طرح آئیں گے اور گذر جا کیں گے لیکن پٹنہ کالج کی باجھی زندگی متعین وماغ اور مقاصد کے تحت ہمیشہ بر قرار رہے گی۔اگلے برس میں ہارا کالج اپنی زندگی کی سوسال تمام کرے گا اور مجھے یہ کہنے میں فخر محسوس ہورہا ہے کہ اس سوسالہ مدت میں پٹن کا کچ کی تاریخ گویاریاست بہار کی تاریخ رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ شاندار خدمات انجام دی ہیںاور بینه کالج علم و شخفیق کامقدس مقام رہا ہے جہاں ہر فرقہ، ندہب اور گروہ کے لوگ علم کی دیوی کی پر سنش کر کتے ہیں۔زندگی کے ہر شعبہ میں ہمارے طلباء کار فرماہیں اور ان کی کار گزار یول سے جاری تاری تفکیل یار ہی ہے۔ جارے کالج کا ماضی شاندار روایات ہے روشن ہے،اس کامستقبل کیساہو گا، یہ کہنا ذرا مشکل ہے لیکن میں بیہ صاف طور ہے دیکھ رہا ہوں کہ خیالات کے صحر امیں پٹنہ کالج کی حیثیت ہمیشہ علم وعر فان کے نخلستان جیسی رہے گی اور گڑگا کے سیمیں دھاروں کی قربت میں بیہ فکرو حسن کی جلوہ گاہ بن کر شاداب وسبز رہے گا ہ میں اپنے عزیز طلباء کوایسے حسین اور مبارک موقع پر اپی نیک خواہشات او راحیحی دعا کیں پیش کرنا جا ہتا ہوں۔ آپ ہمیشہ یاور تھیں کہ آپ عظیم الثنان درس گاہ کے طلباء ہیں اس لیے بیہ آپ کا فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے و قار اور

اس کی نیک نامی کو ہر قرار ر تھیں ، یہ نہ بھولیں کہ زندگی میں کامیابی کا انحصار علمی کمالات حاصل کرنے ہے زیادہ کردار کی پختگی، نیک خصلت اور استوار عادات پر ہو تا ہے۔ آپ کا جسم کھلاڑی کا ہو مگر روح رشی کی ہو۔ آپ بمیشہ خوش مزاج رہیں اور اس آرزووسر گرمی کومر جھانے نہ دیں جے اللہ تعالیٰ نے تمام کم من مر دوں اور عور توں کے داوں کو بخش ہے۔ آخر میں میں اپنے خطاب کو فاری کے ایک. عظیم شاعر لینی حافظ کے ایک مشہور شعر پر ختم کرنا چاہتا ہو ں جو پیہ

بال، مثو اميد كه واقف نئ از سرغيب باشد اندر پروه بازیهاے بنہاں عم محوز ترجمہ: مجھی ناامید نہ ہو کیونکہ تم خدا کے فضل سے آگاہ نہیں ہو سے بمیشہ یاد رکھو کہ

بیں پر دہ ہزاروں راز نہاں ہیں۔اس لیے تم تبھی غم گین نہ ہو۔ خدا تنہیں ہیشہ سلامت

راتم کے سالانہ ریورٹ پڑھنے کے بعد جلسہ کے صدر منز جسٹس خلیل احمہ نے طلباءاور طالبات کو تقتیم انعامات واسناد کیا جس میں آ درھ گھنٹہ سے زیادہ کاوقت صرف ہوا۔ اس کے بعد صدر موصوف نے پٹنہ کالج کی خدمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے انگریز اور ہندوستانی پروفیسروں کواپنا خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے پٹنہ کالج کی کامیابی اور فروغ کے لیے اپنی کوئی کو شش اٹھانہ رکھی تھی۔ یہ انہیں کی غدمات کاصلہ ہے کہ پیٹنہ کالج آج ہندوستان کے مشہور ترین کالجول میں شار کیا جاتا ہے۔ یہاں کے فارغ التحصیل طلباء زندگی کے ہر شعبہ میں خصوصاً ملاز مت،سیاست اور علمی پیشوں میں نظر آئیں گے اور انہوں نے ا پنی خدمات کی بدولت سر بلندی حاصل کی ہے۔ صدر موصوف نے سب سے پہلے سرسید علی امام کا تذکرہ کیا جن کی کاوشوں کی ہدوات ۱۹۱۲، میں صوبہ بہار عالم وجود میں آیا۔ای کے ساتھ سر کنیش دت سنگھ کی تعریف کرتے ہوئے ان کی خدمات کوسر اہاجنہوں نے اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ قوم کی تعلیم کے لیے و تف کر دیااور جار لا کھ روپے کا عطیہ پیٹنہ یو نیور مٹی کواعلیٰ تعلیم پر خرج کرنے کے لیے دیا ہے۔ دوران تقریر صاحب موصوف نے ڈاکٹر بچیدا نند سنہا کی بھی تعریف کی جنہوں نے ایک نہایت اچھا کتب خانہ اورانسٹی ٹیوٹ پٹنہ میں قائم کیا ہے۔ پٹنہ کالج کوا ہے ان سپوتوں پر ناز ہے اوران کے کارنامے نا قابل فراموش ہیں۔ آخر میں موصوف نے فرمایا کہ پٹنہ کالج کی تاریخ در حقیقت بہار کی تاریخ ہے جس پر ہم لوگ جتنا میں موصوف ہے۔ اورا ہے خطبہ کود عابر ختم کیا۔

جب صدرا پنا خطبہ ختم کر بھے تو حاضرین جلسہ میں تین حضرات نے ان کا شکر ہیا ادا کیا۔ اکبر حسین صاحب جو اس زمانہ میں پٹنہ یو نیورٹی کے خزافی کے عہدے پر مامور تنے ، فرمایا کہ پٹنہ کا نے کے اولڈ ہوائے ہونے کی حیثیت ہے میرا یہ فرض ہے کہ جھے ہے جو پہلے بھی ممکن ہو سکے پٹنہ کا نے کی اولڈ ہوائے ہونے کروں۔ پر نہل نے جو اپنی رپورٹ میں پٹنہ کا لیے کی ضروریات میں پٹنہ کا لیے کی ضروریات کی فہر ست پیش کی ہے ، میں ان کی طرف چا نسلر اور واکس چا نسلر کی توجہ میڈول کر اوں گااور امید ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اس کے بعد رائے برج راج کر شن جو پٹنہ یو نیورش کے اس سال کے بیٹ میں پٹنہ یو نیورش کا فی کہ اس سال کے بیٹ میں پٹنہ یو نیورش کا فی رقم پٹنہ کا نے کی ترقیات کے لیے رکھے گی۔ سب ہے اتن میں مسئر سید حیدرامام بیرسٹر نے شکر یہ ادا کیا اور اپنے زمانے کے طلبا اور چند مشہور واقعات کویاد مسئر سید حیدرامام بیرسٹر نے شکر یہ ادا کیا اور اپنے زمانے کے طلبا اور چند مشہور واقعات کویاد والاتے ہوئے ان اس انڈو کا تذکرہ کیا جنہوں نے پٹنہ کا لیے کے نام کوروشن کیا ہے۔ موصوف کی تقریر کے بعد جلہ کی کار روائی ختم ہوگئی۔

راتم نے پلک ریلیشن ڈیپارٹمنٹ سے فوٹو گرافر بلا کر فونڈیشن ڈے کی کل کاروائیوں کی تصویریں لیس جن میں سے چندتھویریں میرے پاس اب تک بہ طور یادگار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کل کارروائیوں پر منی ایک رتھین فلم تیاری گئی تھی جس کی ٹمائش کالج میں کی گئی اور لڑکوں نے اس فلم کو نہایت شوق سے دیکھااور پسند کیا۔ معلوم نہیں یہ یادگارر تھین فلم پشنہ کالج میں اب تک محفوظ ہے یاضائع کروی گئی۔

رسل لکچر:

جیسا کہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ حیار لس رسل جو پٹنہ کا لجے کے پر نسپل تنے ان کی یاد

میں ایک لکچر دیا جا تا ہے جور سل لکچر ر کے نام ہے مشہور ہے۔ تقریباً سات سال ہے یہ لکچر نہیں دیا گیا تھا،اس لیے میں نے واکس جا تسلر مسٹر وشٹ نرائن رائے ہے اس لکچر کے دیئے جانے کے متعلق باتیں کیں۔انہوں نے مشورہ دیا کہ صاحب موصوف اور راتم اس سلسلہ میں ڈاکٹر ذاکر حسین ہے ، جواس زمانے میں جانسلر تھے مل کر تمام باتوں کو طے کرلیں۔ایک ہفتہ بعد صاحب موصوف اور میں نے ڈاکٹر ذاکر حسین سے پلنہ کے راج بھون میں جاکر ملاقات کی اوران ہے استدعا کی کہ سمی ایے متاز مخص کا نام تجویز کریں جوانی علمی صلاحیت کے لیے بین الا قوامی شہرت رکھتا ہو۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے برجت پروفیسر ہمایوں تجبیر کانام تجویز کیاجواس زمانے میں حکومت ہند کے وزیر تنے اورایتی قابلیت کے لیے بہت مشہور ہتے۔ راتم کو بیانام بہت بیند آیا کیونکہ پروفیسر جایوں کبیر میرے عزیز دوستوں میں تتے اور میں ان کی بڑی فقدر کرتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے پروفیسر موصوف کو خط لکھ کراس کام کے لیے راضی کیا اور ان کے لکچر کی تاریخ ۱۱ر اپریل ۱۹۲۱ء مقرر کرائی۔ تقریر کا موضوع "مر زاا بوطالب خان" تھا۔ لکچر کامعاد ضہ پانچ سور دیبیہ تھاادر اس معاد ضہ کے علاوہ آمدور فنت کاخرج بھی دیا جاتا تھا۔ بیرر قم رسل میموریل فنڈ سے ادا کی جاتی تھی۔ مسٹر وشٹ نرائن رائے نے وعدہ کیا کہ لکچر کے دن حاضرین کو جو دعوت دی جانے والی تھی اس کا کل خرج یو نیورٹی کے فنڈ ہے ادا ہو گااور میہ بھی کہا کہ لکچر کی طباعت میں جو خرج ہو گایو نیور ٹی برداشت کرے گی۔ پروفیسر ہلایوں کبیر کالکچر ۱۱راپریل ۱۹۲۱ء کوساڑھے جاریج پٹنہ کالج کے ولس گارڈن میں ہواجس کی صدارت ڈاکٹر ذاکر حسین نے کی۔راقم نے پروفیسر ہایوں تجير كاخير مقدم كرتے ہوئے صاحب موصوف كاشكريہ اداكياكہ انہوں نے اس گرى كے موسم میں تشریف لا کرہم لوگوں کواپنی عالمانہ تقریر سننے کا موقع دیا۔ پر وفیسر ہمایوں کبیر نے اینے لکچر کے افتتاح میں فرمایا کہ مر زابو طالب خال ایک نہایت ذہین اور عاقل انسان تھے جنہوں نے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں۔ شاعر بھی تھے اور ان کا دیوان انگریزی زبان میں ترجمہ ہو کرے ۱۸۰۰ء میں لندن میں شائع ہوا ہے۔انہوں نے اپناسفر نامہ بھی لکسا ہے تکر بحثیت ایک مورخ کے وہ کافی شہرت کے حامل ہیں۔ وہ ۱۷۵۲ء میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اورائے دوست کیپٹن ڈیویٹر رچرڈس کے ساتھ 99ء میں برطانیہ گئے جہاں وہ

۸۰۲ء تک قیام پذیرر ہے۔ بعد میں وہ فرانس ،اٹلی ،ٹر کی اور عراق کاسفر کر کے ۱۸۰۳ء میں ہندوستان واپس آئے۔ ۹۲۔ ۹۱۔ ۹۱ء میں انہوں نے اپنی کتاب خلاصة الافکار تصنیف کی جس میں پانچ سوفدیم اور جدید شعر اء کا تذکرہ ہے۔ ۸۰۴ء میں مر زا ابوطالب خاںنے علم ہیئت پرایک کتاب تصنیف کی جو قابل تعریف ہے۔انگریزوں کے متعلق ان کا خیال تھا کہ ان میں ند ہبیت کی گئی ہے،ان کے مزاج میں پیجاغرور ہے،اور دوسری قوموں کی رسم ورواج کو نہایت حقارت کی نظرے دیکھتے ہیں، تکران کی حب الوطنی، قومی کاموں میں سر گرم رہنااور سائنس کو ترقی دیناان کی بری خوبیاں ہیں۔ مرزاابوطالب خاں آئرلینڈ کے باشندوں کی غربت کا تذکرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ انہیں ایے لوگوں سے ملا قات ہوئی جن کے یاس اتنی رقم بھی نہ تھی کہ جوتے خرید سیس اور بیالوگ سر دی کے ایام میں بھی تھے پاؤں سنگلاخ راستوں پر چلتے تھے۔مر زاابو طالب خال کا خیال تھا کہ حکمرانوں کی عیش پر تی اور نضول خرجی حکومتوں کے زوال کا سبب ہوتی ہے اور وہ رومیوں کی سلطنت بورپ میں اور مغلوں کی سلطنت ہندوستان میں مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہمایوں کبیر صاحب نے لکچر کے اخر میں کہا کہ مرزا ابوطالب خال نے ان سب اصولوں کو نہایت تشریح کے ساتھ بیان کردیا ہے جنہیں کارل مارکس نے پیچاس برس کے بعد دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ابوطالب خان کی و فات ۱۸۰۷ء میں ہوئی۔ ہمایوں کبیر صاحب کا ابو طالب خاں پر عالمانیہ انگریزی لکچر کتابی شکل میں پیٹنہ یو نیور شی نے ۱۹۲۱ء میں شائع کیا ہے۔

کیچر کے اختام پر ڈاکٹر ذاکر حمین نے پروفیسر ہمایوں کبیر کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرملیا کہ ہندوستان میں کون ایسا آد کی ہے جوان سے واقف نہیں ہے۔ وہ فلسفی ہیں، شاعر ہیں، مورخ ہیں، اور ایک نہایت نامور دانشور۔ قوم کی خدمت کے لیے سیاست میں آئے ہیں اور اپنی اخفک کوششوں سے دنیا کی قوموں میں ہندوستان کا درجہ بلند کر رہے ہیں۔ کیچر کے ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر ذاکر حمین اور پروفیسر ہمایوں کبیر کے ساتھ اسا تدہ او رمعزز حاضرین جلسہ بیٹ کالج کے نیو جمازیم میں تشریف لے گئے جہاں پیٹنہ اسا تدہ او رمعزز حاضرین جلسہ بیٹ کالج کے نیو جمازیم میں وائس چا شارتے نہایت پر تکلف دعوت دی گئی جس میں وائس چا شارتے نہایت کو خوش اسلوبی سے میز بانی کے فرائش انجام دیئے۔ ڈاکٹر ذاکر حمین صاحب نے رات کے خوش اسلوبی سے میز بانی کے فرائش انجام دیئے۔ ڈاکٹر ذاکر حمین صاحب نے رات کے خوش اسلوبی سے میز بانی کے فرائش انجام دیئے۔ ڈاکٹر ذاکر حمین صاحب نے رات کے خوش اسلوبی سے میز بانی کے فرائش انجام دیئے۔ ڈاکٹر ذاکر حمین صاحب نے رات کے

کھانے پر دس حضرات کومد عوکیا جس میں راقم بھی شریک تھا۔ڈاکٹر ذاکر حسین ایک نہایت خوش گفتار انسان تھے۔انہوں نے ابوطالب خاں کے متعلق پچھوالی با تمیں کہیں جن ہے ہم لوگ دافف ندیتھے۔

دوسرے دن پروفیسر ہمایوں کبیر دبلی واپس چلے۔ جب پانچے سورو پیہ معاوضہ کی رقم راقم نے پیش کی تو وواس کو لینے کے لیے تیار نہ تھے مگر میرے بہت اصرار پر معاوضہ کی رقم قبول کرئی۔ قبل اس کے کہ پیٹنہ کا لیج کی داستان ختم کی جائے میہ بیجانہ ہوگا کہ راقم ان اسا تذہ کا شکریہ اداکرے جن کے ساتھ راقم نے ۲۵ سال بحک شعبہ ، عربی، فارسی اورار دو میں خدمات انجام دی ہیں ان کے اسام گرامی ہیہ ہیں:

**شعبهٔ عربی: (۱)** ذاکنر علی حسن (۲) کپتان محمد اساعیل (۳) داکنر سید احمد (۳) حافظ محمد قدوس

شعبة فارسى: پروفيسر عبدالنان بيدل (٢) پروفيسر عافظ عمس الدين احمد (٣) پروفيسر عبدالجيد (٣) پروفيسر سيد حسن (۵) پروفيسر افسر الدوله فياض الدين حيدر (٢) واکثر محمد صديق (۷) پروفيسر سيد شاه عطاءالر حمن په

شعبہ اردو: (۱) پرونیسر سید نجم الہدی (۲) ڈاکٹر اختر احمد اور ینوی (۳) ڈاکٹر سید صدر الدین احمد اور ینوی (۳) ڈاکٹر مسید صدر الدین احمد (۳) ڈاکٹر ممتاز احمد (۵) پرونیسر جمیل مظہری۔ پیٹنہ کالج سے علیحدگی: پیٹنہ کالج سے علیحدگی:

رسل لکچر ختم کرانے کے بعدراقم کو پٹنہ کالج مچھوڑنے کے لیے صرف دو ہفتے ہاتی

رہ گئے تھے جن میں تمام کاموں کو ختم کر دینا تھا۔ میں نے حتی الوسع ہاتی کاموں کو نہایت ی

ذمہ داری سے انجام دیا۔ ۳۰ راپر بل ۱۹۲۱ء کو مسٹر وشٹ نرائن رائے دائس میانسلر پٹنہ

یو نیور شی نے ڈاکٹر پر میشور دیال جو صدر شعبہ جغرافیہ تھے انہیں میر سے ہی بھیجا کہ جھے سے

پر نہیل کے عہدے کا میار ن کے لیس۔ میں نے جار ن شیٹ پر صاحب موصوف کا دستھا کر لیا

ادرا پنادستھ بھی اس پر شبت کر کے پٹنہ کالے کے بڑے بابو کو کا غذ حوالہ کر دیا۔ ان الماریوں ک

کنجیاں جن میں ضروری کا غذات بند تھے ، ڈاکٹر پر میشور دیال کو دے دیا۔ اور ہر بابو او رہر

چپرای سے مصافحہ کرکے پٹنہ کالج کوالوداع کہا۔ ۱۹۳۳ء میں راقم بحثیت طالب علم پٹنہ کالج میں داخل ہوا تھااور ۳۰ سراپر مل ۱۹۲۱ء تک یہاں مختلف خدمات انجام دیتار ہا۔ پٹنہ کالج سے میر اا بیک روحانی تعلق تھااس لیے اس کے چپوڑنے کا مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ اپنے بنگلہ پر جاکر اللّٰہ کاشکراداکیا کہ ۲۵ سال کی سرکاری ملاز مت عزت وو قار کے ساتھ ختم ہوئی۔

راقم نے ہر مذہب اور ہر فرقے کے لوگوں کے ساتھ کالج اور یو نیور ٹی میں ۲۵ سال تک خدمت انجام دی۔ مگراس کبی مدت میں اپنے رفقاء سے کسی موقع پراختلاف کی نوبت نہ آئی اور یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ شاگر دوں کی بے بیاں محبت ہمیشہ میرے ساتھ رہی اور آج بھی جب اپنے پرانے شاگر دوں سے کہیں ملا قات ہو جاتی ہے تو یہ لوگ راقم سے نہایت محبت، خلوص اور احترام سے پیش آتے ہیں۔

ميري ايك خوا بهش جو بورى نه بهوسكى:

ملازمت کی ابتداء میں راقم نے بید فیصلہ کر لیا تفاکہ پنشن پانے کے بعدا پے گاؤں نیورہ جاکرر ہوں اور دیہاتی زندگی بسر کروں۔والد صاحب نے میرے اس خیال سے متفق ہو کر نیورہ کاوسیج مکان قانونی طور سے میرے نام متفق کردیا۔ گرمیری بید دیرینہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔ بہار کی کا تکریسی حکومت نے زمینداری کا خاتمہ کردیا او رہم لوگوں کے لیے جو متوسط طبقے کے کی کا تکریسی حکومت نے زمینداری کا خاتمہ کردیا او رہم لوگوں کے لیے جو متوسط طبقے کے زمیندالہ بتھے روز روز کی بڑھتی ہوئی بدامنی کے سب دیباتوں میں رہنا غیر ممکن ہو گیا۔ حالات سے بحک آکر راقم نے بیٹنہ میں اپناایک رہائی مکان تعمیر کرایا جس میں زندگی گزر رہی ہیں۔

تير ہواں باب

# بہار بپلک سروس کمیشن کی ممبری

(14912 = 51941)

## مسلم مبرکی جگه:

راتم جب ۱۹۲۰ میں پٹنہ کالج کا پر نیل مقرر ہواتواس زمانہ میں بہار پلک سروس کھیشن میں ایک مجبر کی جگہ خالی متنی۔ مسئر کھر بیکی جو کمیشن میں مسلم مجبر کے جگہ خالی متنی۔ مسئر کھر بیکی جو کمیشن میں مسلم مجبر کی حاش متنی۔ کی پنشن پہلے اپنی ملاز مت کی مدت ہوری کر کے جانیجے تھے اوروز پراعلی اور دوسر بے وزراء کے یہاں باقت مسلم افر ان اس جگہ پر اپنی تقرری چاہتے تھے اوروز پراعلی اور دوسر بے وزراء کے یہاں جا کہ اپنی عبدہ کا حق دار بتاتے تھے۔ میں نے نہ کہیں جا کر پیروی کی اور نہ کسی اپنی خدمات کا تذکرہ کیا۔ راتم پوری عمر معلم کی زندگی بسر کر تار ہا تھا اور اس کی تمناصر ف بیہ تھی کہ بھی دنوں اور پٹنہ کا لج میں بحثیت پر نہل رہ جائے۔ ڈاکٹر بل بھدر پر شادوائس چائسلر پٹنہ ہورئی اور سر دار سر ن تکھ سکر یٹری محکہ تعلیم کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں مسلم اپر پلی 1941ء کے دور پر تعلیم میں بھی بہتے پر نہل رہوں۔ اس زمانے کے وزیر تعلیم میں میں اور ایک عبدہ پر تو سیج مدت میں ہے تیار نہ تھے اور ایک حکم میں اور ایک تھی میں 1941ء کے جدہ پر تو سیج مدت معالی تھی۔ تا در ایک حکم ہے کوئی مائی انقصان کا اندیشہ نہ تھا کیو نکہ نے قاعدہ خدمات سے سکدہ ش کر دیا۔ بھی اس حکم ہے کوئی مائی نقصان کا اندیشہ نہ تھا کیو نکہ نے قاعدہ کے مطابق میں ۱۲ ہر س کی عربتک یونیور ش پر وفیسر رہ سکتا تھا۔

## ڈاکٹر سری کرشن سنگھ سے میری باتیں:

اس زمانہ میں ذاکٹر سری کر شن عظمتہ بہار کے وزیرِ اعلیٰ تھے۔ موصوف نے شری ر اجن دھاری سنگھ سے جو بہار پلک سر وس کمیشن کے چیئر مین رہ چکے تھے،مشورہ کیا کہ اس جگہ پر تمس مسلمان کی تقرری کی جائے۔مسٹر راجن دھاری شکھے نے ہر جستہ راقم کانام پیش کیااور وزیرِ اعلیٰ کے یہاں دوسرے دن میری طلبی ہوئی۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو موصوف نے جھے ہے دریافت کیا کہ کیا میں بہار پلک سر وس کمیشن کا ممبر ہونا قبول کروں گا؟ میں نے وزیرِ اعلیٰ سے جواب کے لیے دو روز کی مہلت طلب کی اور گھر واپس چلا آیا۔ دوسرے روز راج بھون جاکر میں نے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب ہے جواس زمانہ میں بہار کے گور نریجے کل باتیں عرض کردیں۔ صاحب موصوف نے مشورہ دیا کہ میں اپنی منظوری بلا تاخیر وزیراعلیٰ کودے دول۔ای شام میں نے اپنے دوست پر دفیسر ہایوں کبیر کو جواس زمانے میں حکومت ہند کے وزیر تھے اس ملازمت کے متعلق ٹیلی فون پر باتیں کیں، جواباً نہوں نے کہا کہ میں دو حیارروز میں پٹنہ آنے والا ہوں۔ جھے راج بھون میں بلایااور ڈاکر صاحب نے پروفیسر ہایوں کبیرے باتیں کر کے یہ فیصلہ کیا کہ میں ڈاکٹر سری کر شن عظمہ کو ا پٹی رضامندی ہے آگاہ کردوں۔ڈاکٹر سری کر ٹن عکھ سے ہمارے والد مرحوم کے بڑے التھے مراسم تھے اور صاحب موصوف جھ پر بہت مہربان رہا کرتے تھے۔ جب میں نے صاحب موصوف کواین ر ضامندی لکھ کر دے دی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ فور ابہار پلک سروس کمیشن کی فائل منگا کرانہوں نے راقم کے نام کو غیر رسمی طریقے ہے زرو کاغذیر لال پنیل ہے لکھ کر متعلقہ فا کل میں ر کھ دیااور مجھے یقین دلایا کہ تقرری کا حکم بہت جلد صادر کردیا جائے گا۔ ذاکٹر سری کر شن عظمے سے راقم کی ہے آخری ملاقات تھی۔ اس ملاقات کے کچھ و نوں بعد ذاکٹری سری کرشن کانگریس کے جلسہ میں شرکت کے لیے پٹنہ سے جارہے تھے کہ کلکتہ میں احیانک سخت بیار پڑگئے۔الیک ماہ تک و بیں علاج ہو تار ہا تکر کوئی افاقہ نہ ہوا اور پٹنہ واپس لائے گئے۔ یہاں آگر چند د نوں بعد قضا کر گئے۔ان کی موت ہے مجھے سخت صد مہ ہوا اوران کی آخری رسومات میں راقم ہر جگہ شریک ہوا۔ میرے مخالفوں کو یقین ہو گیا کہ

ڈاکٹر سری کرشن تھے کی موت کے ساتھ میری تقرری کا معاملہ بھی ختم ہوگیا اور ان حضرات نے پھراپی دوڑ دھوپ شروع کردی۔ راقم نے بھی اپنے ذہن سے اس معاملہ کو نکال دیا۔

## يبْدُت بنو دا نند جها كاوز براعلی هو نااور میراا بتخاب:

ذاکٹر سری کر ٹن عظمے کے بعد شری بنودانند حجها بہار کے مستقل وزیرِ اعلیٰ مقرر ہوئے۔ یہ نہایت بی پاک صاف قتم کے انسان تھے اور راقم ان کا بڑا احرّام کرتا تھا۔ صاحب موصوف ہے میر کی ملا قات بچھ عرصہ ہے تھی۔ان دنوں پروفیسر نتیانند مشرایشنہ کالج کے اعاط میں رہا کرتے تھے اور شر ی بنو دانند جھا ہے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ وزیراعلیٰ موصوف پروفیسر نتیانند مشراکے یہاں اکثر آیا کرتے تھے۔ پروفیسر نیتانند مشرااور دوسرے دوستوں کے مشورے سے میں نے پنڈت بنو دانند مجھاسے ان کی رہائیش گاہ پر جاکر ملاقات کی۔انہوں نے اپنے بی۔اے کو بلا کر کہاکہ ایک ہزار فائل جوسری بابو کے پہاں سے آئی ہیں ان میں بہار پلک سر وس کمیشن والی فائل کو لاؤ۔ وہ فائل لے کر آئے اور کیا کہ پیہ فاکل مجھے بہت جلد مل گئے۔ پیلے رنگ کاغیر رسی کاغذ جس پرسری بابونے سرخ پینسل ہے میر انام لکھا تھاسب ہے اوپر فاکل میں ر کھاہوا تھا۔ اس کو دیکھ کرپنڈت جی خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ شری بابو کی خواہش کو میں ضرور پورا کروں گااور آپاطمینان رکھیں۔ میں ای ہفتہ میں اس کاغذ کو کبیونٹ کے جلسہ میں پیش کروں گااور تمہاری تقرری بھی ضرور ہو جائے گی۔وزیر صحت شری بیر چند پنیل جو تمہارے دوست ہیں اس کی خبر تنہیں دے دیں گے۔اس روز میں پنڈت جی کے یہاں بہت تھوڑی ویر تک تھہرا، کیونکہ موصوف کسی شادی کی تقریب میں شرکت کو جارہے تھے۔ پنڈت جی نہایت باوضع انسان تھے اور جس شادی میں شریک ہوتے پکھانہ کچھ تخفہ ضرور لے کر جاتے۔جب میری تقرری کیپییٹ ہے منظور ہو گئی تو مسز ہیر چند بنیل نے کچھ مشائیاں اپنے چیرای کے معرفت میرے پاس جیجیں جس سے میں سمجھ کیا کہ میری تقرری ہو گئی ہے۔ دوسرے روز مسٹر بیر چند پنیل کی ر ہائش گاہ پر جاکران کا شکریہ اداکیااور کئی روز بعد پنڈت جی ہے مل کران کی وعائمیں لیں۔

## میری تقرری کا حکم نامه:

۱۱۲ ار اپریل ۱۹۲۱ء کو حکومت بہار نے اعلان کیا کہ دستور ہند کے آر شکل نمبر ۳۱۷ کے مطابق گورنر بہار نے راقم کو بہار پبلک سرور کمیشن کا ممبر مقرر کردیا۔ دوسرے روز میری تقرری کی خبر انگریزی اور اردوا خباروں میں شائع ہوئی۔ راقم کی تقرری پر اردوا خبار "صدائے عام" نے ایک اداریہ لکھاجو حسب ذیل ہے:

### ڈاکٹر اقبال بین کا نیاعہدہ

اس خبرے کہ جناب ڈاکٹرا قبال حسین ، پر نسپل پٹنہ کالج کو بہار پلک سر وس کمیشن کا ممبر مقرر کیا گیاہے، تمام حلقوں میں بجاطور پراظہار سرت ہو گا۔وہ ہر لحاظ ہے اس جلیل القدر عہدہ کے مستحق تھے۔ حق بھدار رسید۔ ہم ذاکٹر صاحب موصوف کواس کامیابی پر تہہ ول سے مبارک باد پیش کرتے ہیں،اور یہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح مختلف عہدوں پروہ ا پنے فرائفل حسن وخوبی ہے انجام دے کرتمام طبقوں میں مقبول رہے ویسے ہی پلک سر وس تکمیشن کے ممبر کی حثیت ہے بھی شہر تاور مقبولیت حاصل کریں گے۔ جناب اقبال حسین ا پی انظامی صلاحیت کے لیے اتنے ہی مشہور میں جتنے اپنے تعلیمی و تدریسی تجربوں کے لیے۔ تغلیمی حلقوں نے ان کو برابر ہی اچھا معلم ،اچھاادیب،اچھا مفکر اور اچھا ہٰتظم سمجھا۔ ان کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کامختلف صور توں ہے دور و نزدیک شہرہ ہوا۔انعامی اور امتیازی و ظیفے اور عہدے بھی پیش ہوئے۔ کسی کوانہوں نے قبول کیااور کسی کو ذاتی مصلحت کی بنایر رد كرديا - صاف گو،انصاف پيند،خوش اخلاق اور خوش گفتار ٻيں - جہاں بيفيتے ٻيں لو گول كوا ين طرف تھینج لیتے ہیں۔ منکسر مزاج ہیں۔ بڑے سے بڑاعہدہان کی رفتار وگفتار میں فرق نہیں لاسکا شکایتوں کو سنتااور خرابیوں اور خامیوں کو دور کرناانہوں نے برابر اپنا شیوہ بنایا۔ بزی خوبی میہ ہے کہ بے خوف ہیں۔ لگی لیٹی نہیں رکھتے۔ درباروں سے ہمیشہ دور رہے۔ کو شش و پیروی سے نہیں بڑھے۔ پٹنہ یو نیور ٹی ہے ذین آف آرٹس باتفاق رائے چنے گئے۔ان کی اس کامیابی نے قاری ، عربی اور اردو کے شعبوں کانام او نیجا کر دیا۔ اس مزید کامیابی ہے ان شعبوں کے نام میں اور بھی حیار جیا ندلگ گیا۔"

## كميشن كىممبرى كاعهده سنجالا:

پہلی مئی ۱۹۶۱ء کوراقم نے پلک سروس کمیشن کے دفتر میں جاکر ممبری کا عبدہ سننجالا۔ مسٹر کے۔الیں۔ دی رمن تمیشن کے چیئر مین تھے۔ان کے علاوہ مسٹر بی۔ایم۔ کے سنہااور مسٹر رام جیون تنگھ ممبران تھے۔ مسٹر لی۔ایم۔ کے۔ سنہاانگریزی کے پروفیسر ، پر کہل اور بہار یو نیور ٹی کے رجٹر از رہ چکے تھے۔ راقم ان سے خوب واقف تھا۔ دوسرے ممبر مسٹر رام جیون عکھ تھے جو بنلع اور سیشن جج کے عہدہ سے پنشن یاکر کمیشن میں آئے تتھے۔راقم ان سے بالکل واقف نہ تھا۔ تمیشن کے سکریٹری مسٹر جون لال تتھے جنہوں نے یٹنہ کالج سے ۱۹۳۶ء میں راقم کے ساتھ لی۔اے پاس کیا تھااوراے ڈی ایم ہو کر پنشن پائی تھی۔جب میں کمیشن آفس پہنیاتو مسٹر جون اال نہایت خوش خوش میرےاستقبال کے لیے آئے اور مسٹر کے ایس وی رمن کے کمرے میں مجھے لے گئے۔ رمن صاحب سے میں خوب واقف تھا۔ نہایت دلچیپ آ دی تھے۔ بہار کے چیف سکریٹری کے عہدہ سے پنشن پاکر بہار پلک سروس تمیشن کے چیئر مین مقرر کیے گئے تھے۔ صاحبِ موصوف بہت انچی انگریزی لکھتے اور بولتے تھے۔ فاکلوں پر مختصر نوٹ لکھتے اور اکثر ان کی تحریر ایسی بد خط ہوتی کہ راقم کے لیے پڑھنا د شوار ہو جاتا تھا۔ اکثر ہند و امید وار جو دیہا توں ہے آتے انگریزی الفاظ کو نبایت بی برے طورے ادا کرتے تھے۔ "Is" کو "Was"، "Was" کو "Was" اور "Because" کو "Becauje" بو لتے تھے۔ انگریزی تلفظ کی بے شار غلطیاں کیا کرتے تھے۔ایسے امید داروں کو صاحب موصوف"مسٹر برکاؤن "(Mr. Becauje) کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ راتم بہار میں اب تک اچھے اچھے افسروں کو ''اِج'' ''واج'' " بریاؤج" کہتے ہوئے سنتا ہے۔ صاحب موصوف نہایت ہی ملنسار، خوش مزاج اور غیر متعصب انسان تھے۔ وقت کے بڑے یابند تھے اور آفس مجھی بھی دیر کر کے نہ آتے تھے۔ سکریٹ خوب پینے تنے اور اشیں باغبائی کا بڑا شوق تھا۔ موصوف کے زمانے میں پلک سروی کمیشن کا اعاط ہر طرح کے مو تی پھولوں ہے سالوں بھر گلزار رہتا تھا۔ ہم لوگ جاڑوں میں امیدواروں کا انٹرویو میدان میں لیا کرتے تھے جہاں اروگرد طرح طرح کے

پیول کھے رہتے تھے۔ موصوف وزیر اعلیٰ یا کی دوسرے وزیر کے یہاں بغیر بلائے نہ جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی وزیر یا بڑا آوئ ان ہے کی امید وار کے متعلق ہیروی کرتا تو اس کا کوئی اثران پر نہ ہوتا تھا۔ انگریزی راج کے پرانے واقعات کو نہایت ولچپ اندازے راقم کو سنایا کرتے تھے۔ کتابوں کے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، خصوصاً تو اربخ ۔ موصوف و کھنی بھارت کے رہنے والے تھے اور ہندی ہاں کا کوئی خاص لگاؤنہ تھا۔ راقم انہیں اردوکی نظمیں اور غزلیس سنایا کرتا اور ان کا ترجمہ انگریزی میں کر دیا کرتا تھا۔ موصوف کا علمی ذوق بہت بلند تھا اور انہیں بہت ہے انگریزی میں کر دیا کرتا تھا۔ موصوف کے ساتھ کمیشن میں کام کرنے کا انہیں بہت ہے انگریزی اشعار یاد تھے ، راقم کو موصوف کے ساتھ کمیشن میں کام کرنے کا ایک سال کا موقع ملا۔ اس کے بعد وہ یو نیورٹی سروس کمیشن کے چیئر مین ہو کر چلے گئے۔ راقم ان کے یہاں بھی بہتی جایا کرتا تھا اور وہ بھی از راہ کرم میرے یہاں آیا کرتے تھے۔ کئی سال ہوئے کہ حرکت قلب بند ہو جانے سے فوت کر گئے۔ موصوف انڈین سیول سروس سال ہوئے کہ حرکت قلب بند ہو جانے سے فوت کر گئے۔ موصوف انڈین سیول سروس کا ایک نائی افریخ تھے واربائی کری کو میں ان کے یہاں آبی سیول سروس کا ایک نائی افریخ تھے۔ کئی سیول سروس کے ایک نائی افریخ تھے اور انگریزی کا موصوف کی بڑی قدر کرتی تھی۔

### پروفیسر فی۔ام۔ کے۔سنہا:

جب میں کمیشن کا ممبر ہو کر گیا تو ایک ممبر مسٹر بی۔ام۔ کے سنہا تھے جنہوں نے لندن یو نیورٹی ہے اگرین میں ایم۔اے کی ذکری حاصل کی تھی۔ بی۔این۔ کالج میں انکریزی کے پر فیل اور بہار یو نیورٹی کے رجڑار انکریزی کے پر فیل اور بہار یو نیورٹی کے رجڑار ہوئے ہوئے۔ کمیشن کی ملاز مت بوری کرنے کے بعد بچھ عرصہ تک بہار یو نیورٹی کے وائس جانسلر بھی رہے۔ مسٹر بی۔ایم۔ کے۔ سنہا چھی اور بامحاورہ انگریزی کمیشن کی فا کلوں پر لکھا کرتے تھے۔ راقم نے شاید ہی بھی ان کے نوٹ سے اختلاف کیا ہو۔ ملاز مت سے سبکدوش ہونے کے پھر دنوں پہلے ہندی زبان میں فا کلوں پر کئی نوٹس تح بر فرمایا۔ چو نک راقم ہندی زبان سے بالکل واقف نہ تھا اس لیے میں نے موصوف سے استدعاکی کہ کمیشن کی فا کلوں پر زبان سے بالکل واقف نہ تھا اس لیے میں نے موصوف سے استدعاکی کہ کمیشن کی فا کلوں پر مصوف نے ازراہ کرم ایسانی ہو سکے۔ صاحب موصوف نے ازراہ کرم ایسانی کیا۔ موصوف کی عمر اس وقت اسٹی میں آسانی ہو سکے۔ صاحب موصوف نے ازراہ کرم ایسانی کیا۔ موصوف کی عمر اس وقت اسٹی مضامین لکھا کرتے ہیں موصوف نے کاشوق جاری ہے۔ انگریزی افرار در سالوں میں مضامین لکھا کرتے ہیں موصوف کے جم کی میں مضامین لکھا کرتے ہیں موصوف نے کاشوق جاری ہے۔ انگریزی افرار در سالوں میں مضامین لکھا کرتے ہیں مضامین لکھا کرتے ہیں

جنہیں لوگ شوق سے پڑھا کرتے ہیں۔ موصوف نہایت بی مہذب، ملنسار اور باو قار انسان ہیں۔ دفتر انگریزی لباس پہن کر آیا کرتے تھے صاحب موصوف سے راقم کے بہت اچھے تعلقات تھےاوراکٹران ہے مختلف طرح کی ہاتیں ہواکرتی تھیں۔مسٹر سنہانے ہندی اوب کا گہرا مطالعہ کیا تھااور اس زبان کی جدید شاعری ہے بھی خوب واقف تھے۔ مسٹر بی این ر وہنگی نے جوان دنوں کمیشن کے چیئر مین تھے جھیے ہے کہا کہ جس روز مسٹر سنہا کمیشن کے کاموں سے سبکدوش ہوں انہیں ایک عصرانہ یا جائے اور اس میں چند معزز لوگوں کو بلایا جائے۔ موصوف کی بیرائے مجھے پہند آئی اور میں نے دوحار روز پہلے پنڈت بنو دانند حجما (وزیرِ اعلیٰ، بہار)، مسٹر بیر چند پٹیل (وزیرِ صحت بہار) مسٹر سبدیو مہتو (نائب وزیر بہار)، ۋاكىژۇى اين ئىلھ (پرنىپل انجىيئر تگ كالج)، مىنر محمە يىخى (سابق ممبر بهارپېلك سروس كىيىش) کو میلی فون سے عصرانہ میں شرکت کی دعو ت دی اور ان لوگوں نے آنے کا دعدہ بھی کیا۔ مسٹر سہدیو مہتو مرتے دم تک راقم کواپنا بزرگ سجھتے تتے اور میری ہربات کو پورا کرنے کی کو مشش کرتے تھے۔ موصوف کو میں نے تاکید کردی تھی کہ ان سب حضرات کویاد دہانی كراكر عصراند ميں ضرور لائيں۔ يہ سب حضرات عصراند ميں شريك ہوئے اور تقريباً ايك ڈیڑھ تھننے تک طرح طرح کی ہاتیں ہوتی رہیں جس میں پر نسپل معین الحق نے بہت ی ولچیپ با تیں کہیں۔ مسنر سنہا کی الود اعی تقریر کچھ کم دلچیپ نہ تھی۔اس عصر انہ کی تضویر میرے پاس اب تک بطور یاد گار محفوظ ہے۔ یہ تصویر پرانے دوستوں اور گذرے ہوئے زمانے کی باد ولاتی ہے۔ ایسی صحبتیں اس بدنداتی کے دور میں مفقود ہو چکی ہیں۔ میں مالک حقیقی ہے دعاکر تا ہوں کہ مسنر سنہا مرصہ دراز تک زندور جیں اور ساج کی خدمت کرتے

## مسٹررام جیون سنگھ:

دوسرے ممبر مسٹررام جیون عظمی منسف ہے ترتی کر کے صلع و سٹن نیج ہوئے اور پنٹن پانے کی تھوڑے دنوں بعد کمیشن کے ممبر مقرر کیے گئے۔ صاحب موصوف "تھیوسوفیت ترکیک" (Theosophist Movement) کے بڑے سر کرم کار کن تھے اور ہر مذہب کا احترام کرتے۔ ایک مر جبہ راقم اور پروفیسر عبدالمنان بید آل نے اس تحریک کے ایک جلسہ میں شرکت کی جہاں رام جیون بابو بھی موجود تھے۔ ہر مذہب کے لوگوں نے اس جلسہ میں تقریریں کیس اور اپنے اپنے مذہب کی خصوصیات کو بیان کیا جس سے فلاہر ہوا کہ ہر مذہب کا مقصد دنیا میں اور اپنے اپنے مذہب کی خصوصیات کو بیان کیا جس سے فلاہر ہوا کہ ہر مذہب کا مقصد دنیا میں امن وامان قائم کر نااور مختلف قو موں کے در میان محالی چارگی بید اگر نا ہے۔ صاحب موصوف نہایت خوش اخلاق، منکسر مزان ، انصاف پند اور کھرے انسان تھے۔ وہ سب خولی جوا یک ایجھے راجیوت میں ہونی چاہئے ان میں بدر جہاتم موجود ہے۔ بہت خوش مزان انسان ہیں اور راقم سے برابر ملتے جلتے رہے ہیں۔ میں اکثر ان کی رہائش گاہ پر جایا کر تا تھا۔ نام ونمود سے برابر دور رہے۔ مزانج میں سادگی اتن ہے کہ موصوف جب کمیشن کے ممبر سے تو تواس زمانے میں بھی انہیں بس سے سفر کرنے میں کوئی تائی ذہب کمیشن کے ممبر سے تواس زمانے میں بھی انہیں بس سے سفر کرنے میں کوئی تائی نہ ہو جایا کرتی تا تھا۔ بھی بھی کہتی لیے لیے نوٹس تکھا کرتے تھے جن سے تمام باتوں کی واقفیت ہو جایا کرتی اور فیصلہ و سیاتی کو افیات آئی ہو جایا کرتی افیاد و سینے میں بہت آسانی ہو جاتی تھی۔

رام جیون بابو قواعد و ضوالط کے بڑے پابند تھے۔انٹر ویو کے روز آفس اسٹنٹ ہر محبر کوامید واروں کا ایک فہرست دیا کرتا تھا۔ جن میں امید واروں کا نام، تمر، علمی صلاحیت اور ان کے تجربات کا اندرائ رہتا تھا۔ جب سول اسٹنٹ سر جن کی بحالی کے لیے انٹر ویو ہورہا تھا ایک نوجوان لیڈی ڈاکٹر ہم لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی۔ حسب دستور رام جیون بابونے فہرست کو پڑھ کر لڑکی ہاس کی استعداد و غیرہ کے متعلق سوالات کے اور دریافت کیا کہ کیوں اس کے نام کے آگے تہ "میس" لکھا ہوا ہے اور نہ "سرز"۔اس سوال پر لڑکی کی استعداد و غیرہ ہوگی۔ حسب "سوال پر لڑکی کی کیا کہ کیوں اس کے نام کے آگے تہ "میس" لکھا ہوا ہے اور نہ "سرز"۔اس سوال پر لڑکی کی آخلوں ہے آگر جھول ہے آنسو نکل آ کے اور کہا کہ اس وقت نہ میں "میس" ہوں نہ "میسز" میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میر اشو ہرا کی ماہ ہو اچا تک قضا کر گیا۔ میر اباب محکمہ زراعت میں کم تخواہ پر ملازم ہے اگر جھے ملاز مت مل گئی تو اپنے بھائی بہنوں کو انجھی تعلیم و لا سکوں گی۔ اس کے بعد وہ زار و قطار رونے گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اطمینان رکھو تہاری ملاز مت ہو جائے گی اور تمام مشکلات عل ہو جائیں گی۔ میں نے رمن صاحب ہے کہا کہ اس لڑکی کا انٹر ویو گئی تو گئی اور تمام مشکلات عل ہو جائیں گی۔ میں نے رمن صاحب ہے کہا کہ اس لڑکی کا انٹر ویو ختم سے تھے اور کمرے سے باہر جانے کی اجازت د ہے۔ لڑکی جب کمرے سے باہر جل گئی تو

رام جیون بابو کواس طرح کاسوال کرنے پر براافسوس ہوا۔ لڑی کوہم کو گول نے باتفاق رائے کے لیڈی ڈاکٹر مقرر کردیا۔ انٹر ویو کے متعلق رام جیون بابو کاایک دوسر اواقعہ جھےیاد آگیا۔ ڈپل کلکٹری کے لیے انٹر ویو ہور ہا تھااذرایک امید وار ہم کو گول کے سامنے حاضر ہوا ، اور ممبر ول نے اس سے جتنے بھی سوالات کیے سب کا غلط جواب دیا۔ اخیر میں رام جیون بابو نے اس امید وار سے بو چھا کہ ملک ہالینڈ ، انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے در میان واقع ہے۔ اس ہو تو ٹی کے جواب پر رام جیون بابو سخت برہم ہوئے اور اس کرے لینڈ کے در میان واقع ہے۔ اس ہو تو ٹی کے جواب پر رام جیون بابو سخت برہم ہوئے اور اس کرے بیند کے در میان واقع ہے۔ اس ہو تو ٹی کے جواب پر رام جیون بابو سخت برہم ہوئے اور اس کر کہو ہے بات کی راہ جواب کی تابی جواب کی تابی ہوئے اور اس کی بالینڈ کہاں ہے۔ انٹر ویو کے ختم ہو جانے کے بعد راقم نے اس امید وار کی ور خواست کو منگوا کر دیکھا تو بیت چلاکہ مو تی ہو جانے کے بعد راقم نے اس امید وار کی ور خواست کو منگوا کر دیکھا تو بیت چلاکہ موتی ہاری کے کسی کا بی بات ہے کہ بہار کے کالجوں میں تعلیم کا معیار اس قدر گر گیا ہے کہ طلباء یہ بھی نہیں بنا وقت برباد کیا کرتے ہیں۔ اسامید ویو حالیانہ پڑھنا چاہتے ہیں نہا سامید ویو سے میں علیا کی بیا ہو سامید کیا گیوں نہ ہو۔ طلبانہ پڑھنا چاہتے ہیں نہا سامید ویوں میں خواہد کیا گیوں نہ ہو۔ طلبانہ پڑھنا چاہتے ہیں نہا سامید ویوں کے ختم ہو جانے کہ میاں ہے ، ایساکیوں نہ ہو۔ طلبانہ پڑھنا چاہتے ہیں نہا سامید ویوں کے ختم ہو جانے کیا گیا ہوں کہ کہاں ہے ، ایساکیوں نہ ہو۔ طلبانہ پڑھنا چاہتے ہوں سامید کیا گیا ہو کہا کیا گیا ہوں کہا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہو کہا گیا ہوں کیا کیا گیا ہوں کیا گ

#### میری ممبری:

جب را تم ممبر ہوا تو پٹنہ اپو نیورٹی میں رجسٹرار کی جگہ خالی ہوئی۔اس ملاز مت کے لال
لیے ڈاکٹر کا میشور پر شاد امبسٹھا اگریزی کے پر وفیسر اور کیسٹری کے پروفیسر ہوئے لال
شاکر امید وار ہوئے۔انٹر ویو کے موقع پر مسٹر وشٹ نرائن رائے پٹنہ یو نیورٹی کے وائس
چانسلر اکسپرٹ ہوگر آئے۔انٹر ویو کے ختم ہونے پر بیہ فیصلہ ہوا کہ ڈاکٹر کامیشور پر شاد
امبستھاکانام اول اورڈاکٹر ہوئے لال ٹھاکر کانام دوم رکھا جائے گاگر وشٹ نرائن رائے نے
ڈاکٹر ہوئے ٹھاکر کوڈاکٹر کامیشور پر شاد امبسٹھا پر ترجیج دی۔دوسرے روز مسٹر رمن صاحب
آفس آئے توایخ کمرہ کے کل دروازوں کو بند کرادیا اور اس کمرے میں ہم لوگوں کے علاوہ
کوئی دوسر ا آدمی نہ تھا۔ چیئر مین اور دو ممبر ان نے ڈاکٹر کامیشور پر شاد امبسٹھا کوڈاکٹر ہوئے۔
لال ٹھاکر پر ترجیح دی۔را تم ڈاکٹر امبسٹھا اور ڈاکٹر ہو ہے لال ٹھاکر سے خوب واقف تھا اور

دو نوں حضرات کور جسڑ ار کے عہدے کے لیے نااہل سجھتا تھا۔اس لیے میں نے اپنی رائے دیے سے اجتناب کیا۔ چو نکہ جیئر مین اور دو ممبران کی رائے ڈاکٹر امبسٹھا کی موافقت میں تھی،موصوف کو پٹنہ یو نیورٹی کے رجٹر ار مقرر کیے جانے کی کمیشن نے سفارش کی۔ کمیشن کو صرف سفارش کرنے کا ختیار تھااور تقرری کا ختیار پیننہ یو نیور ٹی کے سنڈیکیٹ کو حاصل تھا۔ گرچہ کمیشن کی سفارش پوشیدہ رکھی گئی تھی تگر معلوم نہیں کس ذریعہ ہے بٹالبًا بہت کو شش اور کافی دوڑ دھوپ کے بعد ڈاکٹر بیوئے لال ٹھاکر کے ہمدروں کو میہ پہتہ چل گیا کہ ڈاکٹر بیوئے لال ٹھاکر کانام دوم آیا ہے اور ڈاکٹر اقبال حسین نے اپنی کوئی رائے نہ دی ہے۔ ڈاکٹر بیو ہے لال ٹھاکر کے ہمدردوں کوامید تھی کہ راقم صاحب موصوف کی کمیشن میں مدد كرے گااور كوئى دِ قِيقة ان كى تقررى ميں اٹھانہ ركھے گا كيونكه ڈاكٹر بيوئے لال ٹھاكر كى سفارش کئی معزز لو گوں نے ججھ سے کی تھی۔اس سبب سے ڈاکٹر بیوئے لال ٹھاکر کے ہمدر د حضرات مجھے ہے بہت ناراض ہو گئے اور ٹیلی فون پر کہا کہ اب آپ کی خیر نہیں ہے ہم لوگ آپ کو قتل کرویں گے۔ ٹیلی فون کے جواب میں میں نے کہا کہ میری حیات اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آپ لوگ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں بیہ کہہ کرمیں نے ٹیلی فون ر کھ دیا اور اس بات کی خبر ٹیلی فون ہے مسٹر رمن کو کردی۔ مسٹر رمن اور مسٹر رام جیون عظیم دونوں میری رہائش گاہ پر آئے اور انہیں سخت تعجب ہوا کہ بیہ پوشیدہ بات کس طور ہے لوگوں پر ظاہر ہو گئے۔ پٹنہ یو نیور ٹی میں اس بات کاچر چیہ کئی روز تک رہااور لو گوں کو پیہ شبہہ تھاکہ وائس چانسلر کے بہاں ہے میہ خبر پھیلی ہے۔ رمن صاحب نے چیف سکریٹری کواس خبر کی اطلاع دے دی اور انہوں نے فور آمیری محافظت کے لیے سادہ لباس میں ریوالور کے ساتھ ایک باڈی گار ذکو میرے یہاں تعینات کیاوہ میری موٹر کارمیں بیٹھ کر ہر جگہ میرے ساتھ جایا کرتا تھا۔ میں نے چیف سکریٹری کو کہاکہ بیہ شرارت ڈاکٹر ہوئے لال کے کسی دوست پروفیسر کی ہے۔ مجھے کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے آپ اے واپس بلالیں مگر اس بات پر چیف سکرینری راحنی نه ہوئے اور بیہ محافظ ایک ماہ تک میرے ساتھ ہر جگہ جا تار ہا۔ اس خبرے میرے گھروالوں کو سخت ترود ہوا۔ جب اس بات کی خبر میرے و فادار طلبا کو ملی تو وہ لوگ ڈاکٹر بیوے لال ٹھاکرے جاکر ملے اوران سے کہاکہ بیہ سب با تیں اچھی نہیں ہیں۔ آپ اپنے طرف داروں کو جن ہے ہم لوگ خوب واقف ہیں خبر کردیں کہ اس طرح کی باتیں ٹیلی فون پر ڈاکٹرا قبال حسین ہے آبندہ نہ کیا کریں ورنداس کا انجام آپ کے لیے اچھانہ ہو گا۔ چند دنوں بعد میرے یاس پھر ایک ٹیلی فون آیااور ٹیلی فون کرنے والے نے اپنانام ر میش بتایااور کہا کہ پہلا ٹیلی فون آپ کو کسی بد معاش نے غلط فہمی میں کیا تھا۔ آپ اطمینان ر کھیں اب ایبانہ ہو گا۔ اگر آپ اجازت ویں تو میں آپ کی رہائش گاہ پر آگر معافی مانگ سکتا ہوں۔ میں نے جوابا کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ای دن ڈاکٹر بیوبے لال مُفاکر میرے گھر آئے اور ان لوگوں کو برا بھلا کہا جنہوں نے نے ایسی بد تمیزی کا ٹیلی فون کیا تھا۔ گور نمنٹ نے جباس کی تفتیش کی تو پتہ چلا کر ڈاکٹر ہوئے لال کے ایک دوست پروفیسر نے بیہ ٹیلی فون کیا تھا۔ وہ اپنی آواز بگاڑ کر مجھ سے با تیں کررہے تھے۔ جب حکومت بہار نے اس معاملہ میں مزید کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے چیف سکریٹری ہے مل کر کہا کہ اب آپای معاملہ کور فت گذشت کردیں۔ بہت مشکل ہے وہ ایباکرنے پرراضی ہوئے۔ دی دن بعد ڈاکٹر بیوئے لال تھا کر پھر میری رہالیش گاہ پر آئے اور قریب آدھ گھنشہ راقم ہے ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلے گئے۔ایک ماہ بعد ڈاکٹر کامیشور پر شاد امبستھا کی تقر ری رجٹر ار کے عبده پر ہو گئی۔ جب راقم کمیشن کاممبر تقانو ڈپٹی کلکٹری، منصفی اور ای طرح کی دیگر ملاز متوں کے لیے امیدوار دں کا تعلیمی معیار اچھا تھا۔ تمیں فی صد امید وار ان اچھی صلاحیت کے حامل ہوتے تھے، جن میں سے کچھ امیدواران نے صوبہ بہارے باہر تعلیم حاصل کی تھی اور ۵۰ فیصد امید وار د ل کی علمی صلاحیت کم تھی۔اس زیانے میں بیس فیصد امید وارجو تحریری امتحان میں شریک ہوتے تھے، نہایت ہی جاتل ہوا کرنے تھے اور راقم کو تعجب تھا کہ ان لوگوں نے سس طرح سے ڈگری حاصل کی تھی۔ ڈاکٹری اور انجنیری کے امید وار ۵۵ فیصد اپنے فن کا اچھاعلم رکھتے تھے۔اس زمانے میں کالج کے لکچر راور پروفیسروں کی تقرری بھی بہار پلک سروس کمیشن کے ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ان امیدواروں میں ۷۵ فیصد ایتھے طلباء ہوا کرتے تھے۔ تقرری کے سلسلہ میں بڑے بڑے اوگ راقم کے پاس آگر امیدواروں کی سفارش کیا کرتے تھے۔ اور میں ان لوگول کی سفارش پر بھی بھی دھیان نہ دیتا تھا۔ راقم اپنے اسلامی جذبہ کو کام میں لا کر بہترین امیدواروں کا ختاب کیا کرتا تھا۔ میرے زمانے میں مقابلہ کے

امتخاتوں میں دو تین مسلمان لڑکوں نے شائدار کامیابی حاصل کی۔ کرید کامیابی ان کی تناسب
آبادی کے لحاظ ہے بہت کم متنی۔ ای زمانے میں دوبار مسلمان احمیدوار ڈپٹی کلکٹری کے مقالمہ کے اعتخان میں اوّل آئے ایک دوسر احسلمان طالب علم ڈپٹی کلکٹری اور منصفی کے احتخان میں بیک وقت اوّل آیا۔ چو نکہ یہ امیدوار یو نین پبلک سروس کمیشن کے ریلوے کے احتخان میں بھی ایتھے نمبروں سے کامیاب ہواتھا اس لیے ریلوے کی ملازمت کو منصفی اور ڈپٹی امتخان میں بھی ایتھے نمبروں سے کامیاب ہواتھا اس لیے ریلوے کی ملازمت کو منصفی اور ڈپٹی کلکٹری پر ترتیج دی۔ موصوف آئ کل محکمہ کریلوے میں ایک بڑے عہدہ پر فائز ہیں۔ دوسر احسلمان طالب علم جو منصفی کے احتجان میں اوّل آیاتھا ان دنوں وُسٹر کٹ و سٹن نج ہے۔ ایسی مثالیس بہار پبلک سروس کمیشن کے احتجانوں میں بہت کم ملتی ہیں حکومت بہار کا فرض ہے کہ مسلمانوں کوان کی آبادی کومد نظرر کھتے ہوئے انہیں ہر محکمہ میں جگہیں دے۔ فرض ہے کہ مسلمانوں کوان کی آبادی کومد نظرر کھتے ہوئے انہیں ہر محکمہ میں جگہیں دے۔ مسلم انتخاب این گار:

جب تک ڈاکٹر ذاکر حین صاحب بہار کے گور نرتھے کی کی ہمت نہ تھی کہ ان سے جاکر میری شکایت کرے۔ جھ سے صاحب موصوف تقریباً ۳ سال کے عرصہ سے واقف تھے اور بیشتر موقعوں پر میری تعریفی کیا کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد مسر انتخاشا نیم انگار بہار کے گور نر ہو کر آئے۔ صاحب موصوف بھی جھے عرصہ دراز سے جانے تھے کو تکد میرے بیخلے خالو سر عبدالرحیم وبلی میں سنٹرل اسمبلی کے پریسٹرنٹ تھے اور اس کو تک میں مسٹرل اسمبلی کے پریسٹرنٹ تھے اور اس کو ان تی مسٹر انتخاشا نیم انگار کی ان سے دو تی تھی صاحب موصوف جب بہاری گور نری کی مدت پوری کرکے پینے سے جوان دنوں خدا بخش لا ہر بری کے کرزن ریڈ تگ روم میں آویزاں ہے۔ صاحب موصوف جوان دنوں خدا بخش لا ہر بری کے کرزن ریڈ تھے۔ گرچہ صاحب موصوف کو ذیا بیٹس کامر ض جوان دنوں خدا بخش کو ناشتہ پر بلایا کرتے تھے۔ گرچہ صاحب موصوف کو ذیا بیٹس کامر ض انتخاش میں داقم کو ناشتہ پر بلایا کرتے تھے۔ گرچہ صاحب موصوف کو ذیا بیٹس کامر ض تھا تگر مشائیوں سے پر ہیزنہ کرتے تھے ، کہا کرتے تھے کہ میں مندر کے پیچاری کالا کاہوں اور میں مشائی گھانا چھوڑ تھی نہیں سے مشائی گھانا چھوڑ کی سے مشائی گھانے کا عادی ہوں۔ یہ کیون میں داقم اور مسٹر جگت ندن سہائے کو جو دوں۔ صاحب موصوف نے ایک روز دران بھون میں داقم اور مسٹر جگت ندن سہائے کو جو ندن میں بہار پبلک سروس کی گیشن کے مہر سے ناشتہ پر مدعو کیا۔ مسٹر جگت ندن سہائے کو جو اس نہوں بھی بہار پبلک سروس کی گیشن کے مہر سے ناشتہ پر مدعو کیا۔ مسٹر جگت ندن

سہائے کو ان ونوں پیشاب میں شکر آر بی تھی اس لیے مٹھائی کھانانہ چاہتے تھے۔ گورز موصوف نے ان کی پلیٹ میں چار عدد عمدہ قتم کی مٹھائیاں رکھ دیں اور فرمایا کہ ان مٹھائیوں کے کھانے سے آپ کو کوئی نقصال نہ ہوگا۔ صاحب موصوف نے گورنز کے اصرار پر ان مٹھائیوں کو کھالیا۔

### گورنرے میری شکایت:

ایک مرتبہ جبرا قم مسٹر انتخاشائیم انگارے ملنے گیا توانہوں نے فرمایا کہ کچھ ہندو
مہران اسمبلی نے جھے ہے آگر شکایتیں کی جیں کہ ڈاکٹر اقبال حسین ایک متعصب مسلمان
جیں اور مسلمان امید داروں کی بجامد دکیا کرتے ہیں۔ جواباانہوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو
ڈاکٹر اقبال حسین سے شکایت ہے تو لکھ کردیں تاکہ جی ضروری کاروائی کر سکوں۔ جب ان
لوگوں نے جھے بچھ لکھ کرنہ دیا تو جی سمجھ گیا کہ تم پر ان کا اعتراض بالکل ہے بنیاد ہے۔
موصوف نے راقم کو جب ان مجران اسمبلی کانام بتایا تو جی نے عرض کیا کہ یہ حضرات جھ
سے اپنے ایک ناائل رشتہ دار کو ترتی دلوانا چاہتے تھے۔ راقم نے اس امید وار کے خلاف ایک
سخت نوٹ ککھاجے اور مجبروں نے بھی قبول کیا ادراس امید وار کی ترتی نہ ہو سکی۔ آپ اس
امید وار کے متعلق کل کاغذات کو دفتر سے منگوا کرد کھے بھے ہیں۔

#### پنڈت بنو دانند جھاے میرے تعلقات:

را قم ساڑھے جار ہرس تک بہار پلک سروس کینٹن کا ممبر رہا۔ اس دور میں پنڈت بخودانند جھااور مسئر کرشن بلب سہائے بہار کے وزیراعلی رہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے پنڈت تی ایک نہایت ہی نہ بھی انسان تھے اور اگر کوئی ان کے یہاں جاکر کسی افسر کی شکایت کرتا تووہ بہت ناراض ہوتے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی شکایت ہے تو مجھے در خواست کی شکل میں لکھ کردے دو تاکہ میں ضروری کاروائی کر سکوں۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی شخص پنڈت بی ہے کسی قسم کی گستاخی کر سکے۔ ہر آدمی ان سے ال کرخوش ہوتا تھا۔ کہ کوئی شخص پنڈت بی ہے کسی قسم کی گستاخی کر سکے۔ ہر آدمی ان ہے ال کرخوش ہوتا تھا۔ را قم پران کا پورا بجرور سے تھااورا کھڑلوگوں ہے کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹرا قبال حسین اپنے کا موں کو نہا بیت ایمانداری ہے انجام دیتے ہیں۔ ایک مرتبدرا قم جب دیل کے بہار بھون میں مخبرا

ہوا تھا تو پنڈت بی وہاں قیام کے لیے تشریف لائے اور حب دستور کرہ نمبرا ہیں تشہرے۔
قریب نوبج سے کو جب میں ان سے ملنے گیا تو ان کو پو جامیں مصروف پایا۔ موصوف کا دستور
تھا کہ جہاں کہیں بھی رہتے سے کو کائی دیر تک پو جا کیا کرتے تھے اور سنر میں اپ ما تھ پو جا
کرنے کی چیزیں لے جایا کرتے تھے۔ راقم پنڈت بی کے غہ بی عقائد کا بڑا احرام کرتا تھا۔ ہر
ماہراقم ان سے ضرور ماتا تھا۔ اگر ملا قات ہونے میں دیر ہو جایا کرتی تو ٹیلی فون کر کے پنڈت
بی اپی رہائش گاہ پر بھی بلایا کرتے تھے۔ ایک مر تبہ پنڈت بی اپ سرکاری دورہ پر کسی گاؤں
میں گئے تھے۔ اس علاقہ کا دارو غہ ایک اچھا ساکدو کس بوڑھ غریب دیہاتی کے چھپر سے تو ٹر
کر پنڈت بی کے لیے لے آیا۔ جب پنڈت بی کو یہ خبر ہوئی کہ یہ کدو کس طور سے لایا گیا ہے
تو موصوف دارو غہ پر بہت ناراض ہوئے اور اس غریب دیہاتی کو بلوایا جس کے یہاں سے
کروانا گیا تھا۔ پنڈت بی نے کدووا پس کر دیا اور اس غریب دیہاتی کو بلوایا جس کے یہاں سے
کدو لایا گیا تھا۔ پنڈت بی نے کدووا پس کر دیا اور اس غریب دیہاتی کو بلوایا جس کے یہاں سے
کروانہ کیا۔ اس قصہ کو راقم سے پنڈت بی نے خودیمان کیا تھا۔

## مسٹرکرش بلب سہائے:

دوسرے وزیرِ اعلی مسٹر کرشن بلب سہائے تھے۔ مسٹر کرشن بلب سہائے نے میرے بھو پھی زاد بھائی مسٹر کر وصی مرجوم ایڈو کیٹ پیٹنہ ہائی کورٹ کے ساتھ ہزاری باغ کالے بیس پڑھا تھا اوران او گوں کے در میان بڑی دوئی تھی۔ راقم موصوف کواپنا بڑا بھائی سجھتا تھا اوروہ بھی بچھ سے نہایت ہی برادرانہ شفقت سے پیش آتے تھے۔ موصوف پٹنہ بوغور ٹی کے بالے انگریزی آٹرس بیس اوّل آئے تھے اور یو نیور شی نے انہیں اس کامیا بی یونیور شی کے بیا۔ انگریزی آٹرس بیس اوّل آئے تھے اور یو نیور شی نے انہیں اس کامیا بی پراکیہ طلائی تمذ عطاکیا تھا۔ انگریزی بہت ہی اچھی کاماکرتے تھے۔ اور اپنی انتظامی صلاحیت پراکیہ طلائی تمذ عطاکیا تھا۔ انگریزی بہت ہی اچھی کاماکرتے تھے۔ اور اپنی انتظامی صلاحیت کے لیے مشہور تھے۔ راقم اکثر ان کے یہاں جایا کرتا تھا۔ دس بچے رات کو جب موصوف کے لیے مشہور تھے۔ راقم اکثر ان کے یہاں جایا کرتا تھا۔ دس بچے رات کو جب موصوف نہ کی کامان کھیا کرتے تھے اور موسوف جو سادہ کھانا کھیا کرتے تھے اور موسوف جو سادہ کھانا خود کھاتا وروں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ نہایت ہی دلیر اور فیاض موسوف جو سادہ کھانا خود کھاتا وروں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ نہایت ہی دلیر اور فیاض انسان تھے۔ موصوف جو سادہ کھانا خود کھاتا وروں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ نہایت ہی دلیر اور فیاض انسان تھے۔ موصوف بوسادہ کھانا خود کھانا میں زمینداری کا خاتمہ کیا۔ میر امنجھالاڑ کااکبر حسین جو ان

ونوں "انڈین واکل کارپوریش" میں او بری کیشن انجیئر تھا جب میرے ہمراہ صاحب
موصوف سے ملنے گیا تو موصوف نے اس سے انڈین واکل کارپوریشن کے متعلق بہت ی
با تیں دریافت کیں اور خوش ہو کر انہوں نے مسٹر تچھمیشور دیال آئی۔ا۔۔ ایس کو جو ان
کے سکریٹری تھے عظم دیا کدا یک گشتی چھٹی بہار کی کل شکر ساز کمپنیوں کوروانہ کی جائے جس
میں سے تاکید ہوکہ یہ کمپنیاں اپنے کام کے لیے "انڈین واکل کارپوریشن" کا تیل خریدا کریں۔
میں سے تاکید ہوکہ یہ کمپنیاں اپنے کام کے لیے "انڈین واکل کارپوریشن "کا تیل خریدا کریں۔
مان تمام کمپنیوں نے وزیراعلی کے عظم کی تعمیل کی اور آیندہ سال خریداری کے موقع پر انڈین واکل
واکل کارپوریشن کا تیل خریدا اور اس سے حکومت کو فائدہ پہنچا۔ کیونکہ "انڈین واکل
کارپوریشن " سرکاری ملکیت ہے۔ صاحب موصوف جب اپنی موٹر کار سے ہزاری بائ
جارہے تھے توراستہ میں ایک ٹرک ان کی موٹر کار سے خگرا گیااور موصوف جائے حادثہ بی پ

## مسٹر بی۔این۔روہتگی:

مسٹر دھن کے چلے جانے کے بعد پنٹن یافتہ آئی۔اے۔ایس مسٹر بی این روہ بھی ہمار پبلک سروس کمیشن کے جیئر میں ہو کر آئے تھے جو میرے عزیز دوستوں میں تھے۔ پنٹ سیٹی کے رہنے والے تھے اور ان کے والد ایک نائی و کیل تھے۔ شروع ہی ہے ہیت ذہین طالب علم تھے اور ان کے والد ایک نائی و کیل تھے۔ شروی سے کامیابی حاصل کر کے طالب علم تے اور ایم۔اے آکنا کمس میں بہت ہی اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کر کے گور نمنٹ آف بہارے و ظیفہ پاکراعلی تعلیم کے لیے لندن گے وہاں بھی انہوں نے نہایت شاندار کامیابی حاصل کی۔ ہندوستان واپس آنے پر راو نشاکائی کئک میں اسٹنٹ پر وفیسر مقرر کیے گئے۔راقم نے بھی راو نشاکائی کئک میں انہیں دنوں قریب ڈیڑھ سال تک کام کیا تھا اور ان سے میرے بڑے اچھے مراسم رہے۔ موصوف سے زندگی بحر میرے بہت تی مرادر اند تعلقات رہے حکومت ہند نے جب بہت سے سرکاری طاز موں کو آئی۔اے۔ایس کا عہدہ عطاکیا تو روہ تکی صاحب بھی آئی۔اے۔ایس بنائے گئے، کشتر رہے، رجشراد کو آپر یؤسوسائٹیز ہو گاور عرصہ تک حکومت بہار کے گئی تحکموں کے سکریٹر گی روکر پنشن کی چیئر میں کے قرائش یائی۔ پنشن یانے کے بعد پائی سال تک بہار پلک سروس کمیشن کے چیئر میں کے قرائش یائی۔ پنشن یانے کے بعد پائی سال تک بہار پلک سروس کمیشن کے چیئر میں کے قرائش یائی۔

انجام دیے رہے۔ جب اس طاذ مت سے سبکدوش ہوئے تو پچھ دنوں تک رانجی یو نیور سی کے وائس چا نسلر رہے۔ بحثیت جیئر مین کمیشن کے کاموں کو تشفی بخش طور سے انجام دیے رہے۔ موصوف اور راقم کے در میان کمیشن کے کاموں میں بھی بھی اختلاف ہو جاتا تھا گروہ بہت بحث و تکرار کے بعد میر گیرائے کو قبول کرلیا کرتے تھے۔ مسٹر رام جیون سکھ کے پنشن پانے کے بعد قریب ایک سال تک حکومت بہار نے کسی کو کمیشن کا مجبر مقرر نہ کیا اور کمیشن کے کاموں ، کابو جھ مسٹر روہ بھی اور راقم پر رہا۔ راقم مجر اس کی عمر پور کی کرکے اور کمیشن کے کاموں سے سبکدوش ہو گیا۔ ۲۲ راؤ مبر ۱۹۲۵ء کو جب راقم کمیشن کے کاموں سے سبکدوش ہو گیا۔ ۱۹۲۵ راؤ مبر ۱۹۲۵ء کو جب راقم کمیشن کے کاموں سے سبکدوش ہو نے لگا تو مسٹر روہ بھی نے بہت اصر اد کیا کہ مجھے ایک الووا کی دعوت دی جائے مگر میں اس پر راضی نہ ہوا۔

# مسٹر گِلت نندن سہائے:

منر بی ایم منر بی ایم کے سنہااور منر رام جیون علی کی سبدو ٹی کے عرصہ دراز بعد منر بیک مندن سہائے اور منر بھاگوت پر شادایم ایل کی و بہار پبلک سروی کمیش کا ممبر مقرر کیا گیا۔ منز جگت نندن سہائے عرصہ دراز تک پٹنہ یو نیور ٹی کے رجز ارتصے اورائی انتظامی صلاحیت کے لیے مشہور تھے۔ انگریزی بیس پٹنہ یو نیور ٹی سے ایم اے کی در اور تھے دگری حاصل کی متح اور نہایت ہی انجریزی کلھتے تھے۔ کمیشن کاکل کام انگریزی بیس کیا کرتے تھے جس سے راقم کو بہت سہولت ہوتی تتی و مخلف موضوع پر کمابوں کے پر ھنے کا مثوق آخر دم تک رہا۔ نہایت ہی خودارانسان تھاور بہت کم لوگوں سے ملتے تھے۔ کمیشن کے سین مرحوم کے جیئر بین ہو کر پنشن بیائی۔ صاحب موصوف نے میرے چھوٹے بھائی انور حسین مرحوم کے میئر بین ہو کر پنشن بیائی۔ صاحب موصوف نے میرے چھوٹے بھائی انور حسین مرحوم کے ساتھ پٹنہ کائے بیس تعلیم حاصل کی تھی۔ مسئر جگت نندن سہائے جب تک کمیشن میں رہے نہایت کا موقع نہ ملا۔ روایات کے ہمیشہ نہایت پابند رہے اور خوش اطابی کے نمونہ تھے۔ موصوف کوڈاکٹر چیتا ند سنہا کے ساتھ کائی دنوں تک کام کرنے کاموقع ملااس لیے اپند موصوف کوڈاکٹر چیتا ند سنہا کے ساتھ کائی دنوں تک کام کرنے کاموقع ملااس لیے اپند موصوف کوڈاکٹر چیتا ند سنہا کے ساتھ کائی دنوں تک کام کرنے کاموقع ملااس لیے اپند موصوف کوڈاکٹر چیتا ند سنہا کے ساتھ کائی دنوں تک کام کرنے کاموقع ملااس لیے اپند موصوف کوڈاکٹر چیتا ند سنہا کے ساتھ کائی دنوں تک کام کرنے کاموقع ملااس لیے اپند تھے۔ موصوف کوڈاکٹر چیتا ند سنہا کے ساتھ کیا کی دنوں تک کام کرنے کامون کو بہت تر تیب سے کیا کرتے تھے۔ موصوف کے اورصاف تمیدہ بے شارتھ اور

لوگ ان کابڑااحترام کرتے تھے۔ پنشن پانے کے بعد ایک طرح کی گوشہ نشینی اختیار کرلی تھی اور راقم بھی بھی ان کی رہائش گاہ پر جاکر اگلی باتوں اور اسکلے لوگوں کا تذکر ہ کر تا تھا۔ اب ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں۔ • ار نو مبر ۱۹۸۶ء کو قلب کی حرکت بند ہو جانے سے انتقال کیا۔ مسٹر بھاگوت پرشاد:

مسٹر بھاگوت پرشاد کی تقرری بحیثیت ممبر مسٹر جگت ندن سہائے کے ساتھ

ہوئی۔ جب بید دونوں حضرات کمیشن میں آگر کام کرنے گے تورا تم کا بوچھ بچھ کم ہوگیا۔ مسئر

بھاگوت پرشاد ایم۔ ایل۔ ی تھے اور شروع ہی سے کا گر لی سیاست میں رہے اور اس

جماعت کے ایک نہایت سرگرم کارگن شار کے جاتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھاکہ کوئی سیا ی

کارگن بہار پبلک سروس کمیشن کا ممبر مقرر کیا گیا ہو۔ بھاگوت بابوگرچہ کا گر یس کے ممبر

کارگن بہار پبلک سروس کمیشن میں آگر بھی کا گر کی ذہنت کا مظاہرہ نہ کیا اور دیانت داری سے کام

کرتے رہے۔ نہایت ہی نیک مزاج انسان ہیں اور جب تک کمیشن میں رہے را قم سے ان کے

بردے اچھے مراسم تھے۔ دفتر کھادی کا کرتا، دھوتی اور گاندھی ٹوپی بین کر آتے تھے اور اپنے کل

کاموں کو ہندی میں انجام دیا کرتے تھے۔ را قم چو نکہ ہندی سے ناواقف تھا اس لیے بھاگوت

بابو کے ہندی ٹوٹس کو اپنے پی۔ اسے سے الگ کافند پر رو میں رسم الخط میں تکھوا کر پڑھتا

اورا پی جو مناسب رائے ہوتی اسے اگریزی میں فائل پر لکھ دیا کرتا تھا۔ موصوف ابھی تک

## میرابهاریپلک سروس کمیشن کاز مانه:

ماڑھے چار مال تک بہار پلک سروس کمیشن کاممبر رہا اوراس عرصہ میں دو چیئر بین اور چار ممبروں کے ساتھ و قافو قاکام کرنے کاموقع ملا۔ اس زمانے کے دا تعات کی یاد میرے لیے نہایت خوش گوار اور دلچیپ ہے۔ اس تمام عرصہ میں راقم اور دیگر ممبران کے در میان کس مسئلہ میں شاید بی اختلاف رائے ہوا ہو۔ راقم مسلمان امید واروں کے حقوق کا شخفظ کیا کر تا تھا۔ ایک دو مرحبہ مسلمان امید واروں کے متعلق راقم کو اختلافی نوٹ لکھنا پڑا۔ ہم سب ممبران معاملات کے طے کرنے میں انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ کمیشن

کارائے گور نمنٹ پر قابل پابندی نہ تھی مگر کچھالیں رسم قائم ہو گئی تھی کہ عموماً آخری فیصلہ گور نمنٹ کمیشن کی رائے کے مطابق کیا کرتی تھی۔

اكسپرٹ ممبر:

کل ملازمتوں کے انٹر ویویس امید واروں کے انتخاب میں کمیشن کو مدودیے کے اس طعبہ کے ماہرین آیا کرتا کے ہر شعبہ کے ماہرین آیا کرتے تھے۔ سر کاری ملازمتوں کے لیے صرف ایک ماہر آیا کرتا اور یونیورٹی کی ملازمتوں کے لیے دوماہرین فن بلائے جاتے تھے۔ یہ سب ماہرین اپناپیا شعبہ کے شعبوں میں ممتاز عہدہ داران یا بلندیا یہ اساتذہ ہوا کرتے تھے۔ میرے زمانے میں ہر شعبہ کے اعلیٰ اضران اور نامور اساتذہ ہندوستان کے ہر حصہ ہے آیا کرتے تھے۔ راقم کو ان اوگوں کی شرف ملا قات سے اپنی معلومات میں پچھ اضافہ ہوا کرتا تھا۔ ان ماہرین کی رائے ۹۰ فیصد ایمانداری پر مجنی ہوا کرتی تھے جو سفارشوں سے ایمانداری پر مجنی ہوا کرتی تھے جو سفارشوں سے متاثر ہو کر امیدواروں کے متعلق ایسی رائے ویا کرتے تھے جو انصاف سے دوراور کمیشن کے متاثر ہو کر امیدواروں کے متعلق ایسی رائے ویا کرتے تھے جو انصاف سے دوراور کمیشن کے لیے نا قابل قبول ہوا کرتی تھی۔

# چود هوال باب

# خدا بخش لائبر ری سے میرے تعلقات

## خدا بخش لا ئېرىرى كاۋا ئركىژېونا:

جب را تم بہار پبلک سرونس کمیشن کی ممبری ہے الگ ہو گیا تو میں نے ایک دن راج بھون جا کر شری انتخاشا نیم انیگارے ملا قات کی جواس زمانے میں بہار کے گور نر تھے۔ دوران گفتگو صاحب موصوف نے فرمایا کہ خدا بخش لا ئبریری میں ڈائر کٹر کاعبدہ خالی ہے،اگر میں پند کروں تو وہ مجھے اس جگہ پر مقرر کر کتے ہیں۔ میں نے ایک ہفتہ کی مہلت مانگی اور اس در میان میں اپنے دوست پروفیسر ہمایوں کبیر ہے مشورہ طلب کیا۔ ہمایوں کبیر صاحب نے مجھے رائے دی کہ بہت جلد میں اپنی ر ضامندی اس عہدے کی تقر ری کے لیے دے دوں اور ہیے بھی استد عا کروں کہ میری تقرری کا معاملہ مجلس عاملہ کی آیندہ میٹنگ میں جو جلد ہی ہونے والی ہے چیش کر دیا جائے۔جب مجلس عاملہ کی میٹنگ ہو کی تو زیادہ تر ممبران نے میری تقرري کے لیے رائے دی اور چند ممبروں نے راقم کی سخت مخالفت کی۔ مگر باوجود مخالفت کے گور نر موصوف نے جھے لا ئبریری کاڈائر کٹر مقرر کردیا۔ تقرری کا حکم یاتے ہی راقم نے جلد ہی ماہ نومبر ۱۹۲۵ء کے آخر ہفتہ میں لا ئبر ری کا عارج لے لیا۔اس زمانے میں پروفیسر سید شاہ عطاءالر حمٰن کاکوی لائبر ریں کے سکریٹری تھے۔ان کے علاوہ شری صفی احمہ اور شرى اطهر شير اسشنت دُامْرُ كُنْرِ شخصه راقم ١٩٦٠ متبر ١٩٦٧ء تك لا ئبريرى كادُامْرُ كُنْر رباً - خدا بخش الا ئبریری کی مجلس عامله کاایک جلسه ۱۰ ستبر ۱۹۶۷ء کو بوااور رزولوش نمبر ۴ میں راقم کی خدمات کی تعریف کی گئیاور میر ااستعفامنظور ہوا۔

### میری کارکردگی:

راقم جب پہلے دن لا تبریری میں بحثیت ذائر کٹر کام کرنے کے لیے آیا تواسٹنٹ ڈائز کٹر صفی احمد صاحب کو ساتھ لے کر لائبر میری کے کل کمروں کا معائنہ کیا خصوصاً اس کمرے کا جائزہ لیا جہاں عربی مخطوطات کا ذخیر ہ تھا۔ اس کمرے میں امر کنڈیشنز لگا ہوا تھا گر خیریت تھی کہ ایر کنڈیشنز کام نہیں کررہا تھا۔ ایر کنڈیشنز کے سبب مخطوطات کے اوراق نم ہو جاتے ہیں اور جب میں نے اس وفت پچھ مخطوطات کو دیکھا توان کے اوراق نم ہو چکے تھے۔ دوسرے دن ان مخطوطات کو ہلکی دھوپ و کھاکر ان کی جگہوں پر ر کھوادیا اور تاکید کردی کہ دی دان کے اندر کل مخطوطات کی گرد آلودگی کو صاف کر کے انہیں اپنی جگہوں پر ر کھ دیا جائے۔اس زمانے میں اسٹنٹ ڈائر کٹر سیداطہر شیر کمبی رخصت پر گئے ہوئے تھے۔ تمام ملاز موں کو ہدایت کردی گئی کہ اپنے کاموں پر آنے میں تاخیر نہ کیا کریں اور میں حاضری کے رجنر کواپنے کمرے میں اس لیے رکھا کر تا تھا کہ ملازمین اپنے آنے کے وقت کا اندراج ٹھیک طور سے کیا کریں۔ میں لا نبر پر ی وقت پر جایا کر تااور کل ملاز مین بھی وقت پر آنے کے عادی ہوگئے تھے۔ بڑے کمرے میں جہاں لوگ مخطوطات کا مطالعہ کیا کرتے تھے وہاں صرف دو چھوٹے نیبل عکھے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں ان چھوٹے پنگھوں سے مطالعہ کرنے والوں کو کوئی آرام نہ پہنچتا تھااور کمرے کی حبیت میں پنکھالگانے کی کوئی گنجالیش نہ تھی۔ میں نے آرام کے لیے دیوار میں بجلی کے دو بڑے عکھے لگوائے جن ہے ہوا کافی پھیلتی تھی اور پڑھنے والوں کو سپولت ہو گئی۔ لا ئبر بری کے اکثر کمروں میں بجلی کی روشنی کا معقول ا نتظام نہ تھا، میں نے بجلی کے انجیئر کو بلاکر کہا کہ بلب کی جگہ ٹیوب لائٹ نگادی جا نیں۔ خصوصاً کرزن ریڈنگ روم جہاں شام کولوگ کتب بنی کے لیے آیاکرتے تھے اور وہاں روشنی کا اچھاا نتظام نہ تھا جس ہے پڑھنے والوں کو د شواری ہوتی تھی۔ کچھ ایسے لوگ جو اسپتال مریضوں کے ساتھ پٹند آتے رات کو کرزن ریڈنگ روم کے بر آمدے میں سویا کرتے تھے۔ بر آمدے کے اس حصہ میں جو گلی کی جانب ہے لو گوں نے کھانے پینے کی چیزوں کی د کا نیں کھول رکھی تھیں جس سے بڑا شوروغل ہوا کرتا تھا۔ پولس والوں نے گئی بار ان د کا نداروں کو

بھگا بھی دیا تھا مگریہ لوگ پھر واپس آجاتے۔ ان بدعنوانیوں کو روکنے کے لیے راقم نے کرزن ریڈنگ روم کے بر آمدے میں جاروں طرف لوہے کی مضبوط جالیاں لگوادیں اور لوہے کا ایک کلیب سبیل دروازہ بھی نصب کرادیاای طور ہے کرزن ریڈنگ روم ہر طرح ے محفوظ ہو گیااور شور و غل کا بھی خاتمہ ہوا۔ کرزن ریڈنگ روم کا فرش بہت د نول ہے ہے مر مت ہو کر برامعلوم ہو تا تقا۔ راقم نے اس کے فرش ہر آمدےاور زینوں کو موزائک کرایا۔ نیزاس کمرے کے تمام فر نیچر کویالش کرادیا۔ اس انتظام سے کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا۔ راقم نے لا ہر ری کی خاص عمارت میں تمام کھے بر آمدوں پر مضبوط لوہے کی جالیاں لگوادیں اور کل دروازوں کو تالہ لگوا کر بند کرادیا۔ صرف صدر درواز ہ کو آنے جانے والوں کے لیے کھلار کھا تھا تاکہ کتابوں کی بوری حفاظت ہو تکے۔ باوجود ان سب حفاظتی ا نتظاموں کے ایک ایساشر م ناک واقعہ چیش آیاجو راقم کے وہم و گمان میں بھی نہ آسکتا تھا۔ ا یک فاری کے پروفیسر جب ایک قدیم قلمی نسخہ کوایئے بیگ میں رکھ کر باہر جانے لگے او لا تبریری کے نگراں ملازم نےان ہے نسخہ کووالیں مانگا نہوں نے اس نسخہ کواپنے بیگ ہے تکال کروا پس کرتے ہوئے کہا کہ میں نے نلطی ہے اس نسخہ کوا ہے بیک میں رکھ لیا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد نگراں ملازم نے جب جھے اس کی خبر دی توبیہ سوچ کر جھے بڑاا فسوس ہواکہ ایک ذمہ دار پروفیسر الی مذموم حرکت کر سکتا ہے۔ چیراسیوں اور دیگر ملاز موں کے کوارٹری بھی کچو د نوں ہے ہے مر مت پڑے ہوئے تھے۔ میرے کہنے پریل ڈبلو۔ ڈی نے ا نہیں درست کرایا۔ اا بھر میری کے سامنے جو ایک چھوٹا سامیدان ہے اے سر مبز رکھا جاتا اور مغرب کی نماز عرصہ در از ہے اسی میدان میں ادا کی جاتی بھی جس میں محلّہ کے لوگ بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ مو تکی پھول ہر سات اور جازے کے موسم میں لائیر بری کو زینت

### کتابول کی خریداری:

ای زمانے میں کتابوں کی خریداری کے لیے کم رقم ملتی تھی۔ مسٹر قاضی عبدالودود، راقم اور مسٹر صفی احمد اسٹنٹ ڈائر کٹر لا ئبر بری کی اس سمیٹی کے ممبر تھے۔ ہم لوگوں کے امتخاب اور مشورے سے الائیر میری کے لیے کتابیں خریدی جاتی تھیں۔ مسٹر قاضی عبد الودود ایٹھے قلمی نشخول کی خریداری پر زور دیا کرتے تھے اور راقم بھی اس معاملہ میں ان کا ساتھ ویتا تھا۔ میرے زمانے میں پکھ مخطوطات اور انچھی انگریزی کتابوں کی خزیداری ہوئی۔ میرے مشورے پر بیروت کی چھپی ہوئی تغییر حدیث اور اسلامیات کی کتابیں لندن سے منگائی گئیں۔

Mir Zaheer Abass Rustmani 03072128068

كتابول كى اسْاك شيكنگ:

را قم کواا بھر ری کے انتظامی کاموں کا تجریبہ تقریباً میں سال کا تھا۔ جب میں خدا بخش لا ئبر رہی کاذائر کٹر ہو کر آیا تواس ہے پہلے میں پٹنہ کالج لا ئبر رہی کا جو نیز پر وفیسر انچارج پندرہ سال تک اور پروفیسر انچارج تین سال تک رہا تھا۔ اس کے علاوہ دو سال تک یٹنہ یو نیور ٹی اا ئبر ریری سمیٹی کاممبر بھی تھا۔ یہ دونوں کتب خانے قدیم اور مشہور ہیں۔ کتب خانوں میں سالانہ اسٹاک ٹیکنگ کرانا نہایت ضروری ہے اور میں اس کمبی مدیت میں ہر سال نہایت یا بندی ہے کتابوں کی اسٹاک میکنگ کرایا کر تااور جو کتابیں عائب رہتی تھیں ان کے متعلق تفتیش کرتا تفا۔ اکثر کم شدہ کتابیں بل جایا کرتی تغییں۔جب میں خدا بخش لا تبریری کا ذائر کٹر ہو کر آیا تو کتابوں کی اسٹاک نیکنگ کرائی جس ہے پہتہ جلا کہ حکیم مظاہر احمد صاحب کے پہال ہے جو قلمی ننخ خریدے گئے تھے ان میں ہے چند جھوٹے جھوٹے رسالے غائب تھے۔ تکر تلاش کے بعد د متیاب ہو گئے ۔ تقریباً سو مطبوعہ کتابیں جنہیں مختلف حضرات پڑھنے کے لیے لے گئے تھے غائب تھیں اور باوجودیاد دہانی کے واپس نہ کی گئیں تھیں۔ کتابوں کی واپس کے لیے راقم نے بذریعہ خط او گوں ہے استدعا کی کہ کتابوں کو جلد واپس کر دیں۔ کچھ لوگوں نے کتابیں واپس کیس مگر زیاد و تراو گوں نے خطا کاجواب تک نہ دیاجن میں پلنہ کالج کے ایک پروفیسر بھی تھے۔لائبری کے ایک سابق سکریٹری کے پاس واپسی کے لیے دس پندرہ کتابیں تھیں تکرانہوں نے ایک کتاب بھی واپس نہ کیااورنہ قبت ہی ادا کی راقم کا تجر بہ ہے کہ ہر سال کتابوں کی اسٹاک میکنگ لائیر میری میں غیر جانب دار حضرات ہے کر انی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون کون کی کتابیں غائب ہیں اور ان کی بازیابی کے لیے کیاصور ت

## ہو عتی ہے۔ ایک نایا ب قلمی نسخہ کاد ہلی بھیجا جانا:

خان بہادر خدا بخش خان بانی خدا بخش لا ہمریری نے یہ قاعدہ بنایا تھا کہ کوئی قلمی نسخ الا ہمریری سے باہر نہیں جاسکتا ہے۔ راقم جب ڈائر کٹر تھا تو دبلی سے حکومت ہند نے مخل بادشاہ اکبر اعظم پر ایک ڈکومنٹری فلم تیار کرنے کے سلسلہ میں ایک نہایت ہی نایاب قلمی نسخہ کو طلب کیا۔ راقم نے اس فیتی نسخہ کو دبل بھیج جانے کی سخت مخالفت کی اور حکومت ہند کو مطلع کیا کہ قاعدے کے مطابق یہ نسخہ بنام "تاریخ خاندان تیموریہ "کتب خانے سے باہر نہیں جاسکتا ہے اگریہ دبلی بھیج جانے میں گم ہوگیا تو کسی قیمت پریہ نسخہ پھر حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ دبلی بھیج جانے میں گم ہوگیا تو کسی قیمت پریہ نسخہ پھر حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں ڈکومنٹری فلم کے بنانے میں اگر نسخہ کو پچھ نقصان پہنچا تو اس کی تلائی کی طورے ممکن نہیں۔ میں نے بہار کے گور نر مسز النجاشانیم انیکار کو اس خط کی ایک نقل روانہ کردی او رانہوں نے بھی میری رائے سے انفاق کیا۔ دو ہفتہ بعد گور نر بہار نے بچھ لوگوں سے اثر پذیر ہو کر دا آم کے پاس حکم نامہ بھیجا کہ یہ نادر قلمی نسخہ کو لے کردس دن کے لوگوں سے اثر پذیر ہو کر دا آم کے پاس حکم نامہ بھیجا کہ یہ نادر قلمی نسخہ کو لے کردس دن کے لیے مسئر صفی احمد اور مسئر اطہر شیر دبلی جائیں اور کام کے ختم ہو جانے کے بعد اس کو بھنا جانا بالکل غلط اور بانی کتب خانہ بھا طت تمام پنے والیں لا تیں۔ نادر قلمی نسخوں کا دبلی بھیجا جانا بالکل غلط اور بانی کتب خانہ کے خاصول کے خلاف تھا۔

### چندمتفرق کام:

را تم کے ڈائر کٹر ہونے سے پہلے قلمی نسخوں کے دو کیٹلاگ تیار ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے ایک عزیز شاگر د مسٹر نورالہدی سے جو بی۔این کالج میں انگریزی کے پروفیسر تھے بلا کسی معاوضہ کے انگریزی عبارت کی نظر ثانی کرائی اور بید دونوں کیٹلاگ میرے زمانے میں حیوب کرشائع ہوگئے عربی عبارت کی نظر ثانی کرائی اور بید دونوں کیٹلاگ میرے زمانے میں حیوب کرشائع ہوگئے عربی عبارت کی نظر ثانی ذاکنز سیداحمہ نے گی۔

جنوری ۱۹۲۹، میں انڈین ٹو بیکو سمپنی نے کافی رقم خرچ کرکے ایک نہایت خوبصورت اور شاندار ڈسک کیلنڈر شائع کیا۔ اس کیلنڈر میں چھالا رنگین تصویریں خدا بخش لا ئیر بری کے نادر قلمی نسخوں سے لی گئی تھیں۔ تصویریں جھپ کراس قدر مقبول ہو کیں کہ لوگوں نے ان تصویروں کو فریم میں لگا کرا ہے کمروں میں آویزاں کیا۔ اس زمانے میں ذاکر فیمین صدر جمہوریہ ہند تھے۔ انہیں ان میں ہے ایک تصویرا تی بہند آئی کہ اس کی نقل دیلی کے ایک استاذ مصور ہے ہوئے مبائز میں تیار کرائی۔ جب یہ تصویر تیار ہوئی تو ذاکر صاحب مر حوم نے مشہور مصور فیمیر تی کو دکھایا اور انہوں نے اس نقلی تصویر کو اصلی قرار دیا۔ ڈاکٹر صاحب مر حوم نے جب فیمیر تی کو کل حالات ہے مطلع کیا تو وہ جران ہو کررہ گئے اور نقل کرنے والے مصور کی بہت تعریف کی۔ ڈاکٹر صاحب مر حوم نے اس تصویر کو اور نقل کرنے والے مصور کی بہت تعریف کی۔ ڈاکٹر صاحب مر حوم نے اس تصویر کو نہیا ہے تھے۔ جب را تم بچھ دنوں بعد ڈاکٹر صاحب مر حوم ہے راشر بی بھون میں ملا توانہوں کرتے تھے۔ جب را تم بچھ دنوں بعد ڈاکٹر صاحب مر حوم سے راشر بی بھون میں ملا توانہوں کے اس کرتے تھے۔ جب را تم بچھ دنوں بعد ڈاکٹر صاحب مر حوم سے راشر بی بھون میں ملا توانہوں نے اس کراس واقعہ کا تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ دنیا میں بہت می نقلی تصویر میں اصلی بتا کر بوی بڑی قیمتوں پر فرو خت کی جاتی ہیں۔ یہ چھ تصویر میں جن کو را قم نے فریم کراکر لا تبریری کو دیا تھا اب تک وہاں موجود ہیں اور یہ خدا بخش لا تبریری کی بیش بہا تصویر میں ہیں۔

جیلہ بیگم مرحومہ زوجہ خان بہادر خدا بخش خال کااردو دیوان لا تبریری میں موجود ہے۔ بیگم موصوفہ اپنے اشعار کی اصلاح پیٹنہ کے مشہور شاعر حضرت شاد عظیم آبادی ہے کراتی تھیں۔ راقم کومر حومہ کی بچھ غزلیں بہند آئیں اور میں نے سوچا کہ بیگم مرحومہ کی مختب غزلوں کو چھاپ کرشائع کردیا جائے۔ میں نے پٹنہ یونیورٹی کے اردو کے پردفیسر فاکٹر ممتازا حمد کواس کام کی انجام دہی کے لیے تیار کیا ٹکر افسوس ہے کہ یہ کام نہ ہو رکا کیونکہ میں بہت جلدا ستعفادے کرلا تبریری ہے الگہ ہو گیا۔

را تم کے اصرار پر بنارس کی امریکن اکاؤی اپنے خرج سے خدا بخش لا تبریری کے تصویر دار مخطوطات کا کیک کثیلاگ تیار کرنے پر راضی ہو ئی۔اس کیٹلاگ میں مخطوطات کی بیش مخطوطات کی بیش بہاتھویروں کو اپنے اصل رنگ وروپ کے ساتھ شائع کرنے کی تجویز بھی پیش کی۔ مار حمبر ۱۹۲۷ء کو جب یہ مسئلہ مجلس انتظامیہ کے سامنے پیش ہواتو کوئی معقول نتیجہ بر آمدنہ ہوا۔

راقم نے بیٹ یو نیور ٹی کے مختلف مضامین کے مشہوراسا تذہ کواس بات پر راضی کیا کہ بلامعاوضہ بیہ حضرات دلچپ موضوعات پر خدا بخش لا ئبر سری میں لکچر دیں جو بعد میں کتابی شکل میں شکا تھے کیا جا سکے۔ آٹھ پروفیسر ول نے نہایت ہی خوشی ہے لکچر دینے پراپنی رضامندی کا اظہار کیا، مگراس جو پرز پر بھی کوئی کاروائی نہ کی جا سکی کیونکہ میں الا ہمر بری ہے الگ ہو گیا تھا۔ موجودہ ذائر کئر خدا بخش الا ہمر بری ذاکٹر عابدرضا بیدار ہندوستان اور بیرون الگ ہو گیا تھا۔ موجودہ ذائر کئر خدا بخش الا ہمر بری میں لکچر س دلایا کرتے ہیں اور ملک کی بڑی بڑی شخصیتوں کو مدعو کر کے خدا بخش الا نبر بری میں لکچر س دلایا کرتے ہیں اور یہ برلیا تھے ہیں۔ اکثر لکچر س چھاپ کرشائع کردیے گئے ہیں جنہیں ہوگے ہیں۔ اکثر لکچر س چھاپ کرشائع کردیے گئے ہیں جنہیں ہوگ ہیں۔

## لائبرېړي کې د و سړې منز ل:

جگہ کی گئی گی وجہ سے الا ہمریری کی عمادت میں توسیج کرانا نہایت ہی ضروری تھا۔
عکو مت بہار نے جب اپنا تھم توسیع عمادت کے لیے صادر کردیا تو میں نے گور نر بہارے
اجازت کے کر پیف التخییر پی ذیلو ذی ، بہارے ما قات کی۔ صاحب موصوف نے اس
معاملہ میں اپنی بڑی دیجی و کھائی اور کہا کہ شمن ماہ کے اندر بالائی منزل کی تعمیر کا کام کردیا
جائے گا۔ جب میں الا ہمریری کے کاموں سے سبدوش ہور ہا تھا تو لا ہمریری کی توسیع کا کام
بہت حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ زینوں کی حافت جھے پہندنہ تھی مگرا تجدیر وں نے کہا کہ جگہ کی
بہت حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ زینوں کی حافت جھے پہندنہ تھی مگرا تجدیر وں نے کہا کہ جگہ کی
کیا ہے باعث زینے ان سے بہتر نہیں بنائے جا سے جی اس انجیر وں نے بالائی منزل کی
عمادت کو نہایت ہی خوب صورتی سے تعمیر الیاس۔

### کتابول کی نمایش:

راتم کے آخردور میں مخطوطات اور مطبوعات کی نمائش سامنے والے کرے میں کی گئی۔ منز انتخاشاتیم انگار گور نر بہار نے اس نمائش کا افتتاح کیااور کافی لوگوں نے اس نمائش کو دیکھا اور پند کیا۔ افتتاح کے بعد گور نر موصوف نے دیر تک کتابوں کو بوے شوق سے ویکھا اور جاتے و قت راقم سے فرمایا کہ ان کتابوں کی جہاں تک ممکن ہو حفاظت کرو۔ ہم لوگ ایک نبایہ بنایہ بنایہ بنایہ بنایہ ایک نبایہ تا ہو ہو خاک کا وجہ دور سے گزرر ہے ہیں۔ شر پند عناصر اپنے بغض وعناد کی بنایہ آگ کی ایک نبایہ کا کی بنایہ کا کی بنایہ کی ایک بنائری سے اس خواصورت اور نادر کتابوں کے ذخیر وکو خاک کا وجر بنا کتے آگ کی ایک بنا ہو جو ایک کا وجر بنا کتے ہیں۔ شر پند کا بنایہ بنایہ بنایہ بنائک کا دیم بنایک کا دیم بنائے ہیں۔ میں نے جو ایک کا وجر بنا کتے ہیں۔ میں نے جو ایک میں کی کہ بیاں کا ہر ماازم ال تبریری کو این جان سے زیادہ عزیر رکھتا ہے

گر حکومت کافرض ہے کہ کم از کم دوسنتری را تفل کے ساتھ ۲۴ کھنٹے لائیری کی حفاظت کے لیے مقرر کیے جانے کاوعد و تو کیا گر بورانہ کر سکے۔ مسٹر صفی احد اور مسٹر اطہر شیر نے اس نمائش کو کامیاب بنانے میں بزی محنت اور دلیجی ہے کام لیا۔ راقم کے لیے سے بزی خوش کی بات ہے کہ موجود و ڈائر کٹر بیدار صاحب و تجین میں میرہ و داروں کو بندوق کے ساتھ لائیری کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے۔ جو لائیری کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے۔ جو لائیری کی کی فوری کی ہوری تھیںانی کرتے ہیں۔

### لائبرىرى مين معزز حضرات كي آمد:

میرے زمانے میں پھھ معزز حضرات الا بہریں میں آخر یف الا ہے جن میں سے جند
کا تذکرہ کردنیا میں ضروری ہمتاہوں۔ ۱۱۲ اپریل ۱۹۲۱، کو پر ٹش ڈپٹی ہائی کشنر مسنر ایون
پورٹر، کیٹرین پورٹراور مسٹر جونا تھن ڈیو ڈس الا بہریں میں تشریف الائے۔ یہ حضرات ایک
گفتہ تک الا بہریں کی مشہور کتابوں کو دیکھتے رہے اور ان کی خوبصورتی ہے نہایت متاثر
ہوئے۔ ان سب اوگوں نے الا بہریں کی وزیئری بک میں تخریر فربایا کہ بہاں کی کتابوں
کو یکھنے کے لیے ایک گھنٹ ناکائی ہے۔ ہم اوگوں کی خواہش ہے کہ الا بہریں میں بھر آئیں
اور خوب صورت مخطوطات کو دیکھنے میں پوراون گذاریں۔ کیٹرین پورٹر بھے ایک نہایت ہی
مہذب اور تعلیم یافتہ خاتون معلوم ہو ہیں۔ انہوں نے مخطوطات کے علاوہ انگریزی،
فرانسیس، جرمن اور المیلین زبانوں کی قدیم اور مشہور کتابوں کو دیکھا جو لا بہریں میں موجود
فرانسیس، جرمن اور المیلین زبانوں کی قدیم اور مشہور کتابوں کو دیکھا جو لا بہریں میں موجود

#### مسٹرکرش بلب سہائے:

ای زمانے میں مسٹر کرشن بلب سہائے بہار کے وزیراعلیٰ تھے اور راقم کے دوستوں میں تھے۔ پیٹنہ یونیور شی میں بی۔اے کے امتخان میں اوّل آئے اور طلائی تمغہ حاصل کیا تھا۔
کتابوں کے بڑے شوقین تھے اور وقت نکال کر کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اپنی طالب علمی کے زمانے میں اکثر ضدا بخش لا تبریری آیا کرتے تھے۔ اار مئی 1977ء کو راقم صاحب موصوف کو مدعو کرکے خدا بخش لا تبریری لایا اور انہوں نے کانی دیر تک لا تبریری کی

کتابوں کو دیکھااور بہت متاثر ہوئے۔ خصوصاًان مخطوطات سے جن کا تعلق شہنشاہ مغلیہ سے ۔ وزیئر س بک میں موصوف نے خدا بخش لا تبریری کے متعلق جو پچھ بھی لکھا ہے، وہ ان کے جذبات کی صحیح ترجمانی ہے۔ شاید موصوف بہار کے پہلے اور آخری وزیر اعلیٰ تھے ان کے جذبات کی صحیح ترجمانی ہے۔ شاید موصوف بہار کے پہلے اور آخری وزیر اعلیٰ تھے جنبوں نے بحثیت وزیر اعلیٰ بہار خدا بخش لا تبریری کامعائد گیاہو۔

### مسترصديق الله رشين:

ای زمانے میں مسٹر رشین جوافغانستان میں وزارت تعلیم کے آفیسر تھے پیٹنہ آئے اور حکومت بہار کے مہمان کی حیثیت سے پیٹ سر کٹ ہاؤیں میں مقیم تھے۔ صاحب موصوف نے خدا بخش الا ہر بری آگر کتابوں کو دیکھااور تین روز بعد واپس چلے گئے۔ گرچہ صاحب موصوف اچھی انگریزی اور فارس بولتے تھے مگر وزیٹرس بک میں اپنے تاثرات کو چشتو زبان میں تحریر کیا جو ان کی مادری زبان تھی۔ صاحب موصوف ان دنوں پشتواکیڈ می گئے۔ کار میں جھے۔

## ڈائرکٹر کی تقرری پراخباروں کی رائے:

را تم ایک سال دس مہینے تک خدا بخش لا ئبریری کی خدمت کر تارہا۔ اس دوران میں خدا بخش لا ئبریری کی خدمت کر تارہا۔ اس دوران میں خدا بخش طائیا۔ جب میں ڈائر کٹر میں خدا بخش لا ئبریری کی فلاح و بہبود کے لیے جو پچھ بھی ممکن خفا کیا۔ جب میں ڈائر کٹر مقرر ہوا تو پٹنے کے اخباروں نے میری تقرری کی خبر کو نہایت ہی تمایاں طور سے شائع کیا اورا کیک اردواخبار نے اداریہ لکھانجو حسب ذیل ہے:

### ڈاکٹر اقبال بین کا نیاعہدہ

" یہ خبر علمی طلقوں میں نہایت مسرت کے ساتھ کی جائے گی کہ خدا پخش اور نینل پبلک لا تبریری پٹنے کی مجلس انظامیہ نے جس کے صدر بہار راج کے گور نر جیں ہے ہر نو مبر کی میٹنگ میں ڈاکٹر اقبال حسین کو لا تبریری کا ڈائر کئر مقرر کردیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف علمی ونیا کی ایک معروف شخصیت ہیں۔خدا بخش لا تبریری

ے ان کابہت و نوں کا تعلق رہا ہے۔ ایم۔اے پاس کرنے کے بعد وہ عرصے تک یہاں اپنا تحقیقی کام کرتے رہے اور اپنی مشہور کتاب "ہندوستان کے ابتدائی عہد اسلامی کے فار می شعرا" مرتب کیا اور سام مرزا کی تالیف "تخفه سای" کواییٹ کیا۔ وونو سال تک اس لا بریری کی پرانی مجلس انظامیہ کے ممبر رہے ہیں۔اس طرح ان کو اس لا تبریری کے تمام حالات سے بوری وا قفیت اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے اتم ہدردی ہے۔ جب سے خدا بخش لا بر ری کی نی مجلس عاملہ مقرر ہوئی ہے اور اس نے لائیر بری کی توسیع وترتی کے لیے منصوبہ بنایا ہے انبی وقت سے بیہ ضرورت محسوس کی جار ہی تھی که ایک تجربه کاراور ہوشیار ڈائز کٹر بحال کیا جائے۔ نی مجلس انتظامیہ نے ڈاکٹر صاحب موصوف کا بتخاب کر کے بڑی دائش مندی کا شبوت دیا ہے۔ ان کے جیسالا ئق وفا ئق ، تجر بہ کار ، ہر دل عزیز اور ہمدر و شخص ملنا مشکل تھا۔خدا بخش لا ئبر ری کی پیہ انتہائی خوش قسمتی ہے۔ ہم مجلس انتظامیہ اور ڈاکٹر صاحب موصوف دونوں کو مبارک بادویتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی محرانی اور سریر ت میں یہ قوی ادارہ روز افزوں ترتی کرے گا۔"

### خدا بخش لائبر ري ہے ميرا درية تعلق:

مسٹر ولی الدین خدا بخش مرحوم خان بہادر خدا بخش خال کے چھوٹے صاجزادے سے۔ ۱۹۱۹ء میں ان کی شاذی میرے رشتہ کی ایک پھو پھی سے جو خان بہادر حشمت حسین مرحوم کی صاجزادی تھیں، ہوئی۔ اس زمانے میں راقم اسکول کا طالب علم تھا گر لا تبریری کی شہرت سن کرولی پھو پھامر حوم کے ساتھ خدا بخش لا تبریری گیا جہاں انہوں نے جھے مغل دور کی کی تصویریں دکھا تیں۔ راقم ۱۹۲۳ء میں بیٹ تعلیم کی غرض سے آیا اور فاری تائزس میں داخلہ لیا۔ میرے فاری کے نصاب میں نظامی، عروضی کا جہار مقالہ بھی تھا جس

کاانگریزی ترجمہ پروفیسر براؤن نے کیا تھا۔ یہ کتاب خدا بخش لا ہمر میری میں موجود تھی۔ میں نے اس انگریزی ترجمہ کو پڑھا جس سے میری بہت ہی د شواریاں حل ہو گئیں۔ بی۔ اے اور ایم-اے کے زمانے میں خدا بخش لا تبریری جاکر فاری کتابوں کی شرحوں کا مطالعہ کیا کرتا تھااوران کے علاوہ انگریزی کتابیں بھی وہاں سے لاکریزھاکر تا تھا۔ ۱۹۳۲ء میں راقم بحثیت ر يسرچ اسكالر لا ئبرېري ميں تحقيق كاكام كرتے لگااور و بال روزانه و س بجے ہے جار بجے تك اہے کاموں میں مصروف رہتا۔ میرے لیے بالائی منزل میں ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا تھا جہاں میں اطمینان سے کام کیا کر تا تھا۔ جنوری ۱۹۳۳ء میں پیننہ میں ایک شدید زلزلہ آیا جس ے خدا بخش لا ئیر ریری کی بالائی منزل کو سخت نقصان پہنچا۔ خیریت تھی کہ بالائی منزل کے ممروں میں کتابیں ندر کھی جاتمیں جھیں اس لیے کتابوں کو کسی قتم کا نقصان ندیہجا۔ ممارت کی مجلی منزل بالکل محفوظ رہی جہاں کتابوں کی الماریاں رکھی ہوئی تھیں اور کل کتابیں زلز لہ کے اثرات سے نیج گئیں۔ حکومت بہار نے بالائی منزل کو منہدم کرنے کا حکم صاور کیا اور لا تبریری کی کل کتابیں بہاریک مین انسٹی نیوٹ کی شارت میں جولا تبریری کے متصل ہے لے جاکر رکھ دی گئیں اور قریب جھ مہینے تک کتابیں وہاں محفوظ رکھی رہیں۔ جب بالائی منزل کو منہدم کر کے از سر نو حجیت کی تقمیر پوری ہو گئی اور مجلی منزل کو بھی اچھے طور ہے مرمت کردیا ممیا تو بہاریک مین انسٹی نیوٹ سے کل کتابیں لا بھر ری میں منطل کر دی مسكي -اس وجدے قريب جھ ماہ تک مير التحقيقي كام ملتوى رہا-سر ايدوار ؤ وينيسن روس خال بہادر خدا بخش خال کے دوست تھے اور تاحیات لا بھر مری کے کاموں میں بوی د کچپی لیا كرتے تھے۔ فارى مخطوطات كے انگريزى كثيلاگ جلد اوّل كو صاحب موصوف نے تيار كيا تھا۔ لارڈ کزن وائے سرائے ہند کی توجہ لا ئبریری کی طرف صاحب موصوف نے میڈول کرائی تھی اور اس ہے لا بھر ریری کو عرون حاصل ہوا۔ جب راقم نے انہیں یہ خبر دی کہ زلزلہ سے خدا بخش لا ئیر میری کی کتابوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاہے تو صاحب موصوف کو بہت خوشی ہوئی اورا نہیں زیادہ خوشی اس بات پر ہوئی کہ عنقریب ایک خوب صورت المارت لا بریری کے لیے تقیر ہونے والی ہے۔

### لائبرىرى كى نئ عمارت:

ز لزلہ کے پچھ عرصہ بعد حکومت بہار نے لائبریری کی ایک نٹی اور خوب صورت عمارت تقمیر کرنے کا حکم صادر کیا۔ ان دنوں بیٹنہ ڈویزن کے ایکز کیلیوانحبیئر کریم صاحب تھے۔ موصوف پنباب کے رہنے والے او رانی کار کردگی کے لیے نہایت مشہور تھے۔ حکومت بہار نے لا ئبریری کی تغییر کا کام صاحب موصوف کو سپر د کیااور انہوں نے نہایت خلوص ہے اس کام کو شروع کرادیا۔ عمارت کے لیے ایک نہایت ہی اچھا نقشہ تیار کر اکر لا ئبریری کی بنیاد رکھی۔ باہر سے سرخ اور بھورے رنگ کے پیٹر منگوائے اور سنگ تراشوں کو راجستھان سے بلا کر ممارت کی تقمیر کے لیے مقرر کیا۔ تقمیری کاموں کی دیکھ بھال کے لیے ایک اسٹنٹ انجئیئر کو متعین کیا۔ باوجود اپنی سخت مصروفیت کے صاحب موصوف روزانہ ایک دوبار غدا بخش لا ئبریری تشریف لاتے اور معماروں کو ضروری ہدایتی دے کر والیں جاتے۔صاحب موصوف اسے اسلامی جذبے سے متاثر ہو کر عمارت کواس انہاک ہے بواتے جیے کوئی مسجد تغییر ہور ہی ہو۔ سرخ پھر کی سے تمارت جو مغل طرز پر تغییر کی گئی ہے۔ ا یک سال میں مکمل ہوئی۔جب گور زیبار نے اس نئ عمارت کامعائنہ کیا تو بہت خوش ہوئے اور کریم صاحب کا بیحد شکر او اکیا۔ کریم صاحب نے اس عمارت میں کتابوں کور کھنے کے لیے اوے کی الماریاں پیند کیں۔ جن میں کتابیں بحفاظت تمام رکھی جاعیں۔ راقم کریم صاحب کو پٹنہ یو نیورٹی لا ہر ری کے گیا جہاں کل الماریاں لوہے کی ہیں۔ انہیں یہ الماریاں بیند آئیں اور ای طرز کی الماریاں کلکتہ ہے خدا بخش لا ئبریری کے لیے منگوایا۔ بیرس خرنگ کی عمارت نہایت ہی خوب صورت معلوم ہوتی تھی، تکر دوسری جنگ عظیم کے دوران جب پننه کو ہوائی حملہ کاخطرہ لاحق ہوا تو سرخ پھر پر بھور ارتگ چڑھادیا گیا تاکہ سے عمارت ہوائی حملہ سے محفوظ رہ کئے۔ بیش قیت کتابوں کو پٹنہ سے باہر مختلف جگہوں پر منتقل کر دیا گیا جہاں ہوائی حملہ کاخطرہ کم تھا۔اختتام جنگ پریہ سب کتابیں خدا بخش لا ئبریری میں صحیح سالم واپس آگئیں۔را قم کوخوب یاد ہے کہ مسٹر ولیالدین خدا بخش مرحوم نے جواس زمانے میں لا ئبر ہری کے سکریٹری تھے کس محنت اور جاں فشانی سے لا ئبر میری کی نئی عمارت کو آراستہ

کیااور کتابوں کواپی جگہ پر رکھوایا۔ اس زمانے کے ملازمین لائبر بری کواپی جان سے زیادہ عزیزر کھتے تھےاور کیامجال تھی کہ کوئی چیزاد ھر سےاد ھر ہو جائے۔

لائبرريي مين معزز حضرات كيآمد

جب مين ريسرج اسكالرتها:

راقم جب خدا بخش لا بحریری میں تحقیق کاکام کر رہا تھا تو ہندہ ستان اور غیر ممالک کے نامور حضرات یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ کوئی بھی اسلامی ملک ایبانہ تھا جہاں کے لوگ خدا بخش لا بحریری کودیکھنے یا یہاں کام کرنے کے لیے نہ آتے ہوں۔ یورپ ہے انگریز اور فرانسیمی محقق اسلامیات پر تحقیق کرنے کے لیے آتے تھے۔ راقم کوان حضرات ہے ل کر مسرت ہوتی تھی۔ ۲۵ مارچ ۱۹۳۳ء کوایران کے نامور شاعر پروفیسر پور واؤد خدا بخش کا مسرت ہوتی تھی۔ ۲۵ مارچ ۱۹۳۳ء کوایران کے نامور شاعر پروفیسر پور واؤد خدا بخش لا بحریری میں تشریف لا کے اور تین دنوں تک لگا تار فاری کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے لا بحریری آتے رہے۔ راقم کی استدعا پر انہوں نے میری کتاب میں شال نہ کیا جا ساکا۔ کیا گرجم منی جاکرای کو جیجنے میں اتنی ویر کردی کہ ویباچہ کتاب میں شال نہ کیا جا سکا۔ موصوف کا میہ تخریر کردہ ویباچہ اب تک بطوریادگار محقوظ ہے۔ جب وووائیس جانے گئے تو موصوف کا میہ تخریر کردہ ویباچہ اب تک بطوریادگار محقوظ ہے۔ جب وووائیس جانے گئے تو راقم کواپنے مندرجہ ذیل اشعار تحریر کرکے عنایت فرمایا جس کورا قم نے بحفاظت تمام رکھا

نگر بستہ شود در امیدت گر روز چو شب نمایدت تار
با روز نهٔ امید بیباز خورشید بتابدت دگیر بار
سرگرجا شکر باجینی ہندو ستان کے ایک نامور آئی۔ ی۔ایس گذرے ہیں۔
انگریزوں کے زمانے میں ان کی بڑی قدرو منزلت بھی اور آزادی کے بعد مزید عزت اور
مرجے حاصل کیے۔ فاری نہایت انچی جانے اور خوب بولئے تھے۔ راقم کی ملاقات
موصوف سے پہلی مر تبہ آقائی نورزاد کی رہائش گاہ پر دبلی میں ہوئی تھی۔جب میں خدا بخش
لائیر بری میں محقیق کر رہا تھا تو وہ پٹنہ تشریف لائے اور راقم کے ہمراہ خدا بخش لائیر بری
آئے۔ موصوف کو روپ می اور باز بہادر کی تصویر بیند آئی جس پر شیخ سعد ی کا یہ شعر تکھا

ہواہے۔۔

"سروسمینا به صحرا می روی شخت بد عبدی که بیا می روی"

یہ تصویر صاحب موصوف کو بہند آئی اور مجھ سے فرمایا کہ اس کی ایک خوبصورت نقل بنواکر میر سے پاس د بلی بھیج دو۔ راقم نے بٹند کے مشہور مصور ہادی کو تکلیف دی کہ اس تصویر کی ایک انجی نقل بنواکر میر سے بار کر دیں۔ ہادی مرحوم نے تصویر کی ایک نہایت ہی خوبصورت نقل تیار کی ایک کی تھی کہ جسے دکھے کر مسٹر باجپٹی خوش ہوئے اور ہادی مرحوم کو دوسور دیٹ آمیز کی ایک کی تھی کہ جسے دکھے کر مسٹر باجپٹی خوش ہوئے اور ہادی مرحوم کو دوسور دیٹ بہ طور نذرانہ دینا جا ہا مگر انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ باجپٹی صاحب نے شاید اس تصویر کو امر یک میں کسی ادارہ کو تحفظ دے دیا۔

000

# پندرهوال باب

# یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے میراتعلق اور دیگر ذمہ داریاں اور دیگر ذمہ داریاں

#### يو جي ڪ ڪا متخاب:

اس زمانے میں جب میں خدا بخش الا تبریری کا ذائر کم تھا تو یو نیور سٹی گرانش کمیش ایک اسکیم کے تحت بنشن یافتہ ممتاز پروفیمروں کو چھ بزرار روپیے سالانہ بہ طور مختانہ اوراس کے علاوہ ایک بزرار روپ متفرق افراجات کے لیے سالانہ دیا کرتی تھی۔ ذاکر ڈی۔ ایس۔ کو فعاری جو اس زمانے میں یو نیور مٹی گرانش کمیشن کے چیئر مین تھے نے اپنے خط مور در سمر فروری ۱۹۲۹ء سے راتم کو مطلع کیا کہ میر الا متخاب بنے یو نیور مٹی میں فارس پرجھانے اور تحقیق کرانے کے لیے ہوا ہے۔ اس خط کے جواب میں راتم نے کشاری صاحب کو مطلع کیا کہ میں المجھی خداری صاحب کو مطلع کیا کہ میں المجھی خدا بخش لا تبریری میں ذائر کئر کا کام کر رہا ہوں اور میں نے فیصلہ کرایا ہے کہ میں البھی خدا بخش لا تبریری میں ذائر کئر کا کام کر رہا ہوں اور میں نے فیصلہ کرایا ہے کہ میں اس مینے کی مہلت قواعد و ضوابط کے خلاف میں نے ایک سال 4 مینے کی مہلت طلب کی۔ اتن علو یل مہلت قواعد و ضوابط کے خلاف سے میں نے ایک سال 4 مینے کی مہلت طلب کی۔ اتن علو یل مہلت قواعد و ضوابط کے خلاف کے تھی اور سکریئری یو نیور مٹی گرانش کمیشن نے اتن الجی مہلت دیے کی سخت مخالفت کی گر کو مخت مخالفت کی گر کو مختاری صاحب نے از راہ کرم مجھے اجازت وے دی کہ میں مہلت دیے کی سخت مخالفت کی گر ویوں۔ کو مختاری صاحب نے از راہ کرم مجھے اجازت وے دی کہ میں مہلت دیے کی سخت مخالفت کی گر ویوں۔ کو مغیر میں کام کر ناشر و ع کر دوں۔

# پینه بو نیورٹی میں کام کی ابتداء:

راقم پہلی اکتوبر ۱۹۲۷ء کو پروفیسر مہندر پر تاب سے جواس زمانے میں پٹنہ کالج کے پر نہل تھے، جاکر ملا۔ پر نہل پر تاب از پردیش کے رہنے والے ہیں اور میرے عزیر دوستوں میں ہیں۔ موصوف ترقی کرکے پٹنہ یو نیورٹی کے وائس چانسلر ہوئے۔ پر نہل پر تاب کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ سات سال بعد میں پھر پٹنہ کالج واپس آئیا ہوں۔ صاحب موصوف نے پٹنہ کالج کی نئی عمادت میں بالائی منزل پر میرے لیے ایک کمرہ مصاحب موصوف نے پٹنہ کالج کی نئی عمادت میں بالائی منزل پر میرے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا اور لا بھر برین کو ہدایت کردی کہ جو کتابیں جھے در کار ہوں لا بھر بری انہیں فراہم کرے۔

#### ميراكام:

را تم ہفتہ میں تمین دن سو موار ، جمعر ات اور سنیچر کو کا کی جایا کرتا تھا اور جرر وزوو گھنٹے
ایم اے کے لڑکوں کو بڑھایا کرتا تھا۔ یہ لڑکے جمھ سے قصائد خاقائی اور قصائد عرفی پڑھا
کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ایک دولڑ کے جو پی ایچ ڈی کرر ہے تھے اپنے کاموں میں جمھ سے مدو
لیا کرتے تھے۔ را قم پانچ سال تک اس طور سے ہو۔ بی۔ ی کی خدمات کو انجام و بتار ہا۔ جب
میں ہو ۔ بی۔ ی کے کاموں سے سبکدوش ہو گیا تو پٹنہ یو نیورش نے راقم کو تمین سال کے لئے
اسپیش کیچر ر بنا کر رکھا۔ دوران سیشن ۹ ہے۔ ۱۹۷۸ء ہو۔ بی۔ س نے راقم کو پونے دو ہزار
روپ ماہانہ بر ۹ مہینے کے لیے وزیئنگ پروفیسر مقرر کیا اوراس کام کے اختقام پر راقم نے پٹنہ
یونیوں شی میں پڑھانے کے کامول سے ملیحدگی اختیار کری۔

#### مختلف ذمه داریان:

راقم کو دہلی یو نیورٹی نے ۲۲ رماری ۱۹۷۱ء سے ۱۱۸ دسمبر ۱۹۷۳ء تک کے لیے فیکلٹی آف آرٹس کے جلسوں میں شریک ہوا فیکلٹی آف آرٹس کے جلسوں میں شریک ہوا کر تا تقااور ان مو قعوں پر راقم کی ملاقات ہندوستان کے متعدد ممتاز پروفیسروں سے ہو جایا کر تا تقااور ان مو قعوں پر راقم کی ملاقات ہندوستان کے متعدد ممتاز پروفیسروں ہے ہو جایا کر تا تقاور ان موقعوں پر راقم کی ملاقات ہندوستان کے متعدد ممتاز پروفیسروں ہے ہو جایا کر تی تھی۔ ان زمانے میں ڈاکٹر سید امیر حسن عابدی دہلی یو نیور شی میں شعبہ گاری کے

صدر تھے۔ ڈاکٹر نو رالحن انصاری جو آج کل دہلی یو نیورٹی میں فاری کے صدر ہیں اس زمانے میں ترقی کر کے ریڈر ہوگئے تھے۔ ۱۹۸۷ء میں قضا کر گئے۔

پٹنہ یو نیورٹی کے زیرا ہتمام انسٹی ٹیوٹ آف پلک ایڈ منٹریشن قائم ہے جس کے زیادہ تر ممبروں کو حکومت بہار نامز و کرتی ہے اور چند ممبروں کو واکس چانسلر پٹنہ یو نیورٹی منتخب کرتا ہے۔ ۱۹۸ متبر ۱۹۹ کو واکس چانسلر نے یو نیورٹی کی طرف سے راقم کو تین منتخب کرتا ہے۔ ۱۹۸ متبر ۱۹۹ کو واکس چانسلر نے یو نیورٹی کی طرف سے راقم کو تین مال کے لیے ایڈوا کزری کمیٹی ممبر نامز دکیا اور راقم نے پانچ سال سے زیادہ اس کمیٹی میں رو کرانسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کئر تھے اور اپنے کرانسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کئر تھے اور اپنے کاموں کو نہایت خوبی سے انجام دیا کرتے تھے۔ اس زیانے میں سمیٹی کے ممبران چیف سکریٹری بہار اور دیگر اعلیٰ حکام ہوا کرتے تھے۔ اس زیانے میں سمیٹی کے ممبران چیف سکریٹری بہار اور دیگر اعلیٰ حکام ہوا کرتے تھے۔

## پینه بونیورشی سنیک کی ممبری:

سراکوبراکو براہ اور کی دیوکا نقد بردا (گور زوجا نظر پٹنہ یو نیورٹی) نے راتم کو بہت اصرار کے ساتھ پٹنہ یو نیورٹی سنیٹ کا ممبر نامز د کیااور میں بحثیت ممبر سنیٹ کے جلسوں جلسول میں شریک ہوا کر تا تھا۔ راقم نے محسوس کیا کہ جو لقم وضیط پہلے سنیٹ کے جلسوں میں ہوا کر تا تھا۔ راقم ممبر ان وائس جا نظرے گتا فی ہے چیش آتے اور اکش میں ہوا کر تا تھادہ اب مفقود ہو چکا تھا۔ ممبر ان وائس جا نظرے گتا فی ہے چیش آتے اور اکش آپس میں جھکڑ جاتے تھے۔ یہ سب یا تیں مجھے بہند نہ تھیں اس لیے میں سنیٹ کے جلسوں میں شریک نہ ہونے لگااور کچھ دنوں بعد حکومت بہار نے اس سنیٹ کو ختم کردیا۔

میرے اعزازات

يبلااعزاز:

۱۱۳ اار اگست ۱۹۷۱ء کو صدر جمہوریہ ہندنے یوم آزادی کی انھیویں سال گرہ کے موقع پر آٹھ اسکالروں کوان کی علمی وادبی فندمات کے اعتراف میں سند عطاء کی اور انعامات سے نواز اجن میں سند عطاء کی اور انعامات سے نواز اجن میں جھے۔ راقم کو فاری سے نواز اجن میں جھے۔ راقم کو فاری کے علمے۔ راقم کو فاری کے کامول کے صلے میں سند دی گئی اور تین ہزار روپیہ سالانہ تاحیات ابطور انعام ملا۔ تین

ہزار کی رقم بڑھاکراب وی ہزار روپیہ سالانہ کردی گئی ہے۔ ۱۲ اپریل ۱۹۷۷ء کوراشریق بھون نئی دہلی میں صدر جمہوریہ ہندنے ایک جلسہ کیا جس میں راقم کو سنداور ایک ریشی جاور عطاکیا۔ سندگی عبارت حسب ذیل ہے:

> ''میں بھارت کا قائم مقام راشر پی بسپادانیاحتی اقبال حسین کو فاری کی مسلمہ قابلیت اور علمی شغف کے لیے بیہ سند عطاکر تا ہوں۔'' د وسمرا اعز از :

راقم کو فاری اساتذہ کی کل ہندا نجمن نے تکھنؤیو نیورٹی کے زیرِ اہتمام تکھنؤیں بتاری ۱۲۹ د تمبر ۱۹۸۱ء کواپنے چو تھے اجلاس میں استاذ ممتاز فاری برائے ۱۹۸۱ء کااعزاز پیش کیا۔ایک سند عطا ہوئی اور اس کے ساتھ ایک قیمتی تشمیری شال دیا گیا۔ سند کی عبارت حسب ذیل ہے:

> "المجمن استاذ ان فاری بهند بیاس خدمات شایسته پرارزش جناب آقای پروفسور اقبال حسین در راه نشر وتروی زبان وادبیات وفر بنگ فاری و تحقیقات ارز نده "آن دانشمند گرای دار جمند را اعتراف نموده نشان استاد ممتاز فاری را خدمت آنجناب نقدیم ی نماید."

# ميرى كتابول كاد وسرا ايْديشن:

سناب "تخفہ سائی "صحیفہ بنجم جو سام سر زاصفوی کی تصنیف ہے۔ ۱۹۳۴ء میں راقم کے تصلیف کے توسل سے شائع کرایا۔ اس کتاب کو میں نے سر اسٹوورٹ میک فرسن سابق وائس بیانسلر چند یو نیورٹی کے نام معنون کیا۔ اس کتاب کادوسر اسپر نند میک فرسن سابق وائس بیانسلر چند یو نیورٹی کے نام معنون کیا۔ اس کتاب کادوسر اسپر نند سام 1920ء میں علی گڑھ مسلم یو نیورشی نے طبع کر ایااور اس ایڈ بیشن کورا قم نے گھررضا شاہ بیبلوی شہنشاہ ایران کے نام معنون کیا، کیونکد اس کتاب کی طباعت میں جور قم خرج ہوئی تھی شاہ ایران جبلی کیشن فنذ سے اداکی گئی تھی۔ آفائی کار دوش نے جو اس زمانے میں جندوستان کے ایرانی سفادت میں بردی دلیے بیا منصب رکھتے تھے اس کتاب کی طباعت میں بردی دلیے بیلی ہے۔ ایرانی سفادت میں بردی دلیے بیاں گئاب کی طباعت میں بردی دلیے بیاں گیا۔

(۲) "وی آرلی پرشین بو "منش آف انڈیا" جس میں قدیم شعر اء ہند کا تذکر ہ ہے، پپنه بونیور شی نے ۱۹۳۷ء میں شائع کرایا۔ اس کے پہلے ایڈ بیشن کو راقم نے اپنے انگریزی کے استاذ پروفیسر جون اسٹیوورٹ آرمر کے نام معنون کیا جن کا میں بڑا احترام کر تا تھا۔ اس کتاب کا دوسر الیڈیشن پیٹے بونیورٹی نے ۱۹۸۰ء میں شائع کرایا۔ راقم نے اس ایڈیشن کو روقی کے اس شعر کے ساتھ اپنی بی بی می حومہ کی یاد میں ڈیڈیکیٹ کیا:

فردا که خلائق را در حشر براتگیزند پیچاره من مسکین از خاک تو برخیزم

(۳) سکریٹری بہار اردواکیڈی پٹنے نے راقم سے کئی بار اصرار کے ساتھ کہا کہ "دی اُرٹی پر شین پو بینس آف انڈیا 'کاار دو ترجمہ اگر شائع کرادیا جائے تو یہ کتاب بہت ہی کار آمد ثابت ہو گی۔ میں نے بہار اردواکادی کو اجازت دے دی کہ اس کتاب کااردو ترجمہ کراکر شائع کرادے۔ چنانچہ بہار اردواکادی نے ۱۹۸۵ء میں اس اردو ترجمہ کو بنام ''ہندوستان کراکر شائع کرادے۔ چنانچہ بہار اردواکادی نے ۱۹۸۵ء میں اس اردو ترجمہ کو بنام ''ہندوستان کے قدیم فار می شعر اء'' شائع کیا۔ اس کتاب کو میں نے اپنے استاذ محترم الحاج ڈاکٹر عظیم الدین احمہ مرحوم کے نام سے انتشاب کیا ہے۔ جن کی زندگی میرے لیے ہمیشہ مشعل راہ بی

#### ير وفيسر محمصديق:

جب راقم پٹنے یو نیورٹی میں یو نیورٹی گرانش کمیشن کی طرف سے فاری کاوزیننگ پروفیسر

ہو کر آیا تو اس زمانہ میں ڈاکٹر محمد میں پٹنے یو نیورٹی میں یو نیورٹی پروفیسر اور صدر شعبہ

فاری شخے۔ پروفیسر موسوف ۱۹۵۸ء میں پٹنے کالج میں فاری کے لکچر ر مقرر ہو گاوررا قم

کے ساتھ دو تین سال تک شعبہ فاری میں خدمات انجام دیں۔ ۱۹۲۳ء میں پی۔ انگے۔ ڈی کی

ڈگری پٹنے یو نیورٹی سے حاصل کی اور ۱۹۵۳ء میں یو نیورٹی پروفیسر مقرر ہوئے۔ زبان

وادبیات فاری کے ایک ایجھے پروفیسر ہیں۔ پروفیسر موسوف کے اکثر شاگر دان کی مگرانی

میں پی۔ انگے۔ ڈی کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں اور بہارے اکثر کالجوں میں یہ لوگ فاری

نبان دادب کی خدمت کررہے ہیں۔ ایک سال تک عربک دیرشین انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کئر

بھی رہے اور دو سال تک پٹنہ یونیورٹی میں ڈین کے عبدے پر فائزرہے۔ جار سال تک المجھی رہے اور دو سال تک المجھی رہے۔ اکثر فاری میں اشعار کہتے ہیں۔ ان کی المجھن استادان فاری ہند کے نائب صدر بھی رہے۔ اکثر فاری میں اشعار کہتے ہیں۔ ان کی امرار دو میں صاحب ایک فاری نظم ۱۹۷۳ء میں رسالہ '' تحقٰ'' میں شائع ہوئی۔ فاری اور اردو میں صاحب موصوف کے متعدد مقالات مختلف رسالوں میں شائع ہو بچے ہیں۔ ڈاکٹر محمد میں ان دنوں بین شائع ہو بچے ہیں۔ ڈاکٹر محمد میں ان دنوں بین شائع ہو بچے ہیں۔ ڈاکٹر محمد میں ان دنوں بین کا لیے کے مبدہ پر فائز ہیں۔

000

# سولہواں باب

# بہار مدرسہ اکزامینشن بورڈاور عربک برشین انسٹی ٹیوٹ

ممبروصدر بهار مدر سه اکز امینشن بور ژ:

راقم کو حکومت بہار نے پہلی مرتبہ ۱۹۳۸ء میں بہار مدرسہ اگزامینٹن بورڈ کا ممبر
نامز دکیااورو قافو قامی ای اوارہ کا ممبر نامز دبو تارہا۔ حکومت بہار نے ۱۳ رنومبر ۱۹۲۵ء کو
ایک سرکاری حکم نامہ کے مطابق مجھے مدرسہ اگزامینٹن بورڈ کا صدر مقرر کیااور میں ای
عبدہ کے فرائفل ۱۹۷۴ء تک انجام دیتا رہا۔ شاید ہی کسی نے اتنے دنوں تک مدرسہ
اگزامینٹن بورڈ کی خدمت کی ہو۔ ای لیے عرصہ میں زیادہ تر جناب صفات احمد صاحب
اگزامینٹن بورڈ کی خدمت کی ہو۔ ای لیے عرصہ میں زیادہ تر جناب صفات احمد صاحب
ساتھ انجام ویا کرتے تھے۔ سید ضیاء حسین بورڈ کے اسٹینٹ تھے موصوف اپنی ذمہ داریوں
ساتھ انجام ویا کرتے تھے۔ سید ضیاء حسین بورڈ کے اسٹینٹ تھے موصوف اپنی ذمہ داریوں
کو خوب سمجھتے اور نہایت ایما نداری کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ اگریہ دو حضرات نہ ہوتے
تو بورڈ کاکوئی کام وفت پرانجام نیا سکتا تھا۔

### بورة كى تشكيل:

اس زمانے میں بہار مدرسہ اگزامینشن بورڈ کے چودہ ممبران علاوہ صدر کے ہوا کرتے تھے اور بورڈ کا ایک شکریٹری بھی ہو تا تھا۔ دو ممبران بہ لحاظ عہدہ ہواکرتے تھے جن میں ایک میر نڈنڈ نٹ آف اسلامک اسٹڈیز ہو تااور دوسر اپر نسبل مدرسہ حمس الہدی ہواکر تا تھا۔ چھ مولوی ممبران ہوا کرتے تھے جن میں ایک شیعہ مولوی بھی ہو تا تھا۔ ان کے علاوہ
ایک فار کا اور ایک عربی کے پروفیسر بھی نامز دیے جاتے تھے۔ حکومت بہارا پنی مرضی کے
مطابق تین ممبروں کو نامز دکیا کرتی تھی جو اپنے فن میں شہرت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں یہ
ایک چھوٹا بورڈ تھا گر اس کے تمام کام قواعد و ضوابط کے مطابق نہایت ہی سرعت کے
ساتھ انجام پاتے تھے۔ بورڈ کی میٹنگ سال میں دو مرتبہ ضرور ہوتی تھی اور مختلف کا موں
ساتھ انجام پاتے تھے۔ بورڈ کی میٹنگ سال میں دو مرتبہ ضرور ہوتی تھی اور مختلف کا موں
کے لیے سب کمیٹیاں مقرر تھیں جو بورڈ کے حسب ہدایت کا موں کو انجام دیا کرتی تھیں۔
راقم کے زمانے میں نہایت ہی بلند مرتبہ لوگ بورڈ کے صدر مقرر کیے جاتے اور یہ لوگ
بورڈ کے کاموں میں نہایت و کچھی لیا کرتے تھے۔ سر خواجہ محمد نور، خان بہادر محمد اسلامیل،
ورڈ کے کاموں میں نہایت و کچھی لیا کرتے تھے۔ سر خواجہ محمد نور، خان بہادر محمد اسلامیل،
ورڈ کے صدر ہوئے ہیں۔ عرصہ دراز تک خان بہادر مبارک کریم بورڈ کے سکریئری

### صدر مدرسه اكزامينشن بور ژ:

راقم ۱۹۲۵ء ہے ۱۹۷۴ء تک مدرسہ بور ذکا صدر رہا۔ اس پورے دور میں مسٹر صفات احمد صاحب اسٹنٹ ڈائر کٹر بور ڈ کے سکر بیٹری رہے۔ ممبران میں حسب ذیل حضات احمد صاحب اسٹنٹ ڈائر کٹر بور ڈ کے سکر بیٹری رہے۔ ممبران میں حسب ذیل حضرات تھے: مولوی سید محمد عابدی (مدرسہ سلیمانیہ بیٹنہ سیٹی، مولوی سید قصیح احمد (مدرسہ احمدیہ استحالوال)، مولوی عبید الرحمٰن (مدرسہ احمدیہ سلفیہ در بھنگ)، مولوی محمد الیاس الدین (مدرسہ سطیمیہ بور نیہ)، مولوی محمل الحق (ابو بکر پور مظفر پور)، مولوی محمد الیاس (مدرسہ اسلامیہ رائی)، پروفیسر خان مید احمد (بیٹنہ بویٹورٹی)، پروفیسر سید حسن (بیٹنہ بویٹورٹی)، شری عبدالمالک (سابق ایم ایل بویٹورٹی)، شری عبدالمالک (سابق ایم ایل کویٹورٹی)، شری عبدالمالک (سابق ایم ایل کویٹورٹی)، شری عبدالمالک (سابق ایم ایل رصاحہ بیٹنہ)، مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی (خانقاہ رحمانی (خانقاہ برحمائی مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی (خانقاہ رحمائی برحمائی بور)، مولانا شاہ عون احمد قادری (خانقاہ مجیبہ بیلواری شریف)، شری محمد میسی رحمائی بور)، مولانا شاہ عون احمد تھے اور اس کے تمام جلسوں میں شریک برواگر تے تھے۔ کاموں میں شریک بواگر تے تھے۔ کاموں میں شریک بواگر تے تھے۔

را قم کواپنے کام کی انجام دہی میں ہیہ حضرات بڑی مدد فرمایا کرتے تھے۔ مولاناسید شاہ منت اللہ رحمانی اور مولاناسید شاہ عون احمہ قادری کی نامز دگی ہے اس بورڈ کی بڑی عزت افزائی ہوئی اوران صاحبان نے راقم کے تمام کاموں میں رہ نمائی فرمائی جس کامیں شکر گزار ہوں۔ وفتر کا انتظام:

جب را تم صدر تھا تو ہفتہ میں جار بار مدر سہ اکزامینش بورڈ کے دفتر ضرور جاتااور سید ضیاء حسین جو بور ڈے اسٹینٹ تھے کل کاغذات کو تیار کر کے میرے سامنے پیش کرتے اور میں اپنا حکم ان کاغذات پر لکھ دیا کر تا تھا۔ اس زمانہ میں مدر سہ اکزامی نیشن بورڈ کے دواہم کام تھے ایک کام تو مختلف مدارس کو الحاق دینااور دوسر امدر سد بورڈ کے امتحانات کا انتظام کرنا اوران کے نتائج کوونت پر شائع کرنا۔ بیہ دونوں کام راقم کے زمانے میں قواعد وضوابط کے مطابق بلاتاخیر انجام یاتے تھے۔الحاق کے متعلق صفات احمد صاحب اپنی رائے لکھ کر مجھے دے دیا کرتے تھے اور میں ان کاغذات کومدر سہ اکز امینشن بورڈ کے جلسوں میں ممبران کے سامنے پیش کر دیا کر تااور مدر سوں کو بہت جیمان بین کے بعد الحاق دیا جاتا تھا۔ اس معاملہ میں بورڈ کاروب سخت مگر منصفانہ ہوا کر تا تھا۔ ایک مدرسہ کی انتظامیہ سمیٹی کے ممبران کے در میان مدر سر کے جائے و قوع کے متعلق سخت اختلاف پیدا ہو گیااور معاملات اپنے بڑھے ادر پیچیدہ ہو گئے کہ فوجداری کی نوبت آگئے۔ جب راقم کو خبر ملی تومدرسہ کی انتظامیہ سمیٹی کے کل ممبران کو پینه بلاکر کہا کہ اگر آپ لوگ معاملات کو بحسن وخوبی طے نہ کریں گے لؤ مدر سہ کے الحاق کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ بور ڈنے تین ممبران کی ایک سمینی بنائی کہ جائے و قوع کا معائنہ کر کے اپنی رپورٹ بورڈ کو پیش کریں۔ عبدالمالک صاحب اس بورڈ کے صدر بنائے گے اور انہوں نے کل معاملات کو صلح و صفائی کے ساتھ طے کرادیا۔ اکثر ایسے مداری جو قابل الحاق نہ ہوتے تھے کچھ ممبران ان کے الحاق کی سفارش کیا کرتے، مگر بورڈ الیمی سفار شوں کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ بورڈ انہیں مدارس کو الحاق دیا کرتا تھا۔ جو ہر طور سے قابل الحاق ہوتے تھے۔

#### بورڈ کے امتحانات:

سب سے مشکل اور پیچیدہ کام پورڈ کے امتحانات کا تفا۔ باصلاحیت اساتذہ کو ممتحن بنایا جاتا اور جب وہ اپنے سوالات کو بورڈ کے پاس سیجیج تو بورڈ کی مختلف کمیٹیاں سوالات کو دیکھ کر ضروری تھیج کردیتی تھیں۔ سوالات سرکاری پر لیس میں چھاپے جاتے تھے اور جناب صفات احمد صاحب اپنی مگرانی میں اس کام کو انجام دیتے تھے۔ مختلف امتحانات کے پرچوں کو امتحان سے چندروز قبل امتحانات کے سنٹر پر ننٹنڈٹس کو حفاظت کے ساتھ بھیج دیا جاتا تقااو را سخان کے روزان کی سیل (مہر) تو رُ کر امتحانات میں شریک ہونے والے طلباء کو پرچ تقلیم کے روزان کی سیل (مہر) تو رُ کر امتحانات میں شریک ہونے والے طلباء کو پرچ تقلیم کے جاتے تھے۔ امتحان کی کاپیاں محقوں کو بھیج دی جاتی تھیں اور یہ لوگ کاپیوں کی جانج کر کے جاتھ سے امتحان کی کاپیاں محقوں کو بھیج دیا جاتی تھیں اور یہ لوگ کاپیوں کی جانج کر کے مارکس مدر سراکز امنیشن بورڈ کو بھیج دیا کر تے تھے۔ زیر مگرانی سید ضیاء حسین اور صفات احمد صاحب جمہولیش میں رجٹر میں امید واروں کے وارکس کا اندراج کیا کرتے تھے۔ را آم کے زیانے منائ شاید ہی کی امید وارکواس کا بھیجہ وقت سے پہلے معلوم ہوا ہو۔ را قم جب بورڈ کا صدر تھا تو تھام امتحانات کے بنائج وقت پرشائع کر دیئے جاتے تھے۔

#### امتحانات میں بدعنوانیاں:

راقع کے زمانے میں ملحقہ مدرسوں کی تعداد بڑھ گئی تھی ای وجہ سے امتحانات کے سفترس میں بھی اضافہ کرنا پڑا۔ سفتر پر نفنڈ نفس عام طور پر دوران امتحان اپنے کا موں کو جانفشانی اور ایما نداری سے انجام دیتے اور کسی طرح کی بد عنوانی نہ ہونے سے دیتے تھے۔ امتحان کے زمانے میں ضلع انسپکٹر آف اسکولس اپنے ماتحوں کو مختلف سفٹرس میں محائنہ کے لیے بھیجا کر تا تحااور یہ لوگ دیکھ بھال کر کے اپنی رپور ٹیس سیکر بیٹری مدرسر اکزامینشن بورڈ کو سالانہ جلسوں میں ہوا کر تی دیا کرتے تھے جن پر ضروری کاروائی مدرسر اگزامینشن بورڈ کے سالانہ جلسوں میں ہوا کرتی مختل اسکول میں ہوا کرتی سے محل اگر کوئی امیدوار بدعنوائی کامر سکت ہو تا توا سے ایک یادوسال کے لیے مدرسر بورڈ کے امتحان میں شر یک نہ ہونے دیاجا تا تھا۔ ایسے امیدواروں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی۔ استحان میں شر یک نہ ہونے دیاجا تا تھا۔ ایسے امیدواروں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ شلع انسپکٹر آف اسکولس نے راقم کے پاس اپنی ایک رپورٹ دوانہ کی اور

اس د پورٹ کے ساتھ حدیث اور تغیر کی کتابوں کے اور ان کو منسلک کر کے بیہ تح یر کیا کہ گیارہ امیدواروں نے تغیر اور حدیث کی کتابوں کو پیٹاب خانہ میں لاکر رکھااور اور ان کتابوں سے پھاڑ کر جوابات کے لکھنے میں مد د لی۔ بیہ سب اور ان امیدواروں کے جیب صد دور ان امتحان ہر آمد ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے ساتھ تغیر اور حدیث کی کتابوں کو بھی روانہ کیا جو پیٹاب اور پانی ہے تر ہو کر خراب ہو گئی تغییں۔ جب بیہ رپورٹ مدر سر اکر امینشن بور ڈ کے سالانہ جلسے میں چیش کی گئی تورا تم کو براا فسوس ہوا کہ علم وین کے حاصل کرنے والے طلباء ایسی شر مناک حر کتیں کر بحتے ہیں اور میں نے فیصلہ کرلیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کمی طلباء ایسی شر مناک حر کتیں کر بحتے ہیں اور میں نے فیصلہ کرلیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کمی طرح کی رعابیت نہ کی جائے۔ وو تین ممبر ان نے رائے دی کہ ان امید وار ان کوائیک سال تک امتحان میں شر یک نہ ہونے کا حکم صادر کرایا۔ ان گیارہ امیدواروں کو آئندہ تین سال تک امتحان میں شر یک نہ ہونے کا حکم صادر کرایا۔ ان گیارہ امیدواروں نے حکم صادر کو بیار کیا۔ بیار جو کہ ایک غیر مسلم متھانہوں نے بھی را قب بیار و کہ حکم کو بر قرار رکھا۔ وزیر تعلیم بہار جو کہ ایک غیر مسلم متھانہوں نے بھی را قب بیار و کہ جاس واقعہ برا ہے انہوں نے بھی را قب

#### صدر کااعز ازی عهده:

مدر سراگزامینشن بورڈ کے صدر کاعہدہ برابراعزازی رہااور راقم کے وقت میں بھی یہ عہدہ اعزازی تھا۔ راقم سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہو کر پنشن کی ایک معمولی رقم پر زندگی گذار رہا تھا گر آٹھ سال تک میں نے بھی بھی مدر سر بورڈ کے آفس میں آنے جانے کے لئے کوئی کرایہ کی رقم وصول نہ کی گرچہ میں اس کا حق دار تھا۔ جب پیڑول کی قیمت میں اضافہ ہوا اور موٹر کار کے رکھنے میں کافی فرج ہونے لگاتو میں نے اس کی شکایت وزیر تعلیم بہارے کی جنہوں نے میرے لیے ڈھائی سورہ پیہائے گی رقم بطور 'کارالاؤٹس "مقرر کی جو تریب ذیرہ سال تک مجھے ملتی رہی۔ انگریزوں کے زمانے میں اکثر بڑے عہدے اعزازی ہوا قریب ذیرہ سال تک مجھے ملتی رہی۔ انگریزوں کے زمانے میں اکثر بڑے عہدے اعزازی ہوا تریب ذیرہ سال تک مجھے ملتی رہی۔ انگریزوں کے زمانے میں اکثر بڑے عہدے اعزازی ہوا تریب ذیرہ سال تک مجھے ملتی رہی۔ انجام یاتے تھے۔

# بور ڈ کا نیا نصاب اور ہادی حسن تمینی:

مدرسہ اکزامینٹن بورڈ کے نصاب میں عرصہ درازے کوئی تغیرہ تبدل نہ ہوا تھا
اوراس میں ترمیم کی سخت ضرورت تھی۔ نصاب کو جدید طرز کابنانا ضروری تھا،اس لیے کئی
سلم ممبران بہاراسبلی اور کونسل نے شری بدری ناتھ ورماہے جواس زمانے میں دزیر تعلیم
حکومت بہار تھے ملا قات کی اور درخواست کی کہ مدرسہ اکزامینشن بورڈ کے نصاب کو جدید
اور کار آمہ بنایا جائے۔ شری بدری ناتھ ورمانے نصاب کی در شکی کے لیے ایک سمیٹی کی
تھکیل کی جس کے صدر ڈاکٹر ہاوی حسن (پروفیسر فاری ، علی گڑھ مسلم یو نیورش) مقرر
کے گئے اور راقم کے علاوہ حسب ذیل حضرات ممبر بناتے گئے۔

تواب سید مبارک علی ممبر اسمبلی، مسٹر سید شاہ عزیز متعمی ممبر بہار کو نسل، مولانا سيد سليمان ندوي دار المصنّفين اعظم گژه ه ، دُاکنر محمد الحق (پروفيسر فاري، کلکته يو نيورشي) مشس العلماء محمد يحييٰ خال بهادر مبارك كريم، ذاكثر سيد احمد ، سيد رياست على ندوى (ير نسبل یدر سے شمس الہدیٰ، بیٹنہ )۔ بہت د نوں تک سمیٹی کی میٹنگ اس لیے نہیں ہو ئی کہ مولا ناسید سلیمان ندوی فج وزیارت مدینہ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ شری بدری ناتھ ورمامولانا موصوف کلاحترام کرتے تھے اور جب انہیں یہ خبر ملی کہ مولانا سید سلیمان ندوی عج کے بعد یا کستان چلے گئے اور اب ہندوستان نہ آئیں گے، تو یہ سن کر انہیں بہت افسوس ہوا۔ شکریٹری محکمہ تعلیم کو حکم دیا کہ نصاب سمیٹی کے انعقاد کے لیے کوئی تاریخ جلد مقرر کر دی جائے سکریٹری نے ایک ماہ بعد کی تاریخ مقرر کر کے ہم لوگوں کو مطلع کیا۔ میڈنگ کے دن راقم شری بدری تا تھ ورماکی رہائش پر گیااور ان کے ساتھ مدر سے سٹس البدی آیا۔ ہم لوگوں کے ساتھ سر کاری فوٹوگرافرس بھی آئےاوراس موقع پر مختلف تصویریں لیں جن میں ہے کچھ تضویریں راقم کے پاس اب تک موجود ہیں۔وزیر موصوف نے اپنی تقریر میں نصاب کو جدید بنانے پر بہت زور دیااور فرمایا کہ موجو د ہود ور میں قدیم نصاب بالکل بیکار ہو چکا ہے اور نیا نصاب کا تیار کیا جانا نہایت ضروری ہے۔ تقریر کے اختقام پروزیر موصوف نے ہم لوگوں کا شکریہ ادا کیاادر کاموں کو جلدانجام دینے کے لیے کہا۔ ہم لو گوں نے جدید نصاب بنانے کا کام

شروع کردیااور قریب دی روز میں کمیٹی کی رپورٹ، جدید نصاب اور سفار شات کے ساتھ سکریٹری محکمہ تعلیم نے سکریٹری محکمہ تعلیم کے سکریٹری محکمہ تعلیم کو محکمہ مالیات نے کافی عرصہ بعد اخراجات کی تفصیل بناکر محکمہ تعلیم کو روانہ کیا۔ یہ سب کاغذات محکمہ مالیات منظم میں تقریبادو سال تک زیر غور رہے اور ہم لوگوں کی سفار شوں پر کوئی کارروائی نہ کی گئی۔ معاملہ اب تک ملتوی پڑا ہے۔

#### ا یک د شواری:

جب نصاب کا وہ حصہ جس کا تعلق شیعہ عقائدے تھا تیار ہونے لگا تو کمیٹی کو دشواری کا سماساکر ناپڑاکیو نکہ پروفیسر ڈاکٹر ہادی حسن جن کا تعلق شیعہ مذہب تھا نہوں نے شیعیوں کی متند مذہب کتابوں سے اپنی لا علمی ظاہر کی اور ای طرح نواب سید مبارک علی صاحب نے بھی اپنی ناوا قفیت کا اظہار کیا۔ راقم نے دوسرے روز مدر سر سلیمانیہ کے مدرس اعلیٰ کو زحمت دے کر میٹنگ میں بلایا اور انہوں نے شیعہ دبینیات کا نصاب خوبی سے مرتب اعلیٰ کو زحمت دے کر میٹنگ میں بلایا اور انہوں نے شیعہ دبینیات کا نصاب تیار ہوگیا تو کر دیا۔ اس کام میں راقم نے بھی مولانا کی مدد کی۔ جب شیعہ دبینیات کا نصاب تیار ہوگیا تو ڈاکٹر ہادی حسن صاحب نے بنس کر فرمایا کہ "اللہ حافظ ہے اس نصاب کا جس کوڈیڑھ شیعوں نے مرتب کیا ہے۔ "

## ۋاكىر بادى خسن:

ڈاکٹر ہادی حسن مرحوم اپنے زمانے کے ایک نامور پروفیسر تھے۔ انگریزی اور فاری دونوں زبانوں پر کافی عبور حاصل تھا اور ان زبانوں میں نہایت انچی تقریری کیا کرتے تھے۔ طرز تکلم ایسا تھا کہ ہر مخفس ان کاگر دیدہ ہو جا تا اور ان کی باتوں کو بہت شوق سے سنتا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ خاند ان کے چیٹم و چراغ تھے اور ان کے والد نے انہیں بڑے نازو نغم ساتنا تھا۔ کیمبر ن اور لند ن میں تعلیم پائی تھی۔ جس کام میں لگ جاتے اے پوراکر کے چھوڑتے پالا تھا۔ کیمبر ن اور لند ن میں تعلیم پائی تھی۔ جس کام میں لگ جاتے اے پوراکر کے چھوڑتے سے بورے ہندوستان کا دورہ کر کے ایک کیٹر رقم علی گڑھ میں میڈ یکل کالج کے قائم کرنے میں میڈ یکل کالج کے قائم کرنے کے طبح کرنے میں ایک میڈ یکل کالج کے قائم کرنے سے۔ پورے ہیں ایک میڈ یکل کالج تائم کرنے تھے۔ کو ساجوان کی بہترین یادگار ہے۔ پشنہ آتے تو ڈاکٹر بچید انتد سنہا کے یہاں قیام کرتے تھے۔ ہوں کا جوان کی بہترین یادگار ہے۔ پشنہ آتے تو ڈاکٹر بچید انتد سنہا کے یہاں قیام کرتے تھے۔

راقم ان کابڑا احرّام کر تا تھا۔ جو پھے کام انہوں نے فاری ادب پر کیا ہے وہ ہے مثال ہے۔
انگریزی زبان میں شکنتلا کاؤرامۂ نہایت ہی ہنر اور خوبی سے سایا کرتے تھے۔ راقم نے اتنی خوبیال ایک شخص میں بہت کم پائی ہے۔ راقم کواس کا بڑا فخر ہے کہ جھے موصوف کے ساتھ ہندوستان کی بہت کی بو نیور سٹیوں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ جب بہار مدرسہ بورڈ کا نیا نصاب کمیٹی نے تیار کیا تو پر وفیسر موصوف اس نصاب کو ندوۃ العلماء اور دار العلوم دیوبند نصاب کمیٹی نے تیار کیا تو پر وفیسر موصوف اس نصاب کو ندوۃ العلماء اور دار العلوم دیوبند لے گئے اور وہال کے نامور اساتذہ ہے مشورہ کر کے اس نصاب میں ضروری ترمیمیں کیں۔
افسوس ہے کہ حکومت بہار کی بے تو جمی ہے ہم لوگوں کی محنت رائیگاں گئی اور نیا نصاب جاری نہ کیا گیا۔

#### احاربیه بدری ناتھ ور ما:

استعال نہ کیا۔ سیاہ رنگ کے کپڑے کی گول ٹو پی پہنا کرتے اور کا ندھوں پر ایک جادر بھی ضرور رکھتے تھے۔اس طرح کالباس صاحب موصوف کو بہت زیب دیتا تھا۔ پان کھانے کے بڑے شوقین تھے، خود کھاتے اور دوستوں کو بھی کھلاتے ،راقم کو بھی ایک مرتبہ بہت اصرار کے ساتھ پان کھلایا۔ موصوف نہایت ہی خوش مزاج اور بنس کھے انسان تھے۔راقم کے پاس موصوف کی ای لباس میں ایک تصویر بھی بطوریادگار موجودہے۔

# عربک اینڈ پرشین ریسرچ انسٹی ٹیوٹ:

۱۹۵۳ء میں وزیرِ تعلیم حکومت بہار نے راقم کو اپنے دفتر میں طلب کیااور اظہار خیال کیا کہ پٹنہ میں عربی اور فاری کے لیے ایک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ قائم کیا جائے۔وزیر موصوف کے علم پرسکریٹری محکمہ تعلیم نے تین ممبروں کیا لیک سمیٹی قائم کی جس میں راقم، پروفیسر عبدالمنان بیدل اور حافظ محمد قدوس تھے۔ راقم اس تمینی کا کنوینز بنایا گیا۔ ہم لو گوں نے ریسرچ انسٹی ٹیوٹ قائم کرنے کے لیے ایک نہایت ہی اچھی اسکیم مرتب کر کے حکومت بہار کو پیٹی گی۔ کچھ عرصہ تک اس اسکیم پر غور ہو تارہا۔ اس زمانے میں حکومت اتنے اخراجات کو برداشت نہ کر علق تھی اس لیے ہم لوگوں کی اعلیم میں بہت کچھ تغیر و تبدل كرديا كليا-ايك "كام جِلادً" فتم كاانسٹى ثيوٹ مدر سەمئىس البدىٰ كى عمارت ميں قائم كيا گيااور ۲۲راگست ۱۹۵۵ء سے بیدانشٹی ٹیوٹ تین کمروں میں وہاں اب تک کام کر رہاہے۔ میہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ اس انسٹی ٹیوٹ کوا یک شاندار نام تو عطا کیا گیا تکر کاموں کی انجام دیں کے لیے تمین مال گذر جانے کے بعد بھی انسٹی ٹیوٹ کے لیے الیم عمارت جواس کے شایان شان ہواب تک تقمیر نہیں ہوئی ہے۔اس سے صاف ظاہر ہو تاہے کہ حکومت بہار کے کہنے اور کرنے میں کتنا تضاد ہے۔ ۱۹ ر نومبر ۱۹۶۳ء کو یدر سے مشس البدیٰ کے ہال میں انسٹی ٹویٹ کے جزل کانسل کا جلسہ منعقد ہوا۔ اس جلسہ میں گور نر بہار ، وزیر تعلیم بہار ، وْ پِیْ سکریٹری محکمه ٔ تعلیم ، دَائر کٹر آف پبلک انسٹر کشن ، وْ پِیْ دَائر کٹر آف ایجوکیشن شریک تھے۔ شری اے۔ایس۔ آئیگر گور نر بہارنے ایک لمی تقریر کی۔اس کے بعد شری سعندر نراین سنہاوز پر تعلیم بہار نے اپنی تقریر میں وعدہ کیا کہ حکومت بہار اس انسٹی ٹیوٹ کے

فروغ کے لیے ہر ممکن کو شش کرے گی۔ ایک دوسر اجلسہ ۱۳۸ راگت ۱۹۲۱ء کوشری سعند ر

زائن وزیر تعلیم بہار کے آفس میں ہوا جس میں سکریٹری محکمہ تعلیم حکومت بہار، ڈائر کٹر

آف پلک انٹرکشن بہار، وائس جانسلر پٹنہ یو نیور شی، وائس جانسلر بہار یو نیور شی اور راقم

شریک تھے۔ حسب وستوروزیر تعلیم نے انسٹی نیوٹ کی ترقی کے لیے افزاجات کے فراہم

کرنے کا وعدہ کیا۔ راقم نے جب ممارت کے متعلق بات چھیٹری تو وزیر موصوف نے وعدہ

کیا کہ محارت کی تقمیر کے لیے سات لا کھ رو پٹے فراہم کیے جا کیں گے، مگر ابھی تک یہ وعدہ

ایورا نہیں کیا گیا۔

# انسٹی ٹیوٹ کی جزل کونسل،ایڈوائزری بورڈ،ایکز یکیٹو تمیٹی:

انسٹی نیوٹ کا جا شار گورنر حکومت بہار ہے اوروزیر تعلیم جزل کو نسل کا صدر

ہوتا تھا۔ جزل کو نسل کے مجبران کی تعداد ۲۳ ہے اورایڈوائزری بورڈیس پندرہ مجبران

ہوتے ہیں۔ ایکز یکنئو کو نسل ۱۱ مجبران پر مشتمل ہے۔ باوجود بہت می د شواریوں کے پروفیسر
عطاکا کو ی، پروفیسر سید حسن، ڈاکٹر سیداحمداور ڈاکٹر سید علی حیدر نے جواس انسٹی ٹیوٹ کے
عطاکا کو ی، پروفیسر سید حسن، ڈاکٹر سیداحمداور ڈاکٹر سید علی حیدر نے جواس انسٹی ٹیوٹ کے
اسا تذہرہ چکے ہیں ۲۵ مخطوطات کو نہایت خوبی سے تھیج کرکے طبع کیا اور اپنی انجھی کار کردگ
کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس ۳۳ سال میں ۱۲ طلباء سے زیادہ نے پی۔ انچے۔ ڈی کی ڈگریاں حاصل
کیس اور کم از کم ۳۰ طلباکا لی کے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ راقم کا تعلق جزل کو نسل
اور ایڈوائزری بورڈ سے عرصہ در از تک رہا ہے۔ اور انسٹی ٹیوٹ کی ترقی کے لیے میں ہرا ہر
کوشاں رہا ہوں گر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت اب تک عدم تو جبی سے کام
کوشاں رہا ہوں گر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت اب تک عدم تو جبی سے کام

# انسٹی ٹیوٹ کے ڈائرکٹرس:

عربک اینڈ پرشین انسٹی ٹیوٹ قائم ہونے پر ڈاکٹر سید احمد صاحب جوان دنوں پلنہ
یونیورٹی میں عربی کے بروفیسر نتھ، انسٹی ٹیوٹ کے پہلے ڈائر کٹر مقرر ہوئے۔ پروفیسر
موصوف نے علی گڑھ مسلم یونیورٹی ہے عربی میں ایم اے کیا تھااور حکومت بہار نے
انہیں وظیفہ دے کر عربی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قاہرہ بھیجا جہاں ہے انہوں نے

ڈی۔ لٹ کی ڈگری حاصل کی۔ نہایت ہی محنتی اور متکسر المز انج انسان تھے۔ انسٹی ٹیوٹ کے کاموں کو اپنے زمانہ میں نہایت ہی خوبی سے انجام ویتے رہے۔ ڈائر کٹری کے زمانہ میں صاحب موصوف نے ابو محمد کی کتاب ''الوصایا'' ایڈٹ کیا۔ ۱۹۲۱ء میں ڈاکٹر سید احمد صاحب نے پروفیسر آف عربک مقرر ہو کر بیٹنہ یونیور ٹی واپس چلے گئے۔ ڈاکٹر سید احمد صاحب نے ابتداء میں ڈاکٹر ابو نفر محمد علی حسن جو بیٹنہ کالی میں عربی کے پروفیسر تھے ان کی ماتحق میں مختیقی کام کیاور بعد ازاں بیٹنہ کالی میں عربی کے پروفیسر تھے ان کی ماتحق میں مختیقی کام کیاور بعد ازاں بیٹنہ کالی میں عربی کے لکچر رمقرر ہوئے۔ نہایت ہی مرنجان مرنج متحقیقی کام کیاور بعد ازاں بیٹنہ کالی میں خربی کی کپر رمقرر ہوئے۔ نہایت ہی مرنجان مرنج متحق اور دیانت متم کے انسان تھے اور جہاں بھی انہیں خدمات انجام دینے کاموقع ملا نہایت محت اور دیانت داری سے کام کیا۔ بنش یانے کے بچھ پہلے ہی سرطان کے مرخل میں جتلا ہو کر انتقال کیا۔ دائم پروفیسر مرحوم کی بڑی قدر کرتا تھا کیونکہ ان کے والد جناب حمید الدین صاحب ڈپٹی مراقم پروفیسر مرحوم کی بڑی قدر کرتا تھا کیونکہ ان کے والد جناب حمید الدین صاحب ڈپٹی کلکٹر میرے والد مرحوم کے عزیز دوستوں میں تھے۔

#### يروفيسرسيدس:

ڈاکٹر سید احمد کے بعد پروفیسر سید حسن انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کئر مقررہوئے۔
پروفیسر موصوف تقریباً تین سال ڈائر کئر کے عہدہ پر فائز رہے اور اپنی خدمات کو نہایت خولی اور محنت سے انجام دیے رہے۔ پروفیسر سید حسن سے میری ملا قات اس زمانہ سے تھی جب میں ۱۹۳۹ء میں راد نشا کالج سے بیٹ کالج آیا۔ پروفیسر موصوف ۱۹۳۳ء میں لیا۔ این۔ کالج سے بیٹ کالج رہوکر آئے۔ ان دنوں تعلیمی فضا پر سکون اور ہموار تھی اور ہر استاذا پی ذمہ داری کو خوب سمجھتا تھا۔ پروفیسر عبدالمنان بیدل کے ساتھ را قم اور سید حسن صاحب شعبہ فاری میں عرصہ تک درس و تدریس کاکام انجام دیے ہیں۔

سید حسن صاحب ۱۹۵۹ء میں حکومت بہار کی طرف نے فاری جدید کے مطالع کے لے ایران گئے۔ ملازمت کے آخری دور میں پیٹے یو نیورٹی میں فاری کے یو نیورٹی پروفیسر اور صدر شعبہ مقرر ہوئے۔ پروفیسر موصوف کی مگرانی میں ایک در جن سے زیادہ طلباء نے پی۔ آخ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیس اور پروفیسر موصوف جہاں بھی رہے پوری تند ہی اور فرض شنای سے کام کیا۔ ۱۹۷۲ء میں این عہدے سے پنشن پائی۔ خدا بخش

لا بریری کے سکریٹری اور مدر سر اگزامینشن بورڈ کے صدر بھی رہے۔ ان کی تالیفات میں دو کتابیں "دیوان رکن صائن هروی" اور "دیوان سٹس مظفر بلخی" قابل ذکر ہیں۔ صدر جمہوریہ ہندنے موصوف کوفاری کی مسلمہ قابلیت اور علمی شغف کے لیے سند عطاکی تقی۔ صاحب موصوف ہندوستان میں فاری کے ایک بلند مر تبہ اور نامی پروفیسر ستھے۔ ۱۹۸۸ء میں صاحب موصوف ہندوستان میں فاری کے ایک بلند مر تبہ اور نامی پروفیسر ستھے۔ ۱۹۸۸ء میں قضا کر گئے۔

# ير وفيسرشاه عطاءالرحمٰن عطا كاكوى:

پروفیسر سید شاہ عطاء الرحمٰن عطاکا کوی انسٹی فیوٹ کے تیسرے ڈائر کٹر مقرورہ ہوئے اور انسٹی فیوٹ کے کاموں میں دلچیں لیتے رہے۔(۱) تذکرہ سفینے ہندی (۲) تذکرہ سفینے ہندی (۲) تذکرہ سفینے خوش کو (۳) دیوان خواجہ امین الدین (۴) اردو ترجمہ نشر عشق (۵) تذکرہ کر وش اللہ ٹ کرکے نہایت آب و تاب ہے شائع کرایا ہے۔ اور یہ پروفیسر موصوف کا بڑاکار نامہ ہے۔ طالب علمی کے زمانہ میں پروفیسر موصوف راقم ہے ایک سمال پیچھے تھے اور ہم دونوں کو استاذ محترم ڈاکٹر عظیم الدین احمہ ہے فاری پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ موصوف ایک ایستاذ محترم ڈاکٹر عظیم الدین احمہ ہے فاری پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ موصوف ایک ایستا معتوں میں نہایت شہرت حاصل کی تھی۔ اب تک تحقیقی کاموں میں مصروف رہے ہیں۔ علقوں میں نہایت شہرت حاصل کی تھی۔ اب تک تحقیقی کاموں میں مصروف رہے ہیں۔ جب میں غدا بخش لا تہریزی کاڈائر کٹر تھا تو صاحب موصوف وہاں سکریئری کے عہدہ پر مامور جب شے۔ موصوف کو صدر جہور یہ ہندنے فاری کی مسلمہ قابلیت اور علمی شفف کے لیے سند

# ژاکٹرسیدعلی حیدر ، نی<sub>ر</sub> :

ڈاکٹر سید علی حیدر ، نیز کئی سال تک انسٹی ٹیوٹ کے ڈائز کٹر رہے اور وہاں تدریسی خدمات بخسن وخو بی انجام دیتے رہے۔ موصوف کو فار سی ادب سے برابر دلچیں رہی نے اور تحقیقی کاموں میں اپنی قابلیت اور صلاحیت کا اچھا ٹیوت چیش کیا ہے۔ موصوف کی شائع شدہ فارسی تالیفات و مقالات حسب ڈیل ہیں (۱) دیوان قاسم ار سلاں طوسی (۲) اشعار پریشاں (۳) آصف نامہ (۴) عروض البندی (۵) رسالہ ذکر مغدیان ہندوستان۔ جب راقم مدر سہ اکزامی نیشن بورڈ کاصدر تھا تو کچھ دنوں تک صاحب موصوف مدرسہ اکزامی نیشن بورڈ کے سکریٹری تھے۔اور ہر موقع پرراقم کی مد د کرتے رہے۔ افسر العدولیہ فیاض الدین حبیر ر:

پروفیسر فیاض الدین حیدر عرصہ دراز تک پٹنہ کا لج میں فاری کے استاذرہ۔
موصوف کو حکومت ہند نے جدید فاری کی آفلیم کے لیے و ظیفہ دے کرایران بھیجا۔ طہران
یونیورٹی میں ایک سال رہ کر جدید فاری زبان اس زبانے کے نامی استاذوں سے پڑھی۔
جدید فاری اچھی بول علتے ہیں۔ ترقی کر کے انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کٹر ہو گاور بعد ازاں پچھے
عرصہ تک لنکٹ علیہ کا لیے مظفر پور کے پر نبیل بھی رہے اور وہاں سے واپس آکر ملازمت کی
باقی مدت بحثیت ڈائر کٹر انسٹی ٹیوٹ پوری کی۔ ۱۹۸۱ء میں صدر جمہوریہ ہندنے موصوف
کو فاری کی مسلمہ قابلیت اور علمی شغف کے لیے سند عطای۔

## ڈاکٹرسیداطہرشیر:

ذاکٹر سیدا طہر تیر کا تعلق زیادہ تر زبان واد بیات عربی ہے۔ مکومت ایران نے ساحب موصوف کو ۱۹۶۵ء میں ایک سال کاو ظیفہ عطا کر کے وائش گاہ طہران میں جدید فاری پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ صاحب موصوف نے وائش گاہ طہران میں ممتاز ایرانی پروفیسر ول سے جدید فاری کی تعلیم پائی اور آخری امتحان میں انچی کامیا بی حاصل کی۔ جس زمانے میں راقم خدا پخش لا بھر یری کاؤائر کئر تھاان دنوں استعنت ڈائر کئر تھے۔ میں نے ان کی صلاحیت اور قابلیت کے مد نظر رکھتے ہوئے وظیفہ ویے جانے کے لیے میں نے ان کی صلاحیت اور قابلیت کے مد نظر رکھتے ہوئے وظیفہ ویے جانے کے لیے سفارش کی تھی جو قبول ہوئی۔ خدا بخش الا بھر یری میں صاحب موصوف کی ذمہ داری فہرست مخطوطات ہر جب کرنے کی تھی اور انہوں نے درج ذبل فہاری مخطوطات کو تربید ویاجوشائع ہو چکی ہیں۔

- (۱) فیرست مخطوطات فاری جلد سوم (مر اَةَ العلوم)
- (٢) فهرست مخطوطات عربي جلد سوم (مفهّاح الكنوز)
- (٣) فهرست مخطوطات عربی متعلق تغییر قر آن (تو مینی کینلاگ بزبان انگریزی)

(٣) فہرست مخطوطات عربی متعلق حدیث (توضی کیٹلاگ بزبان انگریزی) ایران سے واپس آنے کے بعد ایران وعراق کا پناسفر نامہ بنام "لالہ زار" اردو زبان میں ١٩٦٨ء میں شائع کیا ہے۔ آج کل صاحب موصوف انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کٹر کے عہدے پر فائز ہیں۔

000

# سترهوال باب

# میری از د واجی زندگی اور اولا د

#### میری شادی:

۲۵ر د تمبر ۱۹۳۰ء کورا تم کی شادی فخر النساء سے ہوئی۔ میری بیوی مسٹر ریاست حسین بیر سنر کی اکلوتی بیٹی تھیں۔خان بہادر حشمت حسین نے اپنے لڑ کے ریاست حسین کو پندرہ برس کی عمر میں تعلیم کی غرض ہے انگلتان بھیجا۔ انگلتان میں ان کی تعلیم اندن اور آکسفور ڈمیں ہوئی۔ ۲۲ برس کے سن میں بیر سٹر ہو کر ہندوستان واپس آئے۔موصوف نے بیر سٹر ک کی ابتداء چھپر وے کی اور پٹنہ ہائی کورٹ قائم ہونے کے بعد چھپر وے پٹنہ جلے آئے اور ہائی کورٹ میں بیر سٹری کرنے لگے۔ پیٹنہ میں ان کی بیر سٹری اچھی چلی۔ صاحب موصوف انگریزی طرز کی زندگی گذارتے اور جو پچھ کماتے خرچ کرڈالتے تھے۔ان کی فضول خرچی کی انتہانہ تھی۔ کئی سال تک مہارانی ہتھوا کے یہاں بنیجر بھی رے۔ جب آ مدنی بڑھتی توای تناسب سے ان کی نضول خرچی میں اضافہ ہو تا تھا۔ موٹر کار، گھوڑے گاڑیاں غرض کہ آرام کی کل چیزیں ان کے گھر میں موجود تھیں۔ انتخاب لڑنے کا نہیں ایک خط تھا۔ میونسپائی ہے لے کر کونسل آف اسٹیٹ تک کے انتخاب میں حصہ لیتے تھے۔ ان انتخابوں میں تہھی کامیاب ہوتے اور تبھی بری طرح شکست ہوتی تھی۔ فضول خرچی ہے نوبت یہاں تک مینچی که اینی کل جائداد کو برباد کر دیا۔ اینار ہائشی مکان واقع ایکن پییشن روڈ کو ڈاکٹر عبدالغفور کے ہاتھ فروخت کر کے کونسل آف اسٹیٹ دہلی گاا بتخاب لڑے اور ٹاکامیاب ہوئے۔اس مکان اور کمپاؤنڈ کی موجود ہ قیمت ۵۰ لا کھ ہے کم شبیں ہے۔ان ناکامیوں کااثران کے دل وو ماغ پر بری طرح سے پڑااور بیر سٹری چھوڑ کر پٹنہ سے چھپر و چلے گئے جہاں ان کی

## سسرال بھی۔را تم کی شادی کے پانچ مہینے کے بعد ۵ ہرس کی من میں قضا کر گئے۔ میری بیوی:

میری بیوی کی تعلیم و تربیت قدیم طرز پر ہوئی تھی کیو نکہ ان کی والدہ ایک قدامت بیند خاتون تھیں۔ مذہبی تعلیم کے علاوہ فاری اورار دو کی بھی اچھی تعلیم یائی تھی۔ تھوڑی بہت انگریزی بھی جانتی تھیں۔ مختلف موضوعات پر اردو کی کتابیں بہت شوق سے بڑھا کر تیں اور آخر عمر میں صرف بزر گان دین کی سوانح عمریوں کا مطالعہ کرتی رہتی تھیں۔ار دو کی اچھی اچھی کتابیں پٹنہ یو نیور سٹی لا ئبر ریری، پٹنہ کالج لا ئبر ریری اور ار دولا ئبر ریری ہے منگا کریژه هتی تخلیں۔انہیںاردو کے اچھے اشعار بہت یاد تھے۔وہ سب خوبیاں جوا یک اچھی خاتون میں ہونی حاہبے ان میں موجود تھیں۔ مزاج میں ساد گی، انکسار، فیاضی اور محبت بدر جہ اتم موجود تقی ۔اقربایروری کے لیے مشہور تھیں۔ایتے جیبو نے بھائی حفاظت حسین کی کالج کی تعلیم میں اچھی رقم خرج کی۔ حفاظت حسین اسٹنٹ رجٹر ار کو آپرینوسوسا نئیز ہوئے اور ۱۹۸۵ء میں احانک انتقال کر گئے۔ بیوی فطر تامر نجان مرنج اور صاحب دل خاتون تھیں۔ ز ندگی میں انہیں بہت د شوار یوں کا مقابلہ کرنا پڑا مگر تہھی بھی ہمت نہ ہاریں۔زندگی بھر والدہ مر حومہ کے احسانات کا تذکرہ کیا کرتی تھیں اور ان سے الیمی محبت کرتی تھیں جیسی بیٹی مال ے کیا کرتی ہے۔ پر دہ کی تختی ہے یا بند نہ تھیں اور مرنے ہے دس سال پہلے پر دہ بالکل ترک کر دیا تھا۔ ہم او گوں کے باہمی تعلقات برابر خوش گوار رہے۔ بیوی ہمیشہ میرے آرام کواپنے آرم پرترجے دیا کرتی تھیں۔ عام طور پر بہار میں ساس بہو کے تعلقات ناخوشگوار ہوا کرتے ہیں تکر بیوی نے اپنی سائل کی برابر فرماں برداری کی اوران کے تھم کو نہایت خوشی ہے بجالاتی تخییں۔والدصاحب کے انتقال کے دس سال بعد تک والدہ مرحومہ ہم لو گوں کے ساتھ رہاکرتی تھیں اور اس دوران اکثر سخت بیار ہو جاتیں۔ بیوی باوجو داپنی خرابی سحت کے والدهمر حومہ کی دیکھ بھال اور علاج و معالجہ میں کوئی سرا نشانہ رکھتی تنمیں۔ بیوی کواپنی او لادے غیر معمولی محبت تھی اور ان لو گوں کی تعلیم کو کل باتوں پر مقدم سمجھتی تھیں۔ انہیں کی کوششوں کے بدولت بڑے لڑے نے ایم۔ کوم کیا، مجفلے لڑے نے انجیئیر نگ کا متحان پاس

کیااور جھوٹے لڑکے نے ڈاکٹری کے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ بیوی ہی کے اصرار پر راقم نے ایکز پہیشن روڈ پر اپنار ہائٹی مکان تعمیر کرایا۔ قریب ہیں سال تک مختلف تسم کے امراض میں مبتلار ہیں اورا پی سخت تکلیفوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ ۲۲ ممگی ۱۹۷۳ء کو ۵۷ برس کی عمر میں انتقال کیااور ہیر موہانی قبر ستان میں مدفون ہو کمیں۔ بیوی کے انتقال کے بعد راقم اپنی روز مرہ کی زندگی میں ایک سخت تنہائی محسوس کر تا ہے اور اکثر موقعوں پر ان کی کئی محسوس ہوتی ہے۔

#### ميرى اولاد:

میرے بڑے لڑکے مقبول حسین ۱۹۳۲ء میں پیدا ہوئے۔ عربی،ار دوادر انگریزی کی ابتدائی تعلیم گھر پر پانے کے بغد مسلم ہائی اسکول میں واغل ہوئے جہاں ہے انہوں نے ہائی اسکول کا امتحان بیاس کیا۔ بی۔ کوم کی تعلیم مارواڑی کالج میں ہوئی اور پٹنہ یو نیور ٹی ہے ایم۔ کوم کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حکومت بہار کے محکمہ اعداد و شار میں ملازم ہوئے اور آج کل اسشنٹ ڈائر کٹر آف احتینکس کے عہدے پر فائز ہیں۔ان کی شادی مسٹر سید مثمس العالم صاحب کی لڑگی ہے ہو گی موصوف سینٹ زیویریں اور سینٹ مائٹکل اسکولوں میں عرصہ تک اردو کے استاذ رہے۔ پیشن یانے کے بعد اب فارغ البالی کی زندگی گھر پر بسر كررہے ہیں۔میرے مجھلے لڑ كے اكبر حسين ١٩٢١ء ميں پيدا ہوئے۔ابتدائی تعليم گھريريانے کے بعد پٹنہ مسلم ہائی اسکول میں داخل ہوئے جہاں سے ہائی اسکول کا استحان یاس کیا۔ آئی۔ایس۔ ی کی تعلیم پٹنہ سائنس کالج میں ہوئی۔ آئی۔ایس۔ ی پاس کرنے کے بعد بہار کالج آف انجیئر نگ میں داخلہ لیا جہاں ہے انہوں نے میکانیل انجیئر نگ میں ڈگری حاصل کی۔ جے ماہ تک حکومت بہار کے پبلک ور کس ڈیپارٹ منٹ میں ملازمت کرنے کے بعد انڈین وائل کارپوریشن میں بحثیت انجیئر ان کی تقرری ہوئی اور آج کل کلکتہ آفس میں بحثیت منبجر (میکنیکل)انڈین وائل کارپوریشن میں کام کررہے ہیں۔ان کی شادی راقم کے چھوٹے بھائی مسٹر انورحسین کی لڑ کی ہے ہوئی ہے۔ مسٹر انورحسین چیر مین بہار کمرشیل میکسز ٹریجونل سے پنشن پاکروکالت کرتے تھے۔ان کا نقال ۲۲رجولائی ۱۹۸۳، کوہوا۔ا پریورٹ کے پاس جو قبر ستان ہے اس بیں مدفون ہیں۔ میرے چھوٹے لڑکے اشر ف حسین ۱۹۳۲ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر برحاصل کی۔ اسکول کی تعلیم پٹنہ مسلم ہائی اسکول ہیں ہوئی ، جہاں سے انہوں نے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ آئی۔ ایس می کی تعلیم پٹنہ سا تنس کا لج میں ہوئی۔ آئی۔ ایس می کی تعلیم کے لیے پٹنہ میں ہوئی۔ آئی۔ ایس می کے امتحان میں کا میاب ہونے کے بعد ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے پٹنہ میڈ میکل کالج میں واخلہ لیا جہاں سے انہوں نے ایم۔ بی۔ بی ایس کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد اس کالج سے فیزی اولودی (Physiology) میں ایم۔ ایس می اور ایم۔ ڈی کے بعد اس کا کے بعد اس کا جاتے ہوئی ہیں جس حاصل کی۔ اس کی۔ ایم۔ ایس۔ می کے ماحل کی۔ ایم۔ ایس۔ می کے ماحل کی۔ ایم۔ ایس۔ می کے اس کے ماحل کی۔ ایم۔ ایس۔ می کے اس کے ماحل کی۔ ایم۔ ایس۔ می کے امتحان میں فرست کا اس فرست ہو کر پٹنہ یو نیور ٹی سے ایک طلائی مقرر ہوئے اور بعد اذاں نالندہ میڈ یکل کائے میں فیزی اولودی میں کیچر رکے مقد اسپتالوں میں کام کرنے کے بعد پٹنہ میڈ رکا وادی کی سعودی عرب کے ریاض میڈ یکل کائے میں بحثیت پروفیسر فیزی اولودی کام کررہ جیں۔ کئی کیا جس بھی تصنیف کی میں جو لئدن سے شائح ہوئی ہیں اور ان کاشار مقبول ترین کیا ہوں میں ہوئی تعین تصنیف کی ہیں جو لئدن سے شائع ہوئی ہیں اور ان کاشار مقبول ترین کیا ہوں میں ہوئی تھیں تصنیف کی ہیں جو لئدن سے شائع ہوئی ہیں اور ان کاشار مقبول ترین کیا ہوں میں ہیں ہوئی تصنیف کی ہیں جو لئدن سے شائع ہوئی ہیں اور ان کاشار مقبول ترین کیا ہوں میں ہے۔

اشرف سلمہ نے مکہ مکر مدیمی حضرت مولانا سید شاہ امان اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے شرف بیعت حاصل کی اور ہمیشہ ان کے عزیز مریدوں میں رہے۔ اشرف حسین سلمہ کی شادی مسئر محبوب عالم پنشن یافتہ آئی۔اے۔ ایس کی مجھلی لڑکی ہے ہوئی ہے۔ صاحب موصوف پنشن پاکراپ مکان واقع پاٹلی پتر اکالونی میں قیام پذیر ہیں اور خوش حالی کی زندگی بر کررہے ہیں۔ ۱۹۸۱ء میں جج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی اور زیادت مدینہ منورہ کا بھی شرف حاصل کیا۔

خدا کے نصل ہے راقم کے تینوں لڑکے ہو نہار، بلند کر دار، اخلاق شعار، اور سعادت مند جیں۔ماشاءاللہ سب صاحب اولاد جیں۔اللہ ان سیھوں کی عمر دراز کرے اور ہر طرح کی کامیا بیوں ہے مال مال کرے۔ آمین

## بهاری مسلمان اور تلک کی لعنت:

تقریباً ۲۵ سالوں سے بہاری مسلمانوں کے یہاں تلک لینے کی ہندواند رسم عام ہوگئ ہے،اوراس نازیبااور مذموم رسم نے مسلمانوں کے معاشرے کو نہایت ہی گندہ کردیا ہے۔ بہاری مسلمانوں خواہ چھوٹا ہویا بڑا، جب اپنے لڑک کی شادی کرنے لگتا ہے تو لوک والوں کوزیورات اور قبتی چیزوں کی ایک لمبی فہرست پیش کر تاہے اورای کے ساتھ کیٹر نفقہ رقم کا مطالبہ کر تاہے۔ اس کے علاوہ براتیوں کے لیے نہایت ہی شاندار وعوت کی فرمائش کر تاہے۔ راقم کا تجربہ ہے کہ بہت سے ایے اوگ جنہوں نے بھی اپنی موٹر کار نہیں رکھی ہے، اپنے لڑکوں کے جہیز میں اچھی اچھی موٹر کاریں ما تکتے ہیں۔ لڑکی والے مجبور آ اپنی عائداد کو چھ کریا قرض لے کر جہیز کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اور اگر ایسانہ کریں تو لڑکیوں کی شادی میں نہایت و شواری ہوجائے۔ شرم کی بات ہے کہ جہیز کی لعنت روز بروز ہو ھی طاری ہوا ہی ہوا ہی کہ اس بری طاری ہے اور ہم لوگوں کا معاشر ہاس کو برداشت کر رہا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ اس بری طاری ہو جائے اور اور اسلائی شریعت کے مطابق شادیاں کی جائیں۔ اس معاملہ میں ہم اوگ رسول اگر م کی مثال کو بھول جاتے ہیں اور غیر مسلموں کی تظید کرنے میں کوئی کر اٹھا ندر کھتے ہیں۔

کی محمرؑ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

یہاں پر سے کہنا پیجانہ ہو گاکہ راقم نے اپنے ہو نہار لڑکوں کی شادیوں میں نہ ایک پیسہ نقد لیااور نہ جہیز۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانہ ُ غیب سے ان لوگوں کو آرام کی کل چیزیں عطا فرما کیں۔

پدم بھوشن ڈاکٹر محمدعبد الحیّ:

میری از دواجی زندگی کے حالات میں کمی رہ جائے گی اگر مرحوم ڈاکٹر عبد الحی صاحب کا تذکرہ نہ کیاجائے۔

پدم بھوشن ڈاکٹر محد عبدالحی ایم۔ ڈی۔ایف۔ آر۔ی۔ پی، پٹنہ کے ایک نہایت

ممتاز ڈاکٹر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دست شفاعطا کیا تھا۔ آپ ڈاکٹر ذاکر حسین اور کئی دوسرے صدور جمہوریہ بمند کے سر کاری معالج بھی رہے۔ موصوف ۱۹۸۵ء میں اس دنیا سے رحلت کر گئے اور باغ مجبی بھلواری شریف میں مدفون ہوئے۔

میری اہلیہ مرحومہ تقریباً ۲۵ سالوں تک مختلف بیاریوں میں مبتلا رہیں۔ مرحومہ اپناعلان موصوف کے علاوہ کی دوسرے ڈاکٹرے نہ کراتیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے مرحومہ کا علاج آخری دم تک کیا۔ بیاری کی اس طویل مدت میں صاحب موصوف باوجودا کیک نہایت مشغول ڈاکٹر ہونے کے بردی پابندی کے ساتھ موصوفہ کا علاج کرتے رہے۔ میں ان دنوں پشنہ سائنس کالج کے اصافے میں رہتا تھااور بسالو قات رات کو جب مرحومہ کی حالت بہت خراب ہو جاتی تھی تو ڈاکٹر صاحب اکر بیشن روڈ سے چار کیلو جب مرحومہ کی حالت بہت خراب ہو جاتی تھی تو ڈاکٹر صاحب اکر بیشن سوائنہ کے لیے جایا میٹر کا فاصلہ طے کر کے ڈاو ڈاو بج رات کو میرے یہاں مرحومہ کے طبی محائد کے لیے جایا کرتے تھے۔ میں ان کے ان تمام احسانات کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا۔ اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطافریائے۔



# المفارهوال بإب

# میرے داوج اور داوعمرے ۱۹۲۷ء سے ۱۹۸۵ء

#### مير ے والدين کا جج:

2 ۱۹۳۱ء میں والد صاحب مرحوم جن کائن اس وقت ۳۸ سال تھا، والدہ کے ساتھ 
ج بیت اللہ کے لیے گئے۔ والد مرحوم نے راقم کو اپنے ساتھ سفر ج میں لے جانے کی 
خواہش فطاہر کی۔ اس زمانے میں جمبئ ہے جدہ فرسٹ کلاس کا کرایہ آمدور فت مع طعام 
بذریعہ بحری جہاز ۲۲ اروپ تھے۔ مکہ معظمہ میں فرسٹ کلاس ہو ٹمل کا کرود س روپیہ پر مع 
طعام وقیام ملاکر تا تھا۔ والد صاحب مرحوم میرے ج کے سب اخراجات برداشت کرنے کو 
تیار تھے۔ اس زمانے میں راقم پشنہ کالج میں لکچر ر تھا اور حکومت بہار مجھے چار ماہ کی 
رخصت پوری شخواہ پر دینے کو تیار تھی۔ باوجو وان سب سہولتوں کے راقم سفر ج پرنہ گیااور 
والدین کے ساتھ ج کرنے کی سعادت نصیب نہوئی، جس کا مجھے آج تک افسوس ہے۔ 
والدین کے ساتھ ج کرنے کی سعادت نصیب نہوئی، جس کا مجھے آج تک افسوس ہے۔ 
میر ایم بلا حج :

# راقم پر گج بیت اللہ بہت پہلے فرض ہو چکا تھا مگر دنیاوی کاموں میں مشغول رہ کر فرایشہ کچ کو وقت پر ادانہ کر سکا۔ سر کاری ملاز مت کی مدت ختم کر دی۔ بینوں لڑ کے تعلیم سے فارغ ہو کرا ہے اس کاموں میں لگ گئے۔ا یکز بیشن روڈ پر اپنار ہاکشی مکان لٹمیر کر لیااور جب تمام دنیاوی کاموں سے فراغت پالی تو ۱۲ سال کی عمر میں بج بیت اللہ کاخیال دل میں پیدا ہوا۔ اس تا خیر پر را تم بڑی ندامت محسوس کر تااور اکثر غالب کابیہ شعریاد آنے لگتا ہے۔

#### کعبہ کس منھ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو گر نہیں آتی

و نیاوی کا موں کو فریضہ کج پر ترجیج وینا ایک بڑی گناہ کی بات ہے۔ میں نے اللہ سے اس گناہ کی معافی ما تکی اور سنر حج کے لیے کمریستہ ہو گیا۔ میرے دیرینہ دوست ڈاکٹر مسعود الحق كوجب ميه خبر ملى كه راقم سنر حج پر جانے والا ب تو وہ مجھ سے آكر ملے اور صاحب موصوف نے میرے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ ہم لوگوں کے قافلے میں راقم اور ڈاکٹر مسعودالحق کے علاوہ میری ہوی، میری بہن (زوجہ سید امین احد مرحوم آئی۔ ی۔ایس) اور میری ممانی (زوجہ مسٹر غلام وارث مرحوم و کیل) تھیں۔ ان سب لوگوں نے بہت اصرار کر کے راقم کو سفر کے کاموں کاذمہ دار بنایا۔ میں نے پٹنہ ہے جمبئی تک کاپانچ ریلوے تکٹ فریدااور ہوائی جہاز میں پانچ جگہیں جدہ تک کی مخصوص کرائیں اس کے بعدیا نج مکشیں ہوائی جہاز کی جدہ سے مدینہ تک کے لیے خریدیں۔ ہم لوگوں کا قافلہ ارماری ١٩٢٧ء كو پشنے بزراجد ريل جميئ كے ليے رواند جوا اور ٩رماری ١٩٩٧ء كو جم لوگ جمبئ سے جدہ پہنچے۔ جمبئ کے قیام کے دوران ہم لوگ کئی د نوں تک جمبئ یو لس کلب میں تھیرے جس کا نظام میرے چھوٹے بھائی منز انور حسین مرحوم نے پہلے ہے کر دیا تھا۔ ڈاکٹر مسعود الحق کے صاحبزادے ڈاکٹر مصباح الحق اور راقم کے ایک عزیز مسترمجی الدین جور بلوے میں ملازم تھے، ہم لوگوں کے ہمراہ بمبئی گئے اور دوران سفر ہر طرح کی مدد پہنچائی، نہایت افسوس کی بات سے ہے کہ دونوں حضرات عین جوانی میں انقال کر گئے۔اللہ غریق ر جمت کرے۔

# جمبئ كاقيام:

۳ رماری ۱۹۲۷ء کو ہم او گوں کا قافلہ جمبئی پہنچا۔ و کٹوریہ ٹرمینس امٹیشن ہے ہم لوگ پولس کلب گئے جہاں قیام کے لیے دو کمرے پہلے ہے مخصوص تنے۔ پولس کلب میں رات کا کھانا نہیں ملتا تھا اس لیے محی الدین کچھ اچھے کھانے ایک ایرانی ہو ٹل ہے لائے جے ہم لوگوں نے شوق ہے کھانے ایک ایرانی ہو ٹل ہے لائے جے ہم لوگوں نے شوق ہے کھایا۔ دوسرے دن میرے عزیز دوست پروفیسر نجیب اشر ف تدوی ہم

اوگوں سے ملنے آئے اور راقم نے ان کے ساتھ وس بجون کو ج کیٹی کے ایکر کیٹو آفیسر
سے ملا قات کی۔ انہوں نے ہم لوگوں کے پلگرم پاس اور ہوائی جہازی کلکٹوں کور سید لے کر
راقم کے حوالہ کیا۔ اس زبانہ میں زادراہ کی رقم زر مبادلہ ۱۹۳۰ ریال جو ۱۵۷۵ روپے کے
ہرا ہر ہوتی ہر حابی کو اداکر نی پڑتی تھی۔ اس رقم کی ہنڈیاں سے رہار چ ۱۹۲۵ء کوراقم نے اسٹیٹ
بینک کی ج کمیٹی" ہے آفن" سے حاصل کی۔ اس زمانے میں ہر حابی کے لیے ضروری تھاکہ
وہ تجاز کی روائی سے پہلے پائی دنوں تک بمبئی میں قیام کرہے کیونکہ بمبئی کاشہر ہیفتہ کے مرض
سے محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ دوران قیام روزانہ ہم لوگ ج کمیٹی کے وفتر جایا کرتے تھے۔ جہاں
بہت سے عاز مین ج سے ملا قات ہو جاتی تھی۔ پروفیسر نجیب اشر ف ندوی بھی وہاں آ جایا
کرتے تھے۔ ج کمیٹی کا دفتر پولس کلب سے دورنہ تھائی لیے آنے جانے میں کوئی دشواری نہ
ہوتی تھی۔ ڈاکٹر مسعودالحق اور راقم نے تولیوں کا احرام ایک دوکان سے فریدا جو ج کمیٹی کے
دفتر میں واقع تھی۔ اللہ کے فضل سے بمبئی میں ہم لوگوں کا قیام بہت ہی فوش گوار رہا اور کی
طرح کی تکلیف نہ ہوئی۔ ڈاکٹر مصباح الحق اور می اللہ ین برابر ہم لوگوں کے ساتھ رہا کرتے
طرح کی تکلیف نہ ہوئی۔ ڈاکٹر مصباح الحق اور می اللہ ین برابر ہم لوگوں کے ساتھ رہا کرتے

# حجاز کے لیے روا نگی:

ہم لوگوں کو مرمار ہے ١٩٦٧ء کو جمبئ ہے تجاز کے لیے روانہ ہونا تھااس لیے اس روز علی الصباح عسل کر کے ہم سب لوگوں نے عمرہ کے لیے احرام باندھااور بمبئ کے شانٹا کروز ایر پورٹ جانے کے لیے تیار ہوگئے۔ اپنی زندگی میں راقم نے اچھے کے اچھا کیڑا پہنا مگر جامہ احرام کی زیب وزیت کسی دوسرے لباس میں نظر نہ آئی۔ جب ہم لوگ شانتا کروز ایر پورٹ پنچ تو جاجیوں اور ان کو الوواع کہنے والوں کا ایک ججوم تھا۔ ہم لوگ ایر انڈیا کے چارٹرڈ فاائٹ سے قریب 9 بج روانہ ہو کرپائج گھنے بعد جدہ پہنچ گئے۔ ڈاکٹر مسعود الحق کے رشتہ داراور راقم کے دوست مولوی ظہیر قاسم صاحب ہم لوگوں کے استقبال کے لیے جدہ ایر پورٹ پر موجود تھے۔ ان کے ساتھ ہم لوگوں کے معلم سید مجوب شخ کے برے ماجزادے مسٹر منہان الدین حاجزادے مسٹر منہان الدین

احمد جدہ کے ہندوستائی سفارت خانہ میں ملازم تھے اور ان کی رہائش گاہ جدہ میں شارع عنیزہ پر واقع تھی۔ ظہیر قاسم صاحب ہم لوگوں کواپنے صاحبزادے کی رہائش پر لے گئے۔ ہم لوگ ظہیر قاسم صاحب کے یہاں جا کر کائی دیر تک تھیر گئے۔ جب مکہ جانے کے لیے بس کی تلاش میں جدہ کے ہوائی اڈہ پر آئے تو معلوم ہوا کہ تھوڑی دیر بعد ایک بس مگہ معظمہ کے الی بس مل معظمہ کے دوالے لیے روانہ ہونے والی ہے۔ ہم لوگ اس بس میں جا کر بیڑھ گئے۔ اس بس میں سفر کرنے والے تمام مسافر نائیجریا کے باشندے تھے جو بچھ کے آئے تھے۔ ان لوگوں میں کوئی نظم و صبط نہ تمام مسافر نائیجریا کے باشندے تھے جو بچھ کے آئے تھے۔ ان لوگوں میں کوئی نظم و صبط نہ تھا۔ بس روانہ ہوئی تو بید لوگ اپنی زبان میں گانے لئے اور بس مکہ معظمہ کے قریب بیچی تھا۔ بس روانہ ہوئی تو بید لوگ اپنی زبان لوگوں نے اور گئے۔ راقم کوان لوگوں کی بیدو حشیانہ حرکت بسند نہ آئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ لوگ خوش ہو کر اپنی زبان میں اللہ کاشکراداکررہے ہیں۔

# مكه معظمه كا قيام:

کم معظمہ کینچنے کے بعد ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کاطواف اور سی کر کے عمرہ اوا کیا۔ ہم لوگوں کے قیام کا انظام سید مجوب شیخ نے اپنے بھتے جعفر شیخ کے مکان میں کیا جو جبل الہند پرواقع تقا۔ اس مکان میں ہم لوگوں کے آرام کا کل سامان موجود تقا۔ یہ جگہ حرم کعبہ سے بچھ دور تقیار کے وہاں آنے جانے میں عور توں کو دشوار می ہوا کرتی۔ دو تین روز بعد پشتہ سے ایک دوسر ا قافلہ بیبال قیام کے لیے آیا جس میں مسئر سید اکبر حسین ایڈو کیٹ مح پشتہ نے ایک دوسر ا قافلہ بیبال قیام کے لیے آیا جس میں مسئر سید اکبر حسین ایڈو کیٹ مح شیس سے ایک دوسر ا قافلہ بیبال قیام کے اور بیبال سامند میں اور جہ ڈاکٹر ریاست حسین مرجوم تقیس۔ ان لوگوں کے علاوہ مولوی عبد البجار صاحب اپنے نواسہ افضل کے ساتھ بیبال تقیم ہیں کھیرنے کو آئے۔ عبد البجار صاحب میرے خالہ زاد بھائی سید شوکت کریم کے خرستے۔ کاملہ کو آئے۔ عبد البجار صاحب میرے خالہ زاد بھائی سید شوکت کریم کے خرستے۔ اس دوسرے قافلہ کے آئے کے بعد ایبا معلوم ہونے لگاکہ ہم سب لوگ پٹنے میں مقیم ہیں اور وقت نہایت خوشی اور الحمینان سے گذر گیا۔ سید مجبوب شیخ نی سے تبل ہم لوگوں کو نہوں مینی لے گے۔ یہاں ہم سب کے لیے الگ الگ خیمے مخصوص سے نہایت آرام ملا۔ نہایت آرام میں کائی آرام ملا۔ اس زیانے میں تجاز کاموسم نہایت خوشگوار تھائی لیے ہم لوگوں کو نجموں میں کائی آرام ملا۔ اس زیانے میں تجاز کاموسم نہایت خوشگوار تھائی لیے ہم لوگوں کو نجموں میں کائی آرام ملا۔

مٹی میں سید مجھوب شیخ کی شان دیکھنے کے لا کق تھی۔ شیخ موصوف موثے تازے اور وجیہ آدی تھے۔ایے خیمہ کے سامنے بوی شان ہے بیٹھ کر حقہ بیتے۔ان کا حقہ نہایت ہی بلنداور خوب صورت تھاجس کی فتح بیج بھی بڑی کمی تھی۔ شخ کے ملاز مین بچھ دیر دیر پر چکم بدل دیا کرتے تھے۔ لوگوں پران کار عب ا تناغالب تھا کہ ان کی خیمہ گاہ پر کسی غیر آ دی کے آنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ جج کے روز جعفر شخ ہم لوگوں کو بہت آرام سے عرفات لے گئے ہم لو گوں کے لیے وہاں بھی قیام کے لیے پہلے ہی سے خیمے مخصوص کردیئے گئے تھے۔ ج کے بعد عرفات میں سید مجوب شخ نے اپنے کل حاجیوں کوایک پر تکلف دعوت دی۔ ان کے انظام ہے ہم لوگوں کو بہت آرام ہوا۔ شام کوعر فات ہے ہم لوگ مز دلفہ پہنچ گئے۔ جہال رات کا قیام لازی ہے۔ مز ولفہ کی رات ایسی سہانی تھی کہ را تم کوا بھی بھی بار باریاد آتی ہے۔ شخ کے دوسرے بھتیج سید ایراہیم شخ کے ہمراہ ہم لوگ مز دلفہ سے مٹی کے لیے رولنہ ہوئے۔راستہ موٹر کاروں، بسول اور لوگوں کے جوم سے اتنا بجر ابوا تھا کہ ایک قدم آگے جانے کی مختجائش نہ تھی۔ ہم لوگوں نے اپنے کل سامان کو موٹر بس میں چھوڑ دیااوریا پیاد وسٹی والیل آگئے۔ ہم لوگول کے ساتھ عور تمل بھی پیاد ویا آگئیں۔ سیدابرا ہیم شخ نے قربان گاہ جاکر ہم لوگوں کی طرف ہے جانوروں کی قربانیاں کرائیں۔اس کے بعد شام کو ہم لوگوں نے مکہ معظمہ جاکر طواف زمارت کیا۔ دوسرے روزری جمار کے لیے صحے ، تو وہاں او گوں کا اس قدر مجمع تفاکہ راقم اور ڈاکٹر مسعود الحق کے لیے شیطان کو منکریاں مارناایک نہایت ہی مشکل کام ہو گیا۔ خبریت تھی کہ لوگوں کے ساتھ شیخ کا ایک نہایت ہی مضبوط ملازم تھا جو ہم لوگوں کے لیے راستہ ہموار کر تا کمیا۔ جب ہم لوگ شیطان کو کنگریاں مار کر داپس آنے لگے تو را قم اور ڈاکٹرمسعو دالحق کواس مجمع غفیر میں چو ٹیس آئیں۔اللہ اللہ کرکے اپنے قیام گاہ پر دالیں آئے۔ڈاکٹر مسعود الحق کوسر میں الیمی چو ٹیمیں آئیں کہ کئی د توں تک در در ہا۔اس زمانہ میں ر می جمار میں بے انتہا ہر نظمی رہتی تھی۔ لوگ سخت زخمی ہو جاتے اور پکھے لوگ مر بھی جاتے تھے۔ مٹی کے قیام کو ختم کر کے ہم لوگ مکہ تکر مہ واپس آھئے۔ دوران حج راقم کی ملا قات کی لوگول ہے ہوئی جو میرے لڑکین کے دوست تھے اور ترک وطن کر کے الگتان اور یوروپ میں بس کروہاں کے شہری ہو گئے تھے۔ سید منور حسین میرے بھین کے ساتھی تھے اور

انگلتان جاکر علم ریاضی میں لندن یو نیورٹی ہے اچھی ڈگری حاصل کر کے علی گڑھ مسلم
یو نیورٹی میں علم ریاضی کے پروفیسر ہوئے۔ ہندوستان میں جی نہ لگئے کے باعث معلمی کا
پیشہ ترک کر کے انگلتان چلے گئے اور تبلیغی جماعت میں شامل ہو کر اسلام کی خدمت کرنے
گئے۔ اپنی جائداد کا ایک بڑا حصہ تبلیغی جماعت کے لیے وقف کر دیا اور آخر دم تک اس
بماعت کے امیر اور ایک سرگرم کارکن رہے۔ بچھ عرصہ ہوا کہ انتقال کر گئے۔ ایک گرشہ
دیرینے دوست سے مل کر قلبی سکون حاصل ہو ااور اللہ کا شکر بجالایا۔

### مىجد حرام اور كعبه:

را تم جب پہلے پہل عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام میں داخل ہو کر کعبہ بیت اللہ کے طواف کے لیے جانے لگا تواللہ کی شان کر یمی یاد آئی کہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی جج کی سعادت حاصل ہونے والی ہے،اللہ نے ہمت مجنش اور میں نے نہایت ہی انہاک کے ساتھ طواف اور سعی کے فرائض کوانجام دیا۔ میرے ساتھ میری بیوی مرحومہ بھی تھیں جوایک دائم المریض خانون تھیں اور ان کے بائیں پیریر فالج کااثر بھی تھا۔اس کے باوجو دانہوں نے بغیر تھی مدد کے طواف اور سعی کرڈالا۔ ان ونول کعبہ ' بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے در میان مطاف بہت تنگ تھا۔ راقم کواس پر جیرت ہوئی کہ بیوی مرحومہ سات مرتبہ اس تنگ جگہ ے کس طرح گذر تھیں۔اب تومقام ابراہیم کو آگے بڑھادیا گیا ہے اور وہاں پر مطاف کا فی چوڑا ہو گیا ہے۔ پہلی می و شواری اب باتی نہیں رہی۔ راقم نے بہت می خوب صورت عمارتیں دیکھیں ہیںادر ہزاروں خوب صورت عمار توں کی تصویریں بھی نظرے گذری ہیں۔ مگر ساد گی کے ساتھ جو حسن اللہ نے خانہ کعبہ کو بخشا ہے اس کی مثال دنیامیں نہیں ملتی ہے۔اس کی شان اور شوکت دیکھنے والوں کے دل ودماغ میں ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ بنالیتی ہے۔ یہ کیوں نہ ہو؟ دنیا کے بتکدول میں یہ خدا کا پہلا گھر ہے۔ خانہ کعبہ کود کھنا ہی ایک عبادت ہے۔ راقم کی نظر جب خانہ گعبہ پر پڑتی تو خاقاتی کے بیسوں اشعار جواس نے خانہ کعبہ کے نظارے سے متاثر ہو کر لکھے ہیں میاد آجاتے اور دل پر ایک والہانہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ تگر معظمہ ہے روا نگی کے پہلے و ستور کے مطابق مجدحرام میں جاکر طواف و داع کیااور

خانہ کعبہ ہے رخصت ہو کر جب باب دواع ہے باہر آیا تو اللہ ہے دعا کی کہ "اللی این کرم بارد گرکن"اللہ نے میری اس دعا کوشر ف قبولیت بخشااور پانچ سال بعد دوبار وج کو گیا۔ مسجد حرام اور خانہ کعبہ کی عظمت:

محبدحرام اسلامی دنیا کی سب ہے بوی اور عظمت والی مسجد ہے۔ و نیامیں شاید ہی اس ے بڑی کوئی عبادت گاہ ہے۔ بیک وفت یہاں لا کھوں مسلمان اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں اور لوگ پہاں ۲۴ تھنٹے عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ محد حرام کاوہ حصہ جسے ترکوں نے تغمیر کیا ہے، نزاکت اور خوب صورتی کاایک اعلیٰ نمونہ ہے۔اس مسجد کی پیشت پر اب جو عمارت تقمیر کی گئی ہے وہ اسلامی طرز تقمیر کی ایک نہایت ہی دل آویز شاہکار ہے۔ جاروں طرف بلند و بالا وروازے بنائے گئے ہیں۔اتنے دروازے اس لیے ہیں کہ نمازیوں کو جن کی تعداد ہر نماز میں ا یک لا کھ سے زیادہ ہواکرتی ہے۔ انہیں آنے جانے میں کوئی دنت نہ ہو۔ مجد کے مینارے اتنے بلند ہیں کہ دور سے نظر آتے ہیں۔ شام سے صح تک سے مینار برتی روشنیوں سے منور رہتے ہیں۔مکہ میں داخل ہوتے وقت راقم کوان میناروں کی روشنی کچھ دورے نظر آئی اور میں اس نظارے ہے ہے حد متاثر ہوا۔ محد کے اندر برقی روشنیاں اتنی زیادہ ہیں کہ یور ی مبحد بقعه منور نظر آتی ہے۔ اور ان روشنیوں کی بدولت خانہ محبہ کاسیاہ غلاف نہایت ہی خوبصورت اور منور نظر آتا ہے۔ ١٩٦٧ء میں جب راقم پہلی بار جج کو گیا تو نی مجد کی لیملی منزل تغمیر ہو چکی تھی۔مجد حرام کے بچ میں کعبہ کبیت اللہ کی عمارت ہے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تقمیر کیا تھا۔ اس کے ایک کونے پر حجر اسود نصب ہے۔ طواف سے پہلے حاجی حجراسود کابوسہ لیتا ہے اور یہاں سے خانہ کعبہ کاطواف شروع کرتا ہے اور ای طرح سات مرتبہ حجر اسود کا بوسہ لے کر طواف کو ختم کرتا ہے۔ جب حجر اسود کے سامنے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے اور بوسہ لینے کا موقع نہ ملتا ہے تو جاجی حجراسود کی طرف رجوع کر کے استیلام کر تاہے اور طواف کرناشر وع کر دیتا ہے۔ ترکوں کے زمانے میں غلاف کعبہ مصرے بن کر نہایت ہی تزک اورا حشام کے ساتھ آتا تھا۔جہاں تک راقم کاعلم ہے ، غلاف کعبہ سعودی دور میں ایک مرتبہ ہمارے ملک ہے بھی بن کر گیا ہے۔اب غلاف کعب

غالبًا سعودی عرب ہی میں بنایا جاتا ہے۔ پرانے غلاف کعبہ کے گلزوں کو حاجی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور بطور تیرک اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ راقم جب ١٩٦٧ء میں ایک مرتبہ غانہ کعبہ کاطواف کررہا تھاتو میرے آگے ایک مصری خاتون تھیں۔ جب وہ حجر اسود کا بو س لینے گلتیں تواپنا رومال حجر اسود پررکھ کر بوسہ لیتیں اورانہوں نے ساتوں طواف میں ایسا بی کیا۔ راقم کو بیه خیال گذرا که بیه مصری خاتون اپنے رومال کو تجراسود پر اس لیے رکھ رہی ہیں کہ دوسروں کے لعاب د بمن سے محفوظ رہیں اور ان کو کوئی جھوت کی بیار کی نہ لگ جائے۔ راتم کو یہ دیکھ کر تعجب ہوااوراس کے متعلق ایک مصری حاجی ہے سبب دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اکثر مصری خاتون ایسا ہی کرتی ہیں اور جج ہے واپسی پر ان رومالوں کو ایے ساتھ لے جاتی ہیں۔ان کے گھروالے اس رومال کا بوسہ لیتے ہیں۔ ۱۹۶۷ء میں حجاج كرام جو مختلف ممالك ، آئے ہوئے تھے ان كى مجموعی تعداد سر كارى اعداد و شار كے مطابق ٣١٦٢٢٦ تقى ان كے علاوہ مقامی حجاج كى تعداد بہت كافی تقى۔ پيد ديكھ كر نہايت تعجب ہو تا ہے کہ سعودی حکومت کیو نکرانے لوگوں کے آرام و آ سائش کا سامان مختلف جگہول پر اس خولی سے انجام دیتی ہے۔ ۶۷ء میں مسٹر مدحت قدوائی سعودی عرب میں ہندوستان کے سفیر تھےاور صاحب موصوف ہندوستانی تباخ کو آرام پہنچانے میں کوئی کسرنہ اٹھار کھتے تھے۔ صاحب موصوف نے مٹی میں راقم کو لکھنٹو کاپان کھلایا تھا۔

# مدینه منوره کی روانگی اور و ہاں کا قیام:

جب مکہ معظمہ کے کل کام ختم ہو گئے تو ہم لوگوں کا قافلہ جدہ ہے بذرایعہ ہوائی جہاز مہ یہ پہنچا۔ مدینہ منورہ ہوائی اؤہ ہے کچہ دوری پر واقع ہے۔ ہم لوگ وہاں سے بذرایعہ شکسی مدینہ منورہ پہنچے۔ یہاں پہنچ کر بیس نے عبید اللہ حیوری سے ملا قات کی جنہوں نے بہت جلد ہم لوگوں کے قیام کے لیے دو گرے خلیج العرب ہو ٹمل میں دلواد ہے۔ خلیج العرب ہو ٹمل ہم لوگوں کے قیام کے لیے دو گرے خلیج العرب ہو ٹمل میں دلواد ہے۔ خلیج العرب ہو ٹمل میں دلواد ہے۔ خلیج العرب ہو ٹمل میں دلواد ہے۔ خلیج العرب ہو ٹمل ایک پانچ منز لہ عمارت میں تھااو را کیک انجھا ہو ٹمل تھا۔ اس کا شرح کرایہ تیام کے لیے و ٹرا ریال یو میہ فی کمی تھا جو الب بڑھ کر کم از کم فی کمی شواریال ہو گیا ہو گا۔ خلیج العرب ہو ٹمل میک نبوی کے قریب تھا جوال ہم لوگوں کو ہر طرح کا آرام تھا اور مجد نبوی میں آنے جانے مجد نبوی کی میں آنے جانے

کی بڑی سہوات تھی۔اس ہو ٹس کامالک شام کارہنے والا اور اس کا مغیر لینان کا باشدہ تھا۔ہم

اوگ مدینہ میں وس روز مقیم رہ کر سجد نبوی میں چالیس وقت کی نمازیں اوا کیں۔راقم کو ہر

روز ایک دو مر تبہ ریاض الجنہ میں نماز اوا کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ ہر نماز کے بعد مواجہ

رسول پر حاضر ہو کر درووو سلام پڑھتا اور ای کے بعد حضر ت ابو بکر وحضرت عرقے مرقد

مبارک کے روبرو کھڑا ابو کر فاتحہ پڑھا کرتا تھا۔ راقم اپنازیادہ تروقت مجد نبوی میں گذارتا

اور وہاں اپنے دوست جمید لکھنوی کی فعقوں کو پڑھ کر سکون قلب حاصل کرتا تھا۔ اس جگہ کی

کشش ایس تھی کہ جی نہ چاہتا تھا کہ مجدے باہر جاؤں۔ یہاں بیٹھ کر اسلام کا ابتدائی دور نظر

کے سامنے آجاتا تھا۔ ہر اذان کے وقت حضرت بلال حبیثی کی اذان یاد آئی تھی اور ای کے

ما تھ وہ بزرگان وین بھی یاد آجاتے جنہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے اپنی جانیں تک

قربان کرؤالیس۔ کچھ ایسے لوگ بھی یاد آتے جنہوں نے اس مجد میں رسول اکرم کے پیچھے

مازی تو اوا کی تھیں گر بعد میں آل رسول کو ایذا پہنچانے میں کوئی وقیقہ باتی نہ رکھا۔ اپنے

مازی تو اوا کی تھیں گر بعد میں آل رسول کو ایذا پہنچانے میں کوئی وقیقہ باتی نہ رکھا۔ اپنے

مان مفاد کی خاطر قرآن کو نیزوں پر بلند کیا جس کی مثال تواریخ اسلام میں نہیں ملی خیا سے۔ مدینہ متبرک جگہ ہے جہاں ہروقت اللہ کی رحمت پر سی رہی ہے۔ یہاں فرشتے آتے سے اور بیٹ آتے۔ یہاں فرشتے آتے سے اور بیٹ آتے۔ یہاں فرشتے آتے سے اور بیٹ آتے۔ یہاں فرشتے آتے تھے اور بیٹ آتے۔ یہاں فرشتے آتے تھے اور بیٹ آتے۔ یہاں فرشتے آتے تھے اور بیٹ آتے۔ یہاں فرشتے آتے۔

#### مسجد نبوی:

ترکوں کی بنائی ہوئی مجد نبوی فن تغییر کاایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ سعودی دور میں مجد نبوی کی توسیح کی گئی اور نہایت ہی خوبی اور ہنر کے ساتھ قدیم اور جدید حصوں کو ملایا گیا ہے۔ مجد کا فرش قالینوں سے مزین رہتا ہے۔ راقم بھی بھی مجد کے جدید حصہ میں بیٹے کر گنبد خفترا کو دیکھا کرتا، مجھ پرایک والبانہ کیفیت طاری ہو جاتی اور درود و سلام پڑھتا تھا۔ مجد نبوی کے کل دروازے دس بجے رات کو بند کردیئے جاتے ہیں اور نماز تہجد کے وقت کھول دیئے جاتے ہیں اور نماز تہجد کے وقت کھول دیئے جاتے ہیں اور نماز تہجد کے وقت کھول دیئے جاتے ہیں۔ راقم مجد نبوی ہیں ہمیٹ باب مجیدی سے داخل ہو کر آتا جو مجد نبوی کا حد ردروازہ ہے۔ مجد ترام کی طرح مجد نبوی میں بھی روشنی کا بڑا اچھا انتظام ہے۔ ترکوں کے زمانے کے جھاڑ اور فانوس مجد کے پرانے صعے میں گئے ہوئے ہیں اور نہایت زیب

وزینت بخشے ہیں۔مسجد کے میناروں کاروشیٰ قابل دیدہے۔ مدیننہ سے والیسی، جدہ کا قیام اور میرا پیٹنہ والیس آنا:

مدینہ منورہ میں دس روز قیام کے بعد ہم لوگوں کا قافلہ جدہ والیس آیااور یہاں ایک ہفتہ شاہ منہان الدین کے یہاں مقیم رہ کرہم لوگ ۱۹۱۹ پریل ۱۹۲۷ء کو جدہ ہے بذریعہ ہوائی جہاز روانہ ہو کر ای روز شام کو جمبئی پہنچ گئے ، جمبئی میں ہم لوگوں کا قیام تین روز تک پولس کلب میں رہااور ۲۱۱ راپریل ۱۹۶۷ء کو جمبئی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ اداکر کے ۲۲ راپریل کلب میں رہااور ۲۱ راپریل ۱۹۶۷ء کو جم سب لوگ بخیر وعافیت میں ہم اوگوں کے احتقبال کے لیے پہنچ گئے۔ ذاکٹر مصباح الحق ادر مسنر محی الدین نے جو ہم لوگوں کے احتقبال کے لیے بہبئی گئے تھے، سفر میں ہم لوگوں کے احتقبال کے لیے بہبئی گئے تھے، سفر میں ہم لوگوں اکے ساتھ رہ کر ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ اللہ ان دونوں کو بہبئی گئے تھے، سفر میں ہم لوگوں ایک ساتھ رہ کر ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ اللہ ان دونوں کو بہبئی گئے تھے، سفر میں ہم لوگوں ایک ساتھ رہ کر ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ اللہ ان دونوں کو بہبئی گئے تھے، سفر میں کرے۔

# میری بیوی کی علالت:

جے ہے واپسی کے ایک ماہ بعد میری بیوی پر قلب کادور ہیڑا اور تقریباً تین چار سال قلب کے مرض میں مبتلارہ کرانقال کیا۔

اس زمانے میں بذراجہ ہوائی جہاز نج کے کل اخراجات فی کس چھے ہزار روپے ہوا کرتے تھے۔

# راقم كادوسراجج:

قاعدے کے مطابق ہر حاجی پانچ برس سے پہلے اپنادو سرائج نہیں کر سکتا ہے۔ راقم
نے ۱۹۲۷ء میں پہلانج کیا تھااور مجھے دوسرے فج کرنے کا حق ۱۹۷۳ء میں حاصل ہوا۔ میں
اپنے استاذ محترم پروفیسر عبدالمنان ہیدل سے جاکر ملاجو پانچ چھ فج کر چکے تھے۔ جب میں نے
۱۹۷۳ء کے بچ میں شریک ہونے کا خیال ظاہر کیا تو پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ وہ بھی قج
میں جانے والے جی اور ان کے ہمراہ صاحب موصوف کے داماد اسمتی بابواور مسمئر بہاء الدین
احمد بیشن یافتہ جج ۱۹۷۳ء کے جج میں شریک ہوں گے۔ پروفیسر موصوف سے معلوم

کر کے نہایت توشی ہوئی کہ پروفیسر سید جمہ محن مع اپنی اہلیہ، مسٹر سید نظیر حیدراؤیشر اسدائے عام "مع اپنی اہلیہ اور حضرت سید شاہ عون احمد قادری بھی اس سال ج کو جا ئیں گے۔ چند دنوں بعد میرے شاگر و مسٹر علی وارث خال رئیس جگدلیش پور ضلع شاہ آباد بھی سے ملئے آئے اور کہا کہ وہ بھی اپنی اہلیہ اور صاحبزادی کے ساتھ اس سال ج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں علی وارث خان صاحب کے صاحبزادے مخل لائن میں جہاز پر کام کرتے تھے اور علی وارث خال صاحب عومت کی طرف ہے مخل لائن میں جہاز پر کام کرتے تھے اور علی وارث خال صاحب عومت کی طرف ہے مخل لائن کمیٹی کے نامز و ممبر تھے اور انہیں جدہ جانے کے لیے بحری جہاز کاکوئی کرایہ ادانہ کرناپڑ تا تھا۔ ان سب باتوں کوس کررا تم نے ۱۹۷ء کے بچ میں شریک ہونے کافیصلہ کرلیا گرچہ اس زمانے میں میر ی کوس کررا تم نے ساتھ جو اس زمانہ میں انہیں اپیش ڈک کا اس کا کرایہ تھا، مخل لائن کے وفتر کوروانہ کیا۔ اس زمانہ میں زار ہو جی رہانہ جو وہ تراور و پے کے دراف کے ساتھ جو اس زمانہ میں انہیں گراہ ہو تھا، مخل لائن کے وفتر کوروانہ کیا۔ اس زمانہ میں زار و چ کے کرائے تھا، مخل لائن کے وو تراور و پے کے درائے تھی ہر صابی کواداکرنی پڑتی تھی۔ اس تھی ہر صابی کواداکرنی پڑتی تھی۔ اس بیش ڈک کا اس کا ہر تھ آرام دہ ہواکر تا تھا۔ ہی بر عابی کواداکرنی پڑتی تھی۔ اس پرؤنلپ فوم کے گلاے بچور ہے تھے۔

تجاز کے لیے روانگی: راقم ہذرے بھڑا کر لیے رین سمہ تاروں کو راز میڈ ورسمہ عاروں کہ بہ

راقم پینہ ہے بہبی کے لیے ہے روسمبر ۱۹۷۱ء کوروانہ ہو کر ۱۹ روسمبر ۱۹۷۱ء کو بہبی پہنچا۔ گیالدین اس دوسر سے سفریل بھی میر ہے ہمراہ تھے۔ میر ہے چھو ہے بھائی انور حسین کسر کاری کام کے سلسلہ میں جھے ہے دوروز پہلے ہمبی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بمبی کے ریلوے اسٹیشن پر ہم اوگوں کا استقبال کیا۔ حسب و ستور راقم نے پولس کلب میں پانچ دنوں تک قیام کیا۔ میر ہے چھوٹے بھائی انور حسین سرکاری مہمان خانہ میں مقیم تھے اوران کو ایک سرکاری موٹر کار بمبی میں گھو نے بھائی انور حسین سرکاری مہمان خانہ میں مقیم تھے اوران کو ایک سرکاری موٹر کار بمبی میں گھو نے بھائی انور حسین سرکاری موٹر کار سے راقم نے جھوٹے کے لیے دی گئی تھی۔ ای موٹر کار سے راقم نے جھوٹے کی گئی ہے اور ان کو ایک کے دفتر میں وارد سمبر کو حاضر ہو کر اپنا پلگر م پاس بمبئی سے جدہ تک کا سمند ری جہاز کا ٹکٹ اور جدہ سے مدینہ تک کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ حاصل کیا۔ ای روز اسٹیٹ بینک سے ایک ہزار جو بیس ریال کی ہنڈی بھی حاصل کی، جوزاد راہ گی رقم تھی۔ مغل لائن کے آفس میں جاکر

ڈھائی سورو پئے کے کو پن کی خریداری کی۔ان کو پنوں کو دوران سفر جہاز کے ریستوران میں وے کر کھانے کی چیزیں خریدی جا کتی تھیں۔ان سب کاموں کو ختم کر کے راقم انسپکڑ شریا ہے۔ اس سب کاموں کو ختم کر کے راقم انسپکڑ شریا ہے۔ سے ملنے گیاجو ''یلو گیٹ' تھانے کے انچارج تتھے۔ مسٹر شرمامیر ابردااحترام کرتے تھے اور انہوں نے مجھے چار عددیاس دیئے جن کو لے کرمیرے دوست اور رشتہ دار جہاز پر جاکر مجھے الوداع کہ سکتے تھے۔

## بمبئی ہے جدہ اور مکہ کے لیے روانگی:

۱۱۷ د سمبر ۱۹۷۴ء کو قریب تین بجے ہم او گوں کا جباز "اکبر" بمبئی ہے روانہ ہو کر ساتویں دن جدہ کے بندرگاہ پر کنگرانداز ہوا۔ پروفیسر سید محمد محسن اور مسنر نظیم حیدرا ٹیریئر ''صدائے عام ''او رحضرت سید شاہ عون احمد قادری بھی ای جہاز میں سفر کررہے تھے۔ میرے شاگرو علی وارث خاں بھی ہم لو گوں کے ہم سفر تھے۔ میرے چھوٹے بھائی انور حسین اور محی الدین نے جہاز پر جاکر راقم کوالو داع کہااور والیس چلے گئے۔ جس کیبن میں راقم کی جگ۔ تھی اس میں بھا گل یور کے تمین حضرات نظام الدین ، عبد المجید خال اور عبد الخی صاحبان سفر کررہے تھے۔ نظام الدین صاحب کا بیہ دوسر اسفر حج تھا۔ ان تینوں حصر ات ہے میری پہلے کی ملا قات نہ تھی تکر طبیعت کی مناسبت گی وجہ ہے راقم ان لوگوں ہے بہت جلد مانو س ہو گیا۔ان حضرات نے بھی راقم کو دوران سفر ہر طرح کی مد دینچائی۔ جس کامیں بہت شکر گزار رہا۔ مسٹر علی وارث خال نے مجھے مسٹر فضل بھائی سے ملا قات کرائی جوان د نول مغل لائن تمینی کے ایجنٹ تھے اور ہم لوگوں کے ساتھ "اکبر" جہازے جدہ جارے تھے۔ جہاز پر پہنے گانہ نمازیں باجماعت کئی جلہوں پر ہوا کرتی تھیں اور راقم نے کئی جماعتوں میں نمازیں ادا کیں۔ صبح کی اذان ایک خوش الحان مؤذن دیا کر تا تھااور بیہ اذان نہایت ہی د لکش ہوتی تھی،جہاز کاسفر آرام ہے کٹ گیا۔ چلتے وقت راقم نے بمبئی میں جو کو پنس فریدے تھے ا نہیں جہاز میں بدل کر نسج کا ناشتہ ،ون اور رات کے کھانے لیا کرتا تھا۔ نامجتے اور کھانے انگریزی طرز کے ہوا کرتے تھے۔ کھانے جو حاجیوں کو مغل لائن دیا کرتی تھی اچھے ہوتے تھے تکر راقم صرف سنج کی جائے اور شام کا ناشتہ مغل لائن سے لیتااور ون اور رات کے

کھانوں کو دوسرے حاجیوں کو دے ویتا تھا کیو نکہ سے کھانے میرے ذوق کے مطابق نہ ہوتے تھے۔ جب ہم لوگوں کا جہاز یلملم پہاڑ کے نزدیک سے گذرنے لگا تو جہازنے سیٹی دی اور ہم لوگوں نے نہاد حو کر احرام باندھا۔ پچھ تھنٹے بعد جہاز جدہ کی بندرگاہ پر آگر کنگر انداز ہو گیا۔ ہم لو گوں کے جہاز کے ساتھ ہی پاکستان کا جہاز ''سفینہ 'عابد'' بھی آیااور دونوں جہازوں کے حاجیوں نے نعرہ کئیبر بلند کیا۔ان لو گوں کی خوشی کی کوئی انتہانہ تھی کیو نکہ یہ سب اپنی منز ل مقصودے قریب آ چکے تھے۔ راقم کے ساتھ صرف ایک سوٹ کیس اور ایک چھوٹا ہولڈ دل تفاجنہیں مسنر فضل بھائی نےاپنے آدی کو بھیج کر منگالیا تفااور پیددونوں چیزیں نہایت آسانی ے صاحب موصوف کے سامان کے ساتھ جدہ بندرگاہ میں اتار دی گئیں۔ صاحب موصوف جدہ بندر گاہ میں اتر کر اپنے کاموں میں مصروف ہوگئے اور مجھے ہدایت کی کہ میں جدہ کے مدینة الحجاج پہنچ کر بوہر ہ حضرات کے "فیض حبینہ "میں جاکر کٹمبر جاؤں۔ جدہ کے بندر گاہ پر صدیقی صاحب جو ہندوستانی سفارت خانہ کے افیسر تھے ہم لو گوں کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ان دنوں مسنر ٹی۔ٹی۔ پی۔ عبداللہ سعودی عرب میں ہندوستان کے سفیر تھے۔ انہوں نے ہندوستانی سفارت خانہ میں کچھ لو گوں کی دعوت کا انتظام کیا تھا۔ مسٹر علی وارث خال ای دعوت میں شریک ہوئے مگر راقم دعوت میں شریک نہ ہوسکا کیونکہ میں بہت تھک گیا تھا۔ ایک گھنٹہ بعد مسٹر نصل بھائی اپنے کاموں کو فتم کر کے "فیض حبینہ" میں آئے جہاں ہم لو گوں نے دن کا کھانا کھایا۔ان کے اصرار پر مسٹر علی وارث خان ،ان کی ا ہلیہ ، صاحبز ادی اور میں صاحب موصوف کی موٹر کارے مکہ مکرمہ پہنچے۔احمد ﷺ جمال اللیل راتم کے معلم تضاور قیام کے لیے مجھے انہوں نے اس مکان میں جگہ دی جہاں صرف پاکتانی حجاج تھیرے ہوئے تھے۔ راقم جب عمرہ کرکے آیا تو دیکھاکہ میرے کمرے میں پاکستانی حضرات جو پنجاب کے دیہاتوں کے رہنے والے تھے مقیم ہیں۔ یہ سب پنجالی زبان بو لتے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ تخبرنے میں د شواری محسوس ہونے لگی۔ نظام الدین، عبدالحمید خال، عبدالغیٰ صاحبان جب دوسرے روز مکہ پہونچ تو میرے کمرے میں آئے اور مجھے اپنے ساتھ وہاں لے گئے جہال میدلوگ مقیم تھے۔ گرچہ میہ کمرہ برا تھا تکر آٹھ آدمیوں کے آرام سے تھبرنے کی جگہ اس میں نہ تھی۔ ہم لوگوں کے قافلہ میں آٹھ آدمی تھے اور یہ سب لوگ ایک ہی جگہ رہنا جائے تھے۔ان لوگوں نے راقم کے لیے اتنی جگہ مہیا کر دی تھی کہ میں آرام سے رہ سکتا تھااور دوران قیام مجھے کسی طرح کی تکلیف نہ ہوئی۔ کمرہ عمارت کی تیسری منزل پر تھااور عنسل خانداس کے متصل تھا۔

#### ٣١٩٤١ء كافح:

احمد ﷺ جمال اللیل کے یہاں حاجیوں کی تعداد تقریباً سات سو تھی اور ان میں تین چو تھائی طاجی پاکستان کے تھے۔ مٹی میں ان کی خیمہ گاہ کافی بڑی تھی اور یہاں یانی کی قلت نہ تھی کیو نکہ پانی کا فزانہ خیمہ گاہ ہے بالکل متصل تھا۔ سنی میں قیام کے لیے ان کے خیمے آرام وہ تھے اور ہر خیمے میں برقی روشنی کا اچھاا نظام تھا۔ خیمہ گاہ کے پاس کئی ہو ٹل بھی تھے جہاں را تم ناشتہ اور کھانا کھایا کر تا تھا۔ عرفات میں بھی ہم لوگوں کے قیام کے لیے ایک اچھے خیے کا ا نظام کیا گیا تھا۔احمد ﷺ جمال اللیل راقم کا حرّ ام کیا کرتے تھے کیونکہ وواس بات ہے واقف تھے کہ حکومت ہند کے سفیر ٹی۔ٹی۔پی عبداللہ میرابہت خیال رکھتے ہیں اور اپنے کارندے کو میری خیریت دریافت کرنے کے لیے مٹی بھیجا تھا۔ جج کے دن عرفات میں حاجیوں کی عام وعوت میں بدا نظامی کے سبب بچھ حاجیوں کو باور چی خانہ جاکر اپنا کھانا لانا پڑا۔ عرفات ہے مز دلفہ ہم لوگ وقت پر پہنچ گئے۔ دوسرے روز صبح کو جب ہم لوگ مز دلفہ ہے مٹی واپس آنے لگے تو سواری کی قلت در پیش ہوئی۔ ہم لوگوں نے بہت منت وساجت کے بعد ایک بس والے کومٹی پہنچانے کے لیے تیار کیااوریہ بھی کہا کہ اگر شیخ اس بس کا کرایہ اوانہ کریں کے توکرایہ کی رقم ہم لوگ اداکر دیں گے۔ منی پہنچنے پرش نے اس بس والے کا کرایہ ادا كرديا۔منى ميں قربان گاہ جاكر نظام الدين، عبد الحميد خاں اور عبد الغنى صاحبان نے اپنی طر ف ے قربانیاں کیس اور راقم کی طرف ہے بھی ایک د نے اور ایک بکرے کی قربانی کی۔واپس آتے وفت قربانی کے جانوروں کا پچھے گوشت اور کلیجی اپنے ساتھ لا کر گریل اور کلیجی تل کر کھایااور کھلایا۔ پروفیسر عبدالمنان بیدل، علی دار شہ خاں اور چند دیگر دوستوں کو گریل اور کلجی بہت پیند آئی۔

را تم رمی جمار کے لیے نہ گیا اور کنگریوں کو دوستوں کے سپر د کر دیا جنہوں نے

میری طرف سے رمی جمار کیا۔ جب راقم طواف زیارت کے لیے مکہ جانے لگا تو محمد اکبر خال نے جو کٹک کے رہنے والے تھے اور میرے دوست عبدالسجان خاں صاحب ایڈو کیٹ کٹک کے بھائی تھے میرے ساتھ طواف زیارت کے لیے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ میں ان کو اینے ساتھ لے جانے کو تیار نہ تھا مگرا نہوں نے اتنااصرار کیا کہ مجھے ان کواپنے ساتھ لے جانا ہی پڑا۔ مکہ پہنچ کر ہم لوگ طواف زیار ت اور سعی کر کے مٹی کے لیے واپس ہوئے۔ محمد اکبر خال منی پین کر مجھ سے الگ ہو گئے اور راستہ بھول کر کسی دوسرے نیمے گاہ میں چلے گئے۔ راقم نے ا ہے خیے میں واپس آگر بہت دیر تک ان کا نظار کیااوراد ھر ادھر تلاش کے بعد بھی دہ نہ مل سکے۔ان کی گم شدگی کی اطلاع میں نے احمد شخ جمال اللیل کو کر دی۔انہیں بھی خان صاحب کے بھٹک جانے پر بڑی تشویش ہوئی کیونکہ معلم کادیاہوا شناختی کارڈان کے پاس موجود نہ تھا۔ اکبر خال کا تھوڑا سامان ہم لو گوں کے خیمے میں تھاجے دوسرے روز ہم لو گوں کو مکہ لے جانا پڑا۔ راقم نے اپنے دوسرے جے میں مسجد خیف اور مسجد نمرہ میں نمازیں پڑھیں۔ جبل رحت پر بھی گیا جس کی بلندی پر کھڑے ہو کر نیچے کا خوش نما منظر دیکھا۔ جبل رحت پر پڑھنے اور ازنے کے لیے ترکوں نے اپنے زمانہ میں آرام دہ زینے بنائے ہیں۔ مکہ میں کل مقامات مقد سه کودیکھنے کاموقع ملا۔ مگرافسوس کہ غار حراکوند دیکھ سکا۔ جس روز ہم لوگ منی ے مکہ واپس آرہے تھے توسہ پہر کوشاہ فیصل کاشابی جلوس مٹی سے مکہ گیا۔ راستہ کے دونول جانب حجاج نہایت لقم وضبط سے کھڑے تھے۔ شاہ فیصل کی موڑ کار کے آگے اور پیچیے موٹر سوار فوجی دہے جارہ تھے اور شاہ فیصل اپنی موٹرے ہاتھ نکال کر سلام کرتے ہوئے گئے۔احمد شخ جمال الليل جب ہم لوگوں كومنى سے مكہ لے جانے ميں ويركرنے لگے تو نظام الدین صاحب نے کرایہ کی ایک موڑ کار کا انظام کیا جس ہے ہم لوگ عشاء کی نمازے پہلے مکہ چینج گئے۔ موٹر کار کاڈرائیورا یک نوجوان انگریزی داں عرب تھااور راستہ بھر انگریزی میں مجھ سے باتیں کرتا آیا۔ اکبر خال جب دوسرے روز مکہ میں ہم لوگوں سے ملنے آئے تو ا پنی گمشدگی کا حال تفصیل ہے بیان کیااورا پی کل چیزوں کو لے کروا پس گئے۔

### مج کے بعد مکہ کا قیام:

راقم جے پہلے اور جے کے بعد چالیس دنوں تک مکہ میں قیام پذیر رہا۔ اللہ کے نفتل سے جرروز کی پنجگانہ نمازیں مجد حرام میں ادا ہو کیں۔ مکہ کے قیام کے دوران راقم کواکیہ دوروز کے وقفہ پراستاذ محترم پروفیسر عبدالسنان بید آل سے ملنے جایا کرتا تھا جہاں مسٹر بہا، الدین احمد سابق ممبر بہار پبلک سروس کمیشن اوراسحاق بابوسے بھی ملا قات ہو جاتی تھی۔ مجد حرام میں ان لوگوں کے ساتھ نمازیں پڑھتا اور طواف کیا کرتا تھا۔ پروفیسر سید محمد محسن صاحب سے بھی مجد میں روزانہ ملا قات ہوا کرتی اوران حضرات کی علمی اور ند ہی باتیں صاحب ہے بھی مجد میں روزانہ ملا قات ہوا کرتی اوران حضرات کی علمی اور ند ہی باتیں میرے لیے نہایت سود مند ہوتی تھیں۔ راقم کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ میر اووسرا کے استاذ موصوف کے ساتھ ہوا جوان کا آخری کچ تھا۔ اکثر ممالک کے تجان کرام جوا گریزی بول کے تی راقم سے ہندوستانی مسلمانوں کے حالات کو دریافت کرتے اور پاکستانیوں کے فلا پرو پیگنڈا سے متاثر ہو کر ہم لوگوں کے حال پرافسوس کیا کرتے اور ہندوستانی مسلمانوں

راقم ایک روز ظہر کی نماز کے بعد مجد حرام میں بینھ کر ایک پاکستانی انجنیز ہے مناسک جے کے متعلق با تیں کررہاتھا کہ ایک نوجوان پاکستانی ہم لوگوں کے پاس آئے اور ہم دونوں کوایک ایک کارؤ عنایت فرمایا جس میں عربی، فار می، ترکی، اردواورانگریزی زبانوں میں یہ عبارت چھپی ہوئی تھی کہ ''پاکستان کے لیے دعا بیجے'' بیس نے ان کواپنے پاس بخماکر عرض کیا کہ راقم دوشر طوں پر پاکستان کے لیے دعا کیں کر سکتا ہے۔ پہلی شرطیہ ہے کہ یہاں ہندوستانی مسلمانوں کے فلاف غلط پرو پیگیٹلانہ کیا جائے اوردوسری شرطیہ ہے کہ اکثر معزز مسلمانوں کو جاسوس نہ کہا جائے۔ میری یہ ہا تیں من کر پاکستانی انجیئر صاحب نے کہا کہ ہندوستان میں ہندو جاسوس نہ کہا جائے۔ میری یہ ہا تیں من کر پاکستانی انجیئر صاحب نے کہا کہ ہندوستان میں ہندو جاسوس مسلمانوں کی گون می کی ہے؟ پاکستان میں یہ مشہور ہے کہ دوران رقح سینکڑوں ہندو جاسوس مسلمانوں کی شکلیں بناکراور کمی لمبی داڑ تھی بڑھا کر مگہ اور مدینہ آتے ہیں اور ہندوستان واپس جاکر حکومت کو اپنی رپور لیس بیش کیا کرتے ہیں۔ انجیئر صاحب نے پاکستانی توجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ذاکم اقبال حسین ہندوستان کے ایک

نامور کالج میں پر نسپل رہ چکے جیں اور نہایت ہی صاف گو انسان جیں۔ ان کے چند شاگر و پاکستان میں بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ پاکستانی نوجوان مجھ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ حرم شریف میں راقم کی ملا قات چندانگریزی داں عربوں سے ہو جاتی تھی۔ان میں ہے پچھ ایسے بھی تھے جو ہندوستانی مسلمان کی وشوار یوں سے بالکل باخبر تھے اور کہاکرتے تھے کہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے در میان جو فرقہ دارانہ فسادات ہوتے ہیں دہ ملک کے لیے کمی قدرشرم ناک بات ہے۔ ہندوا کثریت کو جاہئے کہ مسلم اقلیت کے ساتھ فراخ د لی ہے چیش آئے۔ایرانی،افغانی کچھ عراقی اور ترک جو فاری بول سکتے تھے راقم ان لوگوں ے مذہب کے متعلق باتیں کیا کرتا تھا۔ دو تین افغانی عالم جو ہرات ہے آئے ہوئے تھے نہایت عبادت گذار تھے اور مذہب اسلام اور تاریخ اسلام ہے خوب واقف تھے۔ یہ لوگ برابر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ایران کے حجاج کرام زیادہ تر شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے مگر میں نے جھی بھی ان لوگوں سے سنّی عقیدے کے خلاف کوئی بات ندی جج ایک اجماعی عبادت ہے اور اس کے بے شار فوائد ہیں۔ جب را قم یا کچ سال بعد دوبارہ جج کے لیے آیا تو مجد حرام کی عمارت دو منز لہ کر دی گئی تھی اور حرم شریف کے اندر اور باہر کا فی توسیع ہو گئی تھی۔ مقام ابرا ہیم کو آ گے بڑھاکر مطاف کاراستہ چوڑا کر دیا گیا تھا۔ ۱۹۵۳ء کے بچ میں تجاج کرام کی مجموعی تعداد سر کاری اعداد وشار کے مطابق ۱۸۵۸۲ تقی۔ان کے علاوہ مقامی حجاج بھی کافی تعداد میں شریک تھے۔

# مدینه منوره کے لیے روائلی اور وہاں کا قیام:

جب مکہ مکرمہ کے کل کام ختم ہو گئے توراتم نے مدینہ منورہ جاناچاہا۔ قاعدے کے مطابق مدینہ جانے کی اجازت مجھے پندرہ روز بعد ملنے والی تھی مگر میں نے ہندوستانی سفارت خانہ میں ایک درخواست وے کراپنے وقت مقررہ ہے قبل مدینہ منورہ جانے کی اجازت طلب کی۔ میری بید درخواست منطور ہو گئی اور میں اپنے مقررہ وقت سے پہلے مدینہ منورہ چلا طلب کی۔ میری بید درخواست منطور ہو گئی اور میں اپنے مقررہ وقت سے پہلے مدینہ منورہ چلا گیا۔ مکہ مکرمہ سے جدہ جاکر بذراجہ ہوائی جہاز مدینہ پہنچا۔ اس مر تبہ میں کسی ہو مل میں نہ مظہرا بلکہ اپنے معلم عبید اللہ حیدری کے ساتھ رہا جنہوں نے مجھے ایک جھوٹا ساکرہ عسل

خانہ کے ساتھ میرے قیام کے لیے اپنے مکان میں دیا۔ جہاں راقم نے دس روز رہ کر مجد نبوی میں چالیس وقت کی نمازیں اوا کیں۔ جس روز مدینہ منورہ پہنچاای دن شاہ فیصل بھی مدینہ منورہ تشریف لائے اور ہم لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز میجد نبوی میں اوا کی۔ شاہ معظم بادشاہ ہونے کے بعد پہلی مر تبد مدینہ منورہ آئے تھے۔ میرے رشتہ وار پروفیسر سید سلطان احمر مرحوم کے لائے ، لاکی اور داماد عبیداللہ حیدری کے یہاں تشہرے ہوئے تھے۔ ان لوگوں سے مل کرداقم کو بوی خوشی ہوئی۔ یہ لوگ قیام پاکستان کے بعد جرت کر کے بات ان لوگوں سے مل کرداقم کو بوی خوشی ہوئی۔ یہ لوگ قیام پاکستان کے بعد جرت کر کے پاکستان جلے تھے اور کرا ہی میں فارغ البالی کی زندگی بسر کرد ہے ہیں۔ پروفیسر میں کی آمد:

راتم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے دوسرے روز پروفیسر سید محمد اور مسٹر سید بہاء الدین احمد بھی مدینہ تشریف لائے۔ پروفیسر سید محمد محن کے آجانے سے مجھے بڑا اطمینان ہوا کیونکہ پروفیسر موصوف میرے عزیز دوستوں میں ہیں اور حج کے سفر میں برابر ہم لوگول كاساته رما- مجد نبوى مين هم لوگ روزانه ملتے اور مختلف موضوعات يرباتين ہو تیں۔ایک پاکستانی انجیئر جن ہے راقم کی ملا قات مکہ مکرمہ میں ہوگئی تھی وہ بھی میرے ساتھ مدینہ منورہ آئے تھے۔ صاحب موصوف حیدر آباد (دکن) کے رہنے والے تھے اور تقتیم ہند کے بعد ترک وطن کر کے کراچی چلے گئے تھے۔ موصوف ایک نہایت ہی نہ ہی آدی تھے اور پاکستان کی زندگی ہے بچھ خوش نہ تھے۔ راقم روزانہ جنت البقیع جایا کرتے اور حضرت عثمان غنی "ودیگر بزرگان دین کی قبروں پر جاکر فاتحہ پڑھاکرتے ہتے۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں بزرگان دین اور اسلام کے بڑے بڑے شیدائی مدفون ہیں۔افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے اس مقام کی تاریخی حیثیت کو قائم نہیں ر کھاہے۔ پہلی محرم کی شام کورا قم تقریباً شو ایرانیوں کے ہمراہ جنت البقیع گیااوران لوگوں کے ساتھ حلقہ باندھ کر اس جگہ پر کھڑا ہوا جہال روایت کے مطابق حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام جعفر صادق مدفون ہیں۔ مجتہد نے دعائیں پڑھیں اور ہم سب لوگوں نے حضرت فاطمه اور آل رسول پر دروداور سلام پڑھاجو وہاں مدفون ہیں۔اس کے بعد فارسی میں

نعت اور منقبت لاؤڈ الپیکر پریز هی گئی۔ راقم پران سب چیز وں کابز ااثر پڑااور اضطر ابی کیفیت میں آنسو بہاتا ہوا جنت البقیع ہے باہر آیا۔ووران قیام راقم احد گیااور جنگ احد کے شہداء پر فاتحہ پڑھی۔ یہ سب ایک سنج شہیداں میں مدفون ہیں۔احد کے باغ کی تھجوریں بھی خرید کر کھائیں۔ بیچ مساجد کو جاکر دیکھااور وہاں نمازیں ادا کیں۔ وہاں جاکر جنگ خندق بھی یاد آئی۔ محد قبلتین دیکھنے کے لائق ہے اور قدیم مساجد میں اس کابڑا مقام ہے۔ راقم نے یہاں بھی نمازیں ادا کیس اور مدینه منورہ کے کل مقامات مقدسہ کی زیارت کانٹر ف حاصل کیا۔ عربی ز بان نہ جاننے کی وجہ ہے را تم کو بہت ہی جگہوں پر د شواری محسوس ہوتی تھی۔میرے معلم عبیداللہ حیدری مجھ پربہت مہربان رہا کرتے تھے اور شیکسی والوں سے عربی زبان میں یا تیں كركے واجب كرايہ طے كرويا كرتے تھے۔ چند سال ہوئے كہ عبيد اللہ حيدري انقال كرگئے۔ الله انہیں غریق رحت کرے۔ راقم نے جب یانچ سال بعد مدینہ آگر مسجد نبوی کو دیکھا تواس میں پکھے توسیع نہ کی گئی تھی۔ باب مجیدی کے سامنے جو خالی جگہ تھی اس پر نائلس بچیا کر خوب صورت صحن بنادیا گیا تھا۔اکٹڑاو قات جب مسجد نبوی نمازیوں ہے بھر جاتی تھی تولوگ اس صحن میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ باب مجیدی کے دوسرے جانب اصطفیٰ منزل واقع ہے جہاں ہندوستانی زائرین بغیر کسی کراہیہ کے قیام کرتے ہیں۔حاجی محمد اصطفیٰ خال کار خانہ اصغر علی محمد علی تکھنؤ کے مالک تھے۔انہوں نے اس رباط کو ہندوستانی زائرین کے قیام کے لیے تقمیر کیا تھا۔ یہاں سال بھر ہندوستان ہے آئے ہوئے زائزین کاازوحام رہتاہے۔ راقم اکثر یہاں جاتا اور بہت سے زائرین سے جوزیادہ تراتر پر دیش سے آیا کرتے تھے ملاقات ہوجاتی تھی۔حاجیاصطفیٰ خاں صاحب میرے پچاسید فضل حسین مرحوم کے خسر تھےاور نہایت ہی مخیر اور باو ضع انسان تھے۔ تقلیم ہند کے بعد لکھنؤے ججرت کرکے کراچی طلے گئے اور وہیں انتقال ہو گیا۔اللہ ان کو جنتہ فر دوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔

اً يك ناخوشگوار واقعه:

را تم ایک روز مکہ کے ایک ہو ٹل میں دن کا کھانا کھار ہاتھا کہ اس میز پر تین پاکستانی جو غالبًا پنجابی تھے آکر کھانا کھانے گئے۔دوران گفتگوان میں ہے ایک نے مجھ سے دریافت کیا کہ میں کس ملک سے آیا ہوں۔ میں نے جوابا کہا کہ میں ہندوستان کا باشندہ ہوں اور دوبارہ یا کج سال بعد ج کے لیے آیا ہوں۔اس پر وہ لوگ متعجب ہوئے اور کہنے لگے کہ حکومت ہندنے کیونگر مجھے دوبارہ جج کے لیے زر مبادلہ فراہم کیاہ۔ ہم لوگوں کو تو معلوم ہے کہ حکومت ہند بہت کم لوگوں کو زر مبادلہ جج کے لیے دیا کرتی ہے۔ زیادہ تر حجاج جو ہندو ستان ہے آتے ہیں انہیں زر مبادلہ نہیں ملتا ہے۔ بیہ لوگ اپنے ان رشتہ داروں سے جو سعودی عرب میں کام کررہے ہیں رقمیں قرض لے کریہاں اپناکام چلاتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ ای سال ۸ ہزارے زیادہ حجاج کرام ہندوستان ہے آئے ہیں اوران میں سے ہرا یک کو دو ہزار کی رقم بہ طور زر مبادلہ دی گئی ہے۔ ہو سکتاہے کہ پچھا لیے حاجی تبھی آئے ہوں جنہوں نے حکومت سے کوئی رقم زر مبادلہ کی نہ لی ہو اور ان کے رشتہ دار جو یہاں کام کر رہے ہیں دوران حج ان کی مالی مدد کریں۔اس کے بعدیہ لوگ کہنے گئے کہ ہندوستان کی ہندو حکومت نے علی گڑھ مسلم یو نیور ٹی کوہند واسا تذہ اور طلباء سے بھر دیا ہے۔ اور اب پیر ایک ہند و یو نیورٹی بن گئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جب کسی مضمون کے پڑھانے کے لیے کوئی اچھا مسلمان استاذ نہیں ملتاہے تو ہندو حکومت نہیں بلکہ علی گڑھ مسلم یونیورٹی کے مسلم پنتظمین خو د ہی کسی قابل ہندو پروفیسر کو مقرر کرتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یو نیور شی کی ایک نمایاں خصوصیت میہ ہے کہ یہاں شروع ہی ہے ہندو طلباء کاداخلہ لیا جاتا ہے۔اس کے بعد میہ لوگ مہمل طریقے کے باتیں کرتے رہے اور راقم ان کے اعتراضوں کا خاطر خواہ جواب دیتا ر ہا تگر وہ لوگ قائل نہ ہوئے اور عاجز آگر الزام لگایا کہ میں ہند و حکومت کا جاسوس ہوں اور میرے سفر حجاز کے یورے اخراجات کو حکومت ہند برداشت کرتی ہے۔ راقم اپنا کھانا ختم كرچكا تفااور ميزے المحتے و قت ميں نے ان حضرات كوا پناتعار في كار ذجس پر مير انام پية و غير ہ لکھا ہوا تقادے کر سلام عزض کیااور ہو ٹل ہے باہر چلا آیا۔ پروفیسر سید مجمہ محن نے اپنے ا يك مضمون ميں جور ساله "لِنك" ميں بتاریخ ۲۲راپریل ۱۹۷۳ء کو شائع جو انتقااس واقعه کو بیان کیاہے۔

# ۱۹۷۳ء میں جج کے اخراجات اور مسٹر ٹی ٹی پی عبداللہ کے اوصاف حمیدہ:

ا ۱۹۷۳ء میں تج میں راقم کے تقریباً چھ ہزار روپے خرج ہوئے اور سفر آرام ہے گذرار پلند ہے جمبئی اور جمبئی ہے پلند بذراجہ ریل فرسٹ کلاس میں سفر کیا۔ جمبئی ہے جدہ اور جدہ ہے جہبئی بذراجہ برکی جہاز سے گیااور واپس آیا۔ مکہ معظمہ اور عدہ منورہ میں آرام ہے رہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ دوران سفر بھی بمارت پڑا۔ مسٹر ٹی ٹی پی عبداللہ نے جواس زمانے میں سعودی عرب میں ہندوستان کے سفیر تھے۔ ہرموقع پرراقم کی مدہ فرمائی۔ میں نے انہیں ایک نہایت ہی شریف النفس انسان پایااور رعونت جواکش سفیروں میں ہواکرتی ہے ان میں نہیں پائی جاتی ہے۔ گرچہ محکمہ کولس میں سب سے اعلی عہدہ پررہ میں ہواکرتی ہے ان میں نہیں پائی جاتی ہے۔ گرچہ محکمہ کولس میں سب سے اعلی عہدہ پررہ کے سے محکمہ کولس میں سب سے اعلی عہدہ پررہ کیا ہے۔ گرچہ محکمہ کولس میں سب سے اعلی عہدہ پررہ کیا ہے۔ گرچہ محکمہ کولس میں سب سے اعلی عہدہ پررہ کیا ہے۔ گرچہ محکمہ کولس میں سب سے اعلی عہدہ پررہ سے کھی ہوں کی زبان سے کوئی تحکمہ کولس میں سب سے اعلی عہدہ پر سے ہے ہے۔ گرچہ تھے محر مجھی بھی ان کی زبان سے کوئی تحکمہ کولت الفاظ نہ نکلتے تھے۔

#### پینه کی آمد:

راقم جج وزیارت مدینہ کی سعادت حاصل کرے ۱۹ فروری ۱۹۵۳ء کو جمبئی پہنچا۔
جمبئی میں ایک روز قیام کر کے دوسرے روز پٹنہ کے لیے روانہ ہو گیا کیونکہ میرے جھوٹے
بھائی کی لڑکی رومی کی شادی ڈاکٹر آفتاب احمد سلمہ کے ساتھ ۲۳ فروری ۱۹۷۳ء کو ہونے
والی تھی اور اس تقریب میں میر اشریک ہونانہایت ضروری تھا۔ میرے استقبال کے لیے
میرے بڑے لڑکے مقبول حسین اور محی الدین جمبئ گئے تھے۔ گھر چینچنے پر بیوی کو سخت بھارپایا
اور انہوں نے میرے واپس آنے کے تین مہینے بعد انقال کیا۔ نہایت ہی و فادار اور خدمت
گذار خاتوں تھیں۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطاکرے۔

## قومی پرچم کے متعلق ایک غلط اعتراض:

را تم جب اپنے دوسرے جے اور زیارت مدینہ سے فارغ ہو کر پٹنہ آیا تو تقریباً تین ہفتہ بعد مسٹر علی صدیقی نے جو حیدر آباد کے ایک صحافی تضار دواور انگریزی اخباروں میں سے بات زیر بحث لائی که دوران حج ۱۹۷۳ء تین د نوں تک مکه معظمه میں ہندوستان کا قوی پر چم بلندنه کیا گیااوراس بات کو ہندوستانی سفارت خانه کی لا پرواہی پر محمول کیا۔انہوں نے اس حرکت کو قوم کے لیے نہایت ہی شر مناک بات بتائی۔ "ٹائمس آف انڈیا" وہلی مور خد ۴۰ برمارج ۱۹۷۳ء میں بیہ خبر نہایت ہی نمایاں طور پر شائع کی گئی۔ "صدائے عام" مور خد ۲۲؍ مارچ ۱۹۷۳ء میں بھی پیه خبر شائع ہوئی۔ قومی پر چم بلند نہ کرنے کی وجہ پیہ تھی کہ ایک قدیم رسم کے مطابق مکہ معظمہ میں دوران حج تین دنوں تک سمی حکومت کا قوی پر چم بلند نہیں کیا جاسکتا ہے۔ان تین دنوں تک دوران مج حجاج کرام صرف اللہ کی باوشاہی کو تشلیم کرتے ہیں اور ہروفت ای کے باد شاہ حقیقی ہونے کا قرار کرتے رہے ہیں۔ کسی باد شاہ کی کیا مجال کہ اپناپر چم بلند کرے۔ میں نے مسٹر آر۔ ی۔ارورہ،ڈائز کٹر (یو۔این)وزارت خارجہ حکومت ہند د ہلی کو بذر بعیہ خط مور نئہ ۲۳ رمارج ۱۹۷۳ء اس معاملہ کے متعلق تفصیل کے ساتھ خبر کردی تھی۔اخباروں نے اس خبر کواتنی اہمیت دی کہ لوک سبعامیں بذریعہ سوال نمبر ۷۰۷ اپریل ۱۹۷۳ء کو شری جگن ناتھ مشرااور شری اندر جیت گیتا نے دریافت کیا کہ کیا حکومت کواس بات کی خبر ہے کہ ہندوستان کا قومی پر چم دوران جج مکہ میں بلند نہیں کیا گیااوراگرابیاہوا تو حکومت نے اس کے متعلق کیاکارروائی کی۔ شری سریندریال عکھ نے جو اس زمانے میں وزارت خارجہ کے وزیرِ سلطنت تھے اس سوال کے جواب میں کہاکہ ہندوستان کا قومی پرچم بلند نہیں کیا گیا کیونکہ ووران حج کسی قومی پرچم مکہ میں بلند نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مسٹر آری ارورہ نے بذریعہ خط مور خہ ۱۲۲ اپریل ۱۹۷۳ء کورا قم کو مطلع کیا کہ میرے خط اور اخبار کے تراشوں نے جنہیں میں نے اپنے خط کے ساتھ روانہ کیا تھا صاحب موصوف کویار لیمنٹ کے جواب تیار کرنے میں ہدو پہنچائی۔

#### میرے دو عمرے:

میرے چھوٹے لڑکے ڈاکٹر اشر ف حین سلمہ '، انگلتان سے ۱۹۷۳ء کے آخر میں سعود کی عرب مجھے اور اس زمانے سے اب تک ریاض یو نیورٹی کے میڈیکل کالج میں پر و فیسر کے عہدے پر فائز ہیں۔ ان کے اصرار پر راقم ۳۳ر مارچ ۲۵۵۱ء کو بذریعہ ہوئی جہاز پننہ ے دہلی، جمبئی، ظہران ہو تاریاض پہنچا۔اس زمانے میں ریاض کا ہو کی اڈ ہ بڑانہ تھااور شہر ہے متصل تھا۔اشر ف سلمہ؛ ہوائی اڈہ پر آکر راقم کواپنی قیام گاہ پر لے گئے اور میں نے ان کے ساتھ ۵رجون ۱۹۷۲ء تک قیام کیا۔ ۲رجون ۱۹۷۲ء کو بذریعہ ہوائی جہاز دو بی، کراچی، جمبی ً اور د ہلی ہو تا ہوا پیٹنہ پہنچا۔اس زمانے میں ریاض اتنا بڑا شہر نہ تھا جیسااب ہے۔ریاض سعودی عر ب کادارالسلطنت ہے جہاں باد شاہ اور شنر ادوں کے محل ہیں۔ سعودی حکومت کے وزراء اور بوے بوے حکام یہاں رہتے ہیں۔ حکومت کے کل کام ای شہر میں انجام یاتے ہیں۔ راقم کوشپر میں بہت کم اچھی اور بلند عمار تیں نظر آئیں۔ پرانے قتم کے مکانات ہر جگہ نظر آتے تھے۔ اس زمانے میں شہر کے اندرشایدی کوئی سات آٹھ منزلد عمارت تھی۔ جاریا یک سر کیس کافی کشادہ تھیں جہاں اچھی اچھی د کا نیں نظر آئیں۔شہر کا بازار غیر ملکی چیزوں ہے بھر ایڑار ہتا تھااور لوگ ان چیزوں کو نہایت شوق سے خرید اکرتے تھے۔شہر میں یور پیئن طرز کے چندا چھے ہو ٹل تھے جن کاشر ح کرایہ کانی تھا۔شہر کے خاص خاص حصوں ہیں صفائی کا اچھاا نظام تھا تکر راقم کو پچھے ایسی گلیاں بھی نظر آئیں جو نہایت گندہ تھیں۔ یہاں ہر ملک ادر قوم کے لوگ نظر آئے جواپی روزی کمانے کے لیے آئے تھے۔ حکومت نے اس شہر کے او گوں کے لیے پانی کی بڑی سہولت مہیا کی ہے اور گھروں میں مجھی بھی بانی کی قلت نہ ہوتی ہے۔ کسی گھر میں بجلی کی وشواری نہیں ہے۔ راقم نے جمعی بھی بجلی کو پچھے ویر کے لیے بھی بند ہوتے نہ دیکھا۔ عرب پٹرول کی آمدنی کی بدولت آرام کی زندگی بسر کررہاہے اوراے کل کی کوئی فکر نہیں ہے۔جو کما تاہے خرچ کر ڈالتا ہے۔ پہلے زمانے کے عرب مہمان نوازی کے لیے مشہور تھے محراب اس جدیددور میں ان کی مہمان نوازی اور فیاضی بہت حد تک کم ہو چکی ہے۔اس شہر میں کوئی تفریج گاہ نہیں ہے اور راقم کو پرانے طرز کے قبوہ خانے بھی نظرند آئے۔ گرمیوں کی شدت سے بچنے کے لیے امیر لوگ بوروپ اور امریکہ چلے جاتے جیں۔ ان ملکوں میں ان کی آرام وہ رہائش گاہیں میں جہاں یہ لوگ مع اہل وعیال چھٹیاں گزارتے ہیں۔ متوسط طبقے کے لوگ بھی اپنے گھروں میں ائر کنڈیشنر لگا کر مری کی شدت ہے بیجتے ہیں۔ حکومت غریب عربوں کو کانی مالی مدد کیا کرتی ہے۔اور جولوگ تجارت كرناچا ہے جي انبيل سرمايه فراہم كرتى ہے۔ زيادہ تر عربوں كامزاج ند جي ہے

اوراللہ عوری دوری پر مجدی نظر آئیں۔ کو مت کی طرف سے اس زمانے میں مازین تھوری تھوری تھوری توری پر مجدی نظر آئیں۔ کو مت کی طرف سے اس زمانے میں مازین مقرر تھے جو نماز کے وقت دکانوں کو بند کراتے اور لوگوں کو مجدوں میں جا کر نماز اداکر نے کو مقرر تھے جو نماز کے وقت دکانوں کو بند کراتے اور لوگوں کو مجدوں میں جا کر نماز اداکر نے کھے کہا کرتے تھے۔ زیاد و ترلوگ مجدمیں جا کر نمازی اداکر تے تھے گر باوجود اس اجتمام کے کچھ غیر ملکی مجدوں میں نماز پر سے نہ جاتے اور نماز کے وقت سر کوں پر ادھر ادھر گھوم کر اپنا وقت برباد کرتے تھے۔ مجھان کی یہ حرکت نہایت ہی شر مناک معلوم ہوتی تھی۔ جب میں ریاض میں تھا تو ہر کس وناکس سے اعلیٰ حضرت شاہ فیصل کی تحریفیں سنیں۔ در حقیقت وہ ایک نہایت ہی دیندار، عادل اور دوراندیش فرماز وا تھے۔ را آم نے ملک معظم کو مجد نبوی میں ایک ہم تیے بہت قریب سے دیکھا تھا اور ان کے ساتھ مغرب کی نماز اداکی تھی۔ ان کو کھور کے کہ خلافاء راشدین کی باید تازہ ہو جاتی تھی۔ ان کی شہادت پر را آم کو بڑا صدمہ ہوا۔ ایک عرب غرب نبی کور کے تھو براور نام کندہ ہیں۔ بیاگو تھی را آم کے پاس بطور یادگارا ب تک محفوظ ہے۔ عبد العزیز کی تھو براور نام کندہ ہیں۔ بیاگو تھی را آم کے پاس بطور یادگارا ب تک محفوظ ہے۔ میں بر جلالۃ الملک فیصل بن عبد العزیز کی تھو براور نبار سے مدید یہ ہے۔

ریاض میں پچھ دنوں قیام کے بعد مکہ معظمہ میں جاکر بچھے عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میرے چھوٹے لڑکے ڈاکٹرائٹر ف حسین،ان کی اہلیہ اور ان کی دونوں لڑکیاں بھی میرے ساتھ مکہ معظمہ گئیں۔ عبدالرقیب صاحب جو انٹر ف حسین سلمہ کے خاص دوستوں میں بیں وہ ان دنوں ریاض میں مقیم تھے۔ صاحب موصوف بھی ہم اوگوں کے ہم سفر رہے۔ رات کا قیام ہم اوگوں نے مکہ معظمہ کے ایک اجھے ہو ٹل میں کیاجو حرم ٹریف سفر رہے۔ رات کا قیام ہم اوگوں نے مکہ معظمہ کے ایک اجھے ہو ٹل میں کیاجو حرم ٹریف کے نزدیک تھا۔ گرچہ حرم ٹریف میں اوگوں کا زدھام کائی تھا مگر راقم کو ہر طواف میں ججراسود کا بوسہ لینے کا موقع نصیب ہوا۔ راقم کو تقریباً تین سال بعد حرم ٹریف کی میں ججراسود کا بوسہ لینے کا موقع نصیب ہوا۔ راقم کو تقریباً تین سال بعد حرم ٹریف کی اندر میں کودیکھنے کا ٹرف حاصل ہوا تھا۔ مید دکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ حرم ٹریف کے اندر اور باہر کافی تو سیح کی گئی تھی۔ دو سرے روز شبح کی نماز پڑھ کر ہم اوگ مدینہ منورہ کے لیے اور باہر کافی تو سیح کی گئی تھی۔ دو سرے روز شبح کی نماز پڑھ کر ہم اوگ مدینہ منورہ کے لیے ایک بڑی اور آرام دہ روانہ ہو گئے۔ انٹر ف حسین سلمہ نے مگر سے مدینہ کے سفر کے لیے ایک بڑی اور آرام دہ

موٹر کار کاانتظام کیا۔ہم لوگوں نے مدینہ منورہ آرام سے پہنچ کر مسجد نبوی میں ظہر کی نماز ادا کی۔ ایک اچھے ہو ٹل میں دس روز تک تغیرے جو مجد نبوی ہے متصل تھا۔ دوسرے روز اشرف حسین سلمهٔ سر کاری کام سے طا کف چلے گئے اور پانچ و توں بعد مدینہ منورہ واپس آئے۔ راقم اپنی ہر نماز مسجد نبوی میں ادا کر تا اور اپنا زیادہ تر وفت مسجد میں گزار تا تھا۔ جعہ کی نماز میں نے محد نبوی میں پڑھی اور راقم کوییہ دیکھ کر بردی خوشی ہوئی کہ نمازیوں کی تعداداس قدر تھی جیسی کہ میں نے اپنے دوج کے موقعوں پر دیکھی تھی۔ راقم نے دوران قیام مدینه ، گردونواح میں جو مسجدیں اور مقامات مقدسہ ہیں ان سب کو جاکر دیکھا گرچہ میں ان سب جگہوں کو پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ میں جنت البقیع بعد نمازعصر روزانہ جایا كر تااورومال جو شهداء، صالحين اور صديقين مدفون بين ان كے ليے وعاء خير كياكر تا تقاران جگہوں میں اتنی کشش ہے کہ انہیں پار بار دیکھنے کو جی جاہتا ہے۔ راقم کئی مرتبہ مدینہ منورہ آیا تھا مرحصرت سلمان فاری کے باغ کونہ دیکھا تھا۔ای مقام پر حضرت سلمان فاری کی ر ہائش گاہ تھی اور اس کے ارد گرد یہودیوں کی آبادی تھی۔حضرت سلمان فاری مروزاند بلاخوف وخطر مسجد نبوى عشاءكى نمازاداكرنے يهاں آتے اور على الصباح يهال سے رواند ہو کر مسجد نبوی میں فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔جب ہم لوگ حضرت سلمان فاری کے باغ کو دیکھنے کے لیے جانے لگے توایک فیکسی کرایہ کی۔ فیکسی کے ڈرائیور کا تعلق غالبًااس مسلک سے تھا جنہیں تاریخی مقامات عزیزنہ تھے۔ مشکل سے وہاں جانے پر آمادہ ہوااور کہاکہ باغ جانے کاراستہ اچھا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو باغ سے کچھے دوری پر موٹر سے اتار دیااور آ کے جانے سے بالکل انکار کیا۔ فیکسی ڈرائیور کا یہ کہنا کہ راستہ خراب ہے بالکل غلط تھا۔ راقم حضرت سلمان فاری کابرااحرام کرتاہے اور ہروہ چیز جس سے ان کا تعلق تھا میرے لیے عزیز ہے۔جب میں باغ میں داخل ہوا تو تقریباً شوا ایرانی وہاں جمع تھے اور نہایت بی خلوص کے ساتھ درود وسلام پڑھ رہے تھے اور راقم نے بھی ایسا ہی کیا۔ آج کل اس باغ میں تھجوروں کے پودوں کاذ خیرہ ہے اوران پودوں کے درمیان تھجور کے دوبرے در خت ہیں جن کے تنے بہت مولے ہیں۔ لوگوں کاخیال ہے کہ بیہ دونوں در خت حضرت سلمان فاری کے زمانے کے بین ایرانی زائرین در ختوں کے چھیکے جھیل کر بطور تبرک

اینے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ بالکل ناممکن ہے کہ کوئی بھی در خت چودہ میں اس تک اپنی جگہ پر قائم اور سر سبز رہ سکے۔راقم کاخیال ہے کہ جب یہ تھجور کے در خت خنگ ہو جاتے ہوں گے تولوگ ان کی جگہوں پر تھجور کا کوئی دوسر ادر خت لگادیتے ہوں گے۔ اور اس طورے یہ تشکسل قائم ہے۔اشر ف حسین سلمہ نے راقم کیا یک تصویران تھجوروں کے سامیہ میں لی جواب تک میرے پاس محفوظ ہے۔اور حضرت سلمان فاری کی یادولاتی ہے۔ مجھاریانی حضرات اس باغ کی مٹی ہے طور تیرک اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اے تیم کے کام میں لاتے ہیں۔ دوران قیام راتم نے محبد نبوی میں ایک مرتبہ نماز جمعہ ادا کی۔اتفا قامجھے اللہ کے قضل سے اس بڑے مجمع میں ریاض الجنۃ میں نماز اداکرنے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ را قم جب مسجد نبوی میں آیا تو کل جگہیں بھر چکی تھی اور ریاض الجنۃ میں نماز ادا کرنے کی صورت نہیں نظر آتی تھی۔جب میں نمازاداکرنے کے لیے پریشانی کی حالت میں جگہ تلاش کررہا تھاکہ ایک عرب بزرگ کی نظر مجھ پر پڑی۔انبوں نے جگہ خالی کر کے مجھےا بنی جگہ بھیا دیااوراس طورے میں نے جمعہ کی نمازریاض الجنة میں ادا کی۔را قم جب ١٩٧٦ء میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو مجھے بیہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ مسجد کی عمارت میں کوئی توسیع نہیں ہوئی ہے۔ بیہ عمارت بالکل ای حالت میں تھی جیسا کہ میں نے اے ۱۹۶۷ء اور ۱۹۷۳ء میں دیکھا تھا۔ معجد کے باہرا یک عانب کافی تعداد میں الگ الگ سفید رنگ کے پختہ سائنان بنادئے گئے تھے اور جب مسجد نبوی میں نمازیوں کی جگہ بالکل بھر جاتی تھی تو اوگ انہی سائیان میں نماز ادا

## ریاض کاد وباره سفر اور میرا د وسراعمره:

کار مارچ ۱۹۸۵ء کورا تم دیلی ہے روانہ ہو کر بذریعہ ہوائی جہاز ای روز ریاض پہنچا اوروہاں ہے ۸۸ مگی ۱۹۸۵ء کو پیٹ واپس آگیا۔ را تم نے ریاض کواس مر جدا کیک نہایت برا اور خوب صورت شہر پایا۔ پورے شہر میں شار تیس نہایت ہی خوبصورت اور شاندار تقییر ہوگی ہیں اور بہت کی عمار تیس زیر تقییر ہیں۔ ریاض کانیا ہوائی اؤہ نہایت ہی و سبیح خوبصورت اور آرام دہ ہے۔ یہ ہوئی اؤہ شہر سے تقریباً ۲۰۔ ۲۵ کیلو میٹر کی دوری پر داقع

ہے۔ ریاض یو نیورٹی کی عمار تیس بہت خوبصورت اوروسیع بنائی گئی ہیں اور دیکھنے کے لا کُق ہیں۔ مارچ کے مہینے میں راقم نے یو نیور ٹی کے ار دگر دیورپ کے موسمی پھولوں کے تختے جا بجا دیکھے جو ماحول کو نہایت خوب صورت اور دل کش بنارے تھے۔ لو گول ہے معلوم ہوا کہ ہر سال ایک بہت بڑی رقم ان پھولوں کے تختوں کو سجانے اور سر مبز رکھنے میں خرج کی جاتی ہے۔اشر ف حسین سلمہ جس فلیٹ میں رہتے ہیں اس کی عمارت سات منزلہ ہے۔ پورے فلیٹ میں ایر کنڈیشن کام کرتاہے اور کمرے آرام وہ ہیں۔ کمروں کو قالینوں اورائے فرنیچر سے مزین کیا گیاہے۔ باور چی خانہ جدید بور پین طرز کا ہے اور ہر عنسل خانہ بھی آرام دہ ہے۔ نہانے کے لیے بڑے بڑے بڑے مب لگے ہوئے ہیں۔ گرم اور مُصندُ ایانی ہر وفت موجود رہتا ہے۔ مجھے اس فلیٹ میں کسی چیز کی کمی نظر نہ آئی۔ شہر اور یہاں کے بازارامریکن طرز پر بنائے گئے ہیں اور راقم کواپیامعلوم ہو تا تھا کہ ریاض کاپوراشہر امریکہ میں بناکر عرب کی سرزمین پر لاکر رکھ دیا گیا ہے۔ باوجود ان سب آرام کے ریاض راقم کے لیے ایک اجنبی شہر تھااور یہاں کوئی ایسی تفریح گاہ نہ تھی جہاں میں جاسکوں۔ جھ سے ملنے والے بہت کم ہی لوگ تھے۔ مسٹر محبوب شیر اور ڈاکٹر شفیق حیدر نہایت ہی باوسنغ حضرات ہیں جن ہے مل کرراقم کوبڑی خوشی ہوتی تھی۔ ان کے علاوہ میرے دوست ظفر مرحوم کے صاحبزادے اظفر حسین ریاض یو نیورٹی میں انگریزی کے پروفیسر میں اور میرے برادر عزیز سید محداحمہ صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر خمیم احمہ بھی یو نیور ٹی میں انگریزی کے پروفیسر ہیں۔ یہ دونوں حضرات مجھ سے ملنے کے لیے برابر آیاکرتے تھے۔ڈاکٹر عرفان الرحمٰن اور مسٹر امیر احمد ایک دومریتبہ ملنے آئے۔ڈاکٹر شیم احمد نے مذہبی مزاح پایا ہے اور ان ہے مل کر بزر گان دین ہے متعلق یا تیں ہوا کرتی تھیں۔ ریاض میں جب میرے قیام کے بندرہ ہیں روز گذرگئے تو میں نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جانے کا پروگرام بنایا۔ ان جگہوں پر مجھے اشر ف سلمہ نے تنہا جانے ند دیا۔ عزیز موصوف کو ہفتہ میں جمعرات اور جمعہ کو چھٹی رہتی ہے،اس لیے بیہ بات طے پائی کہ ہم لوگ ایک بدھ کی رات کوریاض ہے روانہ ہو کر جمعر ات اور جمعہ کومکہ مکرمہ میں عمرہ اواکریں اور جمعہ کی نماز معجد حرام میں پڑھ کرریاض واپس آ جائیں۔ای طورے کسی دوسرے بدھ کی رات کو

مدینهٔ منوره جائیں اور جعه کی نماز مسجد نبوی میں اواکر کے واپس آئیں۔ مکم معنظمیہ کاسفر اور میبرا د وسمراعمرہ:

ا پریل ۱۹۸۵ء کے پہلے ہفتہ میں ہم لوگ مکہ معظمہ گئے اور عمرہ ادا کیا۔ راقم تقریباً آٹھ سال بعد مکہ مکرمہ آیا تھا۔ حرم شریف کے اندراور باہر کافی توسیع کر دی گئی ہے جے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ مطاف کو بہت چوڑا کر دیا گیا ہے اور اس کے فرش میں ایسے سفید پتخر لگائے گئے ہیں جو ہر وقت مختذے رہتے ہیں اور طواف کرنے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ محد حرام میں ان سب جگہوں پر جہاں زمانہ قدیم سے کنگر بچھے ہوئے تتے۔ سنگ مر مر کا فرش بنادیا گیاہے جو ہر وقت تھنڈار ہتاہے۔محدحرام میں ہر جگہ واٹر کولر رکھے ہوئے ہیں جو آب زم زم سے بھرے رہتے ہیں۔واڑ کولر کارنگ نار نجی ہے اور نہایت تر تیب ہے رکھے ہوئے ہیں۔ راقم کو ایک کبوتر بھی حرم شریف کے اندر نظر نہ آیا۔ یہ کبوتر ان حرم جو صدیوں حرم شریف میں آباد تھے اب حرم شریف کے باہر ان کے رہنے کا ٹھکانہ کر دیا محیاہے۔اشر ف سلمہ کی بدولت ہم لو گوں کا قیام الحرم ہو ٹل میں ہواجو کہ مکہ معظمہ کانای اور آرام دہ ہو عل ہے۔ای ہو عل کے ہر کرے میں تلاوت کے لیے کلام اللہ مجید کا ایک ایک نسخہ موجود رہتا ہے۔ جس کمرے میں راقم تضمرا ہوا تھا اس میں علامہ یوسف علی کاانگریزی ترجمہ رکھا ہوا تھا۔ دوسرے روز راقم نے جعہ کی نماز میں شرکت کی۔ یوری محدحرام نمازیوں ہے بھری ہوئی تھی اور نمازیوں کی اتنی کثرت تھی جیسی کہ جج کے زمانہ میں ہوا کرتی ہے۔ گردو نواح کے لوگ دو تین کیلومیٹر کافاصلہ طے کر کے مجد ترام میں نماز جمعہ ادا کرنے آتے ہیں۔طواف میں حجراسود کا بوسہ لینا بخت د شوار ہو جا تا ہے۔ را قم کوایئے گز شتہ جے کامنظریاد آگیا۔راقم نے تمام مقامات مقد سہ کی زیارت کی اور کئی مسجد میں نفل نمازیں ادا کیں ۔ معجد حرام میں جناب صادق اخروف سے ملاقات ہو گی۔ صاحب موصوف ایک نہایت ہی شریف انسان ہیں اور الجیریہ میں صنعت و حرفت کے سنئیر ڈائر کٹر ہیں۔ فرانسیسی زبان خوب جانئے اور بولتے ہیں۔ واپسی کے وقت راقم نے اللہ سے وعا کی کہ مجھے پھر کعبہ بیت الله کی زیارت تصیب ہو۔ را قم ریاض واپس آگر کئی د نوں تک افسوس کر تارہا کہ مکہ

مکرمہ میں میراقیام فقظ دوروز کے لیے ہوا۔اب مکہ معظمہ بہت بڑاشہر ہو گیاہے اور دیکھنے کے لا کُق ہے۔

## مدینه منوره کی زیارت:

دو ہفتہ بعدرا قم بدھ کی شام کوریاض ہے روانہ ہو کر مدینہ منورہ جمعرات کو پہنچا۔ ہم لوگوں کا قیام حرم شریف کے زدیک ایک انگریزی طرز کے ہو ٹل میں ہواجو بہت آرام دہ تھا۔ ان تمام مقامات مقد سہ اور مساجد کو جاکر دیکھا جنہیں راقم نے بہت بار دیکھا ہے۔ متفرق مجدوں میں نفل نمازیں بھی ادا کیں۔ مواجبہ رسول کے سامنے کھڑا ہو کر درودوسلام پڑھااور دوران قیام کل نمازیں محبد نبوی میں ادا کیں۔جب راقم جنت البقیع گیا تو یکھا کہ اس قبر ستان کے خیاروں طرف او نجی او نجی دیواریں تغییر کردی گئی ہیں اوران ویواروں میں جابجا جالیاں بنائی گئی ہیں۔ جن سے قبر ستان کااندرونی حصہ نظر آتا ہے۔ دروازوں پر تالے لگادیئے گئے ہیں اور کمی کواندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ساہے کہ پچھے غیر عرب حجاج کرام کے اصرار پر ۱۹۸۷ء کے جج کے زمانے میں جنت البقیع کے دروازے کھول دیئے گئے تھے اور حجاج کرام نے اندر جاکر مختلف مقامات پر فاتحہ پڑھا۔ جب میں احد گیا تو کنج شہیراں کے دروازے پر بھی تالہ بندیایا اور باہر سے راقم نے فاتحہ پڑھا۔ یہ سب وہ مقامات ہیں جن سے اسلام کی ابتدائی تاریخ وابسۃ ہے۔ جذبہ غلوے متاثر ہو کران جگہوں کی ہے حرمتی کرناکوئی اچھی بات نہیں ہے۔ راقم نے محید نبوی کوای حال میں پایا جیسا کہ میں نے ۱۹۶۷ء میں دیکھا تھا۔ بہت دنوں کے بعد سعودی حکومت کومسجد کی توسیع کرنے کا خیال گذراہے۔مبحد نبوی کے باب عبدالعزیزے جو سرمک جنت البقیع کو جاتی ہے اس کے واہنے طرف جتنے مکانات تھے، انہیں توڑ کر میدان کردیا گیا ہے اوراب باب مجیدی کے سامنے کی کل عمار تیں جن میں "اصطفیٰ منزل" بھی شامل ہے توسیع مسجد کے لیے توڑ دی جانے والی بیں اور اس طرح سے معجد نبوی کی توسیع کے بعدایک نہایت بری اور شاندار عمارت ہو جائے گی۔ ہو سکتاہے اللہ اس مجد کی جدید عمارت میں نماز اداکرنے کا موقع را قم کو بھی عطا فرمائے۔ راقم نے جمعہ کی نماز مسجد نبوی میں ادا کی۔ نمازیوں کااس فدر ججوم نقا کہ مجد کے اندر جگہ نہ ملنے کے باعث بہت ہے لوگوں نے باہر جاکرئے تھیر شدہ
سائبانوں میں نمازاداک۔ جعد کی نمازاداکرنے کے بعد ہم لوگ مدینہ منورہ ہے روانہ ہو کر
ہوائی اڈہ پر پنچے اور وہاں ہے بذر بعد ہوائی جہاز ریاض واپس آگئے۔ راقم نے اس بارایک نئ
بات یہ دیکھی کہ شکسی ڈرائیور مدینہ منورہ کے حدود میں درود پڑھتا ہواداخل ہوااور ای
طرح ہے درودوسلام پڑھتا ہوا مدینہ منورہ ہے باہر نکلا۔ راقم کومدینہ منورہ چاربار آنے کی
سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تین مرتبہ کم از کم دس روز کاقیام رہاتھا گراس باریباں صرف
ڈیڑھ دن رہ سکا جس کا جھے بہت افسوس ہے۔ راقم اپنے دوجے اور دو تحرے کو اپنی زندگی کا
قابل قدراور عظیم سرمایہ سمجھتا ہے۔ مدینہ اللہ کے پیارے نبی کا پیاراشہر ہے اور اسلام کی
ابتدائی تاریخ اس شہر ہے وابستہ ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو اس شہر کی زیارت کا موقع عطا
فرمائے۔



# انيسوال باب

# خانقاہ مجیبیہ سے میرے خاندانی تعلقات (۱) حضرت سید شاہ بدرالدینؓ

### خانقاه مجيبيه اورحضرت سيدشاه بدر الدينٌ:

قصبہ بچاداری شریف ہم لوگوں کے آبائی گاؤں نیورہ ضلع پیٹنہ سے تقریبادی کیلو میلر پرواقع ہے۔ اوگوں کا خیال ہے کہ کسی زمانے میں بہاں بمندوراجہ اشوک کا باغ تھااورائی سبب سب یہ قصبہ بچلواری کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں کی خانقاہ مجیبیہ ہندوستان اور بہت سبب سب یہ قصبہ بچلواری شریف ہمیشہ سے دیگر ممالک میں عرصہ دراز سے مشہور رہی ہے۔ خانقاہ مجیبیہ بچلواری شریف ہمیشہ سے علماء اور مشائح کا آبوار رہی ہے۔ راقم کے خاندان کو اس خانقاہ مجیبیہ بچلواری شریف ہمیشہ سے انعلق ہے۔ دادا صاحب مرحوم اور ظمیر دادام حوم (خان بہادر سید ظمیر الدین) غالباً کسی کے مرید نہ تھے گر خانقاہ بجیبیہ کے جادہ نشین اور وہاں کے علماء کرام کا بہت احرام کرتے سے خان بہادر سید ظمیر الدین تو تقریبا ہر ماہ بچلواری شریف جاکر جناب حضور ہجادہ نشین اور وہاں کے علماء کرام کا بہت احرام کرتے موصوف کی سعادت حاصل کرتے۔ ماہ ربیج الاقل میں عریل کے موقع پر خان بہادر سے ملئے کی سعادت حاصل کرتے۔ ماہ ربیج الاقل میں عریل کے موقع پر خان بہادر موصوف کیلواری شریف ضلع بارہ بھی کے دو سرے افراد حضرت حالی دارت علی شاہ دیواشریف ضلع بارہ بھی کے اور خاندان کے دو سرے افراد حضرت حالی دارت علی شاہ دیواشریف ضلع بارہ بھی کے مرید وہ کو مرید ہو گئی گئی کا خیال ہوا تواس زمانے میں بہت ک ایرالدین رحمۃ اللہ علی شہوع خان کے علم وعرفان کے علم وعرفان کے علم وعرفان کے بدرالدین رحمۃ اللہ علیہ جادہ نشین خانقاہ بجیبہ کا برااحر ام کرتے اور ان کے علم وعرفان کے بدرالدین رحمۃ اللہ علیہ جادہ نشین خانقاہ بجیبہ کا برااحر ام کرتے اور ان کے علم وعرفان کے بدرالدین رحمۃ اللہ علیہ جادہ نشین خانقاہ بجیبہ کا برااحر ام کرتے اور ان کے علم وعرفان کے بدرالدین رحمۃ اللہ علیہ جادہ نشین خانقاہ بجیبہ کا برااحر ام کرتے اور ان کے علم وعرفان کے علم وعرفان کے بدرالدین کے علم وعرف خان کے بدرالدین رحمۃ اللہ علیہ جادہ نشین خانقاہ بجیبہ کا برااحر ام کرتے اور ان کے علم وعرفان کے بدرالدین کے علم وعرف خان کے بدرالدیں کی خانوان کے علم وعرف خان کے بدرالدی کی دور بر کے اور ان کے بدرالدی کی کی دور بر کے اور ان کے بدرالدی کی خانوان کی کو ان کے بدرالدی کی کی دور بر کی کی کو کر برالدی کر کے دور بر کی کو کی کو دور بر کی کی کو کر کی کی کو کر کی

بڑے قابل تھے۔ والد صاحب نے والدہ کو مشورہ دیا کہ حضرت سید شاہ بدر الدین سے مجلواری شریف جاکر مرید ہو جائیں۔ چنانچہ ۱۹۱۹ء کے اوائل میں والد صاحب اور والدہ صاحب نے مجلواری شریف جاکر حضرت موصوف سے ملا قات کی اور والدہ صاحب نے جناب حضور سے میں ہونے کی سعاوت حاصل کی۔ جناب حضور سید شاہ بدر الدین صاحب جب تک زندہ رہ و الدہ مر حومہ ان کی خدمت میں اکثر عاضر ہواکرتی تھیں اور اپنے چیر کے وصال کے بعد مجمی انہوں نے مجلواری شریف جاناترک نہ کیا۔ انتقال کے بعد والدہ مرحومہ کا جسد ضاکی خانقاہ مجبیہ کے قبر ستان میں مدفون کیا گیا۔ جناب حضور سید شاہ امان اللہ نے جو اک عرصہ میں صاحب سجادہ تھے نماز جنازہ پڑھائی اور دعائے مغفرت کی۔ راقم کو والدہ مرحومہ کے ساتھ مجلواری شریف جاکر کئی بار حضرت سید شاہ بدر الدین سے ملاقات کا مرحومہ کے ساتھ مجلواری شریف جاکر کئی بار حضرت سید شاہ بدر الدین سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اس زمانے میں راقم پنہ کالی میں با اس خطور خوا میں ہو تا ہوت کے مناز جانات کا حضور میں ہو انہ ان کو حاضر ہوتے خانقاہ کی خلوت میں راقم نے بہت سے پٹنہ کے وکلاء، بیر سر موم بہت پابندی سے جناب حضور و یکھا ہے۔ مسٹر سید تور البدئی مرحوم اور سر فنح الدین مرحوم بہت پابندی سے جناب حضور و یکھا ہے۔ مسٹر سید تور البدئی مرحوم اور سر فنح الدین مرحوم بہت پابندی سے جناب حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔

مولاناسید شاہ بدر الدینؒ ہے ۳ ہر جمادی الاخری ۱۳۶۸ھ کو بیدا ہوئے اور ۱۹ مفر ۱۳۴۳ھ کو وفات پائی اور تاج العارفین مخدوم شاہ محد مجیب اللہ فتدس سرہ کے مزار کے متصل مدفون ہوئے۔مولانا سید سلیمان ندوی نے ''معارف'' کے رہے الاؤل ۱۳۳۳ھ کی اشاعت میں حضرت مرحوم کے بارے میں یوں تم مرفر مایا ہے:

> ''حضرت موالاناشاہ بدرالدین، سجادہ نشین کھلواری شریف اس عبد کے جنید و شبلی شخصہ ان کاز ہدوورع نزاجت وانقا، علم وعمل، صورت وسیرت، ہر چیز نمونہ سلف تھی، کم و بیش چالیس برس تک بیہ علم وعرفان کی شخصوبہ بہار میں روشن رہی اوراس کی روشنی دور دور تک کھیلتی رہی ،ان کے شب وروز کے چو بیس کھنٹے ذکر و فکر اور مطالعہ کتب کے سوا اور مشاغل میں کم ترصرف ہوتے ہیں۔ان کی نشست گاہ ایک کتب خانہ تھی ان کے جاروں طرف کتابوں کا انبار لگار ہتا تھا۔

اوراس کے نیج میں بیر زندہ کتب خانہ جلوہ فرمار ہتا تھا۔ اس عہد میں یہی ایک ہستی تھی جو ظاہر و باطن ، علم و معرفت ، حقیقت و شریعت کا مجمع البحرین تھی اور جس سے ہزاروں اور لا کھوں علم و معرفت کے بیا ہے سیراب ہوتے رہتے تھے ، کھلواری شریف کا سجادہ اس بزرگ ذات کی رونق افروزی ہے جشمہ خورشید تھا، افسوس کہ بیہ آفاب ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ "

## سمس العلماء كاخطاب اوراس كى واپسى :

حضرت الحاج سید شاہ بدر الدین کو حکومت برطانیہ نے آپ کے علمی کمالات اور ذاتی عظمت کی بنایر ۱۹۱۵ء میں ''مثم العلماء'' کے خطاب سے سر فراز کیا۔حضر ت موصوف خلوت نشین تھے اور گورنر کے دربار میں جاکرا پی خلعت اور سندند لے سکتے تھے۔ چنانچہ میہ بات قراریا کی که بینهٔ دُویزن کا کمشنر ، حضرت شاه بدر الدین کی خلوت میں جاکرا ہے ہاتھوں ے انہیں شمس العلماء کی خلعت پہنائے اور اس خطاب کی سند عطا کرے۔ اس زمانے میں انگریز حکام بڑی شان و شوکت ہے رہا کرتے تھے اور ان لوگوں کے لیے کسی خانقاہ میں جانا کوئی معمولی بات ند تھی۔ان د نول مسٹر اولڈ ھم پٹنہ ڈویزن کے کمشنر تھے اور صاحب موصوف کی يرزور سفار شول اير حضرت مولانا كوسمس العلماء كاخطاب ديا گيا تقابه مسٹر اولڈ هم كو فار ي زبان او راسلامی تواری سے کافی دلچین تھی (بعد میں لندن کی روائل ایشیاٹک سوسائٹی کے سکریٹری رہے) مسنر اولڈھم نہایت احرّام کے ساتھ حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سند پیش کی اور اپنے ہاتھوں سے خلعت پہنائی۔ بیہ ایک بڑے انگریز حاکم کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔ خان بہادر ظہیر الدین اور پٹنہ کے چند نامور مسلمان اس موقع پر موجود تھے۔ عرصہ تک اولڈ ھم صاحب کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ انہوں نے ایک عالم، و بنداراور حق پرست سجادہ نشین کوا ہے ہاتھوں نے خلعت پہنائی ہے۔جب تحریک خلافت شر وع ہو ئی توحضر ت مولانائے اپنے خطاب کی سنداور خلعت کو حکومت ہند کے یہاں واپس کر دی اور مسٹر اولڈ تھم کو اس بات پر بہت افسوس ہوا۔ خان بہادر ظہیر الدین اور خاندان

## نیورہ کے کل لوگوں کو حضرت مولانا کی پیاب پیندند آئی۔

## (٢) حضرت مولاناسيد شاه محى الدينّ

حضرت مولاناسید شاه محی الدین او رمیرے والدصاحب کے تعلقات:

حضرت الحاج مولانا سیدشاہ محی الدین کی ولادت • سرزی الحجہ ۱۳۹۲ھ کو ہوئی اور ۲۶مر جماد ک الاقرل ۲۶ساھ کو وفات پائی۔ اپنے والد حضرت سید شاہ بدر الدین کی وفات کے بعد خانقاہ مجیبیہ کے سیادہ نشین ہوئے اور ۹مرز کتے الاقرل ۳۳ساھ کوامیر شریعت بہارواڑیہ منتخب ہوئے۔

حضرت مولانا کو قر آن، حدیث ، عربی، فاری اور اسلای فلیفه پر بڑی قدرت عاصل تقى ممر حضرت موصوف كامزاج تصوف كي جانب جه كابوا فقاـ راقم جب بهمي بهي ان ے تصوف کے مسائل پر ہاتیں کرتا تو حضرت مولانا مشکل سے مشکل مسائل پر ژرف نگائی کے ساتھ روشنی ڈالا کرتے تھے کہ دل کو تسکین ہو جاتی تھی۔را قم اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہو تااوران ہےاستفادہ کیا کر تا تھا۔ حضرت مولانا ہےا بیک مر تبہ ہاتوں ہاتوں میں جبر واختیار کامئلہ چیز گیا۔ پچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے تصوف کے اس مشکل مسئلہ کو نہایت خوبی اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ غلط فہمیوں کاامکان باقی نہ رہا۔ مولانا موصوف نهایت بی متکسر المزاج، برد باراور بااخلاق انسان تنصه ایپخه دوستوں اور مریدوں ے بڑی مجت کرتے تھے اور ہر مریدان کی محبت کادم گھر تا تھا۔ والد مرحوم اور راقم کے پچیا مسٹر ریاست حسین بیرسٹر حضرت مولانا کے عزیز دوستوں میں تھے۔ مجھے مولانا موصوف کی خدمت میں حاضر ہونے کا پہلا موقع غالبًا ۱۹۲۹ء میں چچامر حوم کے ساتھ ہوااوراس کے بعد راقم سال میں ایک دو بار ضرور حاضر ہوا کر تا تھا۔ والد صاحب مرحوم جب بھی پٹنہ تشریف لاتے تو تھلواری شریف جاکر حضرت موصوف سے ضرور ملا قات کرتے۔ ۱۹۳۲ء کے اوائل میں والد مرحوم کا تباد لہ پٹنہ بحثیت صدر الیں۔ڈی۔او ہوا، مچلواری شریف کا تھانہ پٹنہ صدر میں پڑتا ہے اس کیے والد مرحوم کو ہر ماہ تھاواری شریف سر کاری کام کے لیے جانا پڑتا تھا۔ والد مرحوم اپنے سر کاری کاموں کو ختم کرکے خانقاہ جاتے اور پچھ دیر تک

حضرت مولانا کے پاس بیٹھ کر ہاتیں کرتے تھے۔ ہاتیں کچھاس اندازے ہوتی تھیں کہ دیکھنے والا بیہ سمجھتا کہ دونوں حضرات سکے بھائی ہیں اور بیہ تعلق دونوں حضرات نے مرتے دم تک قائم رکھا۔

الم ۱۹۳۳ء میں ایک زلزلہ بہار میں آیا۔ پٹنہ اور گردونواح کے مقابات اس زلزلہ ہے تخت متاثر ہوئے۔ خانقاہ مجیبہ کی عمار توں کوشد ید نقصان پہنچااور کچھ عمار تیں اس طور سے متاثر ہو نیں کہ ان کااز سر نو تغییر کرانا ضرور کی معلوم ہو تا تقار زلزلہ کے دوسرے دن والدصاحب سرحوم بھلواری شریف آئے اور ان تمام عمار توں کود یکھا جن کو زلزلہ سے سخت صدمہ پہنچا تقا۔ اس زمانہ میں پٹنہ کا ضلع مجسٹریٹ ایک انگریز تھاجو والد صاحب کی ہاتوں کو بہت مانتا تھا۔ والد صاحب نے اس سے مل کر بھلواری شریف کی ان عمار توں کا تذکرہ کیا جوزلزلہ کی زویں آگئیں تھیں۔ ضلع مجسٹریٹ نے فور آئیک ڈپٹی کلکٹر کو بھلواری شریف بھواکہ عمار توں کی مر مت کے خرج کا تخینہ تیار کرے ضلع مجسٹریٹ کے یہاں پیش کرے۔ جب ضلع مجسٹریٹ کے یہاں پیش کرے۔ جب ضلع مجسٹریٹ نے تخینہ کود یکھا تو والد مرحوم کو بلاکر کہا کہ یہ سب زلزلہ زدہ عمار تیں سرکاری خرج سے مرمت کردی جائیں گی۔ یہ بات س کر والد صاحب کو بڑی خوش مولی اور حضر ت سولانا نے کہا کہ ہم بوئی اور مرمت کردی ہوئی وردی ہوئی میں حضرت مولانا نے کہا کہ ہم بوئی اور مرمت کے کام بیں حکومت کے مربون منت نہ ہوئی اور الد صاحب خاموش رہے۔

ا۱۹۳۱ء میں جب والد صاحب پٹنہ کے ضلع مجسٹریٹ و کلکٹر سے تواجا تک سخت بیار
ہوگئے۔ ڈاکٹروں نے تشخیص کی کہ قلب کمزور ہو گیا ہے اور آرام کی سخت ضرورت ہے۔
والد صاحب نے اپنی بیاری کی بنا پر لمبی فرصت لی اور اس کے اختتام پر پنشن لے کر سرکاری
خدمت سے سبکدوش ہوگئے۔ علاج و معالجہ سے فائدہ ہوا اور پانچ چھ سال تک صحت مند
رہے۔ یکا یک مارج ہے ۱۹۴۷ء میں دوبارہ سخت بیار ہوگئے۔ ان دنوں سید عبدالرزاق صاحب
مرحوم مجلواری شریف سے پٹنہ والد صاحب سے ملئے آیا کرتے تھے۔ صاحب موصوف کو
حضرت سید شاہ مجی الدین سے بڑی قربت حاصل تھی۔ والد صاحب نے سید عبدالرزاق
صاحب کو کہا کہ میر اایک پیغام آپ شاہ مجی الدین تک پہنچادیں اور حضرت موصوف کے

خانقاہ مجیبیہ پہلواری شریف کے قبر ستان میں صرف مریدوں کود فن کیے جانے کا حق حاصل ہے۔ ایسے لوگ جواس خانقاہ کے مریدوں میں نہیں ہیں عام طور پرا نہیں یہاں دفن نہیں کیا جاسکتا ہے۔ والد صاحب مرحوم حضرت حاجی وارث علی شاہ دیوا شریف، مسلع بارہ بنگی کے مریدوں میں تھے اور قاعدے کی روے انہیں اس قبر ستان میں وفن نہیں کیا جاسکتا تھا تکر حضرت شاہ امان اللہ کی کرم فرمائی کی بدولت والد مرحوم کواس قبر ستان میں دفن ہوئے وفن ہونے میں جوئی۔ ایک قدیم وستور کے مطابق سجادہ نشین خانقاہ مجیبیہ بعد دفن ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک قدیم وستور کے مطابق سجادہ نشین خانقاہ مجیبیہ بعد ماز عصر روزانہ قبر ستان جاکر فاتحہ پڑھتے ہیں اور بیا کیک بوری بات ہے۔

سفر حج ،زیارت حرمین واماکن مقد سه:

حضرت شاہ محی الدین رحمۃ اللّٰہ علیہ خانقاہ تحیی کے پہلے سجادہ نشین تھے جنہوں نے سجاد گی کے بعد جج کاسفر کیا۔ فریضہ سج کی ادا بینگی اور روضہ 'اقدی کی حاضری کے بعد بیت المقدی، نجف اشرف شریف اور دیگر مقامات مقدیر کی زیارت کی اور ممالک اسلامیہ کاسٹر کرکے بورے چھ ماہ پروطن تشریف لائے۔ سید صالح حسین صاحب رئیس وز میندار چھپرہ جورا تم کی اہلیہ مرحومہ کے نگے ماموں تھے، حضرت موصوف کے ہمراہ بحری جہاز کے فرسٹ کلاس میں ہم سٹر رہے اور اس سٹر کا تذکرہ را تم سے نہایت ہی ذوق و شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے۔

حضرت مولانا موصوف جذبات ہے متاثر ہو کرفاری میں غزلیں کہا کرتے تھے۔ حج ہے واپسی کے بعد رود کی کی طرز پر فاری میں ایک غزل کہی جس کے چنداشعار پیش کیے جاتے ہیں:

بازیاد آنگلتان آید همی دل چو بلبل در فغان آید همی دل چو بلبل در فغان آید همی فرخ آن ره کز تشیم جانفزاش بوت یار مهربان آید همی ات خوشا وقع، مبارک سامنع دوستان آید همی دوستان آید همی آیک دوسری غزل کے چنداشعار ملاحظه بون:

خبد عبد یک ما بودیم دایوان رسول این بلند یهائ بختم خود زنینان رسول که شمرون می توان خود راز مهمان رسول که شمرون می توان خود راز مهمان رسول این بس است اے دل شدم از عتبہ بوسان رسول خرم آن روز یک بودم پیش او اندر حرم خیش دول می دید بر سو ساز وسامان رسول چشم دول می دید بر سو ساز وسامان رسول

الحاج مولانا سيدشاہ عون احمد قادری نے حضرت موصوف کی مکمل سوائح حيات شائع کی ہے اور قابل ديد ہے۔اس كتاب كا دوسر اليديشن ١٩٨٣ء بيس خانقاہ مجيبيہ كھلواری شريف سے شائع ہواہے۔

#### (m) حضرت مولاناسيد شاه امان اللهُ

#### حضرت مولانا کے احوال:

حضرت سيد شاہ امان اللہ کی وادت ۸ در محرم ۱۳۳۰ هے میں ہوئی۔ فار می کی در ی کا بین نہایت ذوق و شوق ہے موانا تھیم سید محمد شعیب علیہ رحمۃ ہے پڑھیں اور عربی کی تعلیم اپنے شجعلے بچا حضرت موانا شاہ فظام الدین قادری قدس سرہ ہے حاصل فرمائی۔ بعد ازاں موانا محمد شیق صاحب اعظمی علیہ رحمۃ اور موانا محمد شیق صاحب فرگی محلی علیہ رحمۃ کا در موانا محمد شیق صاحب فرگی محلی علیہ رحمۃ کی شاردی اعظم گڑھ، تکھنٹو اوراجیر شریف میں رہ کر ختی کا جی تابی تمام فرماگر درسیات کی جمیل کی۔ قیام تکھنو کے زمانے میں قاری محمد یونس صاحب کر جمیل کی۔ قیام تکھنو کے زمانے میں قاری محمد یونس صاحب فرماگر درسیات کی جمیل کی۔ قیام تکھنو کے زمانے میں قاری محمد یونس صاحب فرمائی ہوگے۔ موانا علی اور سند فرمائی ہو گئی ہو گئی اور سند فرمائی کی سند سے علاوہ مرویات کی سند سے علاوہ مرویات فرمائی کی سند ہی آپ کو عطافر مائی۔ کارر مضان البارک ۱۲۳ مائی کو آپ پھلواری شریف محمد یف کو سندی کی ہوگئے۔ تدریس محمد وف و منہمک ہوگے۔ تدریس کا دوق آپ کو تاحیات رہا۔ تجاوگی اور خانقاہ محبی کی گائی خصوصاً مقلوق شریف این ماجہ وہود پڑھانے کے خور دریاض السالی اور فوت نکالتے ، حدیث و تصوف کی گئی میں خصوصاً مقلوق شریف، این ماجہ ، مؤطالام محبید دریاض السالی اور فوت تکالتے ، حدیث و تصوف کی گئی میں دھوصاً مقلوق شریف، این ماجہ ، مؤطالام محبید میں اور فوت تکالتے ، حدیث و تصوف کی گئی میں دھوساً مقلوق شریف این ماجہ ، مؤطالام محبد دریاض السالی اور فوت تکالتے ، حدیث و تصوف کی گئی میں دہتی تھیں۔

۱۳۵۸ میں اپ والد ماجد حضرت مواہ ناسید شاہ می الدین قادری قدی سر اک دست مبارک پر بیعت کی اور باطنی تعلیم شر وع فرمائی۔ اپ والد ماجد کی و فات کے بعد سر جمادی الاقال ۲۱ ساء پر وز جعد آپ جادہ کچیں و مند رشد و ہدایت پر مشکن ہوئے۔ عین جوانی کے زمانے بی سے اپی ذات کو اللہ تعالی کی عبادت کے لیے و قف کر دیا۔ تو کل جوانی کے زمانے بی سے اپی ذات کو اللہ تعالی کی عبادت کے لیے و قف کر دیا۔ تو کل و قاعت آپ کی طبیعت میں بدر جہاتم موجود تھیں اور جن کا اظہار بھیشہ ہواکر تا تھا۔ تقریباً و قاعت آپ کی طبیعت میں بدر جہاتم موجود تھیں اور جن کا اظہار بھیشہ ہواکر تا تھا۔ تقریباً کی معادت آپ کی طبیعت میں بدر جہاتم موجود تھیں اور جن کا اظہار بھیشہ ہواکر دیا۔ تج بیت اللہ کی سعادت جناب حضور کو متعدد بار حاصل ہوئی۔ پہلی مر جبہ ۱۳۸ میں تج وزیارت رو شہ کی سعادت جناب حضور کو متعدد بار حاصل ہوئی۔ پہلی مر جبہ تا سے مشرف ہوگے۔ و فات سے قبل بھی حرجن شریفین کی یادوں سے بے بھین رہا

کرتے تھے۔ابتداء عمرے ہی خلوت نشینی کی وجہ کر مختلف امر اض میں بہتلارہ نے لگے جن کو مبر کے ساتھ برداشت کیا۔ قلبی تکلیف جناب حضور کوعرصہ سے تھی اور دوائیس برابر استعال میں رہتی تھیں گر ادھر چند سالوں ہے یہ تکلیف زیادہ ہو گئی تھی۔علاج کے لیے تقریباً ذھائی سال قبل امریکہ تخریف لیے گر قلب کی تکلیف ولی ہی رہی۔ ہمار مئی امریکہ اقریباً ذھائی سال قبل امریکہ تخریف لیے گئے۔گئے گر قلب کی تکلیف ولی ہی رہی۔ ہمار مئی استی نیوٹ آف کارڈیالو جی میں داخل کیے گئے۔ باوجود ہر ممکن تدبیر کے جاں برنہ ہو سکے۔ انسٹی نیوٹ آف کارڈیالو جی میں داخل کیے گئے۔ باوجود ہر ممکن تدبیر کے جاں برنہ ہو سکے۔ استی نیوٹ آف کارڈیالو جی میں داخل کیے گئے۔ باوجود ہر ممکن تدبیر کے جاں برنہ ہو سکے۔ کار مئی گوریر دخاک کیا گیا۔ کار مئی ۱۹۸۵ء برطابق ۲۱ رشعبان ڈیڑھ بج جمعہ کی رات کو داعی اجل کو لبیک کہہ کر واصل بی ہو گئے اور ای روز بعد نماز جمد جناب حضور کے جمد خاکی کو سپر دخاک کیا گیا۔ حضرت مولانا سے راقم کے تعلقات:

حضرت مولانا سے راتم کی بہلی ملا قات ۲ رفروری ۱۹۳۸ء کواس وقت ہوئی جب
جناب حضور میرے والد مرحوم کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ میں ان کے
ساتھ خلوت کے مجرہ میں گیااور تخلیہ میں ہاتمی ہوئی۔ مولانا موصوف نے میرے والد
مرحوم کے اوصاف حمیدہ کی تعریف کرتے ہوئے مجھے صبر کی تلقین کی۔ چند آیات قرآئی
موت اور حیات کے متعلق پڑھ کر سنائیں اور میں مولانا موصوف کی دینی ہاتوں ہے بہت
متاثر ہوا۔ مجھے ایسامحسوس ہوا کہ جناب حضور میرے غم میں برابر کے شریک ہیں۔

ان کی نورانی صورت، خاندانی و جاہت، بے نظیر شرافت، بے مثال مرقت نے راقم کے دل و دماغ پر ایسااٹر ڈالا جواب تک قائم ہے۔ حضرت مولانا موصوف کازیر لب تمہم راقم کو برابریاد آتا ہے۔ مولانا موصوف میں کوئی الی شان نظر نہ آئی جو عام طور سے سجادہ نشینوں میں پائی جاتی جاتی ہے۔ جب بھی راقم خلوت میں حاضر ہو تا تو حضرت مولانا میر سے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور راقم کو اپنے پاس بھا کر دینی باتیں کیا کرتے تھے۔ جب بھی راقم جناب حضور کے سامنے اپنی طویل العمری کی شکایت کر تا تو وہ مجھے الیمی باتوں کے کہنے ہے منع جناب حضور کے سامنے اپنی طویل العمری کی شکایت کر تا تو وہ مجھے الیمی باتوں کے کہنے ہے منع فرماتے۔ فروری ۱۹۸۴ء میں راقم نے ان کی خدمت میں ایک خط روانہ کیا جس میں اپنی طویل العمری کی شکایت کر تا تو وہ بھے الیمی باتوں کے کہنے ہے منع العمری کی شکایت کی عدمت میں ایک خط روانہ کیا جس میں یہ تکھا کہ ''خداگا العمری کی شکایت کی۔ موالانا موصوف نے فور الینا جو اب تحریر فرمایا جس میں یہ تکھا کہ ''خداگا

شکرے کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہورہائے تاکہ آپ کی عبادات اور حسنات میں اضافہ ہو۔"
اورائ خط میں یہ بھی تحریر فرمایا کہ "اللہ تعالی ہمارااور آپ کا خاتمہ بخیر کرے۔ "اس خط کو میں نے اپنے باس بطوریاد گار اب تک محفوظ رکھا ہے۔ جب جناب حضور کی ایک صاحبزادی کی شادی براور عزیز پروفیسر سید محمد احمد کے صاحبزادے ڈاکٹرو سیم احمد سلمہ ہوئی تورا تم ہے مزید مجت اور شفقت کا فلمبار کرنے گئے۔ جب بھی بھے موقع ماتا جناب حضور کی خد مت میں حاضر ہواکر تا تھا اور مولانا موصوف نے اس مجت کے رشتہ کو آخر دم تک قائم رکھا۔ جسمانی حاضر ہواکر تا تھا اور مولانا موصوف نے اس مجت کے رشتہ کو آخر دم تک قائم رکھا۔ جسمانی کاظ ہے مولانا موصوف برابر کمزور رہے لیکن بری ہمت اور حوصلہ کے مالک تھے۔

راتم کے جیوٹے لڑکے ڈاکٹراٹر ف حسین سلمہ ۱۹۷۳ء میں جج کے لیے گئے تو مکہ معظمہ میں دھنرت مولانا موصوف سے پہلی بار ملا قات کا شرف عاصل ہوا۔ عزیز موصوف مولانا کی باد ملا قات کا شرف عاصل ہوا۔ عزیز موصوف مولانا کی باد گا ہے اس قدر متاثر ہوئے کہ اس مولانا کی پرکشش شخصیت، معصوم صورت اور ان کی سادگی ہے اس قدر متاثر ہوئے کہ اس روز مولانا کے عزیز مریدوں میں رہے۔ روز مولانا کے عزیز مریدوں میں رہے۔ مختلف موقعوں پران کی ہدایت سے بھی مستفیض ہوتے رہے۔

مولاناسيد شاه رضوان الله قاوري:

جناب حضور کے بڑے صاحبزادے مواانا سیدشاہ رضوان اللہ قادری آپ کی وفات کے بعد ۲۰ مراز مگل ۱۹۸۵ء کو خانقاہ مجیبیہ بچلواری شریف کے بخے جادہ نشین منتخب ہوگات کے بعد ۱۹۸۰ء میں راقم کوا کی مرتبہ مولانا موصوف کی خدمت میں حاضری کاموقع ملاہ اور بید دکچھ کر بڑی خوشی ہوگی کہ مولانا علمی اور عملی مسائل کے سلجھانے میں سرگرم ہیں۔ اور بید دکچھ کر بڑی خوشی ہوگی کہ مولانا علمی اور عملی مسائل کے سلجھانے میں سرگرم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کے ذراجہ علم و عرفان کی شعاعیں دور دور تک پھیلیں اور آپ کے زمانے میں خانقاہ مجیبیہ مر جمع خلائق ہے۔

سيد شاه عبدالرزاق قادرى مرحوم

اور سید شاه لطف احمه قادری:

را قم پیر محسوس کرتا ہے کہ خانقاہ مجیبیہ کا بیان اس وقت تک مکمل نہ ہو گاجب تک

سید شاہ عبد الرزاق قادری مرحوم اوران کے بڑے صاحبزادے سید شاہ لطف احمد قادری کی خدمات کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ جناب سید عبد الرزاق قادری مرحوم حضرت مولا ناسید شاہ بدر الدین اور حضرت مولا ناسید شاہ بی کے زمانے میں پیش خدمت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے اور تمام عرس کے موقعوں پر انتظام کارر ہے اوران تقریبوں کو اپنی صلاحیت اور محنت سے بارونق اور کامیاب بناتے تھے۔ عبد الرزاق صاحب والد مرحوم کے دوستوں میں شخصاور ہم اوگ ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ حضرت سید شاہ لطف احمد قادری ان دنوں وہ سب فرائف جسن وخوبی انجام دے رہے ہیں جن پر ان کے والد مامور تھے۔ راقم ان کا احترام مثل بڑے بھائی کے کر تاہے۔ اللہ ان کی عمر در اذکرے۔

احوال مولانا سيد شاه نظام الدينٌ:

حضرت مولانا سید شاہ نظام الدین کی ولادت ۲۲ صفر المظفر ۱۳۱۱ھ میں ہوئی۔ابتد کی تعلیم والد بزر گوار حضرت سید شاہ بدرالدین اور اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا سید شاہ محی الدین قدی سرہ سے پائی۔اس کے بعد مدرسہ مجیبیہ بھلواری شریف میں مولانا سید عبد العزیز المحمر ی سے تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں مولانا سید عبد الحمید اور مولانا مقبول سید عبد العزیز المحمر کی سے تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں مولانا سید عبد الحمید اور مولانا مقبول الحمد علیہ رحمتہ کے درس میں رہ کر اسم ۱۳ ھیں سمیل کی اور سند فراغ پائی۔اس موقع پر مولانا شاہ سلیمان مجلواروی نے ایک قطعہ ارشاد فرمایا جس کامصر عہ تاریخ بیہ ہے:

"ولم كفت والله فارغ شدند" (۱۳۴۱ه)

ا ۱۳ ۱۳ اده میں تعلم سے فارغ ہو کر درس و تدریس کاسلسلہ مجیبیہ بھلواری شریف میں شروع کیااور بہت جلد ایس شہرت حاصل کی کہ صوبہ بہار کے علاوہ و گیر صوبوں سے بھی ہو نہار طلبا آپ کے درس میں نہایت ہی ذوق و شوق سے شریک ہونے گئے۔ جوانی سے آخر عمر تک آپ کا درس مسلسل جاری رہا۔ درس و تدریس کے علاوہ آپ کے قلم سے فقہی و علمی موضوعات پر تحقیقی رسالے اور مضامین شائع ہوتے رہے۔ ان میں دو مضامین ایک مسللہ کا مصاحب انہیاء "برے اہمیت کے حامل ہیں۔ مولانا موصوف کے بہت سے قابل قدر مضامین رسالہ "المجیب" بیں شائع ہوتے رہے۔ ہندوستان کے مشہور علاء بہت سے قابل قدر مضامین رسالہ "المجیب" بیں شائع ہوتے رہے۔ ہندوستان کے مشہور علاء

ے آپ کے بہت اچھے تعلقات تھے اور جب بیالوگ پٹنہ تشریف لاتے تو مولانا موصوف کی خدمت میں ضرور حاضر ہو کر شرف ملا قات حاصل کرتے تھے۔ مولانا موصوف بھی علماء کا بہت احترام کرتے اور ان سے ملا قات کرنے میں سبقت فرماتے تھے۔ تواضع ،انکسار ، خدا تری اور احساس ذمه داری مولانا موصوف میں بدرجه اتم موجود تھیں۔ شہرت و نمود ہے ہمیشہ دور رہے۔ باوجود ضعف و بیری آخر عمر تک تفسیر بیضاوی ومسلم شریف کادر س دیتے رے۔ نہایت ہی چیدہ اور مشکل ترین سوالات کے جواب بڑی آسانی ہے دیا کرتے تھے۔ توا قل کی کثرے، درود شریف کا ور داور کلام اللہ کی تلاوت کے بڑے پابند تھے۔ مولانا موصوف کی بے نفسی، خاموشی اور بے ریائی ہے ہر شخص متاثر ہو تا تھا۔وفات ہے تقریباً ا یک سال پہلے حضرت مولانا پر جسم کے داہنے جانب فالج آیا اور چلنے پھرنے سے مجبور ہو گئے۔ بیاری کی حالت میں بھی لوگوں کے سہارے محید تشریف لے جاتے اور نماز باجماعت اداکرتے تھے۔اپنے قدیم دستور کے مطابق روزانہ تکیے کے سہارے بینے کر کلام الله مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ باوجود اس سخت بیاری کے روزانہ کی عبادت وریاضت میں کوئی فرق آنے نہ دیا۔ ۸۸ سال کی عمر میں ۶ رجماد ک الا خری ۴۰ ۱۴ ھے کی شب کو انتقال فرمایا اور ای روز بعد نماز ظہر باغ محیبی میں مد نون ہوئے۔ مولاناایک جید عالم اور نامور استاد ہوئے کے علاوہ ایک نہایت ہی کامل صوفی تنے اور اکثر اوگ انہیں" نظام الدین ثانی" کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ایے لوگ دنیاے مفقود ہوتے جاتے ہیں۔

حضرت مولانا ہے راقم کی ملاقات:

را تم کی ملا قات حضرت مواانات تقریبا چالیس مال پہلے ہوئی اورای روز سے بیں مولانا کا نہایت ہی قدر دال ہو گیا۔ میرے چھوٹے بھائی مرحوم انور حسین ان کے بوے شیدائیوں میں تھے، اوران کے کشف و کرامات کے بھی قائل تھے۔ حضرت مولانا بھائی مرحوم کے ساتھ نہایت شفقت اور مجت سے بیش آتے تھے اور بہت بہت دیر تک مرحوم سے دینی مسائل پر باتیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھوٹے بھائی مرحوم کو پیشاب کی بیاری سے دینی مسائل پر باتیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھوٹے بھائی مرحوم کو پیشاب کی بیاری عرصہ سے بھی اور قاکم وں نے مشور دیا کہ بنگلور جاکر آپریشن کرائیں۔ بنگلور میں ذاکن

بھٹ نے ان کے پروسٹریٹ کا آپریش کیا جو نہایت کامیاب ہوا۔ دوران قیام بنگلور مجھے ہوائی مرحوم کے متعلق بہت تشویش رہا کرتی تھی،اس لیے بیس نے پریشانی کے عالم بیس ایک روز صبح سویرے پہلواری شریف جاکر حضرت مولانا سے کل حالات بیان کیا۔ مولانا موصوف نے مراقبہ کے بعد مجھے تسلی دی کہ میر ابھائی صحب یاب ہو کر پیٹنہ واپس آجائے گا اوریہ بھی فرمایا کہ روزانہ کئی بار سورہ "بروج" کی حلاوت کر کے اللہ سے بھائی کی صحت یا بی اوریہ بھی فرمایا کہ روزانہ کئی بار سورہ "بروج" کی حلاوت کر کے اللہ سے بھائی کی صحت یا بی صحت یا بی صحت یا بی صحت بیا ہی صحت مند ہو کر پشنہ واپس آیا اور حضرت مولانا کی حد مت ہو گیں۔ میر ابھائی مرحوم بالکل صحت مند ہو کر پشنہ واپس آیا اور حضرت مولانا کی خد مت بیس حاضر ہو کر ان کا شکر یہ ادا کیا۔ عزیز محترم سید عش الرحمٰن ایڈو کیٹ پیٹنہ ہائی کورٹ جو حضرت مولانا کے کشف و کر امات کے ذکر کے تربیح جس سے حضرت مولانا کے کشف و کر امات کے ذکر سے جس سے حضرت مولانا کے کشف و کر امات کے ذکر سے جس سے حسرت مولانا کے کشف و کر امات کے ذکر سے جس سے جس سے حسرت مولانا کے کشف و کر امات کے ذکر سے جس سے حسرت مولانا کے کشف و کر امات کے ذکر سے جس سے حسرت مولانا کے کشف و کر امات کے ذکر سے جس ۔

یوی مرحومہ کے انتقال کے بعد مجھے بہت تہائی محسوس ہونے گئی اور ہروت مرحومہ کی یاد آتی رہتی تھی۔ اس زمانے میں راقم اکثر و بیشتر حضرت موانا کی خدمت میں حاضر ہواکر تاتھا۔ ایک روز ارشاد ہواکہ رضااور تشکیم کامیہ تقاضا ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کے حکم کے آگے سر گوں رہے۔ ای روز سے اللہ نے میرے قلب کو صبر اور قرار بخشا۔ جاڑوں کے موسم میں حضرت موانا اپنی خلوت کے آگئی میں ایک چبو ترے پر میٹھ کر تقریبا فود س بیج دن تک تلاوت کام اللہ مجید کیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی راقم کوان کی خدمت میں حاضر ہونے کی عام اجازت تھی۔ جب میں ان کے پاس جاگر بیٹھتا تو حضرت موانا کام اللہ کی تلاوت اس طور سے کرتے کہ راقم نہایت آسانی سے ان کی تلاوت میں ملکی تقال اس کی مزان پری کو جاتا تو خلوت سے بر آمدہ میں باہر نکل کر تکیہ کے سہارے بیٹھ جاتے اور جھی وقت کی مزان پری کو جاتا تو خلوت سے بر آمدہ میں باہر نکل کر تکیہ کے سہارے بیٹھ جاتے اور جھی سے با تیں گر سے بہت کم دیکھا ہے۔ سے با تیں گر سے اس دستور اپنے بوتے ہال میاں کو بلاتے اور میرے لیے جاتے ہوں توان کے مرقد مبارک پر حاضر ہو گر فاتح پڑھتا ہوں میاں کو بلاتے اور میرے لیے جاتے ہوں توان کے مرقد مبارک پر حاضر ہو گر فاتح پڑھتا ہوں وان کے مرقد مبارک پر حاضر ہو گر فاتح پڑھتا ہوں اور آتھوں سے آنو بہانے کی سعادت حاصل کر تاہوں۔

#### انگساری ہے سدا اس نے اطاعت کی ہے کوئی واقف نہ ہوا ایس عبادت کی ہے پروفیسرعبدالمنان کی عقیدت مندی:

استاد مرحوم پروفیسر عبدالهنان بید آل کو حضرت مولانا ہے بوی عقیدت تھی اور اکٹران کی خدمت میں حاضر ہواکرتے تھے۔ گئی بار راقم کے ہمراہ بچلواری ٹریف جاکر مولانا موصف سے ملنے کی سعادت حاصل کی۔ غالبًا ای روحانی تعلق کے سبب استاذ محترم اپنی وفات کے بعد باغ مجیبی میں مدفون ہوئے۔

# اکبر سین کی لڑکی کی بسم اللہ:

حضرت مولانا میرے مجھلے لڑے اکبر حسین سلمہ کے ساتھ نہایت شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے اور ان کے عقد نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے قاضی ہو کر آئے تھے۔ اکبر سلمہ کی دلی تمنا بھی کہ ان کی لڑکی کی رسم بہم اللہ حضرت مولانا کے ذریعہ اوا ہو۔ حضرت مولانا نے بچلواری شریف میں اپنی دعاؤں کے ساتھ لڑکی کی بہم اللہ کرائی اور خیر و برکت کے لیے ایک پانچ کرو ہے کا نوٹ لڑکی کو عطاکیا جو اب تک بہ طوریادگار محفوظ ہے۔

### حضرت مولا ناالحاج سيدشاه عون احمر قادري:

حضرت مولاناسید شاہ عون احمد قادری کی پیدائش ۱۳۳۰ھ مطابق ۱۹۲۱، یس ہوئی۔ حضرت نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد حضرت مولانا شاہ نظام الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ اوراپنے گھر کے دوسرے بزرگوں سے حاصل کی۔ اس کے بعد مولانا شریف صاحب اعظم گر تھی و مولانا محمد بنیق صاحب فرنگی محل کے حلقہ درس میں شامل ہو کر علمی وروحانی فیوض سے مستقیض ہوئے۔ ۲۰۔ ۲۲ سال کی عمر میں جملہ علوم اور دورہ احادیث و غیرہ سے فیوض سے مستقیض ہوئے۔ ۲۰۔ ۲۲ سال کی عمر میں جملہ علوم اور دورہ احادیث و غیرہ سے اجمیر شریف کے مشہور وار العلوم سے فراغت حاصل کی۔ تمام مروجہ علوم پر کامل عبور ماصل کرنے کے بعد مجلواری شریف آخر بیف لائے اور خانقاہ مجیبہ کے مدرسہ میں جو اس

خانوادے کا قد بج مدر سے تقریباً ۲۵ سال ہے تدریس کی خدمت بحسن وخوبی انجام دے رہے ہیں۔ علمی شخین ہے موال ناموصوف کو شغف رہا ہے جس کا اندازہ ان کی تصنیف "محی المسللة والدین " ہے کیا جا سکتا ہے۔ سیر ت نگار کی کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن موال نانے اپنی پوری فیم اور معلومات خاندانی ہے کام لے کراس کتاب کو ممتاز و مقبول بنادیا ہے۔ موال نا موصوف نے ایک رسالہ اردو زبان میں تر یرفرمایا ہے۔ جس میں شہداء، صالحین اور صدیقین کے زندہ جاویہ ہونے کے متعلق والاکل پیش کیے گئے ہیں۔ گرچہ راقم کو موال ناکی مصدیقین کے زندہ جاویہ ہونے کے متعلق والاکل پیش کیے گئے ہیں۔ گرچہ راقم کو موال ناک موال نا موصوف کے اکثر مضامین اردور سالوں میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ موال نااب تک متعدد بار جی وزیارت روضہ اقدی ہے مشرف ہو چکے ہیں اور بقداد شریف اور دیگر مقامات مقدر کا بھی سنر کیا ہے۔ موال ناموصوف جمیع علماء ہند بہار کے صدر کی حیثیت سے نمایاں مقدر کا بھی سنر کیا ہے۔ موال ناکی دوستی، شرافت اور دل نواز کی ہر شخص کو متاثر کرتی ضد مات انجام دیتے رہتے ہیں۔ موال ناکی دوستی، شرافت اور دل نواز کی ہر شخص کو متاثر کرتی ضد مات انجام دیتے رہتے ہیں۔ موال ناکی دوستی، شرافت اور دل نواز کی ہر شخص کو متاثر کرتی ہر اور ان کاگر و یہ وہناد ہی ہے۔

## مولاناےراقم کے تعلقات:

تقریباً تمیں سال پہلے راقم کی ملاقات مولاناموصوف ہے ہوئی۔ جب حکومت بہار نے مولانا کو بہار مدر سر اکزای نیشن بورؤ کا تمبر نامز و کیا۔ بیس اس زمانے میں بہار مدر سر اکزای نیشن بورؤ کا تمبر نامز وگی ہوئی ہوئی کیو نکہ وہ ایک جید اگزای نیشن بورؤ کا صدر بھااور مولانا کی نامز وگی ہے جھے بری خوشی ہوئی کیو نکہ وہ ایک جید عالم ہونے کے علاوہ ایک ایسے خانوادے نے تعلق رکھتے تھے جس کا احرام بہار کا ہر مسلمان کیا کرتا ہے۔ مولانا بورؤ کے کل کاموں میں نہایت ولچین سے حصہ لیا کرتے اور مشکل مسائل کے حل کرنے میں ہم اوگوں کی بری مدو گیا کرتے تھے۔ ان کی ہر رائے راست بازی مسائل کے حل کرنے میں ہم اوگوں کی بری مدو گیا کرتے تھے۔ ان کی ہر رائے راست بازی اور دیا تت دار کی پر بنی ہوا کرتی تھی۔ اس وجہ سے کسی کو شکایت کا موقع نہ مانا تھا۔ ہم اوگوں کے دوستانہ تعلقات رفتہ رفتہ بر حقے گئے اور جب بھی جھے پھلواری شریف جانے کا موقع مانا کے دوستانہ تعلقات رفتہ رفتہ بر حقے گئے اور جب بھی جھے پھلواری شریف جانے کا موقع مانا ہوتی ہوں ہوا کہ مولانا ایک وقت کیا ہوتی ہوں کہ مولانا ایک وقتی ہیں۔ جب جہلے مولانا موصوف کے پاس جاتا ہوں ، دینی اور دنیاوی موضوعات پر ہاتی ہوتی ہیں۔ جب جسے مولانا ایک وقت گیا گیا تو معلوم ہوا کہ مولانا ایک ذی علم اور ہوتی ہیں۔ جب جس میں نے ان سے تبادار خیال کیا تو معلوم ہوا کہ مولانا ایک ذی علم اور

قابل قدر شخص ہیں۔اس زمانہ میں خانقاہ مجیبیہ تھلواری شریف میں ان ہے بڑھ کر کوئی دوسر ا عالم اور مفکر موجود نہیں ہے۔اللہ ان کی عمر دراز کرے۔جب مولا تا ۱۹۷۳ء میں حج کو گئے تق راقم برابران کا ہم سفر رہا۔ ہم لوگوں کا سفر جمبئ سے جدہ تک بحری جہاز "اکبر" ہے ہوااور دوران سفر مولانا کی باتوں ہے میری دینی معلومات میں بہت کچھ اضافہ ہوا۔ ایک روز میں نے مولانا سے استدعا کی کہ جہاز کی سب سے بلند منز ل پر جاکر ہم چند لوگ ان کی امامت میں مغرب کی نمازاداکریں۔مولانانے اس بات پراپی رضامندی ظاہر کی۔جب ہم لوگ مغرب کی نماز اداکرنے کے لیے جائے مقررہ پر حاضر ہوئے تو اتر پر دلیش کے ایک خانقائی ہیر صاحب امامت کے لیے آگے بڑھ گئے اور ہم لوگوں کو مولانا موصوف کی امامت سے محروم ر کھا۔ دسمبر ۱۹۷۳ء میں راقم جب دوسری بارج کے لیے گیا تھا تو میں نے مکہ مکرمہ میں ایک ماہ سے زیادہ قیام کیا۔ مولانا موصوف ہے مغرب کی نماز کے وفت ہر روز مجد حرام میں ملا قات ہو جاتی تھی۔ مولانا موصوف مسجد حرام میں حطیم کے سامنے والے حصہ میں اپنی نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ یہاں مختلف ممالک کے علماءاور مشائخ جمع ہوتے اور اپنی نمازیں ادا كياكرتے تھے۔ أكر مولانا موصوف سے ميرى ملاقات اس جكد ند ہوتى تو عبد الحميد خال صاحب کومیری تلاش میں بھیج کر مجھےا ہے پاس بلاتے اور میں ان کے ساتھ اپنی نماز مغرب ادا کیا کرتا تھا۔ عبد الحمید خال صاحب مجلواری شریف کے مریدوں میں ہیں اور مولانا موصوف ہےان کی قربت ہے۔ راقم کواس جگہ نماز ادا کرنے میں تامل محسوس ہو تا کیونکہ ميرا تعلق نه طبقه علماء سے تقااور نه طبقه مثالج سے بعد نماز مغرب مولانا موصوف مجھے ہندوستان کے ان سجادہ نشینوں نے ملا قات کراتے تھے جو جج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں ان حضرات ہے دین کی ہاتمی منتاجو میرے لیے بہت سود مند ہوا کرتی تھیں۔ایک روز جب راتم نماز مغرب ادا کر کے وہاں ہے واپس آرہا تھا تواتفا قالیک فاری واں ترکی عالم ہے ملا قات ہو گئی او رانہوں نے امام ابو حنیفہ کے متعلق بہت ی باتیں بتائیں جو مجھے بہت بیند آئیں اور ان سے میری معلومات میں بہت کچھ اضافہ ہوا۔ مولانا موصوف کی کرم فرمائی کی بدولت میری ملا قات اچھے اچھے عالموں ہے ہوئی جس کے لیے میں ان کا مفکور ہوں۔ 1940ء میں میرے چھوٹے لڑ کے ڈاکٹر اشر ف حسین سلمہ کے عقد نکاح کے موقع پر لڑکی

والوں کی طرف سے مولانا موصوف قاضی بن کر آئے اور بعد نکاح بچھے مبارک باد دیے ہوئے دولہااور دلہن کے لیے اللہ سے دعائیں کیں۔اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فر مایا اور یہ شاد کی ہر لحاظ سے نہایت بی مبارک اور کامیاب ربی ۱۹۷۳ء میں از راہ کرم مولانا موصوف میر کی اہلیہ مر حومہ کے چہارم کے فاتحہ کے روز میر کی رہائش گاہ پر آئے اور دیر تک قیام کیا۔ جب سب اوگ قرآن خوائی اور فاتحہ کے بعد واپس چلے گئے تو میں مولانا موصوف کوز حمت دے کرا ہے کمرے میں لے گیا جہاں انہوں نے کلام اللہ کی تلاوت کر کے اہلیہ مر حومہ کے لیے وعاء فیر کی جس میں صرف راقم اور میرے مینوں لڑکوں نے شرکت کی۔ میں مولانا موصوف کی بڑی قدر کر تا ہوں اور میر کی دعاء ہے کہ اللہ انہیں صحت و تندر سی کے ساتھ موصوف کی بڑی قدر کر تا ہوں اور میر کی دعاء ہے کہ اللہ انہیں صحت و تندر سی کے ساتھ موصوف کی بڑی قدر کر تا ہوں اور میر کی دعاء ہے کہ اللہ انہیں صحت و تندر سی کے ساتھ موصوف کی بڑی قدر کر تا ہوں اور میر کی دعاء ہے کہ اللہ انہیں صحت و تندر سی کے ماتھ موصوف کی بڑی قدر کر تا ہوں اور میر کی دعاء ہے کہ اللہ انہیں صحت و تندر سی کے ساتھ کی صد در از تک دین و ملت کی خد مت کے لیے قائم رکھے۔

### مولاناشاه عزالدین ندوی:

مولانا عزالدین کا آبائی وطن بھلواری شریف تھاجہاں وہ ۱۹۱۳ء یس پیداہوئے۔ان
کے والد کانام شاہ معین الدین قادری تھا۔ آپ مولانا شاہ سلیمان کے تواسہ اور مولانا شاہ می
الدین کے داماد تھے۔ موصوف اپنی ابتدائی تعلیم کے حصول کے لیے ندوۃ العلماء لکھٹو گئے
جہاں سے انہوں نے فاصل کی ڈگری عاصل کی اور فرسٹ کلاس فرسٹ آئے۔ موصوف
ندوہ کے ممتاز فار فین میں شار کے جاتے تھے۔ تعلیمی فراغت کے بعدوہ چند ماہ تک موتیاری
کے مدرسہ میں صدر مدرس کے عہدے پر فاکرز ہے۔علامہ سیدسلیمان ندوی نے انہیں دار
العلوم ندوۃ العلماء میں اوب اور تغیر کے استاذگی حیثیت سے مقرر کیا گر ندوہ میں ان کے
العلوم ندوۃ العلماء میں اوب اور تغیر کے استاذگی حیثیت سے مقرر کیا گر ندوہ میں ان کے
درسہ سام کی مدت صرف ایک سال دبی۔ مدرسہ اسلامیہ راٹی میں بھی پچھ عرصہ تک پر نہل
دیا می مدت صرف ایک سال دبی۔ مدرسہ اسلامیہ راٹی میں بھی پچھ عرصہ تک پر نہل
درہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر سر مجد اقبال کی دعوت پر لا ہور گئے۔ ان د توں ڈاکٹر سر مجد اقبال
مواناعز الدین کو مدعو کیا۔ موصوف جارسال تک شابی مجد لا ہورے امام اور خطیب کے لیے
مواناعز الدین کو مدعو کیا۔ موصوف جارسال تک شابی مجد لا ہور کے امام اور خطیب رہے
اوران کے جمد کی نماز شابی مجد کی بری شہرت تھی۔ ڈاکٹر سر مجد اقبال ہر جعد کی نماز شابی مجد میں
داکرتے اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ صاحب موصوف کا خطبہ ساکرتے تھے۔ 1971ء

میں ڈاکٹر سر مجہ اقبال کے انتقال کے بعد مولانا اپنے وطن لوٹ آئے۔ ۱۹۵۲ء میں راقم کے خت اصرار پر مدر سہ مخس البدئ، پیٹہ میں حدیث کے استاذ ہوئے اور اس کے بعد کا ۱۹۹ء میں میں پٹنہ کے ادارہ تحقیقات عربی و فاری میں شعبہ عربی کے صدر مقرر کیے گئے۔ ۱۹۷۲ء میں پنٹن پائی۔ اار مئی ۱۹۷ء کو پورنیہ میں صاحب موصوف کا انتقال ہوا اور ان کی لاش محیلواری شریف لائی گئے۔ آپ کی نماز جنازہ مولانا سید شاہ امان اللہ قادری نے پڑھائی اور باغ محیلی میں وفن کیے گئے۔ ان کی تصانیف میں کتاب "علوم الحدیث" بڑی شہرت کی حامل ہے اور اس کے دوایڈ بیش نکل چکے جاں کی تصانیف میں کتاب کے علاوہ "کشف الظام" "، "حیات احمد بن صفیلی" اور سیر ات اسلام بھی تصنیف کی ہیں۔ ان کے علاوہ صاحب موصوف کے بہت ہے مضابین جو عربی فربان میں لکھے گئے تھے، ملک اور بیرون ملک کے متعدد پر چوں اور اخباروں مضابین جو عربی فربان میں لکھے گئے تھے، ملک اور بیرون ملک کے متعدد پر چوں اور اخباروں مسلمہ قابلیت اور شخف کے لیے سند عطافر مائی۔ صاحب موصوف بوقت ہی سند پانے مسلمہ قابلیت اور شخف کے لیے سند عطافر مائی۔ صاحب موصوف بوقت ہی سند پانے کے صرف ایک ماہ اور کو بھی صدر جمہور یہ ہند نے سند عطافر مائی میں۔ افسوس ہے۔ مولانا موصوف کے ساتھ راقم کو بھی صدر جمہور یہ ہند نے سند عطافر مائی تھی۔

## مولاناے راقم کے تعلقات:

مولاناموصوف ہے راقم کے خاندانی تعلقات تھے۔ آپ کے نانامولانا، قاری سید شاہ محمد سلیمان کھاواروی میر ہے نانامر جوم کے عزیز دوستوں میں تھے۔ اکثر نانامر جوم اشہیں اپنی رہایش گاہ پر مدعو کرتے اور محبد سیف خال میں ان ہے وعظ کہلواتے اور سیر ت النبی کے جلسول میں ان ہے اقتر بر کراتے تھے۔ مولانا عزالدین ہے میری دوئی ہے۔ سال کے جلسول میں ان ہے اقتر بر کراتے تھے۔ مولانا عزالدین ہے میری دوئی ہے۔ جب مولانا کہ قائم رہی او رہم لوگ ایک دوسر ہے ہے نہایت خلوص ہے ملتے رہے۔ جب مولانا موصوف مدر رہ شم الہدی میں مدرس مقرر ہوئے تو ہفتہ میں دوچار بار راقم کی رہائی گاہ پر آتے تھے اور ہم لوگوں کے در میان طرح کی باتیں ہوا کر تیں تھیں۔ مولانا کو پان کھانے تھے۔ میں نے مولانا کو پان کھانے نے اور ہم لوگوں کے در میان طرح کی باتیں ہوا کر تیں تھیں۔ مولانا کو پان کھانے کا براشوق تھا اور ای کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں تمباکو کھاتے تھے۔ میں نے مولانا کو بہت بار تمباکو خور دنی کی عادت کوتر ک کرنے کو کہا تگر دہ آخر دم تک اپنی اس پر انی عادت

پر قائم رہے۔ گرچہ موصوف ایک جید عالم نے گر بھی بھی اپنے علم پر غرور نہ کیا۔ صاحب موصوف نہایت ہی متکسر مزاج اور ملنسارانسان تھے۔ میری والدہ مرحومہ ان کی بوی عزت کرتی تھیں۔ جب مولاناموصوف راقم سے ملنے آتے تو والدہ مرحومہ انہیں تذرانہ پیش کرتی تھیں۔ والدہ مرحومہ کے انقال کے بعد مولانا نے ان کے چہار م کا فاتحہ پڑھااور وعائے خیر کی۔ مولانا موصوف کو والدہ کے انقال پر بڑا صدمہ ہوا کیونکہ والدہ نے انہیں لوکین سے کی۔ مولانا موصوف کو والدہ کے انقال پر بڑا صدمہ ہوا کیونکہ والدہ نے انہیں لوکین سے دیکھا تھااو رہیر زادہ صاحب کے لقب سے یاد فرمایا کرتی تھیں۔ ہر سال خدا بخش لا تبریری میں خان بہادر خدا بخش خال کی بری منائی جاتی ہے اور اس موقع پر سیر سالنجی کا جلہ منعقد میں خان بہادر خدا بخش خال کی بری منائی جاتی ہے اور اس موقع پر سیر سالنجی کا ایک جلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ بحثیت ڈائر کئر راقم نے کرزن ریڈنگ روم میں سیر سالنجی کا ایک جلہ منعقد کیا اور مولانا عز الدین کو مدعو کرکے رسول اگرم کے اوصاف حمیدہ پر تقریر کرائی جو نہایت کیا اور مولانا عز الدین کو مدعو کرکے رسول اگرم کے اوصاف حمیدہ پر تقریر کرائی جو نہایت بہت پہند کیا۔

ا ۱۹۷۱ء میں صدر جمہوریہ ہند نے مولانا کو عربی کی مسلمہ قابلیت پر سند عطا ک۔

راقم کو بھی اس سال فاری کے لیے سند عطا ہوئی تھی۔ راقم اور مولانا اپنی اپنی سند لینے کے

اس ماری ۱۹۷۷ء کو ایک ساتھ پٹنہ ہے دبلی گئے اور ہم لوگوں کاسفر نہایت ہی ہنی
خو ش سے گذرا۔ مولانا کے استقبال کے لیے نئی دبلی کے ریلوے اسٹیشن پر صبح سویرے
مصرت خواجہ حسن ثانی نظامی موجود تھے اور انہیں اپنی جیپ میں بٹھا کر اس ہو مگ میں لے
کئے جہاں حکومت ہند نے مولانا کے تین روز کے قیام کا انتظام کیا تھا۔ تین روز بعد مولانا
موصوف ہو ٹل سے جاکر کئی روز حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی کے ساتھ تھہرے۔ واپسی
موصوف ہو ٹل سے جاکر کئی روز حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی کے ساتھ تھہرے۔ واپسی
مولانا کے بے صد معتقد تھے اور ان اوگوں کے اصر ادپر صاحب موصوف پورنیہ تشریف لے
مولانا کے بے صد معتقد تھے اور ان اوگوں کے اصر ادپر صاحب موصوف پورنیہ تشریف لے
مولانا کے بے صد معتقد تھے اور ان اوگوں کے اصر ادپر صاحب موصوف پورنیہ تشریف لے
مولانا کے بے صد معتقد تھے اور ان اوگوں کے اصر ادپر صاحب موصوف پورنیہ تشریف لے
مولانا کے بے صد معتقد تھے اور ان اوگوں کے اصر ادپر صاحب موصوف پورنیہ تشریف لیا تھا ا

# بيسوال باب

# ڈاکٹر ذاکر سین سے میری چند ملاقاتیں

### ىيىلى ملاقات:

میری ملا قات مرحوم ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب سے پہلی بار غالبًا ۱۹۳۱ء میں دہلی میں ہوئی۔ میں ان کے پاس ایک تعار فی خط امام المشاکخ حضرت خواجہ حسن نظامی کا لے کر گیا تھا۔ امام المشائخ كاخط د مكير كروه بهت خوش ہوئے اور دير تك ان كى خوبيوں كانذ كر ہ كرتے رہے۔ اس زماند میں "سام مر زاصفوی" کا تذکرہ" تخفہ سای" پر کام کررہا تھااور میں نے اس کام میں ڈاکٹر صاحب کامشور ولینامناسب سمجھا تھا۔ اس کتاب کو پٹنہ یو نیورٹی شائع کرانے والی تھی او رمیں اس کو نہایت خوبی کے ساتھ ایڈٹ کرنا جا ہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب پروفیسر براؤن (Prof. Browne) کی۔" تاریخ ادبیات ایران" میں اس کتاب کے متعلق پڑھ چکے تھے۔ پروفیسر براؤن نے ''تخنہ ُ سامی''کوایک گرال بہا کتاب قرار دیا تھا۔ ازراہ کرم ڈاکٹر صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ کتاب کو اس طرح ایڈٹ کیا جائے کہ متن میں کوئی غلطی اور خامی نہ رہ جائے اور حواثی کے نوٹ کو زیادہ طول نہ دیا جائے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے اس مشورہ پر پوراعمل کیا۔جب بیہ کتاب ۱۹۳۳ء میں بیٹنہ یو نیورٹی کے توسل سے شائع ہو گی تو ایران اور بورب میں بیا نیم بیش نہایت مقبول ہوا۔ میں نے ایک نسخہ کتاب کاڈا کٹر صاحب کی غدمت میں ڈاک ہے روانہ کر دیااور تین مہینوں بعد جب میں دتی جاکران ہے ملا تو وہ کتاب " تخفه سای "کوپڑھ چکے تھے۔ میری ہمت افزائی کی اور ان خطوط کودیکھاجو میرے پاس کتاب کے بارے میں ایران اور بورپ سے آئے تھے خصوصامر زامحد قزویتی اور آقائی محمہ علی تربیت کے خطوں کو نہایت شوق ہے پڑھا۔ جھے اعتراف ہے کہ بیہ سب پچھ ڈاکٹر صاحب

کے اچھے مشوروں کی بدولت ہوا۔

ڈاکٹر صاحب ایک خوش مزاج انسان تھے او رہر بات میں ان کی متین ظرافت کااظہار ہو تاتھا۔ کتاب کھول کر آتھی خراسانی کااحوال پڑھتاشر وع کیا۔ سام مرزانے اس شاعر کے بارے میں لکھاہے کہ خباشت اس کے مزاج پرغالب تھی اور مختلف فتم کے ''شہر آشوب''ککھاکر تاتھا۔

ڈاکٹر صاحب اس شاعر کے متعلق کہنے لگے کہ خوب آدی تھے اور ایک بات توالی کہیے کہ خوب آدی تھے اور ایک بات توالی کم مجی ہے جس کو میں نے پہلے بھی نہیں سنا تھا۔ چیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ چھ مہینے نراور چھ مہینے مادہ رہتی ہے۔ آگبی خراسانی نے مولانا محمد طبسی کی (جو کہ عام طور سے احمد آتون کیے جاتے تھے)خوب ہلمی مندر جہ ذیل شعر میں اڑائی ہے۔۔

احمد آنون گهی شیعی گهی سنّی بود چون غلیوا جبی که شش مه ماده و شش مه نرست

پھر فرمایا کہ احمد آتون بڑے وقت شناس انسان تھے۔ بھی اپنے کو شیعہ کہتے اور بھی اپنے کو شیعہ کہتے اور بھی سنّی یہ کہہ کر ذاکٹر صاحب خوب بنے اور کہا کہ آپ کے پٹنہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے کو بھی شیعہ اور بھی سنّی ضرورت کے مطابق کہتے ہیں یہ اشارہ میرے ملتے والوں میں ایک صاحب کی طرف تھاجو اپنے کو بھی سنّی اور بھی شیعہ کہتے تھے۔ سام مر زاکے بارے میں کہا کہ جب وہ قید میں تھا تو اس نے و میت کی تھی کہ جب وہ مر جائے تو د فن کرنے کے بعد اس کے لوح قبر بر رباعی کندہ کردی جائے:

سای زغم زمانہ بیغم می باش بامحنت درد وعشق ہمدم می باش چون موجب شادی حقیقی مرگ است محرمرگ رسد تو شادو خرم می باش میں نے بعد حقیق اس ربائی کو "تخد سامی" کے دوسرے ایڈیشن کے دیباچہ میں درج کردیا ہے۔

#### دوسری ملاقات:

"The Early Persian Poets of India" جن ميري كتاب "The Early Persian Poets of India" کو پٹنہ یو نیور ٹی نے شائع کیا۔ میں نے پہلی کابی ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بذراجہ ڈاک رواند کیا۔ جب کتاب د بلی پینجی توڈاکٹر صاحب بیار تھے اور شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ وقت پررسیدند بھیجنے کی معذرت جاہی اور اپنے خطیص میری کتاب کی تعریف کرتے ہوئے مجھے تحقیقی کا موں کو جاری رکھنے کا مشور ہ دیا۔اس خط کو میں نے ۵۰ سال سے بطوریاد گار اپنے یاس محفوظ رکھا ہے۔ایک سال بعد ڈاکٹر صاحب نے جھے ہے اس کتاب کی تین کا پیاں طلب کیس اور جبیش دیلی سرکاری کام سے کمیا توان تین کاپیوں کوڈا کٹر صاحب کی خدمت میں پیش کیاوہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ میں محمود شیر انی ہے اس بات پر اتفاق کر تا ہوں کہ پچھے عرصہ تک اس طرح کی کتاب نہیں لکھی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم کامقابلہ نئ کتابوں کے یر صنے میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی کسی نئ کتاب کا تذکرہ سیجئے خواہ ار دو کی ہویا انگریزی کی بیہ کتاب ڈاکٹر صاحب کی نظرے گذر چکی ہو گی اور اس پر وہ اپناعالمانہ تبھرہ فور آدیج تھے۔ کہنے گلے کہ میں شیرانی صاحب کا تبعرہ پڑھ چکا ہوں۔ لاؤ تمہارے سامنے کتاب کو پڑھوں۔ چونکہ میری کتاب Sir Denison Ross ، ڈاکٹر عظیم الدین احمد اور ڈاکٹر ہادی حسن کے مشورول سے مرتب کی گئی تھی کچھ دیر تک ان بزر گوں کا تذکرہ رہا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف Sir Denison Ross ہے خوب واقف تصاور اکثر ان کی خدمات کی تعریف کیا کرتے تھے، میں نے ابوالفرج رونی کے بارے میں جو پچھ لکھا تھا اس کو بہت پہند کیااور فیضی کے ایک قصیدہ کے چنداشعار پڑھے جس میں اس نے ابوالفرج رونی کا تتبع کیا تھا۔ روتی کی رہاعیوں کو بھی بہت بہند کیا۔عمید الدین کے اشعار کو بھی شوق سے پڑھا۔ خصوصا اس لقم کو جس میں شراب اور بھانگ کے در میان مناظرہ درج ہے۔عمید الدین کے اس تھیدے کو جس کی تشبیب رہے:

> دارم جفائی نو به نوزین چرخ ناخوش منظری کوری کبودی کج روی عاقل کشی دون پروری

#### نہایت شوق سے شروع سے آخر تک پڑھااور مندرجہ ذیل شعر کو کئی ہار پڑھا: برخیز برعزم سفر زیں جای ناخوش در گذر کاندر تنور شیشہ گر قیمت ندارد جوہری

ڈاکٹر صاحب سے بیہ ملا قات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔انہوں نے اپنے چند ضروری کاموں کو چھوڑ کر مجھے موقع دیا کہ میں ان سے پچھا استفادہ کر سکوں۔ میں بغیر اطلاع کیے ان سے ملنے گیا تھااورانہوں نے نہایت خندہ پیٹانی سے میرے ساتھ اپنافیمتی وقت صرف کیا۔ تمیسری ملاقات:

ڈاکٹر عبدالحفیظ فردوی اپنے مراد پور کے بٹگلے میں مقیم تھے۔ یہاں اب پٹنہ مارکٹ بن مياب-ان كالزكاجامعه مليه ميں پڑھتا تھا۔ كى كام ے ڈاكٹر ذاكر حسين غالبًا ١٩٣٣ء ميں جب پیشنہ تشریف لائے تو ڈاکٹر حفیظ نے ان کو یہاں جائے پر مدعو کیااور مجھے بھی بلایا۔ میں مسٹر امتیاز محمد خال (ایم-اے علی گڑھ و لندن) کے ساتھ جو اس زمانہ میں وانا پور کھگول ر ملوے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اس دعوت میں شرکت کے لیے گیا۔ ہم لوگ بچھے پہلے پہنچے تو مسٹر امتیاز محمد خال نے جھے ہے ڈاکٹر ذاکر حسین کے بنیادی تعلیم کی اسکیم پر اعتراض کرنا شروع کیا۔ میں نے ان کور و کااور کہا کہ بیہ موقع ان سب باتوں کا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا قیام پینے میں تین دن اور رہے گا آپ ان ہے مل کراپی بد گمانیوں کودور کرلیں۔ای اثناء میں ڈاکٹر صاحب کرے میں داخل ہوئے اور ہم مختلف موضوع پر، خصوصاً مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں ان سے باتی کرتے رہے، جائے کی میز بری لمبی تھی اور ہر فتم کے کھانوں اور مچلوں سے لدی ہوئی تھی۔جب جائے شروع کرنے میں دیر ہوئی توڈاکٹر صاحب نے اہے مخصوص انداز میں کہا کہ بیہ تو جنت کا نظار ہ معلوم ہو تا ہے۔ کل اچھی اچھی چیزیں سامنے ر تھی ہوئی ہوں مگر کوئی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرنے والا ہے۔میرے دوستوں میں ے ایک نے اپنے علی گڑھ کے انداز میں کہا کہ حضرت جبر ٹیل کاانتظار ہے۔وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ مولاناسید سلیمان ندوی کمرے میں داخل ہوئے اور چند لوگوں نے جو مولانا سلیمان ندوی کے ہم من تھے باواز بلند کہا کہ حضرت جبر نیل آگئے اب جائے شروع کی

جائے۔ مولاناسید سلیمان ندوی سے لوگوں نے کہا کہ آئ سے آپ کا خطاب جر ئیل ہو گیا۔
سلیمان ندوی صاحب نے بھی بنی میں شرکت کی اور تقریباً ایک گھنٹہ تک ڈاکٹر صاحب نے
اپنی باتوں سے ہم لوگوں پر جادو کا اثر ڈالا اور ہم لوگ و م بخودان کی باتوں کو ہنتے رہے۔ کیو نکہ
گفتگو کا موضوع اسلامیات تھا۔ مولانا سلیمان ندوی جب اسلامیات کی با تیں ہوں تو کب
چپ رہنے والے تھے بھی تو ڈاکٹر صاحب کا ساتھ دیتے تھے اور بھی نہایت شدت سے
اختلاف کرتے تھے۔ جی تو چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بکھ و براور بیٹھیں۔ کیونکہ ان کی باتیں ہم
اختلاف کرتے تھے۔ جی تو چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بکھ و براور بیٹھیں۔ کیونکہ ان کی باتیں ہم
اوگوں کے لیے نہایت سود مند اور دلچپ تھیں، گر مراد بور کی محبد سے مغرب کی اذان
ہوئی اور جلہ ختم ہو گیا۔

#### چونخى ملاقات:

رائی بھون آئی بھی اپنی ایک خاص نوعیت اور اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ریاست کی ثقافتی اور نیم سیای زندگی کامر کز ہوتا ہے۔ سر کار کافرض ہے کہ اس کے واجب اخراجات کو فراخ دلی سے برداشت کرے۔ آئ کل تواکثر کہا جاتا ہے کہ گور نر کاعہدہ بیکار ہوچکا ہے اور یہ عہدہ اگر قائم ہی رکھا جائے تورائی بال جی کوکسی جیوٹے مکان میں منتقل کر دیا جائے ، کوئی کہتا ہے کہ رائی بھون کی عمارت میں گوشالہ کاصدر دفتر قائم کر لیا جائے یااس میں دھر م شاستر کی کتابوں کا عجائے گھون کی عمارت میں عقل و لیمی یا تھی۔

ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے راج بھون کی رونق میں کی آپھی تھی۔ جب ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تو نقشہ ہی بدل گیا۔ فراش، چپر ای، جمعدار، چوب داروغیر ، صاف سفید کپٹروں میں ملبوس نظر آنے گئے۔ راج بھون کی ہر ساتی کے دوسر ی جانب جو کمرہ عرصہ دراز سے گور نر سے سلنے والوں کے لیے مخصوص تفافر نیچر سے آراستہ کیا گیااور نامور قوی لیڈروں کی تصویر وال سے مزین ہوا۔ اس انظام سے گور نر کے ملنے والوں کو بہت سہولت لیڈروں کی تصویر وال سے مزین ہوا۔ اس انظام سے گور نر کے ملنے والوں کو بہت سہولت ہوگئا و ران کو ADC کے کمر سے میں بیٹھنے کی حاجت باتی نہ رہی اکثر لوگ ADC کے کمر سے میں بیٹھنے کی حاجت باتی نہ رہی اکثر لوگ گیاور راج بھون کو مر سے میں بیٹھنے کی حاجت باتی نہ رہی اکثر لوگ کا کون کو بھون کو کمر سے میں بیٹھنے کی خاجت باتی نہ رہی اکثر لوگ کا کون کو کہتے ہوں کو کمر سے میں بیٹھنے کی خاجت کی زندگی بخشی۔ اس زمانہ میں کرنل بھٹاگر جو گور نر کے ملیز می سکریٹر می شے ایک

نہایت تج ہے کارافسر تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی ہمت افزائی کی بدولت راج بھون کے ہر دفتر اور شعبہ میں انہوں نے ایک در علی لائی جس کولوگ اب تک یاد کرتے ہیں۔ دعوتوں کا سلسلہ شعبہ میں انہوں نے ایک در علی لائی جس کولوگ اب تک یاد کرتے ہیں۔ دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہدایت کردی کہ اخراجات اگر اس رقم ہے جو گور نر کے مصادف کے لیے دی جاتی ہے (Governor's Sumptuary allowance) نیادہ ہو جا کمیں تواس کی کوان کے نمی فنڈے یور اگر دیاجائے۔

ڈاکٹر صاحب کے گور نر ہونے کے بعد جو پہلی گارڈن یارٹی ۲۶م جنوری کو دی گئی وہ نہایت شائدار تھی۔ لان کی سبزی ویدہ زیب تھی اور موسمی پھول اپنی کیاریوں میں بہار و کھارے تھے۔ کل عمائدین شہریارٹی میں موجود تھے اور ریاست کے اکثر اصلاع ہے بھی مہان آئے۔ایک نئ بات یہ ہوئی کہ ریاست کے بہت سے سنتیر پروفیسر توید دے کر ہلائے سکے اس سے پہلے اکثریت سر کاری ملاز مین اور ممبر ان اسمبلی اور کانسل کی ہواکرتی تھی۔ جن لوگوں نے کچھ عرصہ سے راج مجون کی پارٹیوں میں آنا ترک کردیا تھادہ بھی شوق ہے آئے۔ گور نر کاعبدہ نہایت عزت وقدر کا ہو تا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ایساٹریف انسان جب گور نر بہار ہو کر آیا تو ان سے ملنے کی تمنا ہر مہمان کے دل میں تھی۔ وفت معین پر ذاکر صاحب بار ٹی میں تشریف لائے۔وہ چوڑی داریا نجامہ سیاہ رنگ کی شیر وانی اور ای رنگ کی ٹولی پہنے ہوئے تھے۔ان کے آتے ہی بینڈنے "جن گن من " کی دھن بجائی اور اس کے بعد مہمان ناشتے کی میزوں کی طرف گئے۔ ناشتہ نہایت پر تکلف تھا۔انگریزی اور ہندوستانی مٹھائیاں اور پھل موجود تھے۔ مہمانوں نے گاجر کاحلوہ جس کو ڈاکٹر صاحب نے شوق سے بوایا تھا خوب کھایااور پہند کیا۔اعلیٰ قشم کے سکریٹ اور سکارے مہمانوں کی تواضع کی گئی۔ ناشتہ کے بعد ذاکٹر صاحب مہمانوں سے ملنے لگے۔ کرنل تبعثا گربہت سے لوگوں ہے واقف تھے انہیں ذاکنر صاحب سے ملاناشر وع کیا خاص طور سے مسٹر الکھ نرائن سنہا، سابق انسپکڑ جزل پولس، پر نسبل معین الحق ، پدم شری و شنو کانت جیا، قادر مرنی اور ایسے بی چند اشخاص کو ڈاکٹر صاحب سے ملایا۔ جب میں ڈاکٹر صاحب سے ملا تو انبوں نے مجھ سے میری اہلیہ کی خیریت دریافت کی جوان د نول سخت علیل تھیں۔ آن کل گور نر کے ملیز ی شکریٹری بہت تکم لوگول ہے واقف ہوتے ہیں اور مہمانوں کو گور نرے ملائے میں ان کود شواری ہوتی ہے۔ پہلے کادستور بہت اچھا تھا کہ نوید کے کارڈ کے ساتھ ایک چھوٹا تعارفی کارڈ جس پر مہمان کانام اور پہتہ داری ہوتا جیجا جاتا تھا۔ گور نر کے سامنے ملیز ی سکریٹری اس چھوٹے کارڈ کو بردھادیتا تھا اور نہایت آسانی ہے تعارف ہوجاتا تھا۔ اب تو مہمانوں کو خود بی اپنانام اور پہتہ بتاکر تعارف کرانا ہوتا ہے۔ آج کل ان جلسوں میں لباس کی کوئی پابندی باتی نہیں رہی۔ پہلے تو سب لوگ سیاہ رنگ کی شیر وائی یابند کوٹ پہن کر آتے تھے اور گرمیوں میں لباس کارنگ سفید یابادای ہوتا تھا۔ پارٹی ذراد ہر کرکے ختم ہوئی اور میں مرحوم بھائی بعد الجلیل صاحب و کیل کوساتھ لے کر گھرواپس آیا۔ راستہ بھر بھائی جلیل ڈاکٹر صاحب کی جامعہ ملیہ کی قدیم باتوں کویادولاتے آئے اور ان کی شفقت اور عنایت کا تذکرہ بہت خلوص ہے گیا۔ یہ بھی یادولا یاکہ کویادولا ہے آئے اور ان کی شفقت اور عنایت کا تذکرہ بہت خلوص ہے گیا۔ یہ بھی یادولا یاکہ فاکٹر صاحب شروع میں کس جھائش کی زندگی گزارتے تھے اور جامعہ ملیہ ہے جامع محبد کا کیا ہوا کر تا تھا اور موٹے پیدل جایا کرتے تھے، لباس بھی نہایت موٹے اور معمولی کپڑوں کا ہوا کر تا تھا اور موٹے پیدل جایا کرتے تھے، لباس بھی نہایت موٹے اور معمولی کپڑوں کا ہوا کر تا تھا اور موٹے پیدل جایا کرتے تھے، لباس بھی نہایت موٹے اور معمولی کپڑوں کا ہوا کر تا تھا اور موٹے یہ کیا تھی۔ یہ بھی بیدل جایا کرتے تھے، لباس بھی نہایت موٹے اور معمولی کپڑوں کا ہوا کر تا تھا اور موٹے یہ کپڑے کی اور پی بیا کرتے تھے۔

ا پے عقیدے کے بنا پر بھے ایک مرتبہ ذاکم صاحب کی دعوت میں شریک ہونے سے انکاد کرنا پڑا۔ بات یوں ہوئی کہ بیمیال کے کوئی رانا پٹنہ آئے تھے اور ڈاکم صاحب نے انکو رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ مسلمانوں میں لیڈی امام ، نواب زادہ سید مجر مہدی ، ڈاکٹر عبد انکی اور میں بلایا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبد الحی دعوت میں شریک ہوئے۔ لیڈی امام ، نواب زادہ سید مجر مہدی اور میں نے کھانے میں شرکت نہ کی۔ دعوت کی رات شب عاشورہ تھی اس لیے ہم اوگوں کا دعوت میں شریک ہوئے ہے انکار کیا اور میں جانانا ممکن تھا۔ لیڈی امام نے خط لکھ کر وعوت میں شریک ہوئے ہے انکار کیا اور یہ بھی لکھا کہ شب عاشورہ میں مسلمانوں کو دعوت دیتا ان کے جذبات کو بجروح کرنا ہے۔ میں نے نواب زادہ صاحب سے دریافت کیا کہ کیا جواب دیا جائے ؟ نواب زادہ نے جولیڈی امام کے جواب سے باخبر سے بھی سے کہا کہ لکھ دیا جائے کہ دور ان عشرہ محرم میں کسی جولیڈی امام کے جواب سے باخبر سے بھی سے میری غیر حاضری معاف کی جائے۔ نواب زادہ نے دعوت میں شریک نبیس ہو تا ہوں ، اس لیے میری غیر حاضری معاف کی جائے۔ نواب زادہ نے خود بھی ای طرح کا بھواب روانہ کیا اور بات ختم ہوگئی۔

پکھ عرصہ پہلے تک میہ دستور تھا کہ جو اوگ گور نرے ملتے یاان کے یہاں دعو توں میں شرے ہوتے ان کے نام ''راج بھون ''کی طرف سے پیٹنہ کے اخباروں میں شائع کردیے جاتے تھے۔اس خبر کودیکھ کر کہ ڈاکٹر عبدالی بھی شریک تھے، کچھ لوگوں نے اعتراض کیااور مختلف طرح کے تبھرے ہوئے میں تو اس واقعہ کو بھلا چکا تقااد راس میں میری کوئی دلچپی باقی نہ رہی تھی۔ پچھ عرصہ تک میری ملاقات ڈاکٹر عبدالحیٰ سے نہ ہو سکی۔ایک دن ڈاکٹر صاحب کا خط آیا که میں "راج مجلون" آگر ان کتابوں کو دیکھوں جن کو مسٹر اس۔وی۔ سو ہنی، آئی۔ ی۔ایس موضع کواتھ ضلع شاہ آبادے لائے تھے۔ یہ کتابیں میرے دوست الحاج جان محمد بلگرامی کی ملکیت تھیں اور ان سب کتابوں کو وہ خدا بخش لا ئبریری کو فروخت کر ناچاہتے تھے۔ ہر قتم کی کتابیں تھیں جن میں کچھا چھی کتابیں بھی مجھے نظر آئیں۔ میں نے ان کتابوں کو تقریباً تین گھنٹے دیکھ کرواجی قیت لگادی جواس قیت ہے کچھے زیادہ تھی جوا یک صاحب پہلے لگا چکے تھے۔جب یہ کام ختم ہو گیا تو ذا کنر صاحب مجھے جائے کے کمرے میں لے گئے اور دوران گفتگو عاشور ہ کی دعوت کا تذکرہ آبی گیا۔اییامعلوم ہوا کہ ذاکٹر صاحب کو ہم لوگوں کی غیر حاضری کا فسوی تھا۔ فرمانے لگے کہ شب عاشور ہا یک بر کت والی رات ہے۔ عر ب اس رات کو مبارک سمجھ کر دعو تیں کرتے ہیں اور لوگ شوق ہے ان دعو توں میں شریک ہوتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے کیا بولٹا؟ تھوڑی دیر جپ رہنے کے بعد نہایت ادب کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ شب عاشورہ تو میرے لیے غم کی رات ہے میں کیو نکر و عوت میں شریک ہو سکتا تھا۔ کھانا تو بہت دور کی بات ہے میں تو غم امام مظلوم میں شب عاشور ہ میں یانی تک نہیں پیتا ہوں۔ ذا کنر صاحب بچھ بولنا جاہتے تھے، معلوم نہیں کیوں غاموش ہو گئے اور دوسر کی دوسر کی باتیں کرنے لگے۔ مغرب کا وقت نزدیک تھا۔ میں اجازت لے کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے عقیدوں کا ظہار خواہ وہ نہ ہی ہوں پاسیای نہایت دلیری ہے کیا کرتے تھے۔

چھٹی ملاقات:

١٩٦٠، مين به حيثيت پرنبل پنه كالج پنه مين رسل ميموريل فرست كاسكرينري تعا-

مسٹر چار لس رسل ۱۹۰۴ء سے ۱۹۱۱ء تک پٹنہ کالج کے پروفیسر اور پر نسپل تھے۔ دوران پہلی جنگ عظیم مسٹر حیار لس رسل و طن کی خاطر انگریزی فوج میں جو جنزل الن بی کے کمان میں میں تھی داخل ہو گئے اور دوران جنگ نہایت گراں بہاخد مات انجام دیتے رہے۔ ۴۲ نو مبر ے ۱۹۱۱ء کو جب انگریزی فوج حملہ آور ہو کریرو شلم کے فصیل تک پہنچ چکی تھی اور فنخ رسل کی نظروں کے سامنے تھی کہ وسٹمن کی ایک گولی نے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ایسے بہادر وانش ورکی بادیس اس کے چند دوستوں نے بیرٹرسٹ قائم کیا ہے۔اس ٹرسٹ کی آمدنی ہے تکسی موضوع پر جس کا تعلق ادب یا فلسفه یا سا تئنس سے ہو "لکچر "کا خرج ادا ہو تا ہے اور پیے لکچرس"ر سل لکچر" کے نام ہے موسوم ہیں۔ پہلے یہ لکچرس"آکسفورڈیو نیور ٹی پریس" ے شائع ہوتے تھے، اور اب پینہ یو نیور ٹی ان کوایے پر لیں سے شائع کر اتی ہے۔ خطبہ دینے کے لیے کسی نہایت قابل اور نام در شخص کا انتخاب ہو تا ہے۔ ۱۹۶۱ء میں مقرر کا انتخاب میں نے ڈاکٹر صاحب کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ جوان د نوں پٹنہ یو نیورٹی کے جانسلر تھے، ڈاکٹر صاحب نے اس کام کے لیے پروفیسر ہایوں کبیر کو منتف کیاجو مرکزی حکومت میں وزیر تھے اور اپنی اعلیٰ قابلیت کے لیے مشہور تھے۔ اس انتخاب سے مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ پروفیسر موصوف میرے دیریند دوست تھے اور مرتے وم تک ان کی اور میری دو تی بر قرار ر ہی۔ پروفیسر ہایوں کبیر کے لکچر کاموضوع "مر زاابوطالب خال" تھاجوا پنے زمانہ کے نامور دانشور، سیاح اور مورخ تھے۔ ۱۶ر اپریل ۱۹۶۱، کو جلسہ پٹنه کالج میں ہوا۔ چونک دو بڑے دانشوروں (ڈاکٹر ذاکر حسین او ریروفیسر ہمایوں کبیر ) کی شر کت ہونے والی تھی شا کقین کا بڑاا جتماع ہو ااور جلسہ کاا تنظام جگہ کی تھی کے باعث ولسن گارڈن کے کہلے میدان میں کرنا پڑا۔ پہلے ڈاکٹر صاحب مرحوم نے اپنا خطبہ ُصدارت پڑھا جو کہ نہایت عالمانہ نھااور حاضرین نے نہایت شوق سے سنااور خو ب داد ملی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطبہ میں افلا طون ے لے کر ٹیگوراور مولانا آزاد تک کا تذکرہ کیااور بتایا کہ کس طور سے ان بزر گوں نے عوام کی خدمت کی ہے اور باوجود اپنی برتری کے مجھی بھی عوام الناس ہے الگ نہیں رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا

<sup>&</sup>quot;These giants of the spirit had not

been able to persuade themselves into an attitude of indifference towards the society of common man in which they lived and had their being: Men and affairs have claimed their attention, and political thinking as well as political action have been enriched by their participation."

پھر پر و فیسر جایوں کبیر نے اپنا خطبہ پڑھااور اس کے ختم ہونے پر ہم لوگ جائے گی وعوت میں شریک ہوئے جس کا اہتمام پلنہ پونیور ٹی نے کیا تھا۔ اس وعوت میں حاضرین ے ذاکٹر صاحب انیسویں صدی کے مور خوں اور دانش دروں کا تذکرہ کرتے رہے۔ان کی گفتگو کولو گول نے خوب جی رگا کر سنا۔ تمام کام ختم ہو جانے کے بعد میں پروفیسر حالیوں کبیر کے ساتھ راج بھون گیا جہاں ڈاکٹر صاحب نے چند مہمانوں کورات کے کھانے ہرمد عو کیا تھااور جھے بھی اس دعوت میں شریک ہونا تھا۔ اس دن ڈاکٹر صاحب کے ٹیبل ٹاکس کا طرز تفتلو بالكل بدلا ہوا تھا۔ جو یا تیں ہو تیں وہ سب کی سب نہایت عالمانہ تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مرزاابو طالب کے دیوان کا تذکرہ کیا۔ جس کا نگریزی ترجمہ ۷۰۸ء میں لندن میں شائع ہوا تھااورا بوطالب کے کچھاشعار بھی سائے۔اس کے بعد فرمایا کہ مر زابوطالب خال کی چند تصنیفوں کے نسخ بتمامیں مہاراجہ بتیا کے آت خانہ میں موجود ہیں۔مہاراجہ کا کتب خانہ اپنے و قت میں ایک مشہور کتب خاند تھا جہاں بہت می نادر کتابیں مل حاتی تھیں۔ جب بتیا کے کت خانہ کا تذکرہ آیا تو میں نے عرض کیا کہ بہار میں زمینداری کے خاتمہ سے بہت کیا چھی چیزیں بھی ختم ہو کئیں اور ہو سکتا ہے کہ بتیارات کے خاتمہ کے بعداس کتب خاند کا بھی خاتمہ ہو گیا ہو۔ ڈاکٹز صاحب نے کت خانہ کے بارے میں دریافت کرنے کو کہا تھا۔ شاید بھول کئے ،اور کوئی بات معلوم نہ ہو تکی۔ مہاراجہ کے کتب خانہ میں میر ی ذاتی دلچیای تھی کیونکہ تقریباً سوا سوسال پہلے میرے خاندان کے ایک بزرگ سید جم الدین صاحب مہاراجہ کے و یوان تھے اور نہایت ہی علم دوست انسان تھے۔ انہوں نے کتب خاند میں بہت کچھ توسیع کی

تھی اوران کے زمانہ میں ہے گئب خانہ اپنی نوادرات کے لیے مشہور تھا۔ سید نجم الدین صاحب کا تذکرہ کرنل سلی مین نے اپنی کتاب Rambles and recollections میں کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی عالمانہ ہاتیں جب اس بدنداتی کے دور میں یاد آتی ہیں او نہایت دکھ ہوتا ہے۔ اب ایسے اوگوں کاملنانا ممکن ہے۔

#### سا توي ملا قات:

و تمبر 1971ء میں خان بمبادر عبید الرحمٰن خال شروانی علی گڑھ ہے واکم صاحب کے اصرار پر پینہ تشریف الاے اور مہمان خصوصی کی حیثیت ہے "رائج بھون" میں تضہرے۔ وَاکمُرْ صاحب نے ججھے فون کرکے کہا میں خان بہادر کو پینہ کالج اور پینہ یو نیورش کے تمام تعلیمی اداروں کو دکھادوں خان بمبادر عرصہ درازے علی گڑھ مسلم یو نیورش کے خازن تھے اوران کو پینہ یو نیورش کی درش گاہوں میں خاص دلچیلی تھی۔ میں خان بمبادر کو سید اکبر حسین کے ہمراہ جوان ونوں پینہ یو نیورش کے خازن تھے اکثر در گاہوں کو دکھا کر سید اکبر حسین کے ہمراہ جوان ونوں پینہ یو نیورش کے خازن تھے اکثر در گاہوں کو دکھا کر سید اکبر حسین کے ہمراہ جوان ونوں پینہ یو نیورش کے خازن تھے اکثر در ساتھ اک تو کرہ کیا اور معلق یا تھی ہوت کا کی صد سالہ خدمتوں کا تذکرہ کیا اور معلق یا تھی ہونے لگیں۔ ذاکم صاحب نے پینہ کا کی صد سالہ خدمتوں کا تذکرہ کیا اور معلق یا تھی ہونے اللہ میں استادوں کو بھی یاد کیا۔ خصو صااستاذ محترم ذاکم عظیم الدین احمد کا تذکرہ دیے تک ہو تارہا۔

ساارہ تمبر کی رات کو خان بہادر مبید الرحمٰن کے اعزاز میں ایک و عوت ہو گی۔ جس میں دس مبمانوں نے نثر کت کی۔ کھانے کی میز کا نقشہ میرے پاس یادگار محفوظ ہے۔ بہت جلد صاحب نے مبمانوں کا متقبال کیااور ہم لوگوں کو کھانے کے کمرے میں لے گئے۔ بہت جلد واکٹر صاحب بھی تشریف لائے اور کل مبمانوں سے مل کر ان کی مزان پری کی۔ ایک دو مبمانوں سے بچھ عرصہ پر ملاقات ہور ہی تھی اس لیے ان سے دیر تک با تیں کیں۔ یہ واکٹر صاحب کی بیانا دستور تھا جس کے وہ بہت پابند تھے۔ ذاکٹر صاحب ایک خوش گفتار آدی تھے صاحب کا پراناد ستور تھا جس کے وہ بہت پابند تھے۔ ذاکٹر صاحب ایک خوش گفتار آدی تھے اور نہایت بی د گھانے کی میز پراپنے نیبل ٹاکس سے سب لوگوں کو بے حد خوش کیا۔ کھانے کے دوران مبمانوں کو میز پراپنے نیبل ٹاکس سے سب لوگوں کو بے حد خوش کیا۔ کھانے کے دوران مبمانوں کو

طرح طرح کے قصے ساکر ہماتے رہے۔ ایک نواب صاحب کا قصد سایا جن کو ایک ہم مند

ہاور پی کی ضرورت تھی۔ نواب صاحب نے لکھنو جاکر چندا پیچھے باور چیوں جن سے ایک کا

استخاب کیااوراس کوائے گھرلے گئے ، گھر آگر نواب صاحب نے باور پی کو حکم دیا کہ وہ جو

مب سے اچھا کھنا لیکا سکتا ہے اسے لیکا کر روزانہ وسر خوان پر حاضر کیا کرے۔ پہلی رات

باور پی نہایت اچھی چپاتیاں اور نہایت خوش مز واور خوش رنگ قورمہ لیکا کر وسر خوان پر

ایا۔ نواب صاحب نے ان کو شوق سے نوش جان فرما کر باور پی کی تعریفیں کیس۔ دوسرے

دن باور پی نے چر وہی چپاتیاں اور قورمہ نواب صاحب کے وسر خوان پر حاضر کیا۔ نواب

معلوم ہو کہ تم چپاتی اور قورمہ کے موالچھ نہیں لیکا سے ہو۔ باور پی تھور کر تا تھا گر اب

معلوم ہو کہ تم چپاتی اور قورمہ کے موالچھ نہیں لیک جنو میدان کی تھور کی نے ہاتھ جو ز کر عرض

کیا کہ قورمہ اور چپاتی شریفوں کا کھانا ہے اور باقی چیز یں نوابوں کے چو نچلے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب

کیا کہ قورمہ اور چپاتی شریفوں کا کھانا ہے اور باقی چیز کی نوابوں کے چو نچلے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب

نے ایک وورم اور چپاتی شریفوں کا کھانا ہے اور باقی چیز کی نوابوں کے چو نچلے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب

نے ایک وورن کی شیشی دی و تو توں کا سایا۔ چین کی دعو توں جس کھانے کے بعد ہر مہمان

کو جائے تو چورن کھاکر اپنی تکلیف کو دور کرے۔ اس قصد پر خوب ہنمی ہو گیا اور کس نے کہا

کو آپ کی باتوں نے ہم لوگوں کو ہنما کر دستر خوان پر بی کھانا ہضم کر ادیا۔

ان قصول کے بعد ذاکر صاحب میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں پندرہ سال تک خدا بخش الا ئیریوں کی جمیل انتظامیہ کا ممبر روچکا تھا اور کتابوں کی خریداری میں جمیوے بھی مشورہ طلب کیا جاتا تھا۔ اور میرے کہے پر مسئر الیں۔ وی۔ سو ہوئی۔ آئی۔ تی۔ایس اکثر کتابیں فریدا کرتے تھے۔ ذاکر صاحب کہنے گئے کہ ایک شاہ صاحب کے پاس کلام اللہ مجید کا نہایت اچھا تعلمی نسخ ہے جس کی قیمت بائج بڑار روپے یا گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ قیمت زیادہ معلوم ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حب باتوں کو من کر اس کی قیمت لگاہے۔ میں ضاموش ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب نی باتوں کو سفنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب نے سلسلہ گئے ہوں کر اس کی قیمت گئے۔ میں ضاموش ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب نی باتوں کو سفنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب نے سلسلہ گئے ہوں کر تے میں گئے۔ میں ضاموش ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین جس کرتے میں گئے ہوئے۔ اس کام اللہ مجید ہو نے تھے اس کے کیئرے سے اس کام اللہ مجید کا بزدوان بنایا گیا ہے اور دو سو جنات شہید ہو نے تھے اس کی کیئرے سے اس کام اللہ مجید کا بزدوان بنایا گیا ہے اور دو سو جنات اس نسخ کے لیے بھیشہ بہرہ دوار کی کرتے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ نسخ خدا بخش

لا بہریں کے لیے ضرور خریدا جائے کیونکہ لا بہریں کو دوسو پہرے دار بلا تخواہ والے لل جائیں گے۔ اس پر خوب بنسی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر فرمایا کہ ایک خانقابی شاہ صاحب کے پاس او نجی استر خانی ٹوپی ہواں عیدین کے موقع پر اس کو پہن کر نماز کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اگر رکوع و جود میں ان کے سرے ٹوپی گرنے گئی ہے تو دو جنات جو ان کے ساتھ ہیں۔ اگر رکوع و جود میں ان کے سرے ٹوپی گرنے گئی ہے تو دو جنات جو ان کے ساتھ ہمیشہ موجود رہتے ہیں ٹوپی کو گرنے سے بچا لیتے ہیں۔ نہایت بنمی خوش سے کھانا ختم ہو ااور ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کی خوش نہ اتی اور خوش گفتاری اکثریاد آتی ہے۔ ان کے پاس سے بننے کا جی نہ چاہتا تھا۔ آسمھویں ملاقات:

بہار میں یانج سال گور نر رہنے کے بعد ڈاکٹر صاحب جمہور یہ ہند کے نائب صدر بنائے گئے۔اس تقرری سے سارے ملک میں او گوں کو خوشی ہوئی خصوصاً بہار میں تو بڑے اظمینان کاا ظہار کیا گیا۔ سارے صوبہ ہے ہر طبقہ کے لوگ ڈاکٹر صاحب کو مبارک باہ دینے کے لیے "راج بھون" جانے لگے۔اور ذاکٹر صاحب بھی ان لوگوں سے نہایت خندہ پیٹانی ے ملتے اور شکریہ اداکرتے۔ میرے لیے تو" د تی دور است"والا مضمون پیدا ہو گیااور مجھے یانج سال ہے جو قربت نصیب تھی وہ اب جلد ہی ختم ہونے والی نظر آنے لگی۔ اس کا مجھے افسوس تھا۔ سر کاری اعلان کے وس روز بعد جب میں ڈاکٹر صاحب کو مبارک باد پیش کرنے ھیا تو تقریباً تمیں طلباء قدیم وجدید جامعہ ملیہ اور علی گڑھ مسلم یو نیور ٹی کے ،ڈاکٹر صاحب کو مبارک باد دینے گئے تھے۔ جامعہ ملیہ کے طلباء تو ڈاکٹر صاحب سے بمیشہ والہانہ محبت کرتے تھے اور مسلم یو نیورٹی کے طلباء بھی باوجود چند اختلا فات کے موصوف کا نہایت احر ام کرتے تھے۔ان لوگوں کے ہاتھوں میں خو شبودار پھولوں کے گلدیتے تھے جن کوانہوں نے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ سارا کمرہ معطر تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب ان لو گوں ہے نہایت شفقت ہے باتیں کررہے تھے ،اور ہر کاحال دریافت کررہے تھے۔ جب ملا قات ختم ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے طلباء کے ساتھ برساتی تک آگران لوگوں کور خصت کیا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی ڈاکٹر صاحب ہے اجازت لے کرواپس ہو گیا۔ میں نے بہار میں گوروں اور

کالوں کی حکومت کا دور خوب دیکھا ہے۔ ہیں سال کی بن سے "گور نمنٹ ہاؤیں" جاتارہا
ہوں اور پجائی سال سے ہر گور نرسے ملا قات کا شرف حاصل ہوا ہے، مگر ڈاکٹر صاحب جیسا
مقابلہ کا کوئی گور نر بچھے نہیں ملا۔ میر ااپنا خیال ہے کہ "راج بھون" کو ڈاکٹر صاحب جیسا
گور نر نہ ملا ہے اور نہ ملے گا۔ بے ساختہ زبان سے نگاتا ہے کہ "بسیار خوباں ویدہ ام اما تو چیز ہے
ویگری" بیں اس صاف گوئی کے لیے معافی جا ہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی ملنساری کا یہ حال تھا
کہ جو بھی ان سے ملتاء ان کو اپنا سمجھنے لگنا تھا۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ یاد آگیا۔ ایک مرتبہ
دھیلر سدیت ہال میں جر من کتابوں کی نمائش ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کو ایک جر من نوجوان
کا بیں دکھارہا تھا، اور ڈاکٹر صاحب اس سے جر من زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ جب ڈاکٹر
صاحب جلے گئے تو میں نے اس نوجوان سے انگریزی میں یو چھا:

?How do you like our Governor" اس نے فور أجواب دیا کہ: "Excellent. He is one of us"۔

الکڑ صاحب کی د تی روا گئی کے قبل بہار اسٹیٹ گیسٹ ہاؤی کے میدان میں ایک نہایت شاندار الووا عی جلسے منعقد ہوا جس میں ہر پیٹے اور ہر طبقے کے لوگوں نے کیٹر تعداد میں شرکت کی۔ جلسے کی صدارت وزیر اعلیٰ نے کی اور ڈاکٹر صاحب کی خویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے پر زور الفاظ میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ذات ہے بھی کی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے اور اس معاملہ میں ہر شخص ان کامداح رہا ہے۔ ان کی و سعت نظری، تکلیف نہیں پہنچائی ہے اور اس معاملہ میں ہر شخص ان کامداح رہا ہے۔ ان کی و سعت نظری، علی ذوق اور ملنساری ہے ہر شخص بہت جلد ان کاگرویدہ بن جاتا ہے۔ صوبہ بہارے ان کادیریہ تعداد میں اواکٹر صاحب نے بہار کے لوگوں کے لیے کادیریہ تعداد میں لوگوں کی شرکت ڈاکٹر صاحب کی ہر دل بہت بھی کہا کہ ذاکٹر صاحب کی ہر دل عربی کہا کہ ذاکٹر صاحب ہے۔ اپناخیال ظاہر کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے نہایت جذباتی انداز میں کہا کہ ذاکٹر صاحب ہے۔ اپناخیال ظاہر کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے نہایت جذباتی انداز میں کہا کہ ذاکٹر صاحب ہے۔ اپناخیال نظاہر کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے نہایت جذباتی کی صحت اور علی کہا کہ ذاکٹر صاحب ہے۔ اپناخیال نظاہر کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے نہایت جذباتی کی صحت اور علی کی دعائی اور امید نظاہر کی کہ ڈاکٹر صاحب بہار کے لوگوں کو بھی فراموش نہیں کریں کامیار کیا کہ داکٹر صاحب نے اپنی جوائی تقریر میں بہار اور بہار کے لوگوں ہے اپنی مجت کا ظہار کیا اور فربایا کے لوگوں نے کل کاموں میں ان اور فربایا کہ گڑ شتہ یا نج مالوں میں بہار کے ہر چھوٹے بڑے لوگوں نے کل کاموں میں ان

ے پورا تعاون کیا ہے جس کے لیے وہ نہایت مشکور ہیں۔ بہار کا تذکرہ کرتے ہو گا نہوں نے فرمایا کہ زمانہ قدیم ہے اس صوبہ کا بلند مقام رہا ہے اور ہمیشہ سے یہ تہذیب اور تدن کا گہوارہ رہا ہے۔ قدرت نے اس صوبہ کو معد نیات کے ذخیروں سے مالا مال کرر کھا ہے اور وہ دن وور نہیں جب کہ ان خزانوں کی بدولت بہار جدید دور میں بھی سر بلندرہ گا۔ اپنی تقریر کو بہار اور بہار کے لوگوں کے لیے فلاح اور بہبود کی دعا پر ختم کیا۔ جلسہ کے اختیام پر ہر محفق کو بہار اور بہار کے لوگوں کے لیے فلاح اور بہبود کی دعا پر ختم کیا۔ جلسہ کے اختیام پر ہر محفق فاکم ماحب سے مصافحہ کرنے کے لیے بیتاب نظر آرہا تھا اور قریب آدھ گھنٹ تک وہ حاضرین جلسہ سے ملتے رہے۔ میں نے ایساشا ندار الودا تی جلسہ کی گور نرکے اعزاز میں نہیں حاضرین جلسہ سے ملتے رہے۔ میں نے ایساشا ندار الودا تی جلسہ کی گور نرکے اعزاز میں نہیں دیکھا ہے۔

پلک جلسے کے چند دنوں بعد ڈاکٹر صاحب نے "دان بھون" میں اپنی طرف سے ایک الودائی دعوت دی اور تقریباً ڈیڑھ ہو مہمان دات کے کھانے پر بلائے گئے تھے۔ کھانا ضیافت کے کمرہ (ابن بھون" میں نہایت خوب ضیافت کے کمرہ (ابن بھون" میں نہایت خوب صورت کمرہ ہے جس کی دیواری کا ٹھے کے پینل سے مزین ہیں۔ میری دانست میں شاید ہی کسی گور نرنے اس کمرہ میں دعوت دی ہو۔ ڈاکٹر صاحب مہمانوں کے فیر مقدم میں مصروف سے اور کھانا ختم ہونے پر مہمانوں سے ہاتھ ملاکر الوداع کہی۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ آخری وعوت تھی جو "دان بھون" میں ہوئی جب راتم اور مسئر سوہنی گھر جانے کے لیے دوانہ وعوت تھی جو "دان بھیون" میں ہوئی جب راتم اور مسئر سوہنی گھر جانے کے لیے دوانہ جوئے توہم دودنوں کی آ تکھیں نم تھیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہم لوگوں سے بہت دور جارب جوئے توہم دودنوں کی آ تکھیں نم تھیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہم لوگوں سے بہت دور جارب

# اكيسوال باب

# میرے چند قابل ذکرمعاصرین

## ا- مسٹر سید نور الہدی، ال،ال،ام (ی، آئی،ای):

میں مسٹر سید نورالہدیٰ مرحوم کے متعلق وہ چند معلومات جو میرے پاس ہیں ان کو قلم بند کردیناجا ہتا ہوں۔راقم کی دعاہے کہ مرحوم کی یاد ہم لوگوں کے دلوں میں قائم رہے اوران کے نقش قدم پر چل کر قوم وملت کی خدمت کر علیں۔ یوں تو ہرانسان کی زندگی سبق آموز ہوتی ہے مگر ان بی اشخاص کی زندگی قابل تقلید ہوتی ہے جو قدرت کی عطا کردہ صلاحیتوں کو کام میں لا کر بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں۔جب عزم سکیج کے ساتھ جدوجہد کرنے کے لیے بڑھتے ہیں تواللہ ان کو تواز تا ہے اور ان سے بڑے بڑے کام انجام ولا تا ہے۔ و نیاان کے کار ناموں ہے مستفید ہوتی ہے۔ایسی شخصیتیں ماضی میں غروب نہیں ہوا کرتی ہیں۔ سید نور الہدی صاحب مرحوم ای طرح کی گئی چنی ہستیوں میں ایک تھے۔ قدرت نے ان کو گونا گوں خوبیوں ہے آراستہ کیا تھا۔ ان کی ذات میں حسن اخلاق، خدا پر ستی، مسلم دو تی، شر افت، سادگی اور معصومیت کااپیاامتز اج تھا کہ جو مخص بھی ان ہے ملتا تھاان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔میرے لیے ان کی سیرت کو پر کھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔1924ء سے ۱۹۳۵ء تک راقم کوان سے ملا قات کی سعادت بار بار حاصل ہوتی رہی۔اس زمانہ میں مرحوم کوشہ نشینی کی زندگی بسر کررہے تھے اور ہر بات کو معصوصیت کے ساتھ نہایت کھل کربیان كرتے تھے۔ آن كل ايسے لوگ دنيا سے مفقود ہو چكے ہيں۔ جب بھی ان كی ياد آتی ہے تو مولا ناروم کا حسب ذیل شعر ہے ساختہ زبان پر آ جا تا ہے \_

#### بعد از وفات تربت ِ ما در زمین مجوئے در سینہ ہائے مردم عارف مزار ماست

سید نور الہدی صاحب ۱۸۵۳ء میں پیدا ہوئے اور ۱۹۳۵ء میں ۸۱ برس کی عمر میں ر حلت فرمائی۔ان کے والد سید عمس الہدی صاحب پیٹنہ شہر کے نامی گرامی زمیند ار اور رکیس تھے۔ ہندوستانی اور انگریز ان کی قدر کرتے اور بہت ہے مشکل کاموں میں ان ہے مشور ہ طلب کرتے تھے۔صاحب موصوف کو مسلمانوں کی حالت پر بہت غم تھااوران کی حالت کو بہتر بنانے میں ہمیشہ سر گرم عمل رہتے تھے۔ان لوگوں کی تعلیم کے لیے ایک اسکول بھی قائم کیاجس ہے ہے شار لڑکے مستفید ہوتے رہے۔ سید سمس الہدیٰ صاحب مرحوم ایک کھرے مسلمان اور باصفاانسان تھے۔محبت اور سلیقہ ، تربیت اور تنظیم ، جاں سازی اور جاں سیاری ان کاشیوہ بن گیا تھا۔ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ تلقین کیا کرتے تھے اور انگریزی تعلیم ہی کوان کی ترقی کاواحد ذریعیہ تصور کرتے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے غدر کاخونی منظر اپنی آ تکھوں ہے دیکھ چکے تھے اور پٹنہ کے تمشنر مسنر ٹیلر کی سفاکی ان کی نظر کے سامنے تھی۔اس انگریز حاکم نے سینکڑوں ہے گناہ مسلمانوں کو بعناوت کے بے بنیاد الزام میں پیانسی کی سز ادی اور ان کی لاشوں کو سڑک کے دورویہ در ختوں سے لٹکادی تھی۔انگریزوں کے ہندو کار ندے بھی ہر وقت اچھے مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانی کرتے رہتے تھے۔ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صاحب موصوف اس نتیج پر پہنچے کہ مسلمان اگر اپنی عزت بر قرادر کھناچاہتے ہیں توانگریزی تعلیم حاصل کریں۔جہاں تک ممکن ہواسلام پر قائم رہ کر انگریزی تہذیب کواختیار کریں اور ای طور ہے وہ انگریزوں کا تقریب حاصل کر سکتے جیں۔ راقم نے ان سب باتوں کو سید نور الہدی ہے سناہے اور یہاں قلم بند کر رہاہے۔ سید نور الهدي صاحب جب بھي اپني والده كاتذكره كرتے ان كي آنكھوں ہے آنسو نكل جاتے تھے۔ ان کایہ جذبہ محبت آخردم تک قائم رہا۔

سید نورالہدی صاحب ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئے تنے جہاں کسی چیز کی کمی نہ تھی اور نہایت عیش و آرام سے پرورش پائی۔ابتدائی تعلیم نہایت خوبی کے ساتھ شروع ہوئی۔اردواور فاری کے علاوہ عربی اور انگریزی کی بھی تعلیم دی گئی۔عربی تعلیم

دینے کے لیے صوبہ بہار کے مشہور عالم مولانا محمد کمال کا بتخاب کیا گیااور انگریزی پڑھانے کے لیے ایک ماسر مقرر کیا گیا۔ یہ سب تعلیم سید مش البدی صاحب کی زیر محرانی ہوتی ر ہی۔ ابتدائی تعلیم کے زمانہ ہی ہے نورالبدی صاحب ایک ذکی اور ذہین طالب علم تھے۔ چو نکه گهر کاماحول مذہبی نقااور تعلیم بھی نہایت اعلیٰ طرز کی دی جار ہی تھی صاحب موصوف کی زندگی پر پسندیدہ نفوش ابھر ہے اور پیر زندگی بھر نمایاں رہے۔ پچھے دنوں کے بعد اسکول میں داخل کردیئے گئے اور اخمیاز کے ساتھ انٹرنس کاامتحان پاس کیا۔امتحان پاس کرنے کے بعد کلکتہ گئے اور وہال انگریزوں سے انگریزی پڑھی۔ ۱۸۷۷ء میں تعلیم کی غرض سے انگلتان محے اور وہاں کی مشہور کیمبرج یو نیور سٹی میں تعلیم پائی۔ ۱۸۸۰ء میں کیمبرج یو نیور سٹی ے بی۔اے کی ڈگری لی اور ای کے ساتھ بیر سٹری کا امتحان یاس کیا۔ بعد میں اہل۔اہلے۔ایم کی ڈگری کیمبرج یو نیورٹی ہے حاصل کی۔اس ڈگری کوان د نوں بہت کم ہندوستانی حاصل كر كے تتے اور مسلمانوں میں توبیہ شايد پہلے مخص تتے جس نے كيبرج يو نيور ٹی ہے اس ڈگری کو حاصل کیا۔ کیبسرج یونیور ٹیاس زمانہ میں انگریزی تنبذیب اور تندن کا بہترین کہوارہ تھی اور مرحوم نے وہاں رہ کر علمی حلقوں میں اپنی جگہ بنالی تھی۔ کیمبرج یو نیور ٹی کے احسان کوم تے دم تک ند بھولے اور وہاں کا تذکرہ بہت اچھے الفاظ میں کیا کرتے تھے۔اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے کیبرج میں صرف اعلیٰ تعلیم بی حاصل نہیں کی بلکہ وہاں رہ کررواداری فیاضی اور انسانی ہمدر دی کاوہ سبق پڑھاجواب تک یاد ہے۔ کیمبرج نے آپ کی طرز معاشر ت پر اپنااٹر تو ضرور ڈالا مگر مذہبی خیالات میں کوئی تغیر نہ آیا۔انگلتان ہے واپس آنے کے بعد کلکتہ میں بیرسری کی پر بیٹس شروع کردی تکریہ سلسلہ دیریجک جاری نہ رہا۔ مختلف اسباب کی بنا پر اس بیشہ کو ترک کر دیااور پٹنہ واپس آگئے۔اس کے پکھے ونوں بعد گور نمنٹ برطانیہ نے ان کے علم اور صلاحیت کومد نظر رکھتے ہوئے آئی۔ایس۔او (.I.S.O) کا منصب عطاء کیا جو بہت ہی تم ہند ستانیوں کو دیا جا تا ہے۔ بہار میں کئی جگہوں پر فو جداری اور د یوانی عد التوں کے کاموں کو سیکھااور جب یوری مہارت حاصل ہو گئی تو حکومت نے انہیں بنگال میں ضلع کا جج مقرر کیا۔ایک مدت تک ججی کی خدمت انجام دیتے رہے۔ بنگال میں صلع بوگراراج شاہی اور پیتامیں جی کے فرائض کو نہایت خوبی ہے انجام

دیااور کسی کو شکایت کا کوئی موقع نه ملا۔ ۱۹۱۱ء میں قبل از وقت پنشن لے کر بجی کی خدمت ہے سبکدوش ہو کر بننے تشریف لائے اور مسلمانوں کی خدمت کرنے میں اپنی باتی زندگی کوو قف کر دیا۔ ایک بے مثال مدرسہ قائم کیا اور ایک شاندار مسجد تغییر کی اور اپنی کل دولت ان پر نگادی۔

نور البدي صاحب کي شادي ان کے انگلتان جانے ہے قبل ہوئي تھي، تكر پہلے ہي د نول کے بعد آپ کی اہلیہ محتر مہ کا نقال ہو گیا۔ پھر تجھی شادی کاارادہ نہ کیااور ہمیشہ اکملی زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ میں انگساری اس در جہ کا تھا کہ دولت مند ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔اکثر سوٹ میں ملبوس ہے تھے، خصوصاً جب کسی پورپین ے ملنا ہو تا تھا۔ نہ کسی گور نر کی وعوت کی اور نہ کسی اعلیٰ حاکم کی ضیافت پر بیسہ برباد کیا۔ فضول خرجی اور نمایش ان کی زندگی ہے بہت دور تھیں۔اعتدال اور میاندروی کا ہمیشہ خیال ر کھتے تھے بہت کم لوگوں ے ملتے تھے۔ بمیشہ اپنے دل میں کار خیر کاعزم رکھتے تھے۔و کٹورین تہذیب اور قدیم اسلامی تمدن کے مجسمہ تھے۔ اس وقت راقم کے سامنے مرحوم کی دو تصویریں میں۔ایک کیمبرج یو نیور شی میں بی۔اے کی ڈگری حاصل کرنے کی بعد کی تصویر جس میں مرحوم یو نیور ٹی گاؤن اور ہوؤ میں ملبوس ہیں۔اس تصویر میں ان کی و ضع و کٹورین دور کے انگریز کی می ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتاہے کہ وہ ہندوستانی ہیں۔ان کی دوسر می تضویر میتھن کمیٹی کے گروپ فوٹو میں ہے،اس فوٹو میں گرچہ وہ سوٹ میں ملبوس ہیں۔ تکر شکل ہے اسلامی شان نمایاں ہے۔ قدیم اور جدید تهدن کاان میں ایساامتزاج تفاجواس تصویر میں ویکھا جا سکتا ہے۔انگریزوں کے انداز ہے اکثر شانہ ہلا ہلا کر باتیں کرتے اور سگار بھی پچھے انگریزوں ی کے اندازے پیتے تھے۔ سگار اکثر منھ میں لگار ہتا تھا خواہ اس سے دھواں لکاتا ہویا نہیں۔ نور الہدی صاحب انگریزوں کی خوبیوں اور ان کی طرزز ندگی کی بہت تعریف کرتے اور انگریز بھی ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ میں نے خود ویکھا ہے کہ ایسے انگریز جو ہندو ستانیوں کے گھر جانے کو تو بین مجھتے تھے نور الہدی صاحب کے یہاں جاکران سے ملتے اور مزاج پری کرتے

سید نور الہدی صاحب مرحوم اور راقم کے خاندان سے قدیمی تعلقات تھے۔والد

صاحب جج صاحب کو ماموں کہا کرتے تھے ،اور جج صاحب بھی ہمیشہ والدے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ سال میں کم از کم ایک بار تو ضرور والد صاحب سے ملنے آتے اور م کھے دیر تک تھہر جاتے تھے اگر ان ملا قاتوں کے وقت خان بہادر سید ظہیر الدین مرحوم ساكن نيوره ياسيد رياض حسين خأل صاحب مرحوم ساكن رسول پور ضلع مظفر پور موجود ہوتے توخوب خوب باتیں انگریزی حکومت اور انگریزوں کے بارے میں ہوا کرتی تھیں۔ مسٹر سید نورالہدی پنشن یانے کے بعد بھی قوی اور علمی کاموں میں برابر حصہ لیتے رہے۔ بہار گور نمنٹ نے موصوف کو صغریٰ وقف اسٹیٹ، بہار شریف کی سمیٹی کا صدر مقرر کیااور صوبہ بہار کی ج سمیٹی کے صدر کی حیثیت سے موصوف نے اینے کاموں کو نہایت حسن وخوبی سے انجام دیا۔ پٹنہ یو نیورٹی کی سنیٹ کے فیلو ممبر مقرر ہوئے اور یو نیورٹی میں آپ بہت ی کمیٹیوں کے صدر رہے۔ حکومت بہار کو جب پیه خیال ہوا کہ یڈنہ شہر سے باہر ایک رہائیٹی یو نیور شی قائم کی جائے تو ایک سمیٹی مقرر ہوئی۔ حکومت ہند کے ایک نامور انگریزافیسر عیمین کوصدر مقرر کیا گیااور پیر سمیٹی عیمین سمیٹی کے نام ہے موسوم ہوئی۔اس سمینی کے سکریٹری مسٹر لیا۔ ی میلینٹس مقرر ہوئے۔ ہندوستانی ممبروں میں راجه كانيكا، آنريبل سيد محمد فخر الدين، مسرّ سيد نورالبدي، رائ بهاور دواركا ناته اور پروفیسر ڈی۔این۔ سین تھے۔انگریز ممبروں میں پروفیسر ارچ بولٹر، مسنر جیکسن،ڈاکٹر کاڈول وغیرہ تھے ان سب ممبروں نے بہت محنت اور جانفشانی ہے دو جلدوں میں نمیٹی کی ر پورٹ تیار کی اور شائع ہو گی۔ افسوس ہے کہ بہار کے اکثر سیاست دانوں نے ایسی رہائشی یو نیورٹی کے قائم کرنے کی مخالفت کی اور یہ مثالی یو نیور ٹی نہ ہو سکی۔ سمیٹی کے کا موں میں مسٹر سید نورالبدی نے بہت سر گری سے حصد لیا جس کا تذکرہ مسٹر میکنٹس .Mr. P.C) (Tallents بیشہ کیا کرتے تھے۔

سید نورالہدی صاحب لوگوں ہے اکثر کہا کرتے تھے کہ کلکتہ کی بڑی مجداور مدر سر عالیہ کود کی کر میرے دماغ میں یہ خیال بیدا ہوتا تھا کہ پٹنہ میں بھی ایک اچھامدر سہ بناؤں اورا یک شاندار محد تقمیر کراؤں۔ اللہ نے صاحب موصوف کی نیک خواہش کو پورا کیا۔ چنانچہ صاحب موصوف نے کیم نومبر ۱۹۱۲ء کوایک مدر سہ قائم کیااور اے اپنے والد مرحوم

کے نام سے موسوم کیا،مدر سراسلامیہ شمس الہدی صاحب موصوف کی قومی خدمات میں سب ے شاندار اور اہم یاد گار ہے۔ اس مدرسہ کے افراجات کو پورا کرنے کے لیے ابی ایک خاندانی جائداد کو جس کی آمدنی اس زمانے میں تقریبآبندرہ ہزار روپیجے سالانہ تھی و قف کر کے رجنری کردی۔ آٹھ سال بعد ایک کثیر رقم خرچ کر کے صاحب موصوف نے مدر سہ کی ایک خوب صورت عمارت تعمیر کرائی اور طلباء کے قیام کے لیے ایک دار الا قامہ بھی بنوایا۔ مدر سہ کی ترقی کومد نظرر کھتے ہوئے صاحب موصوف نے ۱۹۱۹ء میں سر سید فخر الدین ، وزیرتعلیم بہار واڑیں کے مشورے پر مدر سر اسلامیہ عمس الہدیٰ کو حکومت بہار کی تحویل میں دے دیا۔ اس اسلیم سے مدر سہ کو بہت فائدہ پہنچا۔ حکومت بہار مدر سہ کے کل اخراجات کو برداشت کرتی ہے اور مدر سہ حکومت کے زیر انتظام اب تک نہایت حسن وخوبی کے ساتھ چل رہاہے۔ حکومت بہار نے مدرسہ مثم البدیٰ کے لیے دو شاندار عمار تیں ایک شعبہ ا سینئر کے لیے اور دوسری شعبہ جو نیئر کے لیے تعمیر کرائی۔افسوس کی بات ہے کہ شعبہ سینئر کی عمارت چند سالوں ہے زبول حالی میں پڑی ہوئی ہے اور کسی حاکم کی توجہ اس کی در تنگی کی طرف نہیں ہور ہی ہے۔ حکومت بہار نے مدر سہ کی دیکھے بھال کے لیے ایک گور ننگ بوڈی وس ممبران پرمشمتل قائم کی ہے جس کا صدر پینہ ذویژن کا کمشنر ہو تاہے اور مدر سہ کا پر نسپل سکریٹری کا کام انجام دیتا ہے۔ راقم نے بحثیت ممبر گور ننگ بوڈی دس بارہ سال ہے زیادہ مدر سہ کی خدمت کی ہے۔ اس سلسلہ میں مجھے دو صدر کے نام یاد آتے ہیں ایک تو مسٹر ای۔او۔لی اور دوسرے مسٹر این۔ بخشی۔ بید دونوں حضرات مدرسہ کے کل کاموں میں ذاتی د کچیل لیا کرتے تھے اور مدر سے عروج کے لیے بہت کچھ کیا۔ سید نور الہدیٰ مرحوم کی کو ششوں کی بدولت امتحان ہے متعلق کل کاموں کی انجام دہی کے لیے حکومت بہارنے مدر سہ اکزای نیشن بورڈ قائم کیا جو سولہ اراکین پر مشتل تقاله اس بورڈ کے پہلے صدر سید نورالبدی صاحب ہوئے او رڈاکٹر عظیم الدین احمہ پہلے سکریٹری مقرر ہوئے۔ راقم تمیں سال تک مدر سه اکزای نیشن بورز کی خدمت کر تار بااور دی سال تک اس کا صدر بھی ر ہا۔ مدر سرحس البدی کے نامی اساتذہ میں مولانا ظفر الدین بہاری، مولانا محمد سہول، مولانا محمد اصغر حسین ، مولا ناسید دیانت حسین ، مولا ناشاه ابوالقاسم ،اور مولا ناعز الدین ہوئے ہیں۔ان

کل حضرات ہے راقم کے ایجھے تعلقات تھے اور میں ان سمھوں کا بڑا احرّ ام کیا کرتا تھا۔ سید نورالبدی صاحب نے مدر سے کی قدیم عمارت کے متصل ایک شائدار مسجد تقمیر کی جو"نوری مبحد" کے نام سے مشہور ہے۔ صاحب موصوف کواس مبجدے زندگی بجرا یک روحانی تعلق رہااور عیدین کے موقع پر عمائدین شہر اس معجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے تھے۔ عیدالفطر کے موقع پر صاحب موصوف خرمااور دودھ طشتری میں رکھ کرا ہے ہاتھوں سے کل نمازیوں کو چیش کیا کرتے اور مجد کے محن میں کھڑے ہو کر نمازیوں کااستقبال کرتے تھے۔ صاحب موصوف کے انقال کے بعد ان کے بھانجے استاد محترم مسز سید محمد شریف نے "نوری معجد "کو:ہت اچھے حال میں رکھ کر جج صاحب مرحوم کی روایت کو قائم رکھا۔ ڈاکٹر احمہ عبدالحی نے مسجد کے فرش کو موزایک کرادیا۔ "نوری مسجد" آج کل نہایت اچھے حال میں ہے اور بہت شاندار معلوم ہوتی ہے۔ راقم کا"نوری محبد" ہے دیرینہ تعلق رہاہے۔ ساٹھ سال ہے راقم عیدین کی نماز برابرای معجد میں ادا کررہا ہے۔ صاحب موصوف حسن اخلاق اور ادب کے نہایت پابند تھے۔ نماز کی پابندی کا بہت زیاد و خیال رکھتے اور نماز صح ادا کر کے دیر تک قر آن شریف کی حلاوت کیا کرتے تھے۔ فج بیت اللہ کیا اور مدینه منورہ کی زیارت ہے مشرف ہوئے۔ میلاد کے لیے جائداد و تف کر دی تھی۔ ہر سال میلاد کراتے تھے اور اس میلاد کا کل انتظام خود کرتے تھے۔ بعدا نفتام محفل میلاد حاضرین میلاد کواین ہاتھوں سے شرینی تقسیم کیا کرتے تھے۔ مرحوم کی موقوف جائداد کے متولیان ونول مسٹر سید نور الوارث ایروکیٹ ہیں۔ موصوف میرے محترم دوست ڈاکٹر عبد الحی مرحوم کے داماد ہیں۔

سید نورالہدی مرحوم کی کو بھی جس میں وہ برابر تیام پذیررہے ایک نہایت و سیج اور شاندار عمارت ہے۔ اس مکان میں موصوف نے تنہارہ کر عرصہ تک زندگی بسر کی۔ ان دنوں "جی کلینک" کی عالی شان مکان میں قائم ہے۔ ڈاکٹرا حمد عبدالحی کواپنانا مسٹر سید مجمد شریف سید مجمد شریف سید سید علی شان مکان خاندانی ترکہ میں ملاہے۔ اس کو بھی کا اعاط اس قدرہ سیج ہے کہ آج کل "شریف کالونی "اس کے کمپاؤنڈ میں آباد کی گئی ہے اور اس حلقہ میں تقریباً تمیں عالیس مکانات بنائے جائے جی ۔

ن صاحب مرحوم آخر عمر میں ضعف پیری اور قوئی کی کمزوری ہے پریٹان رہے سے اس زمانے میں بہت کم لوگ ان سے ملنے آتے اور صاحب موصوف راقم ہے اپنی طویل العمری اور پریٹانیوں کی شکایت کیا کرتے تھے۔ یکا یک کرجون ۱۹۳۵ء کو دن کے چار بج فائی کا حملہ ہوا اور رات کے آٹھ بچا ۸ برس کے سن میں جاں بحق ہوئے۔ مرحوم نوری محب کے اصاطہ میں مد فون ہوئے۔ راقم اس زمانے میں اکھنو گیا ہوا تھا اور بد تشمتی ہاں کی محب پریٹنہ جمبنر و شخین میں شریک نہ ہوں کا ۔ راقم اس زمانے میں اکھنو گیا ہوا تھا اور بد تشمتی ہاں کی موت پریٹنہ جمبنر و شخین میں شریک نہ ہوں کا۔ وس پندرہ دنوں بعد ایک تعزیق جلسہ ان کی موت پریٹنہ یونیور ش کے و صیار سنیت ہال میں منعقد ہوا جس کی صدارت مستر جی۔ ای۔ فوکس، ڈائر کش یونیور ش کے و صیار سنیت ہال میں منعقد ہوا جس کی صدارت مستر جی۔ ای۔ فوکس، ڈائر کش سبک انٹر کشنس بہار نے گی۔ راقم اس جلسہ میں شریک تھا۔ ہندو، مسلمان اور انگریز سموں کو سید نور الہدی صاحب کی موت کے ساتھ مسلمانوں کے ایک شاندار بہت کم دیکھا ہے۔ سید نور الہدی صاحب کی موت کے ساتھ مسلمانوں کے ایک شاندار بہت کم دیکھا ہے۔ سید نور الہدی صاحب کی موت کے ساتھ مسلمانوں کے ایک شاندار بہت کم دیکھا ہے۔ سید نور الہدی صاحب کی موت کے ساتھ مسلمانوں کے ایک شاندار بہت کم دیکھا ہے۔ سید نور الہدی صاحب کی موت کے ساتھ مسلمانوں کے ایک شاندار بہت کم دیکھا ہے۔ سید نور الہدی صاحب کی موت کے ساتھ مسلمانوں کے ایک شاندار بہت کم دیکھا ہے۔ سید نور الہدی صاحب کی موت کے ساتھ مسلمانوں کے ایک شاندار

## ٣- استاذ محترم ذاكتر عظيم الدين احمد:

واکر عظیم الدین احمہ صاحب مرحوم کی پیدایش گیا ضلع کے ایک قصبہ "قاضی مرائے استموا" میں ۲۸ رجون ۱۸۸۰ء میں ہوئی تھی۔ والدی جانب ہے آپ کا تعلق سہرام کے ایک سبادہ نشین خانوادہ ہے تھا۔ اس خاندان کی دربار مغلیہ میں بردی عزت تھی۔ والدہ کی طرف سے آپ کا تعلق بٹنے کے ایک ایے خاندان سے تھا جس نے نہایت ہی ذی علم اور باو قارشخصیتوں کی پرورش کی ہے۔ آپ کے نانا حکیم عبد الحمید پریشان شہر کے ایک ممتاز طبیب، ادیب اور شاع سے ڈاکٹر صاحب صرف سات ماہ کے تھے کہ ان کے والد شاہ واعظ طبیب، ادیب اور شاع سے ڈاکٹر صاحب سرف سات ماہ کے تھے کہ ان کے والد شاہ واعظ الدین کا سابیہ سرے اٹھ گیا اور ان کی تعلیم و تربیت کی پوری ذمہ داری حکیم صاحب پر عاکم الدین کا سابیہ سرے اٹھ گیا اور ان کی تعلیم و تربیت کی پوری ذمہ داری حکیم صاحب پر عاکم بوئی۔ ابتداء میں عربی، فاری اور طب یونائی کی تعلیم اپنے نانا جان سے حاصل کی۔ اس کے بعد محمد ن اینگو عربیک اسکول بیٹ سیٹی میں داخل ہوئے۔ جب اسکول کی تعلیم ختم ہوگئی تو بعد محمد ن اینگو عربیک اسکول بیٹ سیٹی میں داخل ہوئے۔ اس زمانہ میں خان بہادر خدا بخش خاں بیٹنہ کالج میں داخلہ لیا اور سا کنس کے طالب علم ہوگئے۔ اس زمانہ میں خان بہادر خدا بخش خاں بیٹنہ کالے میں داخلہ لیا اور سا کنس کے طالب علم ہوگئے۔ اس زمانہ میں خان بہادر خدا بخش خان کی آئی ای نے انہیں اپنی لا تبر بری سے استفادہ کرنے کی ترغیب دی۔ جب انہوں نے ان کے ان کے کی آئی ای نے انہیں اپنی لا تبر بری سے استفادہ کرنے کی ترغیب دی۔ جب انہوں نے ان کے ان کے کان کی تائی ای نے انہیں اپنی لا تبر بری سے استفادہ کرنے کی ترغیب دی۔ جب انہوں نے ان کان کے ان کے کان کے کان کے دیں دوروں نے ان کی کو کو کان کے کان کے کان کے دیں ان کی کو کی دیا ہوں کے دیں ان کی کان کی کان کی کو کان کے کان کی کو کی دیا ہوں کے دیت کی کو کی دیا ہوں کے دیا کہ کو کی کو کی کو کی دیا کی کو کی کی کو کی دیا کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو

اندر صلاحیتیں دیکھیں تو مشہور مستشر ق ڈاکٹر ایڈور ڈ ڈ بی سن روس سے جو بعد میں "سر" ہوئے ،ان کا تعارف کرایا۔ سر ایڈورڈروس نے ان کی علمی استعداد کے پیش نظراور بیٹل پلک لا ئبر میری پٹنہ میں عربی کے طبتی مخطوطات کا کیٹلاگ تیار کرنے کی خدمت انہیں سپر د کی۔ آپ نے اس کام کو نہایت حسن وخوبی کے ساتھ انجام دیا۔ یہی وہ پہلا مخقیق کام تھاجوان کی شہرت کا سبب بنا، چنانچہ پروفیسر ای۔ جی۔ براؤن نے جو خطبات فٹر پیٹرک لکچریں کے نام ے انگلتان کے دانش کدہ اطباء میں دیئے تھے ان میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ اس کیٹلاگ کے سلسلہ میں تعریفی کلمات کے ساتھ کیا تھا۔ان توسیعی خطبات کی اشاعت کیمبرج یو نیورٹی نے نہایت ہی آب و تاب کے ساتھ کی تھی۔ سر ایڈور ڈ ڈی من روس نے ان کی تھوس علمی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوے یورپ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے حکومت ہند ہے و ظیفہ دلوایا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے انٹر ویو کے سلسلے میں سلکشن سمیٹی کا حال نہایت ہی دلچسپ انداز میں سلیا کرتے تھے۔اکسپرٹ کی حیثیت سے سر روس خود موجود تھے۔ آپ سے سر روس نے پوچھا کہ تمہارے خاندان میں عربی داں کون کون لوگ تنے؟ آپ نے خاندان صادق پور کے عربی دانوں کی ایک لمبی فہرست پیش کی۔اس پرسر روس کا چہرہ خصہ ہے سرخ ہو گیااوروہ پنسل جوان کے ہاتھ میں تھی اے اپنے دانتوں میں دبالی اور جیب ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے وجہ بھانپ لی۔بات سے تھی کہ بزرگانِ صادق پور وہابی تحریک میں پیش پیش تتے اور سر کار برطانیہ ان لو گوں کو حکومت کادشمن قرار دے چکی تھی۔ آپ نے بات بدل کر د واور نام جعفری پرادر ان کے لیے جن میں ایک صاحب کلکتہ میں پر وفیسر تھے اور دوسرے الله آباد میں پروفیسر تھے۔ان دونوں کو حکومت برطانیہ نے ''مش العلماء' کا خطاب عطا کیا تھا۔ میہ سن کر سر روس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میز پر مار کر کہا کہ یجی دونوں اصلی عربی دال ہیں۔ پہلے جن لو گوں کانام تم نے لیا تھاان کوعالم کہناعلم کی تو بین کرنا ہے۔ ڈاکٹر ہیر و ثنر نے جو على گڑھ كالج ميں عربي كے پروفيسر تھے اور كميٹی ميں دوسرے انسپرٹ تھے ڈاکٹر صاحب كى مخالفت کی مگر ممبران تمینی نے ڈاکٹر صاحب بی کو د ظیفہ سے سر فراز کیا۔ ۱۹۱۲ء میں ڈاکٹر صاحب نے جرمنی کی مشہور یو نیور سٹی لیز گ لو نیور شی میں داخلہ لیااوراس نامور یو نیور سٹی میں آپ نے چند نامی مستشر قین اور مفکرین لیمی (۱) دَاکٹر او گشف فشر (۲) پروفیسر ولیم ونڈٹ (۳) پروفیسر زیمیرین (۳) پروفیسر ہائش اسٹوما ہے علم اسانیات اور فلفہ کی تعلیم حاصل کی۔ یہ لوگ اپنے وقت کے بورپ کے مشہور اساتذہ بھی تھے۔ چند سال بعد پی۔ اپنی ڈک کی ڈگر کی انتیاز کے ساتھ حاصل کی۔ آپ کا تحقیقی مقالہ "عمس العلوم" عمب میموریل میریز میں شائع ہوا۔ اور آپ پہلے ہندوستانی تھے جن کا مقالہ "عمس العلوم" اس ادارہ سے شائع ہوا، ڈاکٹر یٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب لندن آئے اور ایک سال تک یونیورٹی کا کی لندن میں عربی کے پروفیسر کی حیثیت سے خدمت انجام دی۔ ہندوستان آنے پر پانچ سال تک پرفیسر کی حیثیت عربی کے پروفیسر بھتاہ مقرر ہونے اور ایک کا موں کو انجام دی۔ ہندوستان آنے پر پانچ سال سے سندن عربی کے پروفیسر بھتاہ مقرر ہونے اور اپنے کا موں کو دیا۔ سال تک نبایت خوبی سے انجام دی۔ ۱۹۲۳ء مقرر ہونے اور اپنے کا موں کو سال سال تک نبایت خوبی سے انجام دیے ہے۔ ۱۹۳۹ء میں ملاز مت سے سبدوش ہوئے۔

۱۹۲۱ء میں والد مرحوم بہ حیثیت ڈپٹی پر نٹنڈنٹ سنسس آپریشن بہار چھے ماہ کے لیے سر کار کی طرف سے پیٹنہ میں تعینات ہوئے۔ ہم لوگوں کا قیام راجہ بھوپ بہادر کے مکان میں جو گلزار باغ گور نمنٹ پریس بہار کے متصل ہے ہوا۔ پٹنہ آنے کے چند ہی روز بعد والدمر حوم نے بھے ہے کہا کہ اپنے پتیا ہے ملنے کے لیے چلو۔ مجھے پچھ تعجب ساہوا کہ یہ کون سے چیا ہیں جن کا نام بھی مجھے بتایا نہیں گیا ہے۔ میں شیروانی ، ٹولی پہن کر والد صاحب کے ساتھ ہولیا۔ ان کے ہمراہ خواجہ کلال پہنچا۔ خواجہ کلال کی گلی میں دریا کے قریب ایک مجد ہے۔اس کے پہلومیں ایک تنگ گلی نظر آئی جس میں ہم لوگ واخل ہوئے اورایک پرانے قتم کے مکان میں گئے۔ باہر بر آمدے میں ایک بڑی میز اور چند کر سیاں رکھی ہوئی تھیں۔ایک کری پر چالیس سال کے عمر کے ایک خوشر ومحف لٹکی اور گنجی میں ملبوس نظر آئے۔ والد صاحب نے مجھے حکم دیا کہ جھک کر سلام کرو۔ بیہ تمہارے محترم پیچاڈا کٹر عظیم الدین احمد ہیں۔ کوئی عیار سال پروالد صاحب ہے ذاکٹر عظیم الدین احمہ صاحب کی ملا قات ہور ہی تھی ،اس لیے مختلف متم کی ہاتیں ہوتی رہیں۔ میں اس وقت اسکول کاطالب علم تفااور بزر گوں کی باتوں میں کوئی و کچپی نہ تھی۔ چپ جا پ کچھ دیر تک جیشار ہااور دل میں سوچتار ہا کہ پااللہ کب تک میری اس طور کی سز اہوتی رہے گی۔اللہ نے میرے حال پر رحم کیا۔ نظر اففاکردیکھا تو مکان کے صحن میں ایک تھٹھری بلندی پر گلی ہوئی تھی جس پر اجھے اچھے کبوتر بہتھے ہوئے تھے۔ ججھے بچھ کبوتروں میں دلچہی تھی۔ نظرا ٹھاکر دیکھا توگرہ باز کبوتریں بھی تھیں، گھر کے کسی نوکر نے میرے اس شوق کود کھے کر چند کبوتروں کواڑایااور ججھے گرہ بازی کا نظارہ دیکھنے میں آیا۔ اس دوران والد صاحب اور ڈاکٹر عظیم الدین صاحب کی ملا قات ختم ہو پچکی تھی اوران لوگوں کے ساتھ میں بھی اٹھ گیا۔ ڈاکٹر عظیم الدین صاحب نے زورے میرے کا ندھے پر ہاتھ مارااور فرمایا کہ مجھے بھی کبوتروں کی گرہ بازی دیکھنے کا شوق ہے۔ استاذ میمرے کا ندھے پر ہاتھ مارااور فرمایا کہ مجھے بھی کبوتروں کی گرہ بازی دیکھنے کا شوق ہے۔ استاذ محترم سے یہ ہماری پہلی ملا قات تھی۔ علم وغیرہ و تو میر کی سجھ سے اس وقت باہر کی بات محترم سے یہ ہماری پہلی ملا قات تھی۔ علم وغیرہ و تو میر کی سجھ سے اس وقت باہر کی بات تھی، مگر یہ خوشی ضرور ہوئی کہ چھاکو کبوتروں کا شوق ہے اور میں انشاء اللہ ان سے کوئی اچھا گرہ باز کبوتر ضرور حاصل کروں گااور پھر ہم لوگ گھروا پس چلے آئے۔

اس ملا قات کے قریب دو ہفتہ بعد استاذ محترم سے پھر ملا قات ہو گی۔اتوار کادن تھا، قریب گیارہ بجے ہم لوگوں کے بنگ کے سامنے ایک یا لکی گاڑی آگر رکی۔اس گاڑی ہے استاذ محترم اترے۔ ہم لو گوں نے ان کا استقبال کیا اور والد صاحب کے ڈرا ٹنگ روم میں لا کر بٹھایا۔مولوی محدر فیع اور میرے انگریزی پڑھانے والے پرائیویٹ ٹیوٹر نائک پر شاد بی۔اے، استاذ محترم کے ساتھ آگر بیٹھ گئے اور میں نے والد صاحب کوان کی آید کی اطلاع کر دی۔ والد صاحب بھی فور اُذرا گنگ روم میں آگئے اور مختف قتم کے موضوعات پر گفتگو ہونے کے بعد والد صاحب کے اصرار پراستاذ محترم نے اپنی دو نظمیں سنا کیں۔ ایک کاعنوان'' تا ثیر درد''او ردوسرے کا عنوان''سفر لندن'' تھا۔ استاد محترم اپنے اشعار بہت کم لوگوں کو سنایا کرتے تھے اور جب سناتے تھے تو ایک خاص انداز ہو تا تھا۔ ان کے پڑھنے کاایک مخصوص ا نداز تفاجو برا موثر نقا، خصوصاً اليي نظمين جن ميں تو مي يا متى نقطه نظر كي و ضاحت ہوتى تقى۔ '' تا ثیر درد ''سر محمدا قبال کے کہنے پران کی نظم '' تصویر درد ''کی طرزیر لکھی گئی تھی، جس کے قوا فی اور ردیف بھی بکسال تھے۔ ہم سب او گوں نے اس نظم کو سنا۔ والد صاحب نے بے حد پند کیا۔ خصوصاً یہ چنداشعار میرے ذہن میں اب تک گھر کیے ہوئے ہیں :۔ زبال توسر ہے پہلے کٹ چکی ناخن سلامت ہیں ولول میں نیل ذالیں یا البی چنکیاں میری

جودل پرمبر ہو، آنکھیں ہوں اندھی کان بہرے ہوں نہ کیوں اس حال میں پھر عمر جائے رائیگاں میری

ای نظم کے بعد نظم "سفر لندن" کو پڑھ کر سنایا۔ بیہ نظم بحری سفر میں جبکہ سمندر میں تلاطم تفالکھی گئی تھی۔ جہاز کے ڈگرگانے کااور دیگر مناظر کی پر کیف تصویر تھینچی ہے۔ شایداس سے بہتر سمندری سفر کی تصویر نہیں تھینچی جاستی ہے۔اس شعر کولوگوں نے خوب بہند کیا:

> افق پر آمدِ خورشید سے چھائی ہوئی لالی وہ موجیں گف بلب، بچین، ہم آغوش، متوالی اس نظم میں اہل لندن کے ناچ کوبڑے دلچیپ انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ بندر کی طرح سے ناچنا یارانِ لندن کا

اس میں بندر کے ناچ کی تشبیہ ہے مولوی محمد رفیع اور منٹی نامک پرشاہ بی۔ اے پرایک و جدانی کیفیت طاری ہوگئی اور مولوی محمد رفیع نے گواہی دہی کہ میں نے کلکت کے گرینڈ ہوٹل میں انگریزوں کوای طرح ناچتہ دیکھا ہے۔ مولوی محمد رفیع ایک و لیپ شخصیت کے مالک تھے۔ محکہ ڈاک و تارکی ملازمت مسٹر جسٹس انگینیسن (Atkinson) نج پٹنہ بائی کورٹ ہے لو کر ترک کردی تھی اور باق عمر مختلف مشاغل میں میر ہے والد صاحب کے بائی کورٹ ہے لو کر ترک کردی تھی اور باق عمر مختلف مشاغل میں میر ہے والد صاحب کے بال رہ کر گذاردی۔ اس زمانے میں ترک موالات کی تحریک کا بردازور تھا۔ مختلف قتم کے گان اور اشعار مختلف زبانوں میں ان لوگوں کے خلاف تکھوا کر شہر وں اور بازاروں میں گانے اور اشعار مختلف زبانوں میں ان کو تحقیر ہو۔ ایک نظمین ہے عنوان ''و کیلوا''، ''درو غوا'' پڑھوائے جاتے تھے، جن کو بھر ہو جر جگہ بندی اور اردو میں تشیم ہوا کرتی تھیں۔ مولوی ترک موالات کے برائے انگریز بی کی وجہ سے ملازمت ترک کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ گر دو تھے گر رفیع گرچہ ایک انگریز بی کی وجہ سے ملازمت ترک کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ گر اکثر انگریز بی کی وجہ سے ملازمت ترک کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ گر اکثر انگریز بیاں کے برائے طرف ارائ بوجاتے تھے۔ وہا نے تھے۔ چانچہ اپنی جیب سے ایک تھی میں اس کے بواب میں جو نظیم سائی جوانی بوسے باتی تھے۔ چانچہ اپنی جیب سے ایک تھی نگال کراستاذ محترم کے سامنے پڑھناشر وع کیا۔ اس نظم کی انہیں ای دن موصول ہوئی تھی نگال کراستاذ محترم کے سامنے پڑھناشر وع کیا۔ اس نظم کے انہیں ای دن موصول ہوئی تھی نگال کراستاذ محترم کے سامنے پڑھناشر وع کیا۔ اس نظم

چنداشعار اب تک مجھے یاد ہیں، کیونکہ ۱۹۳۷ء۔۱۹۳۷ء میں ملک میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور کانگریسیوں کے طفیل میں ہندوستان کی درگت بن گئی اور ملک تقسیم ہو گیا: کانگریسیا تورے کارن وال چل جئے ہیں تلوار مسلمنوا لڑھئے، ہندوا لڑھئے اور لڑھئے کرستان اور ہوگی بڑی مار

اس روز کی ہیہ صحبت ای طرح کی خوش گی میں ختم ہو ئی اور چلتے وفت مولوی مجمہ رفیع کودس گولیاں تمباکو کی جسے استاذ محترم اپنے پان میں کھانے کے لیے لکھنؤے منگواتے تنھے ، عطاکیس۔ بید دستورز ندگی بھر قائم رہا۔

شاعری سے ڈاکٹر صاحب کو گہرالگاؤ تھااور پورپ سے واپس آنے پران کی شاعری
میں ہر طرح سے پور پین اثرات ظاہر ہونے گئے تھے۔ان کی اکثر نظمیس انگریزی اثرات کی
حال ہیں اور یہ اثر فکر اور فن دونوں پر غالب ہے۔ جیئت اور فورم میں بھی اثرات نمایاں
ہیں۔ڈاکٹر صاحب ان چند ابتدائی لوگوں میں ہیں جنہوں نے اردوشاعری کو مغربی طرز فکر
اور جیئت سے نئی جہتیں دیں۔ آپ کا مجموعہ کلام "گل نفمہ "ایسے نے اولی تجربات کا ایک
صحیفہ ہے۔ گرچہ وہ ایک ایجھے شاعر تھے مگروہ بھی کسی مشاعرے میں نہیں جاتے تھے۔اس
دور کے شاعروں میں حضرت شاد عظیم آبادی کی شہرت تھی وہ ڈاکٹر صاحب سے عمر میں بوے
سے مگر شاد صاحب بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے اور اکثر اپنے کلام کو انہیں سایا کرتے تھے۔
ایک روز حضرت شاد ڈاکٹر صاحب سے ملئے آئے اور یہ شعر پڑھا۔

شنی دکایت جتی تو درمیان سے شنی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم

ڈاکٹر صاحب تھوری دیر چپ رہے اس کے بعد انہوں نے حضرت شاد سے دریافت کیا کہ انسان حکایت ہستی کو کس سے سنتاہے ؟ پیہ توخوداس کے مشاہدات ہیں اگراس شعر کویوں کہاجا تا تواجھا ہو تا۔

کھلی جو آگھ تو رو میں تھی کشتی ہتی کہاں سے آئی کدھر جائے گی خدا معلوم

حضرت شاونے ڈاکٹر صاحب کے اس شعر کو بہت پہند کیا۔ ڈاکٹر ساحب اقبال کی شاعری کے ثناخواں تھے اور ان کی اکثر تظموں پر اقبال کے تاٹرات موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پانچ پرسوں تک لاہور لالج میں اقبال کے شریک کارر ہے اور دونوں میں دوستانہ تعلقات گہرے تھے۔ا قبال کی و فات کی خبر سن کراستاذ محترم رو پڑے ادرايك نظم بعنوان" أنسان "عالم تحريريين آئي:

آیا ہے اپنی آپ سے دنیا کیے ہوئے وحدت ہے اس کی کثرت اشیا لیے ہوئے

انسان اور اطاعت ماحول افترا ے ویکھنے میں ذرہ یہ صد مہر در بغل ظاہر میں ایک پھول یے صد گلستاں بہ جیب بالفعل قطرہ، بالقوہ دریا لیے ہوئے معماری جہاں نو اس کی ہے زندگی ہوئے

ک کی مجال ہے کہ اے دیکھ کر کھے آیا ہے این ساتھ یہ کیا کیا لیے ہوئے

رّے سبنام اچھے جو کھنے کیے بحاکیے تحجی کوقوت بازوئے بے برگ ونوا کہے تری کار مگری کی اس کواک اد ٹی ادا کہیے نی بھیجا وہ جس کو خاتم کل انبیا کہے یہ کیسا جذب تھایارب آسے کہیے تو کیا کہے نہ کیے مجزہ قر آن کااس کو تو کیا کہے

استاذ محترم کیا بیک "حمد" ملاحظه ہو: احد كيے تجھے اور خالق ارض و ساكہيے امیروں پر کرم تیراغریوں کاہے تویادر جونعت بائے کونا کوارے عالم کوے زیبائش اللجي تونے ہم لوگوں کی تلقین وہدایت کو تیرے بھیجے ہوئے رہے ہول جان دمال سے شیدا يكليك شرك وبداى طرح عالم مي جائ

عرب کا بغض وکینہ یوں اخوت سے بدل جائے خدایا اک کرشمہ ای کو تیرے رقم کا کہے آزادی کیا ہے؟ اس کے متعلق استاذ محترم کی نظم ملاحظہ ہو: آزادی کیاہے؟ کون ہے وہ آزاد رہا جو عالم ے؟ آزاد کیال ہیں ہم تم ے؟ آزاد کیال ہو تم ہم ے؟

یہ نامکن ، کوکل کی جب تک چیت میں ہر جا کوکو ہو

یا سار گل کی نوا میں خواب آور اک جادو ہو؟

یہ نامکن موجوں کے جب تک رات کو ہوں بلکے طلقے
اور دائیں بائیں کشتی کے، جنود ہوں ترخم ریزی ہوں
ملکن نہیں جب تک جاندگی کر نیں آڑی تر چھی گرتی ہوں
ہنداور عرب کے شہروں کی خاموش چھتوں پر پھرتی ہوں
ملکن نہیں، جب تک بجل کی بارش میں سدا طغیائی ہو
طیاروں کو گھر لانے میں اس مشعل سے آسائی ہو
لیام بہار وشب کی نوا اور وہ بھی موج دہادم سے
آزادی کیا ہے؟ کون ہے وہ آزاد رہا جو عالم سے؟
آزاد کیاں ہیں ہم تم سے؟ آزاد کیاں ہو تم ہم سے

استاذ محترم کاخیال تھاکہ اردو کی ترو تے اور ترقی کے لیے ضرور ی ہے کہ ہمیں مختلف زبان دادب کا عمو مااور مغربی ادب کا خصوصاً مطالعہ کرنا جائے۔ اگر براہ راست ایسے اوب تک رسائی نہ ہوسکے تو تراجم سے استفادہ بھی مفید ٹابت ہوگا۔

ذاکٹر صاحب کو فنون لطیفہ میں موسیقی ہے خاص دلچیں تھی اور رید دلچیں مشرقی اور مغربی دونوں طرح کی موسیقی ہے تھی۔اس موضوع پر بھی ان کا چھا خاصہ مطالعہ تھا اور انہیں مختلف قوموں کی موسیقی کی تاریخ ہے وا تفیت تھی اور اس کی تحکیک کو بھی جانے تھے۔اپین کے دوران قیام میں اپینی موسیقی کو بھی سننے کا نہیں اکثر اتفاق ہوا تھا۔اس میں جو عربی اثر اتباب تک باقی میں اس کاذکر کیا کرتے ہتھے۔

ڈاکٹر صاحب میانہ قداور خوش رو شخص تھے۔ رنگ صاف، کھڑا نقشہ اور کڑی کڑی مو شخص تھے۔ رنگ صاف، کھڑا نقشہ اور کڑی کڑی مو شخص تھیں۔ آئکھوں میں تھوڑی سرخی تھی اور ایک چیس تھیں۔ آئکھوں میں تھوڑی سرخی تھی اور ایک چیر میں بلکی می لغزش تھی جس کووہ لغزش متانہ ہے تعبیر کیا کرتے تھے۔ گھرے جب ایک چیر بیا کرتے تو سوٹ میں ملبوس ہوتے، جامہ زیبی کا بیہ حال تھا کہ جو بھی لباس زیب تن کرتے اچھا معلوم ہو تا تھا۔ جاڑوں میں نیلے رنگ کا سرج کا سوٹ مینے اور گرمیوں میں بادای

رنگ کاریشی سوٹ استعال کرتے تھے۔ بھی بھی ہم لوگوں سے ہنس کر کہتے کہ ویکھویہ جوتا وس سال پرانا ہے اس سوٹ کو میں نے بارہ سال پہلے کلکتہ کے مشہور انگریز خیاط "ہار من" کے بہاں سلایا تھا، اپنے اوور کوٹ کے بارے میں بتاتے کہ اسے ہیں سال پہلے جرمنی میں بنوایا تھا۔ سفید رنگ کی انگریزی ٹو پی جس کو برابر استعال کرتے تھے اسے پندرہ سال پہلے اگری اینڈ نیوی اسٹورس کلکتہ سے منگوایا تھا۔ ہم لوگوں کے بہت اصر ار پراس ٹو پی کو بدل کر ایک نئی ٹو پی کلکتہ سے منگائی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے ذاتی استعال کی کل چیزیں استعال میں استعال میں سبتے رہے آثار قدیمہ کی حیثیت اختیار کر چکی تھیں۔ معلوم نہیں سم سلیقہ سے یہ گیڑے استعال کے کا جاتے تھے کہ وہ پرانے نہیں معلوم ہوتے تھے۔ اس قتم کی زندگی بسر کرنے استعال کے جانے تھے کہ وہ پرانے نہیں معلوم ہوتے تھے۔ اس قتم کی زندگی بسر کرنے والے انہیازی لوگ ہوتے ہیں جن کی ہر محض قدر کرتا ہے اور عقل والے ان کے نقش قدم مرطح ہیں۔

واکثر صاحب بوی حد تک قدامت پسند سے۔ اس کا اظہار ان کے رہن مہن طور طریقہ اور بات جیت ہے ہوا کر تا تھا۔ ''یورپ زدگی 'کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ ایک نی دو منزلہ پختہ عمارت جب اپنی رہائش کے لیے تقییر کر ائی تو اس کو بھی پرانے فتم کے فرنیچر کے اللہ پختہ عمارت کی طرز تعییر بھی پر ائی تھی۔ جب تک موٹر کار فہیں فریدی روزانہ ایک پرائی قتم کی پاکی گاڑی پر کا فی آتے تھے اور اس کا کوچ بین بھی پرانے زمانے کی یادگار تھا۔ واکس پرائی قتم کی پاکی گاڑی پر کا فی آتے تھے اور اس کا کوچ بین بھی پرانے زمانے کی یادگار تھا۔ واکس سے ملتے تھے بہت ظام کی طور پر کم آمیز تھے گر جس سے ملتے تھے بہت ظام کی اور موجود تھیں۔ دوستوں سے ملتے تھے۔ اخلاص اور مروت کی تمام قدریں ان کے اندر موجود تھیں۔ دوستوں سے بہت کھل کر ملتے تھے۔ بہی وجہ تھی کہ جو بھی ان سے ایک بار ملتا ان کا گروید وجو جاتا تھا۔ ان گی شخصیت ظاہری اور باطنی دو تون حیثیت سے دلچپ تھی۔ ہو تا تھا۔ دواد بی، سابق، تاریخی، نہ بی کی شخصیت ظاہری اور شاگر دوں کا ان کے پاس شکشار بتا تھا۔ وہ ادر بی، سابق، تاریخی، نہ بی گویا ہر موضوع پر گفتگو کرتے تھے۔ انداز بیان اتاد لچپ ہو تا تھا کہ ہر شخص تو ہو جاتا تھا۔ انسان تھے۔ دو ستوں اور شاگر دوں کا ان کے پاس شکشار بتا تھا۔ وہ بی بیت کی باتوں سے والد مرحوم کے عزیز گویا ہر موضوع پر گفتگو کرتے تھے۔ انداز بیان اتاد لچپ ہو تا تھا کہ ہر شخص تو ہو جاتا تھا۔ واکش میں بہت کی باتوں سے واقف تھا۔ وستوں میں تھا اور میں ان سے بہت ملتار بتا تھا اس لیے میں بہت کی باتوں سے واقف تھا۔ وستوں میں تھا ور میں ان سے بہت ملتار بتا تھا اس لیے میں مہت کی باتوں سے واقف تھا۔ ور تھی ان کی تھی زندگی بالکل درویشانہ تھی۔ چو ہیں گھنوں میں صرف ایک بار کھاتے اور کھیور کی ان

کی مر غوب غذا تھی۔ رات کو ایک بمک ، ایک انڈااور "او کمو" ہے تیار کیا ہوا ایک بیالی موب پیا کرتے تھے۔ اپنی او لادے ان کو والہانہ مجبت تھی اور ان کے ہر قرح کو نہایت فوشی ہے برداشت کرتے۔ اہلیہ مرحومہ کی وفات کے بعد ان کو برابریاد کرتے تھے۔ اپنے آرام ہے نیادہ دو مروں کے آرام کا خیال رکھتے تھے۔ زندگی جرایک پر انی مسہری پر موٹ اور اس پر کھی کوئی تکلیف محسوس نہیں گی۔ اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ اپنے ضرورت مندرشتہ واروں پر صرف کرتے تھے۔ ان کے مرف ہے دو ہفتہ پہلے جب جس ان سے ملا تو ان کو دیکھا کہ اندرون حویلی ایک معمولی تخت پر لیٹے ہوئے تھے اور اس میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کررہے تھے۔ وہ واقعی اپنے زمانے کے لیے برکت تھے۔ ان کی شخصیت میں بے پناہ محب ہیں ان کہ شخصیت میں بے پناہ محبت تھی۔ وہ واقعی اپنے زمانے کے لیے برکت تھے۔ ان کی شخصیت میں بے پناہ محبت تھی۔ وہ واقعی اپنے زمانے کے لیے برکت تھے۔ ان کی شخصیت میں بے پناہ عبد سے بھی اپنی ترکہ کے معار پر کا نہ کہ ایک موجب کو اپنا سمجھے اور سب کا بھلا عبد میں میں بہت مدد ملی اور میر کی زندگی کامیاب رہی۔ وہ شخصی کیا کرتے تھے جس سے بچھے اپنی زندگی میں بہت مدد ملی اور میر کی زندگی کامیاب رہی۔ وہ قطاف نہیں کی اور سے میں کی طرح سے تھے اور میں نے بھی زندگی جم کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف نہیں کی اور سے میں جھے تھے اور میں نے بھی زندگی جم کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف نہیں کی اور سے میں کے خلاف نہیں کی اور سے میرے لیے باعث فخر ہے۔

ڈاکٹر صاحب عقیدے کے کاظے اعتدال پند تھے اور کی دوسرے فرقے اور کی دوسرے فرقے اور عقیدے والوں سے نفرت نہ کرتے تھے۔ ند ہب کا تصور ان کے نزدیک واضح تھا۔ وہ تگ نظری کے شکارنہ تھے۔ نماز پڑھا کرتے تھے گر پوشیدہ طریقے سے، نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتے۔ ۱۹۳ء میں اللہ نے انہیں کج اور زیارت مدید کاشر ف بخشا۔ نج کے ساتھ عبادت کرتے۔ ۱۹۳ء میں اللہ نے انہیں کج اور نجاح کرام کے آرام کاسامان کے لیے روائل کے وقت جہاز میں وہ 'امیر الج ''مقرر ہو کے اور نجاح کرام کے آرام کاسامان ہر طرح سے مہیا گیا۔ تج کے سلسلہ میں ان کے ساتھ ایک قابل ذکر واقعہ یہ ہوا جے وہ بار بار بیان کرتے تھے، ان کی اکثر یہ تمنار ہی تھی کہ مجد نبوی میں ''مواجہہ رسول'' کے سامنے تغلیہ میں سلام ودرود کا موقع مل جائے گر یہ کوئی آسان کام نہ تھا اس لیے کہ وہاں ہر وقت اوگوں کا از دھام لگار ہتا تھا۔ گر لگن تی ہو تو سب بچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچے مدینہ سے اوگوں کا از دھام لگار ہتا تھا۔ گر لگن تی ہو تو سب بچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچے مدینہ سے واپسی کے وقت بالکل غیر متوقع طور پر انہیں سے موقع مل گیا۔ جب وہ درود وسلام میں واپسی کے وقت بالکل غیر متوقع طور پر انہیں سے موقع مل گیا۔ جب وہ درود وسلام میں واپسی کے وقت بالکل غیر متوقع طور پر انہیں سے موقع مل گیا۔ جب وہ درود وسلام میں

مصروف تنص تورفت طارى ہو گئی اور انہیں ایبامحسوس ہوا کہ ان کی ساری جسمانی قوت سلب ہو چکی تھی اور ان کے لیے اٹھنا محال ہے۔ لگنا تھا کہ کسی نے ان کے پیروں کو پکڑ لیا ہے۔ جیما کہ اوپر عرض کیا گیا ہے وہ ہر فرقہ کے لوگوں سے محبت کرتے تھے اور ساتھ ہی ان کااحرام بھی۔ای خیال کے مد نظرانہوں نے سنسکرت پڑھی اور وید کے پیندیدہ اشلوک کو نہایت ذوق کے ساتھ سٹایا کرتے تھے۔ قر آن کے روے ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی بھیجا ہے۔ای خیال کے تحت وہ ہندوستان کے لیے سری کر شن بی کواپنے وقت کاہادی سجھتے تھے۔اوران سے ایک عقیدت تھی کہ انہوں نے اپنے تاثرات کوایک لقم میں پیش کیا۔وہ کہا کرتے تھے کہ سری کرش جی موحد تھے اور بت پرست برہمنوں نے بعد میں گوپوں کی واستانیں ان سے منسوب کر کے ان کے کردار کو مسح کردیا۔ شایدیہ توحید اور بت پرسی کی ر قابت کے جذبے کے تحت ایسا کیا گیا ہے۔ وہ قر آن کے شیدائی تھے اور اس کا انہوں نے حجرا مطالعہ کیا تھا۔ تغییر ہے بھی ان کا خاصہ لگاؤ تھا۔اکثر کہا کرتے تھے کہ قر آن کو پڑھنے کے ساتھ توریت اور انجیل کو بھی پڑھنا جاہے اس لیے کہ بہت سے واقعات جن کااشارہ قرآن میں ہے سمجھ میں آجاتے ہیں اور قرآن کی فوقیت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآنی موضوعات پروه تحقیقی کاموں میں مشغول رہتے تھے اور ان ہی مشغولتیوں کا متیجہ تھا کہ ان کی تين صحيم كتابين عربي زبان مين عالم وجود مين آئين:

(١)رسالة في الاخبار الصادقة في القرآن عن المغيبات (٢) رسالة في تنظيمات قريش في مكه قبل بعثة رسول الله شيرية (٣)رسالة مسمى القواعد السياسة الهية الصمد الخلافت النبوية.

ڈاکٹر صاحب کو بیاست سے کم لگاؤر ہا۔ اپنی گفتگو میں جمال الدین افغانی کانام بوی عزت سے لیتے تھے اور ان کی اسلامی تحریک کے بڑے مداح تھے اس عہد میں پان اسلام زم (Pan Islamism) کابڑازور تھااور اس کی گوناگوں سر گرمیوں سے مسلم دانشوروں میں سرور و کیف کے جذبات اللہ سے پڑتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بھی اس تحریک سے دیچیں مرکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تمام مسلم ممالک جو ابھی پورٹی تسلط کے ماتحت بے بس اور محصے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تمام مسلم ممالک جو ابھی پورٹی تسلط کے ماتحت بے بس اور مجبور جیں ایک دن آزاد ہو جائیں گے اور اپنے سیائی، تبذ ہی اور ساجی مقاصد کی شخیل میں جبور جیں ایک دن آزاد ہو جائیں گے اور اپنے سیائی، تبذ ہی اور ساجی مقاصد کی شخیل میں

کامیابی حاصل کریں گے۔وہ بمیشہ اس بات کے متمنی تھے کہ بیہ مسلم ممالک خارجی طاقتوں کی پابند یوں ہے جلد آزاد ہو کر آپس میں متحد ہو جائیں اور ایک محکم واستوار ملک قائم کریں۔ گر چہ اکثر باتوں میں وہ انگریزوں کے قدر دال تھے مگر مجمو تل طور پر اسلامی دنیامیں ان کاجو سیای کردار رہاہے اور مسلمانوں کوان سے جواذیتیں بینجی ہیں ان سے انگریزوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تاریخ شاہر ہے کہ جتنا نقصان عظیم انگریزوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو ہوا ہے اتناکسی دوسری قوم سے نہیں ہوا ہے۔ جرمن قوم کے وہ نہایت مداح تھے۔ جرمن قوم کے کرداراور مزاج کو مجھنے کاموقع انہیں بہت ملا تھاوہ جر من قوم کی محنت اور سائنسی تجربات میں سارے عالم میں ان کی پیش قدی ہے بہت متاثر تے اور کہاکرتے تھے کہ اگر جر من قوم ختم ہو جائے تو سائنس کی دنیامیں جونے تجربات اور تر قیاں ہور ہی ہیں وہ بکسر ختم نہ بھی ہوں تکر اتناضر ور ہو گا کہ ان میں جدت اور تر تی باقی نہ رہے گی۔اکثر کہاکرتے تھے کہ جرمن قوم کود نیامٹانہیں سکتی ہے کیونکہ اس قوم میں ابھرنے کی فطری صلاحیت موجود ہے اور ان کا میہ بھی خیال نفا کہ روس کاد نیا پر چھا جانا مسلمانوں کی تباہی اور ہلا کت کا باعث ہو سکتا ہے۔امریکن قوم کو نہایت خود غرض قوم کہاکرتے تھے جس کے وعدوں پر تبھی بھروسہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ان کا عقیدہ تھا کہ قوموں کی جنگیں ناگزیر ہیں اور ای میں قو موں کی ترقی کارازینہاں ہے۔

ڈاکٹر صاحب میرے والد مرحوم کے دوستوں میں تھے۔ کالج میں داخلہ لینے ہے پہلے بجھے دو تین بار ان ہے ملا قات کاشر ف حاصل ہو چکا تھا میں نے جولائی ۱۹۲۳ء میں پٹنے کالج میں بی اے آئر س فار س میں داخلہ لیا اور چار سال تک ان کے لکچر س میں شریک ہوتا رہا۔ اس زیانے میں ڈاکٹر صاحب بی۔ اے اردو کمپوزیشن کا کلاس بھی لیا کرتے تھے۔ بچھے اچھی طرح یاد ہے کہ فار س کلاس سے پہلے میں نے اردو کمپوزیشن کے کلاس میں شرکت کی اس میں شرکت کی مقدی۔ وودو برسوں تک کمپوزیشن کا کلاس میں شرکت کی شریک ہوتارہ اس کے لکچر س میں بلانا فی شریک ہوتارہ اس کے ادوار کو ذہن نظین کرانے کی خاطر انہوں نے اردو کی تاریخ کو چند ادوار میں تقسیم کیا تھا اور اس کے مطابق وہ درس دیا کرتے تھے۔ چوں کہ ان کی طبیعت لقم کی طرف تھے۔ چوں کہ ان کی طبیعت لقم کی طرف

زیادہ راغب تھی اس لیے وہ اروو شاعری ہی کو زیادہ تراپی تذریس کا موضوع بناتے تھے اور آخرى لكچرس ميں اردونتر پر بھی ناقدانہ نظر ڈالتے تھے۔ مير ، ذوق، مومن ، غالب ،اور دائخ کے اشعار کی نہایت ہی عالمانہ انداز میں شرح کر کے ان کے فنی واد بی پہلوؤں کواجاگر کرتے اور ان کے شعری وادبی محاس پر تنقیدی نظر ڈالتے۔ایسے طریقتہ کذریس میں طلباء میں ادب کا ذوق پیدا ہونا فطری تھا۔ان شعر ا کے علادہ انہوں نے مجھے خوب یاد ہے حاتی،اکبر،ادرا قبال کی شاعرانہ حیثیت پر بھی تجریو را نداز میں اظہار خیال کیا تقااو ران کے شاعرانہ او صاف بیان كرتے تھے۔ حالی کے پس منظر میں اكبراور اقبال ، كی شاعر انہ عظمتوں كا تكشاف كرتے۔ اقبال کے بڑے معترف تھے اوران کی ہمیشہ مدح سرائی کرتے تھے۔ مختصریہ کہ دو برس کی قلیل مدت میں ار دواد ب کی تاریخ کا مکمل جائزہ طلبہ کے لیے براہی سود مند ہو تااور ار دواد ب کی بوری تاریخ ہمارے سامنے جلوہ گر ہو جاتی تھی۔افسوس ہے کہ بیہ لکچرس قلم بندنہ ہو سکے۔ وُاكثر صاحب فارى كے آنرس كلاس ميں ہم لوگوں كو قصايد خا قاتى او رمحمود شبستری کی "گلشن راز" جو اصول تصوف کی ایک جامع مثنوی ہے، پڑھاتے تھے۔ " تفکر ، سر وحدت، خود شنای ،اناالحق، ممکن دواجب، قدیم و محدث، جزو کل " کے سوالات اس میں حل کیے گئے ہیں اور اکثر مسائل جو اس مثنوی میں بیان کیے گئے ہیں ، ہم لوگوں کی سمجھ سے باہر تھے، تکر ڈاکٹر صاحب تقبوف کے افکار و خیالات کے مصطلحات سے آشنا کراتے، پھر بھی وہ کہتے تھے کہ یہ تصوف کا کارنامہ ہے اور میں صوفی نہیں ہوں۔ میں نے تو پوری تشر سے كردى، تكر "كلشن راز"راز بى رہے گا۔ آج كل يد مثنوى كسى يو نيور على كے بي-اے كورس میں داخل نہیں ہے کیوں کہ آج کے نوجوان اس کو مجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم لوگوں کو قصاید قا آنی بھی پڑھلیا کرتے تھے تکروہ قا آنی کی شاعرانداہمیت کے قائل نہ تھے۔ان کی نظر میں قا آنی کے تصیدوں میں وہ ساری خوبیاں نہ تھیں جو قد ما کے کلام میں بطر زاحسن موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایم۔اے میں ہم او گوں کو "قصاید خاقاتی" سنائی کے قصاید اور "حدیقة الحقیقة "پڑھایا کرتے تھے۔خا قاتی فاری کا بزرگ ترین قصیدہ گوشاعرے اوروہ اپنی مشکل گوئی کے لیے مشہور ہے۔ ڈاکٹر صاحب خاقاتی کے اشعار کو بڑی محنت، شوق اور لگن سے پڑھاتے۔اکٹر ایک دوشعر کی تشر سے و تو شیح میں گھنٹہ ختم ہوجاتا تھا۔ شعر کی تشر سے کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے مشاہیر کے اشعار کو بھی زبانی پڑھتے اور ان کا باہمی موازنہ و مقابلہ
کرتے اور ان کے ادبی اور شعری بہلووں کو واضح کرتے، جب تشبیہ "استعارہ، تلہیج یا
دوسری لفظی و معنوی صنعتیں آتیں تو وہ سارے نکات بیان کرتے اور بھی وہ اچانک ہم
لوگوں سے سوال کر بیٹھتے کہ کون می صنعت استعال کی گئی ہے۔ خامو شی دیکھ کر ان کے
چبرے کا رنگ بدل جاتا، مگر وہ اپنی رویش درس دینے گئے۔ "حدیقۃ الحقیقۃ" پر جب درس
دیتے تواشعار کو بڑے جوش اور سر مستی سے پڑھاتے، رموز نصوف کوواشگاف کرتے۔ بعض
مقامات پر ان کا نداز گفتگو بڑا ہی دقیق اور فلسفیانہ ہو جاتا اور ان کا طرزییان ہمیشہ ادبی معیار کا
حال رہتا۔

۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۵ء تک پی۔ایج۔ؤی کی ڈگری کے لیے راقم تحقیقی مقالہ تر تیب ویے میں مشغول رہا۔ دوران تحقیق ان کی تکرانی میں کام کرنے کا مجھے فخر حاصل ہے۔وہ مجھے ماخذ بتاتے اور میں مواد اُکٹھا کرتا۔ مواد فراہم کرنے کے بعد جب میں ایک یا دوباب لکھ کر لے جاتا تو وہ بڑی ریاضت کے ساتھ مسودہ کود کھیتے اور ضرور ی ہدایات دیتے ،ان کی نظر بردی نکتہ رس تھی۔ فنی نزاکت ، تاریخی صحت ، حواثی کی در سی ،اور تر تیب و تنظیم میں پختگی کے ولدادہ تھے۔وہ حاہتے تھے کہ میرا تحقیقی مقالہ ہر اعتبارے کمل ہواس لیے وہ مجھ سے خوب محنت کراتے اس طریقہ کارے مجھے تاریخ، تذکرے، دواوین کے مطالعہ کا شوق پیدا ہوا۔ جب میرامقالہ آخری مرحلے میں تھا تو وہ تھیج کے لیے گھریر بلاتے اور مئی اور جون کی تیز گری میں ان کے دوات کدہوا قع خواجہ کلال پر جاتا۔وہ بڑی خندہ پیشانی ہے اس کام میں لگ جاتے اور اکثر پسینہ میں شر ابور ہو جاتے تکر کام ختم کر کے ہی دم لیتے۔ میں ان کی اس عنایت کو بھی بھول نہیں سکتا ہوں۔انہوں نے جو ہدایت بھی دی میں اس پر عمل پیراہو تااور شاید ای ریاضت اور محنت کا ثمرہ تھا کہ میں نے پٹنہ یو نیورٹی سے سب سے پہلے پی۔ایج۔ڈی کی ڈگری ۱۹۳۵ء میں حاصل کی، پٹنہ یو نیور ٹی ۱۹۱۸ء میں قائم ہو چکی تھی، مگر ۱۹۳۵ء تک کسی نے بیہ ڈگری کسی بھی مضمون میں نہیں پائی تھی۔ پیننہ یو نیورٹی نے امتحان کا کل انتظام سر ایڈوروڈ ڈینی سن روس کے سپر د کیاجواس و قت لندن میں اسکول آف اور بیٹل اسٹڈیز کے ڈائر کٹر تھے۔ڈاکٹر صاحب کی تکرانی میں تحقیقی کام انجام دینے کا مجھے جتنا فخر ہو کم ہے۔ میر ا

موضوع" ہندوستان کے قدیم فاری شعراء" تھاجوا کیہ مشکل اور د شوار موضوع تھا تکر ہیہ مشکل مرحلہ ڈاکٹر صاحب کی مشفقانہ رہ نمائی میں بآسانی طبے ہو گیا اور میں یونیور شی کا پی۔انچے۔ڈی میں پہلاسندیافتہ ہو گیا۔

ورس و تذریس سے سبکدوش ہونے کے بعد بھی ان کی اعلیٰ علمی صلاحیت کی وجہ سے حکومت وقت علمی صلاحیت کی وجہ سے حکومت وقت علمی معاملات میں برابران سے مشور ہ لیتی تھی۔عربی، فارسی اورار دو کے متعلق جب سر کار کو کسی مشورے کی ضرورت آن پڑتی تھی یا کوئی مسئلہ در پیش ہوتا تھا تو آب ہاتا ہوتا تھا تو آپ ہی اس کارتے تھے۔

1941ء میں آصفیہ لا مجریری حیدر آبادد کن کی جب تنظیم نوہونے لگی توخان بہادر اسد اللہ لا بھریرین امپریل لا بھریری کلکتہ اور ڈاکٹر صاحب کو شہریار دکن حضور فظام نے یاد فرمایااور قریب ایک ماہ حیدر آباد میں قیام کر کے لا بھریری کو بہتر طریقے ہے منظم کرنے کی سفارش کی۔

مختصریہ کہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی ہر حیثیت سے بڑی کامیاب رہی۔ان کی زندگی میں جلال بھی تفااور جمال بھی۔ان کی شخصیت پر شکوہ تھی اور عظیم۔ان کے متعلق ہم لوگوں کے انگریزی کے محترم پروفیسر آرمر نے کیاخوب کہاہے:

"آپایک خوش طبع، خلیق اور ملنسار انسان میں نیز نہایت

بی کامل استاد اور فاحتل اور زبان د ان بھی ہیں۔"

چندالفاظ میں اس سے بڑھ کراور کیا تعریف ہو سکتی ہے اوروہ بھی ایک انگریز دانش ورکی زبانی جوابی دیانت داری میں مشہور تھے۔ان کی وفات سے میرے لیے ایک ایسا خلابید ا ہو گیا جو بھی بھی پر نہیں ہو سکتا ہے۔

۳۔ سرعبدالرحیم،ایم-اے-ال ال ڈی۔ کے سی ایس آئی: پریسٹرنٹ انڈین لیجیلیٹو آمبلی (سنٹرل) دہلی

سر عبد الرجیم ماہ ستمبر ۱۸۶۷ء میں مدنا پور بنگال میں پیدا ہوئے۔ موصوف کا تعلق ایک نہایت ہی باعزت خاندان سے تھا۔ ان کے دادا ڈپٹی کلکٹری کے عہدے پر فائز تھے اور والد محترم مولوی عبد الرب مدنابور کے زمینداروں میں تھے۔ مولوی عبد الرب صاحب ا یک جید عالم تھے اور سر عبد الرحیم نے عربی کی تعلیم اپنے والدے حاصل کرنے کے بعد انگریزی تعلیم کے لیے سر کاری ہائی اسکول مدنا پور میں داخلہ لیا۔انٹرنس کے امتخان میں کامیاب ہو کر پریسیڈنسی کالج کلکتہ میں تعلیم حاصل کرنا شروع کردیا۔ بی۔اے کی ڈگری آ تری کے ساتھ حاصل کی۔ بعد ازاں ای کالج ہے انگریزی ادب میں ایم۔اے کیا۔ صاحب موصوف پریسٹرنسی کالج کے نہایت ہی متاز اور ہو نہار طالب علموں میں شار کیے جاتے تھے۔ این کل امتحانوں میں نہایت بی شاندار کامیابی حاصل کی۔ ایم۔اے میں کامیاب ہونے کے بعد قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلتان گئے اور ۱۸۹۰ء میں مڈل ٹیمپل ے بیر سٹر ی کا امتحان پاس کر کے ہند وستان واپس آئے اور ای سال سے کلکتہ ہائی کورٹ میں بیرسٹری کرنے لگے۔ ۱۹۰۰ء ہے ۱۹۰۳ء تک کلکتہ میں پریسٹر نسی مجسٹریٹ کے عہدے پر مامور رہے۔ مکومت نے موصوف کو ڈپٹی لیکل رممبر نسر Deputy Legal) (Rememberancer کے عہدے پر مقرر کیا جو اس زمانے میں ایک بوی عزت کی بات مجھی جاتی تھی۔ ۲۰۹ء میں صاحب موصوف ٹیگور لا لکچر ر مقر ہوئے اور ای دوران انہوں نے ایک نہایت ہی قابل قدر اسلامی اصول و قوانین پرایک کتاب تصنیف فرمائی۔ پیہ کآب (Principles of Muhammadan Jurisprudence) کو آج بھی بڑے بڑے قانون دال شوق سے پڑھتے ہیں اور کام میں لاتے ہیں۔ ١٩٠٨ء میں موصوف مدراس مائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے جہاں انہوں نے اپنی بے غرضی اور انصاف کی بدولت شهرت حاصل کی۔مدراس ہائی کورٹ کی اعلیٰ قدیم روایتوں کوہر موقع پر ہر قرار رکھ كرلوگوں سے خراج تحسين حاصل كيا۔اس زماند ميں مدراس كا ہائى كورث اپنے قابل ججوں کے لیے بہت مشہور تھا۔ صاحب موصوف ۱۹۰۸ء ہے ۱۹۲۰ء تک مدراس ہائی کورٹ کے جج رے اور صاحب موصوف کے عالمانہ فیصلے جو قانون کے مطابق ہوا کرتے تھے، ہندوستان کے ہر ہائی کورٹ میں قدر کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے۔ ۱۹۱۰ءاور ۱۹۱۹ء میں عار صنی طور پر مدراس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوئے۔اس زمانہ میں بہت کم ہندوستانی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے۔ جب موصوف مدراس میں بچے تھے تو تعلیمی اداروں کے کاموں

میں دلچیں سے حصہ لیتے۔ خصوصاً مسلم مدارس کے فروغ کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ان کا خیال تھا کہ ہر ہندوستانی شہری کو تعلیم کا موقع فراہم کیا جاتا جا ہے۔ عرصہ تک مدراس یو نیورٹی کے سدیٹ اور سنڈ کیٹ کے ممبر رہے او ریو نیورٹی کی ترقی کے لیے نمایاں کام انجام دیا جس کے تذکرے مدراس یونیورٹی کے سالانہ رپورٹوں میں موجود ہیں۔ حکومت برطانیہ نے سر عبدالر حیم کو Royal Commission on Public Service کا ممبر مقرر کیااور موصوف نے ۱۹۱۳ء ہے ۱۹۱۵ء تک اس کمیشن کی خدمات کوانجام دیا۔اپنے اختلافی نوٹ کے ذرایعہ حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈالا کہ اعلیٰ ملازمتوں میں ہندوستانیوں کی تقرري كى جائے اور صاحب موصوف كابير ايك عظيم كارنامه ہے۔ سر عبد الرجيم كى سفار شات کی بدولت ہندوستانیوں کی تقر ریاعلیٰ ملاز متوں میں ہونے تکی اور پیہ بھی طے مایا کہ انڈین سول سروس کا امتحان انگلتان اور ہندوستان میں بیک وقت ہو۔ موصوف کی پید سب خدمتیں تبھی فراموش نہیں کی جاسکتیں۔ سر عبدالر جیم ۱۹۲۰ء تک مدراس ہائی کورٹ کے بچر ہاور حکومت نے انہیں ای سال گور نر بنگال کے اکز یکیجے کو نسل کا ممبر مقرر کیا۔ اس عہدہ پر موصوف پانچ سال تک قائم رہے۔ ۱۹۲۵ء میں بنگال لیجسلٹو کا نسل کے ممبر منتخب ہوئے اور بڑگال مسلم یارٹی کے لیڈر کی حیثیت ہے اپنے کاموں کو نہایت دلیری ہے انجام دیا۔ حکومت بنگال نے ۱۹۲۷ء میں باریبال کے لوگوں پر نہایت ظالمانہ اندازے کولی چلوادی۔صاحب موضوف پراس ناور احرکت کا برداائر ہو ااور وہ احتجاج کے طور پر کو نسل کی تمبری ہے الگ ہو گئے۔ ۱۹۳۱ء میں موصوف کا ہندوستان کی مرکزی قانون ساز اسبلی میں بحثیت آزاد ممبرا بتخاب ہوا۔ ۱۹۳۱ء ہے ۱۹۳۳ء تک اسمبلی میں حزب مخالف کے لیڈر کی حیثیت سے اپنی خدمتوں کو بحسن وخوبی انجام دیتے رہے۔ ۱۹۳۵ء میں ای مرکزی قانون سازا ممبلی کے پریسیڈنٹ مقرر ہوئے اور وس سال تک اس عہدہ پر فائز رہے۔ موصوف کا وس سال تک اس جلیل القدر عهده پر قائم رمناان کی قابلیت اور ایمانداری کاایک بین ثبوت

سر عبدالرجیم انگستان میں جوائٹ پارلیامنٹری کمیٹی کے ممبر ہوئے اور ۱۹۳۵ء میں صاحب موصوف نے ہندوستانی د فعہ کے لیڈر ہو کر ایمپائر پارلیامنٹری کا نفرنس میں شرکت کی۔ صاحب موصوف نے راؤنڈ ٹیبل کا نفرنس میں ہندوستان کی تمایندگی کی جہاں انہوں نے نہایت بی زور دار الفاظ میں ہندوستان کو آزاد ی دیئے جانے کا مطالبہ کیا۔

سر عبدالرجيم ہميشہ حكومت برطانيه كى جابرانه ياليسى پراعتراض كياكرتے تھے۔ايك مرتبہ آرڈی ننس کے خلاف جو حکومت برطانیہ اکثر جاری کیا کرتی تھی۔ صاحب موصوف نے سنٹرل اسمبلی میں اپنی ایک تقریر کے دوران فرمایا کہ برطانیہ کو پورا اختیار ہے کہ ہندوستان کو برباد کردے مگر اے بیاد ر کھنا جا ہے کہ اس طریقہ کارے برطانیہ کی بھی بربادی ہو گی۔انہوں نے بارہا کہااور حکومت کی توجہ میذول کرائی کہ ہندوستان کی غربت اور ناخوا ندگی ایسے دواہم مسئلے ہیں جن کو جلد سے جلد حل کرنا نہایت ضروری ہے ورنہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہو سکے گا۔ صاحب موصوف کا تعلق کا تکریس اور اس کی سیاست ہے مجھی نہیں رہا۔ انہوں نے مسلم لیگ کے قائم کرنے میں بڑے ذوق و شوق ہے حصہ لیااور ممبر کی حیثیت ہے ڈیپو ممیشن میں شرکت کی۔ مسلمانوں نے لارڈ منٹوے اس ڈیپو ممیشن کے ذر بعدا ہے لیے جدا گاندا بخاب کا مطالبہ کیا تھا۔ ۱۹۲۵ء میں سر عبدالرجیم نے مسلم لیگ کے سالانہ جلسہ کی صدارت کی۔اپنے خطبہ میں انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کے طور طریقے، ند ہب، تاریخی روایات اور ضرور تیں براد ران وطن سے بالکل جد اُگانہ ہیں اس لیے مسلمانان ہند بہ نسبت برادران وطن کے دوسرے ممالک کے مسلمانوں سے اپنے کو قریب تر مجھتے ہیں۔ صاحب موصوف کے اس بیان نے برادران وطن کے در میان ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی اور کلکتہ کے بہت ہے اخبار وں نے صاحب موصوف کے خلاف مضامین شاکع کیے۔ تحمروہ اپنے بیان پر شدت ہے قائم رہے۔ان کاخیال تھاکہ کا بحریس مسلم لیگ ہے کل متنازعہ مسکلوں کو ملے کرکے کبیبیت مشن بلان کوبے کم د کاست قبول کرلے مگرایبانہ ہوا۔ ۱۹۴۷ء میں تقیم ہند کے بعد صاحب موصوف نے اپنے دہلی کے شاندار مکان کو فروخت کر دیااور پاکستان چلے گئے، تقریباً اتنی ۸۰ سال کی عمر میں کراچی میں انقال کیا۔ اللہ غریق رحت کرے۔ سر عبدالرحیم کی سیاسی زندگی ہمیشہ نہایت پاک اور صاف رہی۔انہوں نے ملک اور ملت کی الیمی خدمت کی ہے جس کے سبب وہ ہمیشہ یادر ہیں گے۔

سر عبدالرجیم کی شادی میری سکی منجعلی خالہ نثار فاطمہ بیگم ہے ہوئی تھی اور اولاد

میں دولا کیاں اور تین اڑے ہوئے۔ بڑی صاحبز اوی کی شادی ۱۹۱۸ء میں مسٹر جسٹس زاہد میں دولا کیاں اور تین اڑے ہوئی۔ ایس سپر وروی ہے ہوئی جوان دنوں کلکتہ ہائی کورٹ میں بیر سٹر می کرتے تھے۔ موصوف نے متحدہ بنگال میں مسلم لیگ کی سیاست میں نہایت سرگری ہے دھد لیا اور ہندوستان میں سیاس لیڈر کی حیثیت ہے الیمی شہر سے حاصل کی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہے۔ کلکتہ کار پوریشن کے ڈپٹی میسٹر ہوئے اور متحدہ بنگال کے وزیر اعلی بھی رہے۔ مسلمانوں کے ہر دل عزیز لیڈر تھے اور پاکستان کے قائم کرنے میں انہوں نے نمایاں طور سے حصد لیا۔ تقسیم ہند کے بعد مشرقی پاکستان چلے گئے اور وہاں بھی انہوں نے نمایاں طور سے حصد لیا۔ تقسیم ہند کے بعد مشرقی پاکستان چلے گئے اور وہاں بھی کہت عزت و شہر سے اصل کی۔ جب موصوف کا قیام ویلسلی فر سٹ لین کلکتہ میں تھا تو را تم کو گئی باران کے ساتھ تھم ہم نے کا انقاق ہوا اور میں نے انہیں نہایت ہی خوش طبع اور د کیپ

جب ١٩١٨ء موصوف کی شاد کی سر عبدالرجیم کی بری صاجر اوی ہے ہوئی تولیڈی
رجیم اور سر عبدالرجیم نے شاوی میں شریک ہونے کے لیے خاتدان کے کل اوگوں کو یہ عو
کر کے کلکتہ بلایا۔ شادی نبایت ہی تزک احتیام ہے سر عبدالرجیم کی رہائش گاہ واقع ۲۳
اے اولڈ بالی گئے روؤ کلکتہ میں ہوئی۔ بڑے انگریز اور ہندوستانی اس شادی میں شریک
تھے اور مہمانوں کی ضیافت نبایت اچھے ہندوستانی اور انگریزی کھانوں ہے کی گئی ۔
سر عبدالرجیم نے ہر مہمان کا نبایت گرم جوشی ہا احتقبال کیا۔ راقم بھی اس شادی میں
شریک تھااوراس تقریب میں جھے ڈاکٹر عبداللہ المامون سم وردی ہے ملاقات کاشر ف
صاصل ہواجو اس زمانے میں گلتہ یو نیورش کے پروفیسر تھے اور مشرقی زبانوں ہے بہت
واقیت رکھتے تھے۔ چو نکدراقم کلکتہ بہی بارگیا تھااس لیے میں نے وہاں دو ہفتہ تک قیام گیا
اور شہر کو گھوم کر خوب دیکھا۔ بھے ان انگریز حاکموں کے جمیح جو جا بجاشہر میں نصب تھے بہت
اور شہر کو گھوم کر خوب دیکھا۔ بھے ان انگریز حاکموں کے جمیح جو جا بجاشہر میں نصب تھے بہت
پند آئے۔ یہ بت تراشی کے اعلیٰ نمونے تھے، گر آزادی کے بعد یہ سب جھے اپنی جگہوں
سے ہناد ہے گئے ہیں۔ آن کل ہر شہر میں کا نگر کی لیڈروں کے جمیح جا بہ جا نصب کے
بناد ہے گئے ہیں۔ آن کل ہر شہر میں کا نگر کی لیڈروں کے جمیح جا بہ جا نصب کے
جا دے ہیں، مگر فن اور کاریگری کے کھائو ہے رہ تھی اور رہ تم نے ان کر نہیں آتی ہے۔
اس زمانے میں و کئور یہ میموریل کی عمارت زیر تقیر متھی اور رہ تم نے اے بھی جاکر دیکھا۔

شادی کے چند برسوں بعد سر عبدالرجیم کی صاحبزادی جن کی شادی بڑے دھوم دھام ہے ہوئی تھی انقال کر گئیں اور جھلے خالو کواس کا بڑاصد مہ ہوا۔ مسٹر عبدالمجید سر عبدالرجیم کے عزیز دوستوں میں شے اور آسام میں عرصہ تک گور نرکے ایکن یکیٹو کو نسل کے ممبر رہے۔ سر عبدالرجیم نے اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی صاحب موصوف کے لڑکے انعام مجید ہے گی جو برطانوی فوج میں کیپٹن کے عہدہ پر مامور تھے اور ایک نہایت ہی ہو نہار فوجی افسر سمجھے جاتے برطانوی فوج میں کیپٹن کے عہدہ پر مامور تھے اور ایک نہایت ہی ہو نہار فوجی افسر سمجھے جاتے برطانوی فوج میں کیپٹن کے عہدہ پر مامور تھے اور ایک نہایت ہی ہو نہار فوجی افسر سمجھے جاتے برطانوی فوج میں کیپٹن کے عہدہ پر مامور سے اور ایک نہایت ہی ہو نہار فوجی افسر سمجھے جاتے ہے۔ شادی کے تقریباً آنھ سال بعد سر عبدالرجیم کی دوسر ی لڑکی کا بھی انتقال ہو گیا۔

سر عبدالرجیم کے بڑے لڑکے مسٹر ضیاءالدین عبدالرجیم ایک نہایت ہی ہو نہار
نوجوان تھے انگلتان سے بیر سٹر ہو کر آئے اور کلکتہ ہائی کورٹ میں بیر سٹری کرنے لگے۔
اپنی قانون دانی اور بہنر مندی کے سبب بہت جلدا ہے لیے ہائی کورٹ میں اچھامقام بیدا کر لیا
اور کم عمری میں کلکتہ ہائی کورٹ میں استنڈنگ کو نسل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ جب ہائی
کورٹ میں ان کے نج مقرر کیے جانے کی تجویز زیر غور تھی تو اچانک موصوف کا انتقال
ہو گیا۔ سر حبدالرجیم نے ان کی موت کو نہایت صبر کے ساتھ برداشت کیا۔

صاحب موصوف کے ایک دوسرے صاحبزادے مسٹر جلال الدین عبدالرجیم نے انگلتان جاگر آئی۔ ی۔ایس کے امتحان میں کامیابی حاصل کی اور صوبہ بہار میں ان کی تعیناتی ہوئی۔ چونکہ موصوف نہایت ہی مختی اور قابل آفیسر تھے دبلی میں حکومت ہند نے انہیں اعلیٰ عبدوں پر رکھا۔ آزادی کے بعد موصوف پاکتان چلے گئے اور وہاں بھی نمایاں کام انجام دیتے رہے۔ مختلف ملکوں میں پاکتان کے سفیر بھی رہے۔ پنٹن یانے کے بعد بچھ عرصہ تک مسٹر ذوالفقار علی بھٹوکی پیلیس پارٹی کے سکریٹری بھی رہے۔ سر عبدالرجیم کے تیسرے مسٹر ذوالفقار علی بھٹوکی پیلیس پارٹی کے سکریٹری بھی رہے۔ سر عبدالرجیم کے تیسرے لاکے قیصر عبدالرجیم ایک نبایت ہی شریف النفس انسان اور ایک ماہر انجلیئر ہیں۔ پاکتان میں نبایت ہی فارغ البالی کی زندگی میں کررہے ہیں۔ سر عبدالرجیم کو اپنی زندگی میں دولڑ کیاں ایک لڑکے اور لیڈی رحیم کی موت سے بہت صدمہ پہنچااور فالج کے مرض میں مقال ہو کر انقال کیا۔ را تم صاحب موصوف کابراحترام کر تا تھااور وہ بھی بھی ہے بہت ظوص

جب سر عبدالرجیم گور زینگال کے اگزیکییو کو نسل کے ممبر تھے توان دنوں ۱۳ نمبر

رسل اسٹریٹ کلکتہ ان کی رہائش گاہ تھی۔ راقم جب بھی کلکتہ جاتا صاحب موصوف کے ساتھ قیام کرتا۔ ان کی رہائش ہالکل انگریزی طرز کی تھی اور وہ اچھے انگریزی کھانوں کے شو قین تھے۔ انتھے کھانے خود کھاتے اور دوستوں کو بھی کھلاتے تھے۔ کھانے کی میز کے ساتھ چھ کرسیاں لگتی رہتی تھیں۔ ایک کری پر وہ خود بیٹھتے اور دو کرسیوں پر ان کے دو صاحبزادے بیٹھاکرتے تھے۔ رات کے کھانے پر ان کے کئی احباب ضرور آ جایا کرتے تھے۔ اکثر رات کے کھانے میں ان کے سمر ھی مسٹر جسٹس زاہد مہر وردی شریک ہوا کرتے تھے۔ انکر رات کے کھانے میں ان کے سمر ھی مسٹر جسٹس زاہد مہر وردی شریک ہوا کرتے تھے۔ ان کی باتی بہایت ہی پر لطف اور دلچیپ ہوا کرتی تھیں۔ سر عبدالرجم صاحب ایک کم تخن ان کی باتھی نہا ہیں۔ ہی بر ان ایک کم تخن میں سر اور کلکتہ یو نیور شی کے والد اور تھے۔ ان کی باتھی کہی کہی کہی کرش صاحب ایک کم تھے۔ ان کی باتھی کہی کرش صاحب ایک کم تف اور پے تھوں سے ہم لوگوں کو خوش کیا کرتے تھے۔ انڈ مغفر سے کہی کہی کہی کرش صاحب ایک ہوئی کہی کہی کہی کہی کرش صاحب ایک ہوئی کہی کہی کہی کہی کہی کرش صاحب ایک ہو تھوں سے ہم لوگوں کو خوب ہاتے تھے۔ انڈ مغفر سے کہی کھانے پر آیا کرتے تھے اور پے تھوں سے ہم لوگوں کو خوب ہاتے تھے۔ انڈ مغفر سے کھانے پر آیا کرتے تھے اور پے تھوں سے ہم لوگوں کو خوب ہاتے تھے۔ انڈ مغفر سے کہی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک دیا تھی میڈ پکل افرار سے اور بہت شہر سے حاصل کی۔

ڈاکٹر غلام اہام میرے بولے ہاموں مسئر محمد سلیمان بیرسٹر وہج کے بوے صاحبزادے تھے او مین جوانی میں انتقال کرگئے۔ کلکتہ اور دبلی میں ڈاکٹر اور سیاسی لیڈر تھے۔ کلتہ اور دبلی میں ڈاکٹر اور سیاسی لیڈر تھے۔ مر عبدالر جم بھائی غلام اہام ہے بے انتہا مجت کرتے تھے۔ بھائی موصوف نے بہت کانی دفت سر عبدالر جیم کے ساتھ گذار انتقالور اس سبب سان کے مزائ اور حالات سے خوب واقف ہوگئے تھے۔ ایک مر تبدرا قم نے بھائی غلام اہام ہے وریافت کیا کہ کیاوجہ ہے کہ جھلے خالو بھی رہتی سوٹ تھی ایسے سوٹی خالو بھی رہتی سوٹ تھی ایسے موٹی کی ایک انگریزی خیاط ہے اجھے ایسے سوٹی کیڑوں کے سوٹ سلولیا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام اہام نے جوابا بھی سے کہا کہ میں نے بھی ایک مردوں کے سوٹ سلولیا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام اہام نے جوابا بھی سے کہا کہ میں کی روے مسلمان مردوں کے لیے رہتی کیڑا بہنا ممنوع ہے۔ اس لیے میں سوٹی کیڑوں کا استعمال کرتا ہوں۔ مسلمان مردوں کے لیے رہتی کیڑوں کا استعمال کرتا ہوں۔ مسلمان کی خابی مام نے ای موقع ہر سرعبدالرجیم کا ایک دو سراواقعہ بھی بیان کیا جس سان کے جند مخصوس نے بھائی غلام اہام نے ای موقع ہر سرعبدالرجیم کا ایک دو سراواقعہ بھی بیان کیا جس سان کے جند مخصوس نے بھی بیان کیا جس سان کے جند مخصوس نے بھی مزان کا بہتہ جن ہے۔ جب لارڈ لیشن برگال کے گور فر تھے توانہوں نے چند مخصوس نے بھی مزان کا بہتہ جن ہے۔ جب لارڈ لیشن برگال کے گور فر تھے توانہوں نے چند مخصوس

لوگوں کی وعوت کی۔اس ضیافت میں سب مہمان نے چاندی کی پلیٹ میں چاندی کے جھری کانٹوں کا جھری کانٹوں کا جھری کانٹوں کا استعال کیا۔ غالبًا یہ سب خوبیال موصوف نے اپنے والد بزرگوارے حاصل کی تحیی جو تثری قوانین کے نہایت پابند تھے۔ راقم نے اپنی زندگی میں سر عبدالرجیم جیسا صاحب کردار انسان بہت کم دیکھا ہے۔

لیڈی رجیم پردہ کی بہت پابند تھیں اوراکٹر کہاکرتی تھیں کہ ہندوستان میں سب
شریف مسلمان عور تمیں پردہ میں رہنا چاہتی ہیںاور یہی بات ان کے لیے مفید بھی ہے۔
موصوفہ کی بودی صاحبزادی بھی پردہ کی پابند تھی۔ نئی دہلی میں جب وائسرائے ہاؤی بن کر
تیار ہواتولارڈاورلیڈی ولیٹکڈن اس محل میں جاکر قیام پذیر ہوئے۔ اس موقع پر ایک مخلوط
پارٹی دیئے جانے کا انظام کیا گیا جس میں معزز ترین مرد اور عور تیں شریک ہونے والی
سسے۔ کافی عرصہ سے لیڈی ویلٹکڈن لیڈی رجیم سے واقف تھیں اوروہ یہ بھی جانتی تھیں
کہ موصوفہ ایک پردہ نشین خاتون ہیں۔ اگر پردہ نشین خوا تین کاالگ انظام نہ کیا گیا تولیڈی
رجیم اس پارٹی میں ہر گزشر یک نہ ہوں گی، اس لیے لیڈی ویلٹکڈن نے لیڈی رجیم کو بذریعہ
خط کل باتوں سے آگاہ کردیا اور انہیں پردہ پارٹی میں شریک دیکھ کر بہت خوش ہو تیں اور
شریہ اداکیا۔ موصوفہ لیڈی رجیم کی بیوی عزت کیا کرتی تھیں۔ آج کل کی مسلمان عور توں
شریہ اداکیا۔ موصوفہ لیڈی رجیم کی بیوی عزت کیا کرتی تھیں۔ آج کل کی مسلمان عور توں
مغربی تہذیب کے رنگ میں ڈو باہوا ہے۔

٣- سرسيد سلطان احد:

لاء ممبر ، حکومت ہند

سر سید سلطان احمد ، خان بہادر سید خیر ات احمد کے دوسر سے صاحبزادے تھے۔ آپ کی پیدائش ۲۲ رد سمبر ۱۸۸۰ء کو علی تکر ، پالی ، ضلع گیا میں ہوئی۔ موصوف کا تعلق ایک تعلیم یافتہ متوسط طبقے کے زمیندار خاندان سے تھا۔ آپ کے والد ماجد گیا کے ایک مشہور و کیل تھے اور ای شہر میں موصوف کے بڑے بھائی بھی بیر سٹری کیا کرتے تھے۔ موصوف نے ۱۸۹۷ء

میں گیاضلع اسکول ہے میٹر یکولیشن کاامتخان پاس کیااور پٹنہ کالج میں دوسال تعلیم حاصل کر کے ۱۹۰۲ء میں انگلتان گئے جہاں انہوں نے "Gray's Inn" میں بیر سٹری کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۰۵ء میں بیر سٹر ہو کر ہندوستان واپس آئے اور کلکتہ ہائی کورٹ میں ۱۹۰۵ء ے ١٩١٥ء تک بير سٹري کرتے رہے جب بيٹنہ ہائی کورٹ قائم ہوا تو اس عدالت عاليہ ميں بیر سری کاکام کرنے گئے۔اپنے پیٹے میں کانی شہرت حاصل کی اور پٹند میں عرصہ تک پٹند ہائی کورٹ میں گور نمنٹ ایڈو کیٹ کے عہدہ پر فائزرہے اور ۲۰۔۱۹۱۹ء میں کچھ عرصہ کے لیے پٹنہ ہائی کورٹ کے جج مقرر کیے گئے۔ ۱۹۲۳ء ہے ۱۹۳۰ء تک پٹنہ یونیورٹی کے وائس عانسلر رہے۔ صاحب موصوف پٹنہ یو نیور سٹی کے پہلے ہندوستانی وائس عانسلر تھے۔ ا٣٥-١٩٣٠ء ميں آندن جاكر راؤنڈ نيبل كانفرنس ميں شريك ہوئے۔ ١٩٣٤ء ميں سر كار برطانیہ نے انہیں واتسرائے کے ایکزیکیو کانسل کاممبر مقرر کیا۔ ۱۹۳۸ء میں لیگ آف عیشنس میں ہندوستان کی نما تندگی کی۔ ای سال آپ کی نامز دگی "پرمیشٹ کورٹ آف انٹر نیشتل جسٹس" میں عارضی طور پر ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران + ۱۹۴۰ء میں موصوف کو دار کمیٹی کاممبر نامز د کیا گیااور ۱۹۴۱ء میں آپ حکومت ہند کے لا ممبر مقرر ہوئے۔ ۱۹۳۵ء میں موصوف اس عبدہ سے الگ ہو کر ۱۹۳۷ء میں "جیمبرس آف پر نسیس" کے مشیر مقرر ہوئے۔ بعدازاں موصوف اس سمیٹی کے ممبر مقرر کئے گئے جس کا نظام حیدر آباد کو مختلف سیاس مسائل پر مشور درینا تقارے ۱۹۴۰ میں سلطان احمد صاحب کو "سر" کا خطاب ملااور ۱۹۴۵ء میں حکومت برطانیہ نے انہیں کے ۔ی۔ایس۔ آئی کے خطاب سے سر فراز کیا۔ ۱۹۳۱ء میں پٹنہ یو نیورٹی نے موصوف کوڈاکٹر آف لاکی اعزازی ڈگری عطاکی۔ سر سلطان احمدز ندگی مجرا کیک روشن خیال ہندوستانی رہے اورا پنی حب الوطنی کاہر موقع ی اظہار کیا کرتے تھے۔ ہندوستان کی ہنگامہ خیز سیاست میں انہوں نے بھی کوئی حصہ ندلیا۔ ۱۹۴۸ء میں موصوف اپنے کل سر کاری فرائض کوانجام دے کر بیٹنہ والیں آئے اور پٹنہ ہائی کورٹ میں بیرسٹری کرنے لگے۔ بدحیثیت بیرسٹر موصوف کی تحریر بردی زبردست ہوتی تھی اور ہر سکلہ کا تجزیہ بڑی قابلیت سے کرتے تھے۔ بحث پر مغز ہواکرتی تھی مگر زبان کے چنجارے کم ہوتے ہیں۔ گفتگو کاانداز د لکش ہو تا تھا۔ نہایت ہی ذکی الطبع

تھے اور معاملہ کہ تہہ تک چینچنے میں دیرینہ لگتی تھی۔ موصوف نے دیوانی کے مقد موں میں بڑی شہر تاور کامیابی حاصل کی اور خوب دولت کمائی۔ اپنے جو نیر و کیلوں سے مقدمات کے كاغذات كونبايت محنت سے تيار كراتے تھے۔ بائى كورث كے ججان كى قابليت اور قانون دانى ے بڑے متاثر رہا کرتے تھے۔ باوجو داپنی سخت مصرو فیت کے موصوف پچھ نہ پچھ و قت نکال كراپي دوستوں سے مل لياكرتے تھے۔اكثراپينا حباب كورات كے كھانے پرمد عو كياكرتے اور بہت ی اہم باتیں کھانے کے دوران ہی طبے ہو جایا کرتی تھیں۔ سال میں دوجار مرتبہ را قم کو بھی ان کے ساتھ کھانا کھانے کاشر ف حاصل ہو تا تھا۔ ۱۹۵۲ء میں جب پیشہ یو نیور مٹی قائم ہوئی تو پھے لوگوں کو خیال گذراکہ عربی اور اردو کے لیے ایک ایک پروفیسر کی جگہ قائم کی جائے ، جیساد ستور عرصہ دراز سے شعبہ فاری میں تھا۔ موصوف نے را قم کواینے یہاں رات کے کھانے پر بلایااورا یک ہرایت نامہ لکھوادیا جے میں نے یو نیور ٹی کے وائس جا نسلر کے سامنے پیش کیا۔ مطالبہ معقول تھااس لیے پچھ بحث و تکرار کے بعد عربی اور اردو کے لیے ا یک ایک پر وفیسر کی جگہ قائم کی گئی۔ کلیم الدین احمد نے اس معاملہ میں بڑی دلچیبی لی اور اپنے ہندو دوستوں سے بیوری مدوحاصل کی۔سر سلطان احمہ کے جامع ہدایت نامہ نے برواکام کیااور ہم لوگوں کو کامیابی حاصل ہو گی۔ جب راقم نے صاحب موصوف کواس کامیابی کی خبر دی تو بہت خوش ہوئے۔

سر سلطان احمہ بڑے دین دار مسلمان تھے۔اللہ کی ذات پرانہیں پکا بھر وسہ تھا۔اہل

بیت اورائمہ اطبارے بڑی محبت کرتے تھے۔ متعدد بار کربلائے معلیٰ کی زیارت ہے

مشرف ہوئے۔ ہر سال پہلی محرم کواپنے آبائی گاؤں پالی چلے جاتے ،اور عشرہ محرم تک وہاں

مقیم رہتے تھے۔ عزاداری کا خاص انتظام کیاجاتا تھااور یہاں غم حسین نہایت ہی دبنی جذبہ

منایاجاتا تھا۔ سناہے کہ دس روز تک نہایت ہی پابندی ہے مجلس متعقد ہو تیں جن میں

واقعات کر بلا پرروشنی ڈائی جاتی، شہدائے کر بلاسے جو ظلم اور بے رحی کا بر تاؤ کیا گیا تھااہ

نہایت ہی تاریخی انداز میں بیش کیاجاتا اور غم حسین کو موجب ثواب قرار دیاجاتا تھا۔ مجالس

کے اختیام پر خاندان کے بچھ نوجوان افراد خصوصاً اکبر کا ظمی ،سید حسن رضاکا ظمی اور سید مجم

الحمن نہایت جذبہ سے مرجے پڑھتے۔ راقم نے سید علی اکبر کا ظمی کوایک مرجہ رائجی میں

مرثیہ پڑھتے ہوئے ساتھااور ان کی تحت اللفظ خوانی ہے میں بہت متاثر ہوا تھا۔ سر سلطان نے آخر عمر میں اپنے پوتے سید سمس الحن کے ساتھ جج کی سعادت حاصل کی اور مدینہ منورہ کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے۔ موصوف جب حج سے واپس آئے تورا تم ان سے ملنے کے لیے "سلطان پیلیس" میااور موصوف سے ملا قات کی۔ سر سلطان احمہ مجھے اپنے اس كمرے ميں لے گئے جوان كے آفس كے كمرے كى پشت پر تھااور تقريباً ايك گھنٹہ تك اپنے سفر ج کا تذکرہ کرتے رہے۔ دوران گفتگو کئی مرتبہ موصوف کی آئکھوں ہے آنسوں نکل آئے۔ان کی خواہش تھی کہ دوبارہ حج کو جا کیں تکر مختلف وجوہ کی بنایراییانہ ہو سکا۔ مسٹر سید عمس الحن آج كل ہائى كورٹ كے جج ہیں اور سر سلطان احمد موصوف ہے محبت كرتے ہتے۔ سر سلطان احمد ہے ہم لوگوں کے خاندانی تعلقات تنے اور صاحب موصوف والد محترم سے نہایت ہی شفقت و محبت سے ملا کرتے تھے۔اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے ایک قر بی رشتہ دار سید حسن عسری والد مرحوم کے عزیز دوست تھے۔جب سر سلطان احمد کلکتہ بائی کورٹ میں بیرسٹری کرتے تھے تو میرے مجھلے ماموں غلام مولی صاحب اینے کلکتہ کے مكان ميں قيام پذريہ تھے۔ سر سلطان احمد اور غلام مولی صاحب ایک دوسرے کے عزیز اور جاں نثار دوست تھے۔ ہر ہفتہ سنیچر کے روز دوستوں کا جتاع خواہ سر سلطان کی رہائش گاہ پر یا غلام مولی صاحب کے مکان پر ہو تاجس میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی شریک ہواکرتے تھے۔ان خاندانی تعلقات کے بناپر سر سلطان احمد میر ااور میرے چھوٹے بھائی انور حسین کا بہت خیال کرتے تھے۔ انور حسین مرحوم کو سر سلطان کی سفارش پر آل انڈیاریڈیو میں ملازمت ملی۔ سر سلطان بہ حیثیت انفور میشن ممبرجب لکھنؤ اسٹیشن کامعائنہ کرنے گئے تو بخاری صاحب نے جو ان دنوں آل انٹریاریٹریو کے ڈائر کٹر جزل تھے، انور حسین کو سلطان احمدے ملانا جاہا۔ سر سلطان احمد نے بنس کر کہا کہ بیہ تو میرے بھیتیج میں اور ان کو مجھ ہے ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری صاحب ای روز سے انور حسین پر بہت مہربان ہو گئے۔ پچھ عرصہ بعد انور حسین مرحوم آل انڈیار یڈیو کی ملاز مت کو ترک کر کے حکومت بہار کے بکری فیکس کے محکمہ میں آفیسر ہوئے۔ بہار کمر شیل فیکسیز ٹرائبوئل کے چیئر مین ہو کر پنشن مائی۔

سر سلطان احمد نے اپنی رہائش کے لیے پٹنہ میں ایک عالی شان مکان تعمیر کرایا جوابتک "سلطان پیلیس" کے نام ہے مشہور ہے۔ اس مکان میں موصوف نے ایک ریڈیو ریسیور نصب کیااور پٹنہ کے بے شارلوگ اس ریڈیوریسورے گانے اور خبروں کو سننے کے لیے ہر سنچر کو" سلطان پیلیس" جایا کرتے تھے۔اس زمانہ میں پٹنہ کی کسی رہائش گاہ پر ریڈیو ریسیور نصب نہ تھا۔ سر سلطان احمد نہایت ہی مہمان نوازانسان تھے۔ ہر روز ہندوستان کے مختلف شہروں ہے معزز مہمان آتے اوران کے بہاں قیام کرتے تھے۔اس عالی شان مکان میں مسٹر سید مجم الحسن کی شادی نواب زادہ سید محمد مہدی کی بہن ہے ہوئی۔اس موقع پر دس روز تک " سلطان پیلیس "کی شان و شو کت قابل دید تھی۔ را قم کو بھی اس شادی میں شریک ہونے کاموقع ملاتھا۔ مسٹر مجم الحن کی ناتجر بد کاری کی بنایر انہیں تجارت میں گھاٹا ہوا اور "سلطان پیلیس "کومجبور أگور نمنٹ بہار کے ہاتھ ۱۹۶۱ء میں فروخت کرنا پڑا۔ سر سلطان احمد کی شادی فروری ۱۹۰۰ء میں ہوئی۔ موصوف کو کوئی اولاد نہ تھی اس لیے انہوں نے این چھوٹے بھائی کے لڑکے سید مجم الحسن کو گود لیا اور زندگی بھر انہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز ر کھااوران کے لیے سب پچھ کیا۔ کہاجاتا ہے کہ سر سلطان احمد کے پاس ایک انگو تھی تھی جس كى بركت سے انہيں عزت اور دوالت حاصل ہوئى۔ معلوم نہيں يہ بات كہال تك ج ہے۔ اب بید انگو تھی غالبًا سر سلطان کے کسی بوتے کے پاس ہے۔ لیڈی سلطان احمد ایک نہایت بلندیایہ خاتون تھیں اورا ہے شوہر کی زندگی میں قضا کر گئیں۔ سر سلطان احمہ نے ے ۶؍ فروری ۱۹۲۳ء کو انتقال کیااور اینے آبائی گاؤں پالی میں مدفون ہوئے۔ نہایت خوب آدمی تھے۔اللہ غریق رحمت کرے۔

سیر نجم المحن راقم ہے بہت خلوص اور محبت ہے ملتے اور میں بھی ان کی بردی عزت کر تا تھا۔ ان کی ہے وقت موت ہے جو ۱۹۷۱ء میں ہو کی راقم کو بہت صدمہ ہوا۔ نجم الحن ایک نہایت ملنسار اور باو قار انسان تھے۔ کشش کا یہ عالم تھا کہ جس پارٹی یادعوت میں موجود ہوتے اکثر لوگوں کی آئیسیں ان کی طرف گئی ہوتی تھیں۔ مرحوم کے صاحبزادے مسٹر جسٹس سید عشس الحن بیٹنہ ہائی کورٹ میں بچ ہوئے اور اچھی شہرت کے حامل ہیں۔ کل موقعوں پر خاندانی و قار کو ملحوظ رکھتے ہیں کئی سال تک بیٹنہ کالج کے شعبہ فاری میں ہم

لوگوں کے شاگرد رہے۔ گاہے راہے جب بہمی ملاقات ہو جاتی ہے تو راقم کی مزاج پر سی کر لیتے ہیں۔

## ۵\_سرسید محمد فخر الدین خان بهادر

(صوبہ بہارواڑیہ کے پہلے مسلمان وزیر)

سر محمد فخر الدین کی پیدائش ۸۲۸ء میں ڈومری گاؤں ضلع پٹنہ میں ہو گی۔ آپ کے والد کانام مولوی محمد علی تھا۔ موصوف نے عربی، فاری اورار دو کی تعلیم اینے گاؤں کے کمتب میں یا گی۔ بعد از اں اسکول کی تعلیم کے لیے بیٹنہ آئے۔مولوی محمد علی کے تعلقات مولوی محمہ یجیٰ و کیل سے برادرانہ تھے اور ایک عرصہ تک صاحبزادے کی تعلیم کی ذمہ داری مولوی محر يجيٰ پر رہی جوان سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتے تھے۔ انٹرنس ماس کرنے کے بعد موصوف نے پٹنہ کالج میں داخلہ لیااور ۱۸۹۱ء میں بی اے پاس کیا۔ ۱۸۹۳ء میں بی۔ایل کی ڈگری حاصل کی اور پیشنہ کی مسلع عد الت میں بحثیت و کیل مولوی محمہ یجی کے ہمراہ و کالت کرناشر وع کیا۔ صاحب موصوف راقم کے نانا کی بہت تعریف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مولوی بچیٰ صاحب سے میں نے قانونی پیشہ کی مہارت ایس حاصل کی جس سے جھے بہت کچھ فائدہ پہنچا۔ حکومت بہار نے پٹنہ ہائی کورٹ کے قائم ہونے کے بعد انہیں سر کاری و کیل مقرر کیااوراس عہدہ پر صاحب موصوف ۱۹۱۷ء سے ۱۹۲۰ء تک فائزر ہے۔ آپ نے و کالت کے پیشہ میں بہت جلد ناموری حاصل کی اور آمدنی میں روز بروز اضافہ ہو تا گیا۔ صاحب موصوف نے اپنی سیای زندگی کم عمری میں شروع کی اور ۱۹۱۰ء میں ان کاانتخاب بنگال کو نسل میں بیٹند ڈویژن کے حلقہ ہے ہوااور سر کاری و کیل مقرر کیے جانے پر بنگال کو نسل کی ممبری ے الگ ہو گئے۔ ۱۹۴۱ء میں بہارواڑیہ لیجس لیٹو کو نسل کے ممبر منتخب ہوئے اور تاحیات پیٹنہ کے حلقہ امتخاب سے کامیاب ہوتے رہے اور انہیں کوئی امید وار تشکست نہ دے سکا۔ حکومت برطانیہ کی نتی اصلاحات کے مطابق صاحب موصوف ۱۹۴۱ء میں صوبہ بہار میں وزیرِ مقرر کیے گئے اور اس عہدہ پر ۱۹۲۱ء سے ۱۹۳۳ء تک قائم رہے۔وزیر تعلیم کے علاوہ موصوف چند دیگراہم محکموں کے بھی وزیر رہے اور ان سب محکموں کواپنے انتظام اور کار کر دگی ہے

عروج پر پہنچایا۔ صاحب موصوف اسلامی شریعت کے بڑے پابند تھے اور اس کا اظہار ان کے كل كامول ميں ہواكر تا تھا۔ چنانجد جب حكومت بہارنے محكمہ أب كارى كو صاحب موصوف کے سپر دکیا توانہوں نے اس محکمہ کواپنی تکرانی میں نہ لیااور یہ محکمہ ایک ہندو وزیر کے حوالہ کیا گیا۔ صاحب موصوف بہار میں تعلیم کی ترقی کے لیے بڑے کوشاں رہے اور اس معاملہ میں وہ بے حد کامیاب بھی ہوئے۔ موصوف کی وزارت کے زمانے میں بہار میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم میں بری ترتی ہوئی۔ان دنوں مسز جی۔ای۔فونس ڈائر کٹر آف پلک انسٹر کشنس تھےاورا پی بخت مزاجی کے لیے مشہور تھے تکرانہوں نے بھی بھی سر فخر الدین ے کسی معاملہ میں اختلاف نہ کیااور ان کا بڑااحترام کرتے تھے۔ مسٹر فوکس نے ابتدائی اور ٹانوی تعلیم کی ترقی کے لیے اپنے ذی ڈائر کٹروں کو جن کا تعلق ابتدائی اور ٹانوی تعلیم سے تھا تھم کیا کہ صوبہ کادورہ کریں اور زیادہ ہے زیادہ ابتدائی اور ٹانوی تعلیم کے لیے ہر جگہ اسکول قائم کرائیں اور ان اسکولوں کے لیے نئی عمار تیں بنائی جائیں۔ صاحب موصوف ابتدائی تعلیم کو قوی ترقی کے لیے نہایت اہم سمجھتے تھے۔ باوجو داس شدید مخالفت کے جو محکمہ 'الیات کیا کرتا تھاسر کاری خرج کے سالانہ حساب میں اس مدے اخراجات کی رقم میں برابراضافہ کراتے رہے۔ صاحب موصوف نے ابتدائی درجہ کے اسکولوں میں پر خد کاننے کی تعلیم کا ا نظام کیا نگران کی ہے اسکیم کامیاب نہ ہو سکی۔

بہار واڑیسہ میں موصوف نے اعلیٰ اتعلیم کے لیے جو خدمتیں انجام دیں وہ قابل رشک ہیں۔ کوئی وزیر تعلیم اب تک اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے مقابلہ میں اس صوبہ میں کچھے نہ کر سکا ہے۔ سر فخر الدین نے اپنے اثرات کو کام میں لا کر حکومت بہارے کا کج اور ہو شلوں کی تقمیر کے لیے گراں قدر رقمیں حاصل کیں اور کا کجوں اور ہو شلوں کے لیے الی شائدار عمل تعمیر کرائیں جو سر فخر الدین کی تاریخی یادگاریں ہیں۔ بی۔ بی۔ این۔ کا کج اور اس کے تمن منز لہ ہو شل کی عمارت از سر نو بنوائی گئے۔ سائنس کا لیج کی نہایت خوبصورت اور وسیح عمارت کو منز لہ ہو شل کی عمارت از سر نو بنوائی گئے۔ سائنس کا لیج کی نہایت خوبصورت اور وسیح عمارت کو بنوایا۔ ای کے ساتھ قدیم نیو کا لیج کی غمارت میں تغیر و تبدل کر کے ایک دو منز لہ اور بڑا ہو شل سائنس کا لیج کے لیے نقیر کرایا۔ پیٹ کا لیج کے کہاؤیڈ میں کا لیج کے لیے ایک اچھا دو منز لہ ہوشل سلمان اور عیسائی طلباء کی رہائش کے لیے بنولیا۔ جو آج کل اقبال ہوشل

کے نام سے موسوم ہے۔ایم۔اے کے طلباء کی رہائش کے لیے رانی گھاٹ میں ایک شائدار دو منزلہ ہوسٹل بنوایا گیا۔ان سب عمار توبی کے علاوہ پٹنہ ٹریڈنگ کالج اور اس کے ہوسٹل کی عمار تیں بھی تغیر کرائی ممنیں۔ سائنس کالج کی عمارت کی افتتاح کے لیے وائسر ائے ہندیشنہ تشریف لائے اور انہوں نے اس موقع پر اپنی تقریر میں سر فخر الدین کی بوی تعریفیں كيس-پينئه سے باہر مظفر پور كے جی-بی-بی-كالج، كنك كے راو نشاكالج،اور بھاگل يور كے ئی۔این۔بی کالج اور ان کے ہو شلوں میں اضافہ کرایا۔مدر سداسلامیہ مش الہدیٰ پٹنہ جس کو حکومت بہار نے اپنی تکرانی میں میں لے لیا تھااس کے لیے دو نہایت ہی شاندار عمار تنس تقمیر کرائیں۔ بیہ عمارتیں سر محمد فخر الدین کی دوراندیشی اور کاوشوں کی بدولت وجود میں آئیں۔ رانی گھاٹ میں پروفیسروں کے لیے آٹھ رہائش گاہیں تغییر کرائی گئیں۔ سر محمد فخر الدین میتھن کمیٹی کے ممبر رہ چکے تھے اور جب موصوف وزیر تعلیم بہار ہوئے تو انہوں نے پٹنہ یو نیور مٹی کی توسیع اور ترقی کے لیے ایک اسلیم تیار کرائی جس کے تحت پٹنہ یو نیور مٹی کوایک ر ہائٹی یو نیورٹی میں تبدیل کر کے اس کی عمار تیں میعھن کمیٹی کی سفار شوں کے مطابق شہر ہے دور پھلواری شریف کے نزدیک تغمیر کرائی جائیں۔جب بیہ معاملہ بہارلیجس لیٹو کو نسل کے سامنے پیش ہوا تو بہت ہے ممبران نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی اور ایک ممبر نے تو یہاں تک کہددیا کہ سر محمد فخر الدین پٹنہ یو نیور ٹی کوا ہے ہیر کی دہلیز پر لے جانا چاہتے ہیں اور یو نیورٹی شہر سے بہت دور ہو جائے گا۔ حکومت بہار نے بھی اس تجویز کو رو کر دیا اور بد قسمتی سے پٹنہ یو نیور ٹی ایک رہائش یو نیور ٹی میں تبدیل نہ ہو سکی۔ پٹنہ کے "سرج لائث ''اخبار نے افسوس کے ساتھ اظہار خیال کیا تھا کہ اگر حکومت بہارنے سر محمد فخر الدین کی اسکیم کونامنظور نه کیا ہو تا تو پیٹنہ میں ایک اچھی یو نیور ٹی بہت پہلے قائم ہو جاتی۔

انگریزاور ہندوستانی آئی۔ای۔ایس پروفیسروں کے چلے جانے کے بعد جب بہار
اوراڑیہ میں ایجھے پروفیسروں کی کمی ہوگئی تو حکومت بہار نے بہار ایجو کیشنل سروس کلاس
ون قائم کیاسر محمد فخر الدین نے خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے بہار اور ملک کے دوسر بے
حصول سے ایجھے ایجھے اساتذہ کو لا کران جگہوں پر مقرر کیا۔ڈاکٹر ممیان چند (علم معاشیات)،
پروفیسر تارا بورے و الا (تاریخ) پروفیسر جمنا پرشاد (علم نفسیات) وغیرہ پروفیسر

مقررہوئے۔ان کے علاوہ پروفیسر بل (انگریزی) اور پروفیسر شیو پار بتی پر شاد (فزکس) کی اعلیٰ تخواہوں پر تقرری ہوئی۔ان کے علاوہ عارضی جگہوں پر کی اجھے اساتذہ مقرر کے گے جن میں پروفیسر فیر لیکن اجھ (تاریخ) بھی تھے جو بعد میں اند جری کالج بہبئ کے پر نہل ہوئے اور حکومت ہند میں پلک سروس کمیشن کے ممبر بھی رہے۔ عرصہ دراز تک کوئی امید وار باوجود انجھی انچھی ہندوستانی ڈگریاں رکھتے ہوئے کاس ون میں مقرر نہیں کیا جاتا تھا امید وار باوجود انجھی انچھی ہندوستانی ڈگریاں رکھتے ہوئے کاس ون میں مقرر نہیں کیا جاتا تھا کہ کوئکہ انگریزی حکومت نے یہ قید لگادی تھی کہ امید وار برطانیہ ، بور پ اور امر کی کی ڈگری کی کہتا ہو۔ تقرری کے وقت اس ناروا شرط پر بہت زور دیا جاتا تھا۔ سر فخر الدین اس پابندی کے فلاف تھے۔ سے ۱۹۳۰ء میں جب ذاکش کے۔ کے۔ دت (تاریخ) اور راقم (فاری) امید وار بوٹے تو حکومت نے اس قاعدے میں نری کردی۔ ہم دونوں کو جن کے پاس کوئی ہیر وئی وگری نہ تھی کلاس وَن میں پروفیسر مقرر کیا گیا اور ان امید واروں پرترجے وی گئی جن کے پاس یوئی جن کے پاس کوئی ہیر وئی ویک نے پاس کوئی ہیر وئی وگریاں تھیں۔

محتف شعبوں ہیں اساتذہ کی کی کو پوراکرنے کے لیے سر محمد فخر الدین نے اسٹیٹ اسکالر شپ کی ایک اسٹیم تیار کرائی جس کے تحت بہار واڑیہ کے ان طلباء کو جو بی۔اے یا ایم۔اے کے امتحان ہیں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوتے انہیں و ظیفہ دے کر آکسفورڈ، کیمبری اور لندن اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے بیجا جاتا تھااور واپسی پران کی پروفیسر کے عہدے پر تقرری کردی جاتی تھی۔ یہ وظیفے مختلف شعبوں کی ضروریات کو یہ نظر رکھتے کے عہدے پر تقرری کردی جاتی تھی۔ یہ وظیفے مختلف شعبوں کی ضروریات کو یہ نظر رکھتے ہوئے ویئے مختلف شعبوں کی ضروریات کو یہ نظر رکھتے ہوئے ویئے ہیں اور کلیم الدین احمد (انگریزی کے ہوئے ویئے ہائے کے ایم بھدر پر شاہ اور قر الدی (کیمشری کے لیے) ہی جمعرات بہاد کیا تھی روائتی (ملم معاشیات کے لیے) ہی جمعرات بہاد سے معرات بہاد واڑیہ میں نای پروفیسر ہوئے ہیں۔راقم کے ایک دوست محمد سلم کوفیز کس کے لیے و ظیفہ ویا گیا تھا مگر موصوف انگلتان روانہ ہونے سے ایک او قبل انقال کرھے جس کاراقم کو بڑا معدمہ رہا۔ سر فخر الدین کی وزارت کے اختام کے ساتھ اسٹیٹ اسکالر شپ کا مجی خاتمہ معدمہ رہا۔ سر فخر الدین کی وزارت کے اختام کے ساتھ اسٹیٹ اسکالر شپ کا مجی خاتمہ موسوف

سائنس اور آرنس کالجوں کے علاوہ سر محمد فخر الدین نے بہار اسکول آف

انجدیر نگ پنن کو کالج کادر چه دلوایااور بید اسکول بہار کالج آف انجدیر نگ کہاانے لگا ہواس نمانے بیل نہایت فروغ پر ہے۔ ایک نہایت ہی قائل انگریز کو بنار س ہندویو نیور سی سے لاکر کالج کاپر نہیل بنایااور مسٹر ہو من بخنا کو بمبئ سے بلاکر سول انجدیر نگ کے پروفیسر کاعہدہ عطا کیا۔ شہر سے دور پننہ بیل بہار ویٹریز گاکالج بھی قائم کر ایااور اس بیل اساتذہ کو باہر سے لاکر پروفیسر مقرر کیا۔ موصوف کے زمانے بیل صوبہ بہار واڑیسہ کے لیے دووز راء ہوتے تھے اور ان کے اختیارات بہت حد تک محدود تھے۔ باوجو دان سب قانونی پابندیوں کے سر فخر الدین ان کے اختیارات بہت حد تک محدود تھے۔ باوجو دان سب قانونی پابندیوں کے سر فخر الدین کے نے وزارت کے ہر شعبے کو کانی فروغ بخشا۔ ڈاکٹر راجندر پر شادان کی صلاحیت اور قابلیت کے بڑے قان کہا دیا ہی کا محدود کی خوبیوں کا بمیشہ اعتراف کرتے تھے۔ اس زمانے میں اید او باہی کا محکمہ بھی صاحب موصوف کی خوبیوں کا بمیشہ اعتراف کرتے تھے۔ اس زمانے میں اید او باہی کا محکمہ بھی صاحب موصوف کے سپر دھااور انہوں نے خان بہادر می الدین کی مدد سے جو اس محکمہ بھی صاحب موصوف کے سپر دھااور انہوں نے خان بہادر مجی الدین کی مدد سے جو اس محکمہ بھی صاحب موصوف کے سپر دھااور انہوں کو بہت کامیاب بنوایا۔ چند مخلص مدد سے جو اس محکمہ کی رہنر ارشے امداد باہمی کے کاموں کو بہت کامیاب بنوایا۔ چند مخلص مدد سے جو اس محکمہ کی رہنر اس معقد کیا گیااور تربت کے علاقوں میں شرکم کیک امداد باہمی کو مقر الدین کی تصویر جو اس موقع پر چند کار کنوں کے ساتھ لی گئی تھی، راقم کے پاس موجود فخر الدین کی تصویر جو اس موقع پر چند کار کنوں کے ساتھ لی گئی تھی، راقم کے پاس موجود فخر الدین کی تصویر جو اس موقع پر چند کار کنوں کے ساتھ لی گئی تھی، راقم کے پاس موجود

سر محمہ فخر الدین میانہ قد کے خوش دوانسان سے۔ رنگ نہایت گورا تھااور تمام عمر داڑھی رکھی جوان کے چبرے پر بہت زیب دیتی تھی۔ موصوف اخلاق شعار ، دوست نوازاور منتسر مزان سے۔ خانقاہ مجیبیہ ، پھلواری شریف کے مریدوں میں سے اور وہاں کے بزرگوں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ خانقاہ مجیبیہ ، پھلواری شریف کے مریدوں میں نماز قضانہ ہونے دی۔ ایک مرسب کی بڑی قدر کرتے تھے۔ نماز کے بہت پابند سے اور بھی بھی نماز قضانہ ہونے دی۔ ایک مرسب بہارے گور نمنٹ ہاؤس میں گار ذن پارٹی کے موقع پر جب مخرب کی نماز کا وقت ہوا تو والد مرحوم نے کھے میدان میں جاکر اذان دی اور سر محمد فخر الدین نے اس نماز کی امامت کی۔ انگریزی لباس بھی استعمال نہ کرتے تھے۔ شیر وائی کے ساتھ ہمیشہ پانجامہ پہنچ اور رزگ ٹو پی برابر استعمال کرتے۔ موصوف کی پہلی شادی ۱۸۹۰ء میں ہوئی ، جس سے دو لڑکے اور ایک برابر استعمال کرتے۔ موصوف کی پہلی شادی ۱۸۹۰ء میں ہوئی ، جس سے دو لڑکے اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ موصوف کی دوسری شادی غالبًا ۱۹۰۹ء میں ہوئی اور دوسری شادی غالبًا ۱۹۰۵ء میں ہوئی بیدا ہوئی۔ موصوف کے ایک

صاحبزادے مسر عزیز الحق فخر الدین پند ہائی کورٹ کے نامی وکیل ہے۔ دوسرے صاحبزادے مسر انیس الحق فخر الدین ؤی کلکٹر تھے۔ آپ کے تیسرے صاحبزادے حبیب الحق فخر الدین ڈی کلکٹر تھے۔ آپ کے تیسرے صاحبزادے حبیب الحق فخر الدین راقم کے ساتھ لا کالج میں پڑھا کرتے تھے اور بعد میں عہدہ مصبی پر فائز ہوئے۔ میں جوئے۔ میں جوانی میں انتقال کرگئے۔ سر فخر الدین کے بڑے داماد الحاج سید عبدالر حمٰن پند کے ایک نامی و کیل گذرے ہیں اور والد مرحوم کے ساتھ اسکول میں تعلیم پائی تھی اور تاحیات ان کے عزیزدوستوں میں رہے۔

سر فخر الدین ایک نہایت مخیر انسان تھا در حاجت مندول کی وقت ضرورت مدد کیا کرتے تھے۔ پٹنہ جنگشن ریلوے اشیشن کے متصل ایک چھوٹی کی مجد تھی اور ختہ حالی کا شکار ہوگئی تھی۔ صاحب، موصوف نے اس مجد کو از سر نو تعمیر کرایا اور اس کے بنوانے میں میں چیس بزار رویئے گی رقم خرج کی۔ عرصہ تک یہ مجد سر فخر الدین کی مجد کہلاتی تھی، میں چیس بزار رویئے گی رقم خرج کی۔ عرصہ تک یہ مجد سر فخر الدین کی مجد کہلاتی تھی، ان دنول اس مجد میں مسلمانوں نے بہت بچھ اضافہ کیا ہے اور اب یہ مجد شہر کی جامع مجد بن گئی ہے۔

سر فخر الدین نے اپنی رہائش کے لیے پٹنہ میں اور روڈ پر ایک اچھا مکان بنوایا جو اب

تک قائم ہے، موصوف اپنی وزارت کے دور میں ای مکان میں قیام پذیر رہے اور بھی کسی

سر کاری مکان میں نہ گئے، جب حکومت بہار نے پولس کا ایک دستہ ان کی محافظت اور گھرک

تلہبانی کے لیے بھیجا تو انہوں نے حکومت کو مطلع کیا کہ اللہ میر انگہبان ہے اور جھے جفا ختی

دستہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موصوف کی وفات ۱۹۳۳ء میں ہوئی اور خانقاہ مجیبہ

پھلواری شریف کے قبر ستان میں مدفون ہوئے۔ایسادرولیش صفت وزیررا قم نے اپنی زندگی

میں نہیں ویکھا ہے۔

سر فخرالدین نے سیاست میں بمیشہ میاندروی اختیاری۔ بہار پردیشل کا نفرنس کے کاموں میں برابر حصہ لینے رہے۔ انہوں نے ایک یاد داشت (Memorandum) تیار کی اور سائنس کمیشن کے سامنے پیش کی جس کی مخالفت کچھ مسلمانوں نے کی تھی۔ صاحب موصوف کو انگریزی اور اردو و دونوں زبانوں پر عبور حاصل تقااور ان دونوں زبانوں میں انہوں تقریری کیا کرتے تھے۔ انگریز ہندواور مسلمانوں کا ایک بردا طبقہ ان کی بری عزت کیا

کر تا تھا۔ موصوف کو حکومت برطانیہ نے پہلے ''خان بہادر'' کے خطاب اور بعد از اں ''سر'' کے خطاب سے سر فراز کیا۔

"خاک میں کیاصورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوگئیں" ۲۔ مسٹرسیدعبدالعزیز،وزرتعلیم بہار:

مسٹر سید عبد العجریز ۱۸۸۵ء میں پیدا ہوئے۔اور ۷۷ جنوری ۱۹۴۸ء کوانقال کیا۔ آپ کے والد کا نام سید حفاظت حسین تھا۔ موصوف ایک مشہور طبیب تھے اور زیادہ تر ر ئیسوں ، زمینداروں اور راجاؤں کاعلاج کیا کرتے تھے۔ آپ کااصلی و طن تھیاواری شریف تھااور موصوف کی شادی نیورہ کے خاندان میں ہو گی تھی،اس طور سے مسٹر عزیز کی نانیبال نیورہ تھا۔ چو نکہ مسٹر عزیز کے والد برابر بھلواری شریف سے باہر رہتے تھے۔ موصوف کی پرورش و پرداخت زیادہ تر نیورہ میں ہوئی۔ گھر پر فاری اور اردو کی تعلیم عاصل کر کے مسٹر عزیز نے اپنادا خلہ پٹنہ کولیجیٹ اسکول میں لیااور انٹر نس پاس کرنے کے بعد پٹنہ کالج اور بی-این کالج میں تعلیم حاصل کی۔ کچھ دنوں بعد بیر سٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کندن گئے اور ۱۹۱۱ء میں نمال ٹمپل سے امتحان پاس کر کے بیر سٹر ہوئے اور ہندوستان واپس آئے۔ ۱۹۱۳ء میں کلکتہ ہائی کورٹ کے بیر سٹر ہوئے اور جب پیٹنہ ہائی کورٹ قائم ہوا تو ۱۹۱۷ء میں ای عدالت عالیہ نیں بحثیت بیر سٹر کام کرنا شروع کیااور نمایاں کامیابی حاصل کی۔ انگلستان میں قیام کے دوران موصوف اپنے انگریز دوستوں میں نہایت ہر دلعزیز تھے چنانچہ جب بیٹنہ آئے توان کے دوانگریز دوست مسٹر گوڈ اور مسٹر فاکنر بھی ان کے ہمراہ آئے اور مسنر عبدالعزیز کے ساتھ عرصہ تک قیام پذیر رہے۔ان دونوں حضرات نے ایک موٹر کا كارخاند قائم كيااورميونسپائى سے تھيكەلے كرشېركى خاص سۇكوں پر گيس كى روشنيال لگائيں جواس زمانے میں پٹنہ کے لیے ایک انو کھی چیز سمجھی جاتی تھی۔جب تک پٹنہ شہر میں الکٹر ک روشنی کاانتظام نه ہوا یمی گیس کی بتمیاں شہر کی بزی سز کوں کو منور کرتی رہیں۔ پچھ عرصہ بعد موصوف کے ایک انگریز دوست نے پٹنہ میں انقال کیااور دوسرے دوست نے کافی رقم کمائی اورانگلتان واپس چلے گئے۔

مسٹر سید عبدالعزیز بہار کے ایک نہایت ہی کامیاب فوجداری کے بیر سٹر تھے اور مقدمات میں ایمانداری اور تند ہی ہے کام کیا کرتے تھے۔ مؤکل کے حقوق کے تحفظ کے لیے عد التوں میں ہمیشہ آمادہ رہتے تھے۔ مقد مات میں سخت محنت کرتے اور جھوٹے چھوٹے واقعات کو بغور مطالعہ کر کے جرح اور بحث میں کام لیتے تھے۔انگریزی اور اردودونوں زبانوں یرا نہیں کافی عبور نقا۔ گواہوں پر خوب جرح کرتے بحث بھی بڑیا چھی ہوتی اور بحث کاانداز نہایت موٹر ہو تا تھا۔ موصوف کو فوجداری کے بزے سے بڑے مقدمات میں کام کرنے کا اتفاق ہوااور ہمیشہ نمایاں کامیابی عاصل کی۔ حکومت بہار اور حکومت ہند موصوف کی بری قدر کرتیاور بے شار مقدمات میں حکومت انہیں اپنا ہیر سٹر مقرر کیا کرتی تھی۔ آواز بلند اور پر کشش تھی۔ جس عدالت میں کام کرتے حاکم عدالت کاادب ملحوظ خاطر رکھتے اور حاکم کی تعظیم و تکریم میں کوئی وقیقتہ اٹھانہ رکھتے تھے۔ اس طریقنہ کارے حاکم عدالت بھی موصوف ے بہت خوش رہتے تھے۔ حکومت ہند نے موصوف کو "دبلی کونسیر لیمی کیس" میں اپنا بیر سر مقرر کیااور مسنر عزیز نے اس چیدہ مقدمہ میں نہایت شاندار کامیابی حاصل کی۔ ا پے مقدمات میں جن کا تعلق قومی اداروں ہے ہو تا تھا بھی کوئی فیس نہ لی اور اکثر مو قعوں پراپی جیبے کافی رقم خرج کر دیا کرتے تھے۔ بے گناہوں کے حقوق کو مجھی یامال ہونے نہ دیا۔ ان کی بے شار خوبیوں کی بدولت لوگ ان کی بری عزت کرتے تھے اور موصوف کو "عزیز ملت" کے خطاب سے یاد کرتے تھے۔مسٹر عبد العزیز کی زندگی کا بیشتر حصہ بیشہ ہیر سٹری میں گذرا مگر بھی بھی کسی کوان ہے کوئی شکایت کامو قع نہ ملا۔ ہر مظلوم کی مدد کے ليے بميشہ تيار رہے تھے۔ صاحب موصوف اے دور کے ممتاز بير سٹر وں ميں تھے اور آج بھی او گوں کے دلوں میں ان کی محبت واحتر ام باقی ہے۔

مسنر سید عبدالعزیز زندگی بھر سابی کاموں میں سرگرم عمل رہے۔ انجمن اسلامیہ میں اردو پبک لا بھر بری قائم کی اور عرصہ دراز تک اس انجمن کے صدر رہے۔ بیتیم خانہ خادم الاسلام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہ کراس بیتیم خانہ کوا یک کار آمدادارہ بنایا۔ اپنی جیب خاص ہے بمیشہ اس کی مالی مدد کرتے رہے اور اپناٹر ورسوخ کو کام میں لاکر حکومت بہارے اکثر اس بیتیم خانہ کے لیے امداد فراہم کراتے رہے۔ موصوف نے پٹنہ نیو کلب کے

قائم کرنے میں بہت دلچین لی اوراے بہت عروج پر پہنچایا۔ بلا تفریق ند ہب و ملت عوام الناس کے دکھ ودرد کو محسوس کرتے اور ان کی تکلیف کودور کرنے کے لیے ہزار دن روپے کی رتم ہر سال خرج کر دیا کرتے تھے۔اگر کوئی حاجت مند صاحب موصوف ہے اپنی پریشانیوں کاحال بیان کر تا تو آپ ضرور اس کی مدد فرماتے۔ آج سے پچاس برس قبل صوبہ بہار کے شہر وں اور دیہا توں میں بے شار لوگ مختلف قتم کے امر اض چیٹم میں مبتلار ہے اور موتیا بند کی بیماری بہت عام ہو گئی تھی۔ غریب لو گوں کی آتکھوں کا آپر بیٹن کرانے کا کوئی معقول انتظام نہ تھا۔ بہت ہے لوگ اندھے ہو کرائی زندگی نہایت ہی ہے بھی اور پریشانی میں گذارتے۔ان کے لیے اسپتالوں میں جاکر آپریشن کراناکوئی آسان کام نہ تھا۔ان حالات ہے متاثر ہوکر صاحب موصوف نے فیصلہ کیاکہ ہر سال موسم سر مامیں آگھوں کے آپریشن كرنے كے ليے ايك "بلا سَنڈريليف كيمپ"ان كى رہائش گاہ كے احاطہ اور "لون" (جو أب گاندهی میدان کہلا تاہے) میں لگایا جائے۔ جہاں امیر وغریب لوگ اپنی آئھوں کا آپریشن مفت کرائیں۔اس کار خیر کے لیے موصوف ہر سال ڈاکٹر متھر اداس کو مو گا پنجاب ہے اچھی نیس دے کر بلاتے اور دس دنوں تک ذاکٹر موصوف ہرروز تقریباً جاریا تج سو مریضوں کی آنکھوں کا آپریشن کیاکرتے تھے۔ان کی مدد کے لیے پٹنہ کے پچھے ڈاکٹروںاور نرسوں کو بھی فیس دے کراس کام میں لگاتے تھے۔ بہت ہے مریضوں کو عینک اور کھانا بھی مفت دیا جاتا تفا۔ ڈاکٹر متھر ا داس مسٹر عزیز کے دوستوں میں نتھے اور پنجاب میں اپناکل کام چھوڑ كردس روز كے ليے پٹنه آجاتے تتے۔ بلا ئنڈریلیف كیمپ كاسلسلہ قریب آٹھودس سال تک قائم رہااور بے شارلوگ جو بینائی ہے محروم ہو گئے تھے ،ان کی آئکھوں میں اللہ کے فضل ہے دوبار دروشنی آگئی۔مسٹر سید عبدالعزیز کا بیرا کیا۔بڑا کارنامہ تفااور ہر سال موصوف اس کام کے لیے بندرہ بیں ہزار روپے خرج کیا کرتے تھے۔ڈاکٹر عبدالغفور مالک گرین میڈیکل ہال اس کام میں چیش چیش رہتے تھے۔ مسٹر سید عبدالعزیز اس نیک کام کو نہایت ہی خلوص اور محبت سے انجام دیتے رہے۔ ہر سال بے شار ہنود بھی ان کی فیاضی ہے مستفیض ہوتے اورا بنی آنکھوں میں نئی بصارت لے کر گھروالیں جاتے تھے۔ موصوف ایک نہایت ہی بلند حوصلہ اور صاحب کر دار انسان تنھے اور مجھی بھی انہوں نے ہند داور مسلمان میں کوئی فرق نہ

۱۹۳۳ میں صوبہ بہار میں ایک نہایت بخت زلزلہ آیا جس سے لاکھوں انسان متاثر ہوئے۔ مسٹر سید عبدالعزیز اس زمانے میں حکومت بہار کے وزیر تھے۔ صاحب موصوف نے ہر طور سے مصیبت زدگان کی مدد کی۔ اپنے مکان کا ایک حصہ جو چند ماہ پہلے تغییر ہوا تھا ڈاکٹر راجندر پر شاد کے حوالہ کیا جس میں انہوں نے ''سنٹر ل ریلیف کمیٹی''کاصدر دفتر قائم کا کر راجندر پر شاد کے حوالہ کیا جس میں انہوں نے ''سنٹر ل ریلیف کمیٹی''کاصدر دفتر قائم کیا اور مکان کا یہ حصہ ''دی ریلیف''کے نام سے بہت دنوں تک قائم رہا۔ تقسیم ہند کے بعد یہ مکان ہندوؤں کے قائم ندر کھا۔ یہ مکان ہندوؤں کے قائم ندر کھا۔ یہ مکان ہندوؤں کے قائم ندر کھا۔ یہ مکان اگر بیشن روڈ پرواقع ہے۔

مسٹر عبد العزیز فن بھیر میں بڑی دکھتے تھے اور اپنے مکانوں کو نہایت ہی ہنر مندی اور نفاست سے تقمیر کراکر ایکھے اچھے ناموں سے موسوم گیا کرتے تھے۔ اپنے شاعدار رہائش مکان کا"دکھتا" نام رکھااور اس کے متصل جو دوسر امکان تھااس کو "پر فضا" کے نام سے منسوب کیا۔ موصوف نے اپنی زندگی میں اپنی رہائش گاہ"دکھتا"کو مہدا اجہ ہتھوا سے فروخت کیا اور "پر فضا"کا ایک حصہ خان بہادر مسٹر سید بشیر الدین سے فروخت کیا۔ اس مکان کا بچھ حصہ ڈاکٹر عبدالغور سے خریدا جس کو بچھ عرصہ بعدان کی لڑکی نے چھوا اور اب یہاں "اپسر ا"سنیما کی عمارت کھڑی ہے۔ مسٹر سید عبدالعزیز نے ہمیشہ تج دکی اور اب یہاں "اپسر ا" سنیما کی عمارت کھڑی ہے۔ مسٹر سید عبدالعزیز نے ہمیشہ تج دکی ندگی بسر کی اور اپنے بھانجوں کو اپنی اولا ذبیجھتے رہے تقسیم ہند کے بعد بید لوگ پاکستان چلے زندگی بسر کی اور مانچوں کو اپنی اولا ذبیجھتے رہے تقسیم ہند کے بعد بید لوگ پاکستان چلے گئے اور حکومت ہند نے مکانوں کے بچھ حصوں کو جن پر مسٹر سید عبدالعزیز کے بھانجوں کا قابوں کے بھی حصوں کو جن پر مسٹر سید عبدالعزیز کے بھانجوں کا بھانہوں کی قروخت کر دیا اور ان کی کل جائدادوں کو ہندوؤں نے خریدا اور ان پر قابیق ہیں۔

مسٹر سید عبدالعزیز ایک نہایت دوست پروراور مہمان نواز انسان یتھے۔ ہر روز دو چار مہمان ان کے ساتھ آگر تھہرتے او ران کی خوب پذیرائی ہوتی تھی۔ موصوف کا دستر خوان بہت و سیج تفااو رہر ماہ دعو تیں ہوا کرتی تھیں جن میں ہر طبقہ اور مختلف سیاس خیال کے لوگ شریک ہوتے تھے۔ تقریباً بندرہ سال تک عید کے روزاور دور نوں بعد تک خیال کے لوگ شریک ہوتے تھے۔ تقریباً بندرہ سال تک عید کے روزاور دور نوں بعد تک ہے شار لوگوں کو دعوت دے کر بلاتے اور نہایت لذیذ کھانے کھلاتے۔ موصوف کی بید

وعوت "مغلیہ وزر" کے نام سے مشہور تھی۔اس زمانے میں افغانیوں کی ایک بری تعداد پنت میں مقیم تھیاور بیالوگ تین د نول تک"مغلیہ ڈنز "میں حاضر رہاکرتے تھے۔ موصوف گور ز اورانگریز حکام کواکٹرایئے پہال مدعو کرتے اورا چھے کھانے انگریزی ٹھاٹ باٹ سے کھلاتے تھے۔اپریل ۱۹۳۵ء میں جب سر جون ہبک گور نر بہار کے ایکن یکینو کو نسل کے ممبر ہوئے تو صاحب موصوف نے ان کے اعزاز میں ایک نہایت ہی شاندار دعوت دی جس میں ڈیڑھ سو مہمان شریک ہوئے۔ ہر مہمان کے لیے میز پرالگ الگ کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ آٹھ کوری کاڈنر تھااور ہر کورس پررکابیاں بدل دی جاتی تھیں۔ کھانے کا نظام کلکتے کے کسی انگریزی ہو ٹل نے کیا تھا۔ وعوت آٹھ بجے شب کو "ولکشا" کے تھلے میدان میں وی گئی تھی۔ اس د عوت میں عمائدین شہر کے علاوہ بڑے بڑے گورے اور کالے حکام شریک تھے۔ راقم نے پینهٔ میں ایک و عوت بہت کم دیکھی ہے۔ دس بندرہ سال پہلے برادر مرحوم مسٹر سید حیدرامام بیر سٹر پٹنہ مار کیٹ نہایت ہی فیاضی ہے دوستوں کو دعو تیس کیا کرتے تھے۔ان کے قضا کر جانے کے بعد شہر عظیم آباد کی میہ پرانی روایت ختم ہو گئی۔ بھارت کی آزادی کے بعد پٹنے اور صوبہ بہار کے تمام مسلمان ان حیالیس سالوں میں نہایت ہی مالی اور معاشی بد حالی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور مجبور اُاپنی روایتی فیاضیوں کو کام میں نہیں لا سکتے ہیں۔ عظیم آباد کی آگلی دعو تمیں خواب وخیال بن کررہ گئی ہیں۔ برخلاف اس کے غیر مسلموں کے گھروں میں اور بڑے بڑے ہو ٹلول میں ایسی ایسی شاندار دعو تمیں اکثر دی جاتی ہیں ، جن کو دیکھ کر راقم جیران رہ جاتا ہے۔ان خیافتوں میں شراب پانی کی طرح بہائی جاتی ہے۔اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور ان کو مفلسی سے نجات دی۔

مسٹر سید عبدالعزیز جب حکومت بہارے وزیر سے توایک سال انہوں نے انجین اسلامیہ بال میں صوبہ بہارے مختلف اقسام کے اچھے آموں کی نمائش لگوائی جس کو سب لوگوں نے بہت بہند کیا۔ بے شار کا لے اور گورے حضر ات اس نمائش میں شریک ہوئے اور ایسے ایسے استھے آموں کو خرید کر گھر لے جاتے تھے۔ نمائش کے اختتام پر دو خوب صورت بھوں ایسے استھے آموں کو خرید کر گھر لے جاتے تھے۔ نمائش کے اختتام پر دو خوب صورت بھوں میں صوبہ بہار کے بارہ قتم کے آموں کور کھ کر ایک بلس کو باشدگان بہار کی طرف ہے وائسرائے ہند کو بھیجا گیا۔ اس تحفہ کو وائسرائے نے نہایت ہی شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔

دوسرا بکس نہایت ہی آب و تاب ہے بچاکر شہنشاہ جارج پنجم کی خدمت میں بطور تخذ

حکومت ہند کے توسل ہے روانہ کیا گیا۔ جب بید دوسر اتحفہ لندن پہنچا تو شہنشاہ ہند کے دفتر
خصوصی نے اس کو فور اُ ہندوستان واپس بھیج دیا اور واپس بھیج جانے کی وجہ یہ بنائی کہ
قاعدے کے مطابق شہنشاہ ہند کی وزیر کا تحفہ قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ جب یہ بکس
ہندوستان واپس آیا تو اخباروں نے اس خبر کوسر خی لگا کر شائع کیااور اپنی نارا ضکی کا ظہار بھی
گیا کیونکہ یہ تحفہ باشندگانِ بہار کی طرف سے تھااور اس کی قبولیت میں کوئی قباحت نہ تھی۔
اس آموں کی نمائش میں راقم بھی شریک تھااور خلیل احمد عرف بندھو مختار ساکن سبز کی باغ

مسٹر عبدالعزیز صوبہ بہار کی سیاست میں برابر حصہ لیتے رہے۔ ۱۹۲۹ء، ۱۹۳۰ء ور ۱۹۳۱ء میں صوبہ بہار کی لیجس لیٹواسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور ان متیوں موقعوں پر ۱۹۳۵ء میں نہایت شاندار کامیابی حاصل کی۔ ۱۹۸۵ جنوری ۱۹۳۳ء کو حکومت بہار نے انہیں وزیر تعلیم مقرر کیا اور وہ اس عہدہ پر ۱۹۳۷ء تک فائز رہے۔ دوران وزرات ان کا شار بندوستان کے نامور وزراء میں ہو تارہا۔ جب وہ وزیر مقرر ہوئے تو بہار میں ایک ایساشد ید زلزلہ آیا جس کی تباہ کاری کا اثر صوبہ بہار پر عرصہ وراز تک رہا۔ بحثیت وزیر موصوف نے اپنی انتقک کو حشوں سے باشندگان بہار کو بہت راحت پہنچائی۔ پورے صوبہ بہار کا دورہ کیا اور ان سب اسکول اور کارٹی کی مارتوں کو جو بری طرح متاثر ہو کی تھیں چندماہ کے اندر مرست کرادیا جس کی وجہ سے طلباء کو بہت کم تعلیمی نقصان اٹھانا پڑا۔ غدا بخش لا تبریری کو بھی زلزلہ سے بہت نقصان پہنچا تھا اور اس کی بالائی منزل بری طرح سے متاثر ہوئی بھی دساحب موصوف نے حکومت بہار کو تجویز چیش کی کہ لا تبریری کے اصاط میں ایک نی مشی مساحب موصوف نے حکومت بہار کو تجویز چیش کی کہ لا تبریری کے اصاط میں ایک نی عمل رہ عبر بوگی۔ علارت جلد تغیر کی جائے۔ چنا نچے ایسانی ہوا اور الا تبریری کی نئی خوب صورت میارت بہت علی دیجیں تھیں ہوگی۔

صاحب موصوف اپنی وزارت کے زمانے میں اردو زبان ادب کی ترقی و ترویج کے لیے کوشال رہے اور بہار میں جو چند اردو کا نفر نسیں ہو کمیں ان کی صدارت بھی کی۔اردو مصنفین، شعر اء اور نبتر نگاروں کی مالی مدد کر کے ان کی ہمت افزائی فرمائی۔ مبارک عظیم

آبادی کی نظموں کامجموعہ بنام ''مرقع بخن ''دوجلدوں میں سر کاری خرج سے پھپوایا۔افسوس ہے کہ بیہ مجموعہ کلام دوبارہ شائع نہ ہو سکااوراب مفقود ہے۔

علامہ سید سلیمان ندوی اور چند علماء کی مدد سے بہار مدرسہ اکزامینش بورڈ کا نیا نصاب تیار کرایااور صوبہ بہار کے پچھ نامور مدارس کوسر کاری فنڈ ہے اچھی رقبیں بطور امداد ولوائیں۔

بحیثیت وزیر حکومت بہارنے صاحب موصوف کوزراعت، صنعت و حرفت، امداد باہمی اور تعلیم کے حکے بہر دیے تھے۔ اس زمانے میں بہار کے کاشت کار نہایت غربت کی باہمی اور تعلیم کے حکے بہر دیے تھے۔ اس زمانے میں بہار کے کاشتکاروں کو محکمہ امداد باہمی سے زمدگی بسر کررہ سے تھے۔ صاحب موصوف نے جھوٹے کاشتکاروں کو محکمہ امداد باہمی سے قرض دلا کر ان کی جالی حالت کو بہتر بنایا۔ گھریلو صنعتوں کی بھی مالی حالت کو بہتر بنایا۔ گھریلو صنعتوں کی بھی مالی حالت کو بہتر بنایا۔ گھریلو صنعتوں کی بھی مالی حالت کو بہتر بنایا۔ گھریلو صنعتوں کواجی مالی مد ددلوا کر ترقی کی راہ پر گامز ن کیا۔ صوبہ بہار واڑیمہ کے کوئے انڈسٹرین کے بنائے ہوئی سوئی کیٹر نے خصوصاً چاوریں اور پردے نہایت مقبول ہوئے اور ہندوستان کے بنائے ہوئی سوئی کیٹر نے تھے۔ تعلیم کی ہر شعبہ میں انجین ترقی ہوئی۔ اور اس دور میں ابتدائی میں ہر جگہ فرو خت ہوئے تھے۔ تعلیم کی ہر شعبہ میں انجین ترقی ہوئی۔ اور اس دور میں ابتدائی اور ٹانوی تعلیم کو بہت فائدہ پہنجا۔

یاس موجود ہے۔

کا وزارت بھی ختم ہوگئے۔ حکومت برطانیہ نے ۱۹۳۷ء میں ایک نیاد ستور ہندوستان کے کے وزارت بھی ختم ہوگئے۔ حکومت برطانیہ نے ۱۹۳۷ء میں ایک نیاد ستور ہندوستان کے لیے نافذ کیا۔ جباس آئین کے تحت بخابات ہوئے توسب بری پارٹی کا گریس کی تھی اور اس کے بعد تعداد کے لحاظ سے مسلم انڈیبنڈ نٹ پارٹی تھی۔ تشکیل وزارت میں جب کا گریس نے حصہ نہ لیا تو مسلم انڈیبنڈ نٹ پارٹی نے وزارت بنائی اور مسٹر محمہ یونس بہار کے وزیراعلی ہوئے۔ پچھ د نول بعد کا گریس پارٹی شکیل وزارت پرداختی ہوگئی اوراپی وزارت بنائی۔ ۱۹۳۰ء میں صاحب موصوف کو حضور نظام نے حیدر آباد و کن میں اپنی حکومت کا تانونی اورامور مذہبی کا ممبر مقرر کیا اور مسٹر عزیز نے نہایت ہی خوش اسلوبی سے اپنی حکومت کا کامول کو انجام دے کر حیدر آباد میں کافی شہر ت حاصل کی۔ موصوف نے اپنے حیدر آباد کی ور وزارت میں ایک قانون مر تب کراکر گداگری کو ممنوع قرار دلوایا اور مفلس کے دور وزارت میں ایک قانون مر تب کراکر گداگری کو ممنوع قرار دلوایا اور مفلس کے دور وزارت میں ایک قانون مر تب کراکر گداگری کو ممنوع قرار دلوایا اور مفلس کے دور وزارت میں ایک قانون مر تب کراکر گداگری کو ممنوع قرار دلوایا اور مفلس کے دور وزارت میں ایک قانون مر تب کراکر گداگری کو ممنوع قرار دلوایا اور مفلس کے دور وزارت میں ایک قانون مر تب کراکر گداگری کو ممنوع قرار دلوایا اور مفلس کے دور وزارت میں ایک قانون مر تب کراکر گداگری کو ممنوع قرار دلوایا اور مفلس کے دور وزارت میں ایک قانون مر تب کراکر گداگری کو ممنوع قرار دلوایا اور مفلس کے دور وزارت میں ایک قانون مر تب کراکر گداگری کو ممنوع قرار دلوایا اور مفلس کرائر گیں۔

آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ پننہ میں دسمبر ۱۹۳۸ء میں ہوا اور موصوف Reception Committee (ریسیش کمیٹی) کے چیئر مین تھے۔ اپنی انتقل کو حشوں سے اس جلسہ کو نہایت کامیاب بنایا۔ آج تک ایسا عظیم الثان جلسہ پننہ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس موقع پر موصوف نے بے انتہا خراج تحسین حاصل کیااور بیان کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ صاحب موصوف عرصہ تک بہار مسلم لیگ کے صدر رہے اور مسٹر مجر علی کارنامہ تھا۔ صاحب موصوف عرصہ تک بہار مسلم لیگ کے صدر رہے اور مسٹر مجر علی جناح تمام اہم باتوں میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ صاحب موصوف اپنی بلند ہمتی ، دلیری اور قوی خدمت کے لیے ہمیشہ مشہور رہے ، جو بھی کام کیا اسے نہایت سرگری سے پایہ حکیل تک پہنچایا۔ مسٹر سید عبد العزیز ہندوستان کے نامی قومی لیڈروں میں تھے اور اپنی خدمات کے لیے ہمیشہ یاد کے جائیں گے۔

مسٹر سید عبدالعزیز بہارواڑیہ لیجس لیٹو کو نسل میں مسلمانوں کے جائز حقوق کے لیے ہمیشہ اپنی آواز بلند کرتے رہے اور مسلمانوں کے حقوق کو بہتی بھی پامال نہ ہونے دیا۔ ۱۸۔۱۹؍ مارچ ۱۹۳۰ء کو بہار لیجس لیٹو کو نسل میں موصوف نے ان مظالم کے متعلق جو وحرم پوراور دوسرے علاقوں کے مسلمانوں پر ہورہے تھے ایک سوال اٹھایا۔ دو دنوں تک مسلمانوں کے حقوق کی سخت پامالی کے بارے میں بحث کی جس سے متاثر ہو کر حکومت بہار نے مسلمانوں کو پچھ مراعات عطا کیں۔ اس زمانے میں بہار صوبائی مسلم کانفر نس ایک نہایت ہی فعال سیاس شخص اور بہار کے مسلمانوں کے حقوق کی تمہبانی کیا کرتی تھی۔ کانفر نس نے مسٹر سید عبدالعزیز کی معرکۃ الآراء تقریر جوانہوں نے کو نسل میں کی تھی اس کا ایک کتا بچہ تیار کرے ۵۹ برس پہلے پٹنے سے شائع کیا۔ اس کا ایک نبخہ راقم کے پاس اب تک محفوظ ہے۔ بھارت کی آزادی کے بعد بہار میں مسلمانوں پریشانی، زبوں حالی اور بے روزگاری کے شکار ہیں ان کی حالت قابل رحم ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ان دنوں بہار میں کوئی شخیم ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کے حقوق کی تمہبانی کر سکے۔

قیام حیدر آباد کے آخری دور میں مسٹر سید عبدالعزیز کی صحت خراب ہو گئی اور موصوف پٹنہ والیں چلے آئے۔ بہت کچھ علاج ہوا گمر صحت یاب نہ ہو سکے۔ سے رجنوری موصوف پٹنہ والیں چلے آئے۔ بہت کچھ علاج ہوا گمر صحت یاب نہ ہو سکے۔ سے رجنوری ۱۹۳۸ کو صحصوری اپنی رہائیں گاہوا تع اکز یبیشن روڈ میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ میں بے شارلو گول نے نثر کت کی۔ مرحوم کاجسد خاکی ای روز نیورہ کے قبر ستان میں دفن کردیا گیا۔ مارکوی مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا''

## ے۔مشر محمد یونس،وزیراعلیٰ بہار:

مسٹر محمد یونس کی پیدائش سمر ممکن ۱۸۸۳ء کو پہنمر اگاؤں ضلع پیٹنہ میں ہوئی۔ صاحب موصوف کے والدا پنز مانے کے ایک مشہوراوز کامیاب مختار تھے۔ مسٹر محمد یونس بہار کے ایک مشہوراوز کامیاب مختار تھے۔ مسٹر محمد یونس بہار کے ایک نامور خاندان کے فرد تھے۔ آپ کے مورث اعلیٰ حضرت شاہ ابراہیم ملک بیا بحیثیت مجاہد بہار آئے اور ان کا مقبرہ بہار شریف کی پہاڑی پر واقع ہے۔ موصوف کی ابتدائی تعلیم اپنے گھرتی پر ہوئی۔ اردو، فاری اور عربی کی تعلیم عمل کر کے ان کاداخلہ کولیجیٹ اسکول اپنے گھرتی پر ہوئی۔ اردو، فاری اور عربی کی تعلیم عمل کر کے ان کاداخلہ کولیجیٹ اسکول میں ہوا۔ انہوں نے اس اسکول سے انٹر نس کے امتحان میں کامیابی حاصل کی اور بعد از ان ماحب موصوف ملی تعلیم کے لیے اپنا داخلہ بیٹنہ کا نے میں کرایا۔ کا لیے کے قیام کے دوران صاحب موصوف کی اور کئی اور کا گئی اور کئی کی دوران صاحب موصوف کی گئی اور گئی اور کے کھیل میں کانی حصہ لیتے تھے۔ اس کھیل میں انفا تا آئیک مرتبہ چوٹ لگ گئی اور

## كركث كالحياناترك كرديا\_

صاحب موصوف بیر سٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ۱۹۰۳ء میں لندن گئے اور ۲۷؍ جنوری ۱۹۰۷ء کو ندل ٹیمیل سے بیر سٹر ہو کر پٹنہ واپس آئے۔ ۱۹۰۷ء میں بحثیت بيرسشر كلكته بإئى كورث مين ابنانام درج كرايااور جب پيشنه بإئى كورث قائم ہوا تو اس عدالت عالیہ کے بیر سٹر ہوئے۔اپنے پیشہ میں بہت کامیابی حاصل کی خصوصاً سیشن کے مقد موں میں ان کی پر نیکش خوب چلی۔ ۱۹۳۰ء میں راقم جب چھپر ہیں و کالت کرتا تھا تو ایک مرتبہ موصوف کے ہمراہ جونیر و کیل کی حیثیت ہے مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ جرح اور بحث دونوں ہی نہایت خوبی سے کیا کرتے تھے اور حاکم کو بھی خوش رکھنا خوب جانتے تھے۔ انگریزی فصاحت کے ساتھ تھم کھیر کر بولنے جس سے حاکم بہت متاثر ہو تا تھا۔ ایک اینگلو انڈین خاتون مس ڈورن ہے جنسی تعلقات کی بناپر ایک بنگالی ڈاکٹر پر مقدمہ قائم کیا گیا۔اس سننی خیز مقدمہ میں پٹنہ کے متعدد نوجوانوں کی دلچیبی تقی۔کامیابی حاصل کرنے کے بعد صاحب موصوف نے لوگوں کے اصرار پر مقدمہ کی کل روئداد کو ایک کتابچہ کی شکل میں شائع کراکر فرو خت کرایا۔ صاحب موصوف پیٹنہ ہائی کورٹ میں بحیثیت بیرسٹر اچھی شہرت ر کھتے تھے اور ہر جگہ قدر کی نگاہ ہے و کھیے جاتے ہتے۔جب د ہلی میں فیڈرل کورٹ قائم ہوا تو ا نہوں نے وہاں بھی اکثر مقد موں میں کام کیااور کامیا بی حاصل کی۔

مسٹر محمہ یونس ہیر سٹری کے ساتھ مختلف سابی اور سیاسی کاموں میں بھی جھہ لیا کرتے تھے بارہ سال تک بہاریک مین ایسوی ایشن کے سکریٹری رہے اور انسٹی ٹیوٹ کی ممارت کی تغییر میں کافی و کچھی لی۔ کئی سال تک بہاراسٹوڈ نٹس ایسوی ایشن کے صدر رہے۔ بیٹنہ سیٹی میونسپلٹی میں تین مرتبہ بحثیثیت میونسپل کمشنر ختنب ہوئے۔ ۱۹۰۸ء میں کاگریس کے بلاہوں سیشن میں ڈیلی گیٹ کی حیثیت ہے شرکت کی۔ ۱۹۱۲ء میں امپر میل لیجس لیٹو کو نسل کے ممبر چنے گئے۔ موصوف کے ممبر ہوئے اسال بھی رہے ایک اور بہاں بھی رہے ایک فرائش کو بحسن وخو بی انجام دیا کرتے تھے۔ نئے قانون ہندے تھے۔ میجال بھی رہے ایک فرائش کو بحسن وخو بی انجام دیا کرتے تھے۔ نئے قانون ہندے تھے۔ کے مار کی بیار لیجس لیٹو کو نسل کے ممبر چنے گئے۔ موصوف جہاں بھی رہے ایپ فرائش کو بحسن وخو بی انجام دیا کرتے تھے۔ نئے قانون ہندے تھے۔ کے مار کی ایڈر پیٹر نٹ بار لیجس لیٹو کو نسل کے ممبر ہوئے اور بہار مسلم انڈ بینڈ نٹ بار ٹی تھی۔ کے گئے۔ کو نسل کے اندر کا گر ایس بار ٹی کے بعد انڈ بینڈ نٹ بار ٹی سب سے بوی بار ٹی تھی۔

جب کائکریس پارٹی نے اصولاً وزارت سازی ہے انکار کر دیا تو گور نر بہار نے مسٹر یونس کو وزارت تشکیل کرنے کے لیے طلب کنا۔ صاحب موصوف نے وزارت تشکیل کی اور بحثیت وزیرِ اعظم و پریمیر اپنے عہدہ کا حلف لیا۔ نواب عبد الوہاب خال ، کمار اجیت پر شاد شکھداور بابوگر سہائے لال کواپنی کا بینہ میں وزیر بنایا۔ گرچہ صاحب موصوف کی وزارت عظمٰی کی مدت بہت تھوڑی رہی مگر انہوں نے دوران حکومت چند مفید خدمات انجام دیں۔ عدالت کی کاموں میں ہندی رسم الخط کے ساتھ اردور سم الخط کو بھی جاری کرنے کا حکم صادر کیااور یہ ان کا ایک براکار نامہ ہے۔ بیرسٹری کے علاوہ صاحب موصوف کاشت کاری اور تجارت کے کاموں میں بھی مشغول رہا کرتے تھے۔اپی زمین پر جدید طریقے ہے تھیتی کراتے جس سے انہیں بہت نفع ہوا کرتا تھا۔ مسٹریونس بہار بختیار یو رلائٹ ریلوے کے چیئر مین تھے۔ فریزرروڈ پر گرانڈ ہو ٹل قائم کیااور بیدانگریزی طرز کا ہو ٹل اب تک چل رہا ہے۔اورینٹ بینک اور بہار یونائٹڈ لا نف انشور نس کمپنی کو قائم کر کے ان کے بنجنگ ڈائر کٹر اور چیئر مین ہے۔صاحب موصوف کاایک انگریزی پریس بھی تھاجہاں سےان کاایک روزانہ اخبار بنام " بیننه ناتمس" فکلا کرتا تقله پریس،اخبار، ہو ممل، بینک،انشورنس کمپنی اور لائث ر بلوے کے کل کاموں کواپی تکرانی میں کراتے تھے۔اننے کاموں کو بیک وفت خوبی ہے انجام دیناہر آدمی کے بس کے بات نہیں ہے۔

مسٹریونس کی پہل شادی ۱۹۰۲ء میں مولوی عبد البجار و کیل ساکن مرزا پو راتر پردیش کی اکلوتی صاحبز اوی ہے ہوئی۔ اہلیہ محترمہ کے قضا کر جانے کے عرصہ بعد موصوف کی دوسری شادی ڈاکٹر حبیب الرحمٰن ساکن ارکی ضلع گیا گی بڑی صاحبز اوی ہے ہوئی۔ پہلی بوی سے دوسری اہلیہ ہے جن کا بیوی سے دولڑ کے محمد لیمین یو نس اور محمد یعقوب یونس بید اہوئے۔ دوسری اہلیہ ہے جن کا انتقال چند سال قبل ہوا کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ۱۹۳۳ء میں موصوف نے فریف حج ادا کیا اور مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس سفر حج کے دوران مشرق و سطنی، عرب اور شالی افریقہ کے مسلم قبر ستان میں سفر کیا۔ ساار مئی ۱۹۵۲ء کو اندن میں انتقال کیا اور شروک روڈ "کے مسلم قبر ستان میں مدفون ہوئے۔

ميرے والد الحاج خان صاحب احمد حسين مرحوم اور مسٹر محمد يونس مرحوم كے

زندگی گھرا پھے تعلقات رہے۔ان حضرات نے پٹنہ کالیجیٹ اسکول میں تعلیم پائی تھی اور ای زمانے سے ان دونوں میں دوستی ہوگئی تھی۔ صاحب موصوف والد مرحوم سے سن میں دوسال بڑے تھے اور اس سبب سے والد مرحوم ان کااحترام مثل بڑے بھائی کے کیا کرتے اور بہت سے کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیتے تھے۔

منز محمہ یونس میرے خسر مسٹر ریاست حسین بیر سٹر کے بڑے مخلص اور بڑے عزیز دوست تھے اور ان لوگوں کی دو تی میں زندگی بھر فرق نہ آیا۔ پیہ دونوں حضرات بڈل ممیل لندن میں بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور ای زمانے ہے ان لوگوں کے در میان بے حد برادرانہ تعلقات قائم ہوگئے تھے۔ مسٹر محدیونس، مسٹر ریاست حسین ہے دو برس پہلے بیر سٹر ہو کر ہندوستان واپس چلے آئے۔ان کی واپسی سے مسٹر ریاست حسین کو بہت پریشانی اور اکیلاین محسوس ہونے لگا۔ صاحب موصوف اکثر کہا کرتے تھے کہ مسٹر محمد یونس کی تمی ہر جگہ اور ہر موقع پر بچھے ستاتی تھی ہر ہفتہ مسٹر محمہ یونس کو آکسفورڈے خط لکھا کرتے تھے اور صاحب موصوف بھی پٹنہ اور بہار کی کل باتوں اور خبروں ہے انہیں آگاہ کرتے تھے۔ مسٹر ریاست حسین انگلتان میں سات سال تعلیم کی غرض ہے مقیم رہے اور جب ہندوستان واپس آئے تو پٹنہ میں بیر سٹری شروع کی جہاں مسٹریونس بھی بیر سٹری کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں حضرات ہمیشہ ایک دوسرے سے بہت نزدیک رہے اور دو تی کا پورا حق ادا کیا۔مسٹر محمد یونس مرحوم ایک نہایت ہی سنجیدہ اور منتظم انسان تھے۔انہوں نے بار ہا مسٹر ریاست حسین مرحوم کوان کی فضول خرچیوں ہے رو کنا جا ہا تھر صاحب موصوف کسی کی بات ندمانے تھے، آخر کار اپنی کل جائداد کو جس کی قیت اس زمانے میں کئی لا کھ روپے تھے برباد کر دیااور ۳۵ سال کی عمر میں قضا کر گئے۔ مسٹر محمد یونس کوان کی بے وقت موت پر بڑا صدمہ ہوااوراکٹرانبیں یاد کرتے اور افسوس کے ساتھ صاحب موصوف کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ایے عزیز دوست اب کہاں ملتے ہیں۔

تقریباً تمیں سال تک مسٹر محمد یونس مرحوم کورا قم نے بہت نزدیک ہے دیکھا ہے۔ اور موصوف کی خوبیوں کو پر کھنے کا کافی موقع ملا۔ موصوف نہایت ہی ذبین ، خوش خلق اور بلند حوصلہ انسان تھے۔اپنے فرائض کو خوب سمجھتے تھے او ربزی زبردست قوت عمل کے حال تھے۔ کبھی کمی کے احمان کا پوجھ نہ اٹھایا اور اپنے کا موں میں نہایت ہی سرگرم رہے۔

زندگی جرقوی کا موں کو بحسن و خوبی انجام دیتے رہے اور ہر موقع پر جرائت کے ساتھ اپ

خیالات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ جب لارڈ سنہا بہار کے گور نر ہو کر آئے تو مسٹر تھ پوٹس

مرحوم کو جی کے عہدہ پر مقرر کرناچاہا گر موصوف نے معذرت کے ساتھ اس جلیل القدر
عہدہ کو قبول کرنے ہے انکار کر دیا اور اس دور میں یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ موصوف ایک

نہایت ہی صابر انسان تھے جب ان کے ہو نہار لاکے مسٹر تھ لیمین یونس کا انتقال ہوا تو
صاحب موصوف نے اس جا نکاہ صدمہ کو نہایت صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ اور راقم سے
کہا کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں جیں۔ انسان مجبور تحض ہے اور اس کو راضی یہ رضا

رہنا چاہئے۔ جب راقم سے یہ ہاتیں ہور ہی تھیں تو ان کی آئھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
شی ان کے آنسوؤں کو برداشت نہ کر سکا۔ اور کمرے سے رو تا ہوا باہر نکل آیا۔ لیمین اسکول

میں میرے ہم جماعت تھے اور راقم کے بڑے بے تکلف دوست بھی تھے۔
میں میرے ہم جماعت تھے اور راقم کے بڑے بے تکلف دوست بھی تھے۔

راتم کو مسر محد یونس مرحوم کی شفقت اور مروت کا تذکرہ کردینا بھی نہایت ضرور کی معلوم ہو تا ہے۔ صاحب موصوف میر کا بلید کو مشل اپنی بیٹی کے مانتے تھے اور وہ میر کی خوش دامن اور میر کی ابلید سے ملنے کے لیے میرے قیام گاہ پر اکثر آ جالیا کرتے تھے۔ ان دنوں میں بیٹنہ کالج میں کپچر ر تھااور محلّہ پیر بہوڑ میں کرایہ کے مکان میں رہا کر تا تھا۔ یہ مکان ایک مثل میں واقع تھااور صاحب موصوف کی تشر یف آور کی اس مکان میں زحمت سے خالی نہ ہوتی تھی مگر صاحب موصوف اس کا بیکھ خیال نہ کرتے تھے۔ ۲۵ رد ممبر ۱۹۳۰ء کو راقم کی شادی چھیرہ میں ان کے عزیز دوست مسر ریاست حسین بیر سر کی لاکی سے ہوئی۔ شادی چھیرہ میں ان کے عزیز دوست مسر ریاست حسین بیر سر کی لاکی سے ہوئی۔ شادی چھیرہ میں ان کے عزیز دوست مسر میر نف لائے۔ چو نکہ مسر مجد یو نس کو رائم کی شادی جھیرہ تشر یف لائے۔ چو نکہ مسر مجد یو نس کام کرنا پڑا۔ جو بچھ آمدنی اس مقدمہ سے ہوئی صاحب موصوف نے اس کو میر کی ابلیہ کے کام کرنا پڑا۔ جو بچھ آمدنی اس مقدمہ سے ہوئی صاحب موصوف نے اس کو میر کی ابلیہ کے کم مردن کیا۔ تختی اس کو میر کی ابلیہ کے کم مردن کیا۔ تختی اس کو میر کی ابلیہ نے کھروں کی حروں کی حروں بی عطاکی جس کو میر کی ابلیہ نے کو صد دراز تک اپنے باس بہ طوریاد گار محفوظ در کھا۔ صاحب موصوف شادی کے موقع پر ہر عرص دراز تک اپنے باس بہ طوریاد گار محفوظ در کھا۔ صاحب موصوف شادی کے موقع پر ہر عرص دراز تک اپنے باس بہ طوریاد گار محفوظ در کھا۔ صاحب موصوف شادی کے موقع پر ہر عرص دراز تک اپنے باس بہ طوریاد گار محفوظ در کھا۔ صاحب موصوف شادی کے موقع پر ہر عرص حراز تک اپنے باس بہ طوریاد گار محفوظ در کھا۔ سے بڑی خوابی یہ تھی کہ در ندگی مجرانہوں نے کس

کے آگے اپناسر خم نہ کیا۔وہ خود فرماتے ہیں:

خم نہ کی گردن کمی حاجت روا کے سامنے جب جھکا میں تو جھکا اپنے خدا کے سامنے

مسٹر محمد یونس کے بڑے صاحبزادے مسٹر محمد لیلین یونس اسکول میں راقم کے ہم جماعت تھے۔ وکیل ہوئے اور بعد میں ندل شمیل سے بیر سٹر ہو کر پٹنہ ہائی کورٹ میں بیر سٹری کرنے لگے تو پٹنہ لا کالج میں قانون کے پروفیسر بھی رہے۔زید گی نے وفانہ کی اور تقریباً حالیس سال کی عمر میں ۲ ۱۹۴ء میں انقال کیا۔ کیبین میرے بہت اچھے دوست تھے۔ جب میں اپنے گاؤں نیورہ میں جاکر قیام کر تا تو وہ میرے یہاں آکرایک دوروز تک تھبرتے اور ہم لو گوں کاوفت نہایت ہنمی خوشی میں گزر جاتا تھا۔ ہم لو گوں کی دوستی میں تبھی فرق نہ آیا۔ان کی موت ہے راقم کو بہت صدمہ پہنچا۔ لیبین انچھی انگریزی بولتے اور لکھتے تھے۔ جب "Persian Navigation" ڈاکٹر ہادی حن پروفیسلم یو نیور سٹی علی گڑھ کی کتاب بنام "Persian Navigation" انگلتان میں طبع ہور ہی تھی توان د نوں یلین کا قیام لندن میں تھا۔انہوں نے اس کتاب کا یروف شروع سے آخر تک نہایت ہی دیدہ ریزی سے پڑھااد راس کتاب میں کوئی غلطی باقی نہ ر بی۔ ڈاکٹر ہادی حسن اس کام کے لیے لیسین کے بڑے مشکور تھے اور اس کا تذکرہ صاحب موصوف نے مجھ سے کٹی بار کیا۔ بلین نے مجھی بھی اس کا تذکرہ مجھ سے نہ کیا کیونکہ وہ اس طرح کی خدمات کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے اور نہ ان کا موں سے اپنی شہر ت حاصل کرنا جا ہے تنے۔ مرحوم وسیع القلب او ضع دار اور دوست پرست انسان تنے۔ان ہے مل کر مجھے بردی خوشی ہو کی تھی۔اللہ انہیں غریق رحت کرے۔

مسٹر محمر یونس کے چھوٹے صاحبزادے مسٹر محمد یعقوب یونس خوش طبعی، شرافت، خلوص اور محبت کے پیکر ہیں۔ موصوف نے علی گڑھ مسلم یو نیور ٹی سے بی۔اے اور ایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کیس اور پٹنہ ہائی کورٹ میں بحیثیت ایڈو کیٹ کے کام کرنا شروع کیا۔ گیا۔ گربہت جلدو کالت سے کوئی عملی سرو کارنہ رکھا۔ چونکہ صاحب موصوف کی طبیعت علم وادب کی طرف ماکل تھی اس لیے پیشہ و کالت ان کو بہند نہ آیا اور وہ اس سے ہالکل الگ ہوگئے ،والد کے انتقال کے بعد جب موصوف پر کانی انتظامی ذمہ داریاں پڑ گئیں تو انہوں نے ہوگئے ،والد کے انتقال کے بعد جب موصوف پر کانی انتظامی ذمہ داریاں پڑ گئیں تو انہوں نے

اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے شکاراور کتب بینی کے مشاغل افقیار کے۔ موصوف نے شکار پرانگریزی بیس کئی مضابین شائع کے ہیں۔ " مجلس ادب "کاانعقاد ۱۹۵۹ء ہیں ہوااور موصوف اس مجلس کے ایک اہم رکن رہے ہیں۔ اس کی نشتوں ہیں پڑھنے کے لیے متعدد مضابین کسے، جن کا مجموعہ "انو کھی باتوں" کے عنوان سے ۱۹۸۵ء میں شائع ہو چکا ہے۔ صاحب موصوف کی فی محاملات ہیں ولچپی ہنوز ہر قرار ہے اوروہ مسلم مجلس مشاورت کے ایک مرحرم رکن بھی رہے۔ راقم کے چھوٹے بھائی مسٹر انور حسین مرحوم موصوف کے عزیر دوستوں ہیں تھے۔ بھائی مرحوم کے قضا کر جانے کے بعد آج تک یعقوب صاحب ان کے دوستوں ہیں تھے۔ بھائی مرحوم کے قضا کر جانے کے بعد آج تک یعقوب صاحب ان کے در میان زیدگی میں تھا اب تک قائم ہے۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزر تا ہے کہ مسٹر بھر یعقوب در میان زیدگی میں تھا اب تک قائم ہے۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزر تا ہے کہ مسٹر بھر یعقوب در میان زیدگی میں تھا اب تک قائم ہے۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزر تا ہے کہ مسٹر بھر یعقوب در میان زیدگی میں تھا اب تک قائم ہے۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزر تا ہے کہ مسٹر بھر یعقوب ان کی اہلیہ بیگم انور حسین سے ملئے کے لیے نہ آتی ہوں۔ ایسے مخاصانہ تعلقات اس دور میں بہت کم دیکھنے ہیں اور نہایت ہی منگر مزان خاتون ہیں۔ ہم سب لوگوں سے نہایت ہی طوح سے ملتی ہیں۔

## ٨\_ مسٹرعبدالقيوم،وزىرچكومت بہار:

عبد القيوم كانام آتے ہى ميرى زندگى كے مك سال ذہن ميں متحرك اورزندہ ہوجاتے ہيں اور ين اسكول كى كھوئى ہوئى آزاد زندگى كو محسوس كرنے لگنا ہوں۔ عبد القيوم اور راقم دونوں سمبر ام ہائى اسكول كے طالب علم تقے۔ بہار كے اس تاريخى مقام ين ميرى ان كى ملا قات بہلى بار ١٩١٤ء بين ہوئى تقی دوا پ بھائى عبد القدوس كے ساتھ اسكول ان كى ملا قات بہلى بار ١٩١٤ء بين ہوئى تقی دوا پ بھائى عبد القدوس كے ساتھ اسكول آتے تھے۔ عنائى رنگ كى تركى ثوبى، شير وائى اور پائجامہ ميں مليوس اور يہى ان دنوں شر فاكا لباس تھا۔ وہ ہر روز اپ والد كے بميوكارث پر سوار ہوكر اپ بھائى كے ساتھ دہرى سے سبرام آيا كرتے تھے۔ ہم دونوں درجہ ہفتم كے طالب علم تھے اور كلاس ميں ايك ہى جگہ بھے تھے۔ اپنى صورت اور سير ت اور لباس سے ان كى شخصیت اسكول كے اندرا تنيازى شان بھتے تھے۔ اپنى صورت اور سير ت اور لباس سے ان كى شخصیت اسكول كے اندرا تنيازى شان تر ديجا بھتى تھے۔ اپنى صورت اور سير ت اور لباس سے ان كاذوق ادبى وشعرى تھا۔ يہ ادبى ميلان تدر پہا

برهتا گیا۔ ترنم سے اشعار پڑھا کرتے تھے او دید انداز بہت ونوں تک باقی رہا۔ سای مصرو فیتوں اور کار گذار یوں سے اد لی ذوق کے محل کھیلنے کاموقع نہ مل سکا۔ اد لی ذوق اور ابتدائی علمی سر گرمیوں کی بناپر کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک ادیب اور شاعر کی حیثیت ہے بھی متاز شخصیت کے مالک ہوتے ،اگرا نہیں اپنے ذوق کی جمیل کا مناسب ماحول ملتا۔ ؤہری ہے تقريباً پياس سال پېلے "حسن و عشق"نام كار ساله ان كى ادارت ميں لكتا تھا۔ په ر ساله رومانی قصول كهانيول اور بيجان افروز نظمول كار ساله نه تفابلكه تضو فانه حسن وعشق كاادراك ببيش کرتا تھا۔اس رسالہ کے متعدد شاروں میں قیوم کے اخلاقی اور عار فانہ مضامین شائع ہوئے تھے۔اس کے علاوہ ان کی صوفیانہ غزلیں بھی شائع ہوتی تھیں۔ قیوم کاخاندان عالموں اور خدا تر سول کا خاندان ہے اور اپنے ایسے خاندان کی مخصوص فضامیں ان کے ذہن کی تربیت ہو گی تھی۔1970ء میں بیل گاڑی کے حادثہ میں وہ سخت بحر وح ہوئے اور کئی مہینوں تک پٹنہ کے جزل اسپتال میں زیرعلاج رہے۔ حادثہ کے بعد جب راقم ان سے ملنے اسپتال ممیا توان سے کہا کہ آپ کا خاندان عالموں اور مرتاضوں کا خاندان ہے، صدقہ دے دیں توبیہ مصیب دور ہو جائے گی۔وہ میری باتوں ہے بہت متاثر ہوئے اور میرے کہنے پر عمل کیا۔اللہ نے انہیں جلد شفاعطا کی۔مرحوم اکثر مجھ ہے اس صدقہ دینے کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ تیوم کو نہ ہی رنگ کی پختگی ان کی نانیہال ہے ملی تھی۔ان کے نانا جان محمد عبد اللہ صاحب ایک عالم اور صوفی تھے۔ان کی بزرگی کی شہرت سارے ملک میں تھی اور قیوم کے والد ماجد مولوی عبد الحق صاحب مرحوم اپنی کثیر دولت کے باوجود ایک نہایت ہی منکسر المز اج انسان تھے۔ راقم نے انہیں سہرام میں اپنے والد مرحوم کے یہاں گئی بار دیکھا تھا۔اور ان کے اخلاق ہے بہت متاثر ہوا تھا۔اس زمانے میں میرے والد مرحوم سہرام کے سکنڈ افیسر تھے اور صاحب موصوف کی بڑی عزت کرتے تھے۔

تصورات کی حدیں لامتناہی ہوتی ہیں تگر میں اپنے اسکول کے زمانے میں یہ تصور نہیں کر تا تھا کہ ہندوستان اتناجلد غلامی کی زنجیروں کو کاٹ پیٹنے گااور ہمیں آزادی حاصل ہوگی اور یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ عبدالقیوم کری وزارت پر متمکن ہوں گے۔ یہ تصور کرنا بھی میرے لیے محال تھا کہ عبدالقیوم کی شاندار شیر وانی اور ترکی ٹوپی عائب ہو جائے گ

اور وہ کھدر کے کرتے اور کھدر کی ٹوپی میں جلوہ گر ہوں گے۔

میں نے عبد القیوم کوزندگی کے ہر دور میں دیکھا ہے۔ان کالڑ کپن دیکھا،ان کی جوانی دیکھی اور ان کی زندگی کے آخری زمانہ تک ہم دونوں نہایت ہی عزیز دوست رہے۔ عبدالقیوم بے شار خوبیوں کے حامل تھے۔ راقم کوان کی خوبیوں کا اندازہان کی ہر باتوں ہے ہو تا تھا۔وہ نمایش کے آدی نہ تھے اور وہ بے حد شریف، منگسر المز اج اور وسیج القلب انسان تھے۔ دوست بنانے کی صلاحیت انہیں ہے انتہا تھی۔ جب بھی راقم ان سے ملتا تو مرحوم نہایت ہی محبت سے ملتے اور گزشتہ باتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ عبد القیوم اپنے اصولوں کے بڑے پابند تھے۔ ۱۹۵۱ء میں ووالکشن میں ہار گئے۔ جیسے ہی نئ وزارت کی تشکیل ہو ئی ا نہوں نے سر کاری موٹر کار واپس کر دی اور بہت جلد اپنے بڑے سر کاری مکان کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سر کاری بنگلے میں آگر قیام پذیر ہوئے۔ یہ عوض موٹر کار کے شہر میں رکشوں پر نکلتے اور مجھی اس سواری ہے کوئی تکلیف محسوس نہ کی۔ان کی سیاسیات ہے میر اکوئی تعلق نہیں رہا۔ کچھ لوگ ان کے سخت مخالف تھے اور راقم سے جب ان کے متعلق شکایتیں کرتے تومیں انہیں سے جواب دے کر خاموش کر دیتا تھا کہ "اچھا ہے یابراہے وہ دوست ہے ہمارا۔ " اور سے جواب س کر کمی کو ہمت نہ پڑتی تھی کہ راقم کے سامنے کہیں بھی کوئی عبدالقیوم کی شکایت کر سکے۔ مرحوم میدان سیاست میں تاحیات سر گرم عمل رہے اور سخت سے سخت مشکل حالات میں بھی ان کی پیٹانی پر بھی بھی شکن نہ آتی اور کوئی شکوہ زبان پر نہ لاتے۔ میری زندگی ایک معلم اور ننتظم کی رہی ہے لیکن معاشرے کے ایک ذمہ دار انسان ہونے کی حیثیت ہے تو میں نہیں کہ سکتا کہ مجھے سیاست ہے کوئی دلچیجی ندر ہی ہو۔اکثر عبد القیوم سے مختلف سیای مسئلوں پر میری باتیں ہواکرتی تھیں مگر زیادہ تر ہم لوگوں میں اختلاف رائے ہوا کرتا تھا۔ میں بیرجا ہتا تھا کہ وہ کل مسلمان قوم کے رہ نما بنیں ،مومن اور غیر مومن کے بنگاموں میں نہ پڑی محرم حوم نے مجھی میری رائے سے اتفاق نہ کیا۔ میں کہا کہ تا تفاک الیماسیای تقتیم غیراسلامی ہے اور میہ تقتیم و تحریک مسلمانوں کے در میان انفاق کے بجائے نفاق پیدا کرے گا۔ میں جب عبد القیوم سے ملا تھا تو وہ صرف عبد القیوم تھے، عبد القیوم انصاری نہ تھے۔ میں نے بھی انہیں عبدالقیوم انصاری نہ کہااور برابریمی دعا کی وہ عبدالقیوم

انصارى نەرې بلكە صرف عبدالقوم!

عبدالقیوم دینی خدمات کواپئی زندگی کا براکام سجھتے تھے۔ نماز اور روزے کے برئے
پابند تھے۔ ان کی نمازی اور روزے شاید ہی بھی قضا ہوئے۔ ۱۹۳۵ء میں ڈاکٹر پچدا نند سنہا
نے بیٹنہ یو نیور کی کے سدیٹ میں عبدالقیوم کو ممبر نامز دکیااور اس زمانے میں راقم بھی سدیٹ
کا نام زد ممبر تھا۔ پروفیسر عبدالمنان بید آسدیٹ کے ختن ممبر تھے۔ ہم لوگوں کے علاوہ
سدیٹ میں چنداور مسلم ممبران تھے۔ سدیٹ کے جلسہ میں جب مغرب کی نماز کاوفت آتا تو
سب سے پہلے قیوم اٹھ جاتے۔ ان کے پیچھے راقم ہولیتااور اس کے بعد دوسرے لوگ بھی
نماز میں شریک ہوجاتے تھے۔ نمازیو نیورٹ کے برآمدہ میں ہوتی اور پروفیسر عبدالمنان
صاحب امامت کا فرض انجام دیتے تھے۔

عبدالقیوم جوبات کہتے تھے پوری کرتے اور وہ اس محاملہ میں دوسرے وزیروں کے قطعی برعکس تھے۔ایک واقعہ ۱۹۵۰ء کا ہے۔اس زمانے میں راقم پٹنه کالج کو من روم کاصدر تھااور مسٹر کے پی سنہاکالج کے پر نسپل تھے۔ راقم نے کومن روم کی سالانہ تقریب کے موقع پر عبدالقیوم کو بحثیت صدرمد عو کیا۔ ہمارے دوستوں کو پیے خدشہ تھا کہ کہیں دوسرے وزیروں کی طرح عبد القیوم بھی کسی عطیہ کا زبانی وعدہ کرکے نہ چلے جائیں لیکن میں نے نہایت و ثوق کے ساتھ کہا کہ میر ادوست ایسا نہیں ہے۔ کو من روم کاپراتاریڈیو چوری ہو گیا تھا۔ میں نے کومن روم کے طلبا عہد پیداروں کو بتایا کہ وہ مہمان وزیرے نقدر قم کے عطیہ کا مطالبہ کرنے کے بچائے ایک نے ریڈیو کی مانگ کریں۔ عبد القیوم جب کومن روم کی تقریب میں آئے تورا تم نے ان ہے کہا کہ کومن روم کوایک ریڈیو کی سخت ضرورت ہے اور آباے خریدواد بچے۔عبدالقیوم بغیر کی چون وچراکے راضی ہوگئے۔دوسرےروزراقم اور پر نسبل کے۔ پی سنہامر ادبور کی ایک ریڈ یو کی دکان میں گئے اور چھ کٹورو ہے کا ایک شاندار ریڈیو کو من روم کے لیے امتخاب کیااور فون پر عبدالقیوم کومیں نے اس بات کی اطلاع دے دی۔ تیوم نے جھے فور ایدر تم مجھوادی۔ کومن روم کو خشاء کے مطابق ایک ریڈیوسٹ مل کیا۔ای واقعہ کااثر متعلقہ لو گول پریڑااور یہ سب لوگ عبدالقیوم کے شکر گزار ہوئے۔ ۱۹۲۷ء میں میرے چیوٹے لڑکے ڈاکٹراشر ف حسین حکومت بہار کے محکمہ مصحت

میں سول اسٹنٹ سرجن مقرر ہوئے۔ان کی تقرری کے فور ابعد راقم اپنی اہلیہ کے ساتھ فریضہ جج اداکرنے کے لیے جانے والا تھااور اشر ف حسین سلمۂ کو میرے غائبانہ میں گھر پر ر ہنا نہایت ضروری تفا۔ راقم ڈاکٹر محمود حسن ہے جاکر ملاجواس زمانہ میں محکمہ مصحت کے ڈائر کٹر تھےاوراستدعا کی کہ اشر ف کو چند ماہ کے لیے پٹنہ ہی میں رکھا جائے یا پٹنہ کے قریب و چوار میں تعینات کیا جائے جہال ہے وہ روزانہ پیٹنہ آ جاسکیں۔ڈاکٹر محمود حسن نے اشر ف حسین کا تبادلہ پٹنہ ہے بہت دور سنتال پر گنہ کے ایک دورا فنادہ گاؤں میں کر دیا۔را تم نے بہت منت ساجت کی مگروہ اپنے حکم نامہ میں کسی قشم کی کوئی تبدیلی کرنے کو تیار نہ تھے۔ عبد القیوم ان د نوں وزیر صحت تھے۔ میں نے ان سے جاکر کل باتیں عرض کیں۔ حسب د ستور ہنتے ہوئے راقم سے کہاکہ آپ سفر حج پر روانہ ہو جائیں او رمیں اشر ف حسین کو پٹنہ یا پٹنہ کے قریب کسی جگہ رکھوں گا جہاں ہے وہ روزانہ پٹنہ آ جا سکیں۔ عبد القیوم نے جو کہا تھاوہ کیا۔اشر ف حسین سلمہ کا تباد لہ جہاں آباد کر دیااور عزیز موصوف میرے غائبانہ میں روزانہ پٹنہ آیا جایا کرتے تھے۔عبدالقیوم وعدے کے تخت یا بند تھے اور جو کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ عبدالقیوم اپنی بے تفسی اور وضع داری کے علاوہ ایک نہایت ہی محنتی انسان تھے اور ایے کل کاموں کوخود بی انجام دیا کرتے تھے۔ راقم کاان کی زندگی بھر کاساتھ رہا مگر تکلیف کی شکایت میں نے ان کی زبان ہے مجھی نہیں کی۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ انہیں مونج کی پاٹک پرا تناہی آرام ملتا تھاجتنا کہ ایک ڈنلپ کشن والی مسہری پر۔وہ جفاکشی کے عادی تھے۔ ۱۹۶۲ء کے الکشن میں انہوں ڈہری کے دیمی علاقوں کادورہ سائنگل پر کیا ہے اور یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ان کی شخصیت کا جیرت انگیز پہلویہ تھا کہ وہ ہر حال میں اپنی و ضع پر قائم رہے خواہ وہ منسٹر رہے ہوں یا نہیں۔اس سے ان کے متوازن ترقی یافتہ کر دار کابین ثبوت ملتاہے۔ شايد • ۱۹۴۰ء كا زمانه تقاـ سر اسثيفور دُ كر پس الله آباد ميں آنند بھون ميں قيام پذير تتھے۔ عبدالقیوم نے ان سے ملا قات کی تھی اور اپنے خیالات کا ظہار کیا تھا۔ سر کر پس نے ان

ستھے۔ عبدالقیوم نے ان سے ملاقات کی تھی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ سر کر پس نے ان کی تھنگو کا تذکرہ اپنے ایک ہندوستانی دوست سے کیا تھا جس سے میری ملاقات تھی۔ انہوں نے عبد القیوم کے متعلق کر پس کے تاثرات بیان کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ کر پس نے عبد القیوم کے متعلق کر پس کے تاثرات بیان کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ کر پس گرچہ عبد القیوم کے سیامی خیالات سے متفق نہیں ہوئے لیکن ان کے اخلاق، خلوص،

نجید گی، متانت اور تہذیب سے بہت متاثر ہوئے تھے۔

بہار کی سیائ زندگی میں آل جہانی سری کرش سنہاکا مقام انفرادیت کا حال تھا۔ وہ بڑے ذی فہم، باشعور اور مردم شناس وزیراعلی تھے اور عبد القیوم کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جھے ہے شری بابوا کثر ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا کرتے اور دیر تک ان کے متعلق باتیں کیا کرتے تھے۔ داقم نے خدا بخش لا تبریری میں ناظم کی حیثیت سے تقریباً ڈیڑھ سال تک خدمت انجام دی گر معلوم نہیں قیوم کی علمی تھنگی نے انہیں اس آب حیواں سے کیوں دور مدمت انجام دی گر معلوم نہیں قیوم کی علمی تھنگی نے انہیں اس آب حیواں سے کیوں دور رکھا۔ نہ راقم نے انہیں خدا بخش لا تبریری میں بلایا اور نہ وہ خود آئے۔ غالبًا نہیں بے حد سرکاری مصروفیات کی وجہ سے لا تبریری تھی کا موقع نہ ملا ہوگا۔

ہندوستان میں بہار پردلیش کا تکریس سمیٹی کے صدر کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ ہندوستان گیرسیاسی جماعت کا تکریس کی رہائی شخصیم کا ضامن ہو تاہے۔ عبدالقیوم پردلیش کا تکریس سمیٹی کے صدر بھی رہے اور صدر کی حیثیت سے اپنے عہدہ کے اہم ذمہ دارانہ کا موں کو بخسن و خوبی انجام دیا۔ وہ مرکزی کا تگریس ورکنگ سمیٹی کے ممبر بھی تھے۔ جب کاموں کو بخسن و خوبی انجام دیا۔ وہ مرکزی کا تگریس ورکنگ سمیٹی کے ممبر بھی تھے۔ جب مسزاندراگاندھی کا تگریس کی صدر تھیں۔ ان کے علاوہ وہ مختلف تح یکوں کو کامیاب مفید اور مرز اندراگاندھی کا تگریس کی صدر تھیں۔ ان کے علاوہ وہ مختلف تح یکوں کو کامیاب مفید اور پر اثریناتے تھے اور دو سرے گوناگوں چیجدہ مسئلوں کو بھی اپنے ذاتی اثر سے حل کیا کرتے۔ پر اثریناتے جزل الیکشن میں ناکامیاب ہوئے پر بھی وہ اپنے نصب العین میں منہمک رہے۔ مشکل اور بدلے ہوئے حالات میں بھی اپناو قار اور اپنا مزاخ بر قرار رکھا۔

عبدالقیوم زندگی بھر اپنی ذمہ داریوں کواور سرکاری خدمتوں کو نہایت ہی جاں فشانی اور خلوص سے انجام دیتے رہے اور زندگی کے آخری لمخات تک غریبوں اور پریشان حالوں کی خدمت کرنے میں گئے رہے۔ ۱۹۸ جنوری ۱۹۷۳ء کوامیادر جارہے تھے جہاں نہر کا پشتہ ٹوٹ گیا تھا جس کے باعث وہاں کے ہزاروں باشندے بے گھر ہو گئے تھے۔ ان مصیبت زدہ لوگوں کو امداد پہنچانے کے لیے عبد الفیوم کسی اپنے ماتحت افر کو بھیج سے تھے گران کی حمیت اس کو گوارہ نہ کر کئی کیونکہ امیادر کاعلاقہ ان کے حلقہ کا نتخاب میں تھا۔ امیادر جانے کا داستہ جد خراب تھا پیدل چلے اور تھک کر بیٹھ گئے۔ قلب کی حرکت اچانک بند ہو جانے داستہ جد خراب تھا پیدل چلے اور تھک کر بیٹھ گئے۔ قلب کی حرکت اچانک بند ہو جانے داستہ جد خراب تھا پیدل چلے اور تھک کر بیٹھ گئے۔ قلب کی حرکت اچانگ بند ہو جانے داستہ جد خراب تھا پیدل چلے اور تھک کر بیٹھ گئے۔ قلب کی حرکت اچانک بند ہو جانے داستہ جد دوح پرواز ہوگئی۔ اللہ غریق رحمت کرے۔ راقم کو بہار میں عبدالفیوم ایساکوئی وزیر نہ ملا

جس نے لوگوں کی خدمت کرنے میں اپنی جاں تک گنوادی ہو۔

عبدالقیوم ساجی خدمت کا بڑا جذبہ رکھتے تھے۔ جب وہ وزیر جیل ہوئے تو انہوں نے سے تجویز پیش کی کہ ہر جیل میں قیدیوں کی اصلاح اور تعلیم کے لیے ایک اسکول قائم کیاجائے تاکہ بجرم قیدی رہائی پانے کے بعد ایک اچھاشہری بن سکے۔ تجر بہ کے طور پر مظفر بور کے مرکزی جیل میں ایک ہائی اسکول قائم کیا گیا۔ اس اسکول میں تعلیم پاکر بے شار بحرم قیدی ایکھے شہری بن گئے۔ سارے بہار میں جیل نے اندر کوئی ایسااسکول قائم نہیں ہے۔اس اسکول سے جوے ۱۹۵۷ء میں قائم ہوا کم از کم دوسو قید یوں نے تمیں برس کے اندر میٹر یکو لیشن کی سند حاصل کی ہے۔ گذشتہ سال ہے اس اسکول کاور جہ بڑھاکر انٹر میڈیٹ اسکول کر دیا گیا ہے حکومت اس اسکول کے کل اخراجات کو برداشت کرتی ہے۔ بیراسکول عبدالقیوم کی ایک بڑی یادگار ہے۔ عبدالقیوم میرے ہم س تھے۔ وہ پہلی جولائی ۱۹۰۵ء کو بیداہوئے اور ۱۸ر جنوری ۱۹۷۳ء کو تقریباً ۲۸ سال کی عمر میں انقال کیا۔ جنوری ۱۹۷۳ء میں راقم بعد حج مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھااس زمانے میں ڈاکٹر محمد اسلام اللہ خاں مکہ کے ہندوستانی شفاخانہ میں میڈیکل آفیسر تھے۔ڈاکٹر محمد اسلام اللہ خال کاوطن اتر پردلیش ہے اور موصوف نے میرے عزیز ڈاکٹر مشتاق مرحوم کے ساتھ لکھنؤ میڈیکل کالج میں تعلیم پائی تھی۔ ڈاکٹر صاحب حجاز کے سفر کے دوران میری صحت اور آرام کا بہت خیال رکھتے تھے۔ را قم ان کے يهال جاكرا كثران اخبارول كويزهتا جو هندوستاني فنفاخاندمين آياكرتے تھے۔ايک روز اجانک عبدالقیوم کے قضا کرنے کی خبر پیٹنہ کے اخبار "انڈین نیشن "میں پڑھی۔عبدالقیوم کی موت کی خبر پڑھ کر مجھے بہت صدمہ ہوا۔ زندگی کے کھوئے ہوئے اوراق کی دھندلی می تصویر میری نظروں کے سامنے آگئ اور عبدالقیوم کی باد بہت ونوں تک راقم کے دل کو بے چین کرتی رہی۔

### ٩- مسٹرشرید هرسو جنی (آئی۔ی۔ایس)

جوانی میں خوب صورت،۵۵ برس کے س میں جوان نظر آتے اور آج بھی ۳۷ برس کی عمر میں خوبرواور توانا ہیں۔ گورارنگ،اچھاقد، بنس مکھ،دوست پروراور سخن شناس۔ یہ بیں ہمارے دوست محترم سوہتی صاحب ان سے میری ملا قات \* ۱۹۸۲ء میں ڈاکٹر تجدانند
سنہا کے یہاں ہوئی اور آج تک اس دوستی میں کوئی فرق نہ آیا ہے۔ دوست نوازی کا یہ حال
ہے کہ چند مہینوں پہلے پٹنہ آئے اور گور نر کے مہمان ہو کرراج بھون میں تخبرے۔ آمد کے
چند گھنٹوں ابعد راقم سے ملنے کے لیے راج بھون سے روانہ ہوئے گر ڈرائیور میرے گھرکا
راستہ بھول گیا اور سوہتی صاحب کو اکز بیشن روڈ تک آگر واپس جانا پڑا۔ دوسرے روز
طبیعت بچھ ناساز تھی گر ای حالت میں صاحب موصوف میرے یہاں آئے اور تقریبا دو
گھنٹے بیٹھ کر بچھ سے با تیں گیں۔ میری خود نوشت سوائح عمری کو جا بہ جاسے پڑھا اور پہند کیا۔
میری کتاب کو پڑھ کر موصوف کو آگلی صحبتیں یاد آئیں اور وہ لوگ یاد آئے جن کی بدولت
میری کتاب کو پڑھ کر موصوف کو آگلی صحبتیں یاد آئیں اور وہ لوگ یاد آئے جن کی بدولت
مو بہ بہاد نے جدید دور میں شہر ت حاصل کی ہے۔ ایسے دیانت دار اور پر خلوص لوگ اب
مفقود ہو بھے ہیں۔

موہنی صاحب ۱۹ مری ۱۹۱۳ء کو صلح رہاگیری صوبہ مہارا شریم ہیدا ہوئے۔ ان کا خاندان عالموں کا خاندان ہے اور موصوف ابتداء ہی ہے ایک نہایت ہی ہو نہار طالب علم سے ۱۹۳۰ء میں علم اقتصادیات میں بی۔ اے آئرس کی ڈگری حاصل کی اور دو سال بعد جمین کو یہ ۱۹۳۰ء میں علم اقتصادیات میں ایم۔ اے کا امتحان اوّل ورجہ میں پاس کیا اور کل کامیاب امید واروں میں اوّل آئے۔ آئی۔ سی۔ ایس میں تقرری کے بعد کیمبرج یو نیورٹی ہے امید واروں میں اوّل آئے۔ آئی۔ سی۔ ایس میں تقرری کے بعد کیمبرج یو نیورٹی ہے ایم۔ اے کی سند حاصل کی۔ زبان دانی کا انہیں بہت شوق ہے۔ انگریزی، مرا مخی، ہندی، اردو، گجراتی، سنکرت، پراکرت اور پالی جانے ہیں اور ان زبانوں کی بہت سی کتابوں کا مطالعہ اردو، گجراتی، سنکرت، پراکرت اور پالی جانے ہیں اور ان زبانوں کی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ تعلیم کے زبانہ میں صاحب موصوف اپنی کامیا ہوں کے سب اسکول اور کا لیج میں نہایت ہی متازر ہے۔ کون ساانعام اور و ظیفہ ایسا تھا جو انہوں نے حاصل تہ کیا ہو۔ ۱۹۳۳ء سے ۱۹۳۹ء تک چارنائی و ظیفے ملے اور ان کے علاوہ انعامات اور طلائی تمغوں ہے بھی سر قراز موسوف جب انگلتان میں قیام پذیر سے تو تو ڈاکٹر ای۔ جو ٹو مس کے زیر ہوئے۔ صاحب موصوف جب انگلتان میں قیام پذیر سے تو ڈاکٹر ای۔ جو ٹو مس کے زیر موسوف جسان کی توار بخ پر تھے تو ڈاکٹر ای۔ جو ٹو مس کے زیر میں بھر بی مسان کی توار بخ پر تھے تو ڈاکٹر ای۔ جو ٹو مس کی زیر میں گرانی بہندوستان کی توار بخ پر تھے تو ہوں ہوا۔

سو ہنی صاحب بحثیت آئی۔ ی۔ایس افسر ۱۹۳۸ء میں بہار کے صوبہ میں تعینات ہوئے اور ۵ ۱۹۴۵ء تک اس صوبہ کے مختلف اصلاع میں متعدد عہدوں پر فائزر ہے۔ ۵ ۱۹۴۸ء ے ۱۹۲۹ء تک صاحب موصوف نے صوبہ اڑیہ میں کام کیا جہاں دیگر خدمتوں کے علاوہ پولیٹیکل سکر بیٹری بھی رہے۔ آپ نے ای زمانہ میں حکومت اڑیہ کے حکم ہے ایک میمور تڈم بیاد کیا جس میں بیہ بتایا کہ اڑیہ کی چھوٹی دیوں ریاستوں کو کس طور سے صوبہ سے ملحق کیا جائے۔ صاحب موصوف کی دائے نہایت ہی مقبول ہوئی اور دو سرے صوبوں میں بھی دلی ریاستوں کے الحاق کے متعلق آپ کے میمور نڈم سے بہت مدد ملی۔ اڑیہ کے میں بھی دلی ریاستوں کے الحاق کے متعلق آپ کے میمور نڈم سے بہت مدد ملی۔ اڑیہ کے قام کے دوران آپ نے داجد ھائی بجو بنیفور کی تقمیر میں بہت پچھ حصہ لیااور راوڑ کیاا اسٹیٹ بیان اور مہاندار یور پروجکٹ کے قائم کرنے میں بھی نمایاں کام انجام دیا۔ ۱۹۳۹ء میں صاحب موصوف پھر بہار واپس آگے اور حکومت بہار کے سکر یٹریٹ میں مختلف محکموں کیا۔ بعد ازاں بہار گور نمنٹ کی ماتحق میں چند بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ ریو نیو بورؤ کے کیا۔ بعد ازاں بہار گور نمنٹ کی ماتحق میں چند بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ ریو نیو بورؤ کے ممبر اور چیف سکریٹری بھی ہو گا۔ ایک مر تبہ جب بہار میں صدارتی رائ تائم ہوا تو مصوف گور نر کے مشیر مقرر ہوئے۔ ایک مر تبہ جب بہار میں صدارتی رائ تائم ہوا تو ماحب موصوف گور نر کے مشیر مقرر ہوئے۔ سام اور کیاموں کوانجام دیا۔

مسٹر سوبنی نے اپنی سرکاری مصروفیتوں کے باوجود اتنی علمی خدمات انجام دی ہیں جس کا تذکرہ یہاں راقم مختر طورے کررہا ہے۔ صاحب موصوف چار سوے زیادہ تحقیق مضامین شائع کر بچکے ہیں۔ آپ نے بہاد ریسر ج سو ماکی کے جرنل کی خدمت دس سال سے زیادہ بحقیت چیف ایڈیئر کی ہے۔ موصوف نے ہندوستان میں بے شار علمی جاسوں کی صدارت بھی کی ہے۔ برهصف اکیڈ بی کے چیئر مین ہوئے اور در بھنگہ کی مشکرت یونیورٹن کے وائس چانسلررہ بچکے ہیں۔ موصوف دو سال تک Numismatic Society of کے وائس چانسلر رہ بھی ہیں۔ موصوف دو سال تک کا اعزازی ڈگری در بھنگہ ، نالندہ او رو کرم المانت کے وائس چانسلر رہ بھی ہیں۔ انہیں ڈی اٹ کی اعزازی ڈگری در بھنگہ ، نالندہ او رو کرم یونیورٹنی سے فی ہے۔ ڈاکٹر راجندر پرشاد کی ہوایت پر بہاد راشٹر بھاشا پریشد کے لیے ڈاکٹر راجندر پرشاد کی تبایت بی نظر خانی کی اور اس کا ایک نہایت بی راجندر پرشاد کی کتاب "جہارون میں مہاتما گاند ھی" کی نظر خانی کی اور اس کا ایک نہایت بی اجھاد بباچہ لکھا ہے۔ آن کل پونایو نیورٹی میں توار ن کے اعزازی پروفیسر ہیں اور "مہاراشٹر انجھاد بباچہ لکھا ہے۔ آن کل پونایو نیورٹی میں توار ن کے اعزازی پروفیسر ہیں اور "مہاراشٹر میکنیکل ایجو کیشن سوسائٹی "کے صدر رہیں۔

سو ہنی صاحب کو خدا بخش لا بھر ری<sub>ے ک</sub>ے بمیشہ ایک والہانہ محبت رہی ہے۔ عرصہ دراز تک لائبر مری کی انظامی سمیٹی کے صدر رہے اور راقم اس سمیٹی کاممبر تھا۔ حکومت بہار خدا بخش لا ئبر ری کے لیے بہت کم امداد کی رقم دیا کرتی تھی اور سو ہی صاحب کی کو ششوں کی بدولت حکومت نے سالاندامداد میں کچھ اضافہ کر دیااس طور سے ہم لوگ کو خریداری میں تھوڑی سہولت ہو گئی صاحب موصوف کے دور میں چند ممبروں کی ایک سمیٹی بنائی گئی جس کے مشورے سے کتابیں خریدی جاتی تھیں۔ مسٹر احسن شیر لا ئیریری کے سکریٹری تھے اور لا بمریری کے لیے زیادہ سے زیادہ کتابوں کی خریداری کامشورہ دیاکرتے تھے۔ راقم زیادہ تر مخطوطات کی خریداری پر زور دیا کرتا تقا۔ اس معاملہ میں سو بنی صاحب میری رائے پر عمل کرتے اور بلندپایہ مخطوطات کی خریداری کا حکم صادر کرتے تھے۔جب ڈاکٹر ذاکر حسین بہار کے گور نر ہو کر آئے توانہوں نے لائبر ری کی ترقی کے لیے کوئی کو مشش اٹھانہ رکھی اور امداد کی رقم میں بھی پچھاضافہ کرایا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف مخطوطات کی خرپداری کو نہایت ضروری سجھتے تھے۔ان د نوں مسٹر سو ہنی کو خبر ملی کہ موضع کواتھ ضلع شاہ آباد میں سید جان تحمد بلگرای اینے مخطوطات کے ذخیرے کو فروخت کرنا جاہتے ہیں۔ صاحب موصوف نے فور أا پنے ایک ماتحت ڈپٹی کلکٹر کو کواتھ روانہ کیااور کل مخطوطات کو پٹنہ منگواکر راج بھون میں رکھوایا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کو بیہ کتابیں پیند آئیں اور مخطوطات کاایک اچھاؤ خیر ہ سو ہمی صاحب کی کاو شوں کی بدولت کم قیت پر خدا بخش لا ئبر بری کومل گیا۔

 کی سر ک نہایت ہی شکتہ حالت میں تھی اور لوگوں کو خانقاہ جانے میں بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ سوہنی صاحب نے اس راستہ کو درست کرادیا جس سے ہر خاص و عام کو فائدہ پہنچا۔ مولوی سید شاہ و جیہہ ساکن چھپر ہ نے والد مرحوم کے ساتھ علی گڑھ میں تعلیم یائی تھی او رہم لوگوں کے یہاں اکثر آیا کرتے تھے۔ بی۔اے کے امتحان میں جب ناکامیاب ہوگئے تو پڑھنا ترک کر دیا۔ ان کی شادی خان بہادر سید عبد الصمد صاحب سر کاری و کیل چھپرہ کی صاحب زادی ہے ہوئی تھی۔ مولوی وجیہ خود بھی خوش حال تنصاوران کی سسر ال کی آمدنی بھی کافی تھی اس لیے اچھے اور مذہبی کاموں میں اپناو قت صرف کر دیا کرتے تھے اور کچھ عرصہ تک حاجی بور ہائی اسکول میں معلم بھی رہے۔ صوفیائے کرام ہے ان کی بوی عقیدت مندی تقی- آخر عمر مین موصوف بڑے عبادت گذار ہو گئے تھے اور او گول کو خواہ ان کاکوئی بھی ند ہب ہو اچھی ند ہبی زندگی گذارنے کی تلقین کیاکرتے تھے۔ایک مرتبہ جب راقم سائنس کالج کے کمیاؤنڈ میں قیام پذیر تھا توصاحب موصوف میرے یہاں آئے اور دوران گفتگو مسٹر سوہنی کی متکسر مز اجیاور غریب نوازی کا تذکرہ آگیا۔ا نہیں ہیہ س کر پچھ جیرت کی ہوئی کہ باوجود ایک ممتاز آئی۔ ی۔ایس ہونے کے مسٹر سوہنی ہر غریب وامیر ے مکساں طورے ملتے ہیں اور نہایت ہی خندہ پیشانی ہے پیش آتے ہیں۔جو بھی ان ہے ملتا ہے ان کا ثنا خواں ہو جاتا ہے۔ مسٹر سید محمد افضل ان دنوں کمشنر پٹنہ ڈویژن کے پر سل اسٹنٹ تھے اور مسٹر سو ہنی ان کی قدر کرتے تھے۔ راقم کے یہاں قیام کے دوران مولوی شاہ محمد و جیہ مسٹر سید محمد افضل کے ہمراہ سو بنی صاحب کی قیام گاہ پر گئے اور ان سے ملا قات کا شر ف حاصل کیا۔ صاحب موصوف کی بے نظیر شر ادنت کود کیچہ کر مولوی محمہ و جیہ بہت متاثر ہوئے۔ چائے نوشی کے دوران تقریباً ایک مھنٹے تک باتیں ہو تیں رہیں۔ جب صاحب موصوف میری قیام گاہ پر واپس آئے تو سوہنی صاحب کی بے حد تعریفیں کیں اور کہا کہ ا نہیں چیف سکریٹری کاعہدہ بہت جلد مل جائے گا۔ مولوی محمد و جیہ کی دعا کیں قبول ہو گیں اور پچھ عرصہ بعد سو ہنی صاحب حکومت بہار کے چیف سکریٹری مقرر ہوگئے۔

مسٹر سو بنی نے جب اپنی ملاز مت کی مدت پوری کر کے پیشن یائی تواییے وطن پونا جانے کی تیاری میں مشغول ہوگئے۔ راقم کو ان کے پٹنہ چھوڑنے کا بہت افسوس تھا کیو نکیہ میرے قدیم دوستوں میں چندہی لوگ بھے تھے جن کے یہاں میرا آناجانا ہوتا تھا۔ ایک روز جب را آمان کی رہائش گاہ پر گیا تو دیکھا کہ ان کی چیزیں کئڑی کے بکسوں میں بند کر کے ان پر لوے کی کیلیں شو کی جارہی ہیں۔ یہ دیکھ کر را آم کو بڑاا فسوس ہوااور دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ کرے سو بنی صاحب بچھ اور دنوں پٹنہ میں رہ جا کیں کہ ان کے یہاں میرا آتا جانا بر قرار رہے۔ سو بنی صاحب نے بھی پٹنہ چھوڑ نے پر اپنی افسر دگی ظاہر کی اور را آم ان سے بر قرار رہے۔ سو بنی صاحب نے بھی پٹنہ چھوڑ نے پر اپنی افسر دگی ظاہر کی اور را آم ان سے بل کر جلاءی اپنی آتیا م گاہ پر والی آگیا۔ بھے متر دو دیکھ کر عبد الغفار جو میری موثر کا ڈرائیور شاسب بجھ گیااور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں یہ سب بکس جو آئ بند کیے جارہ ہیں بہت جلد کھول دیئے جا کیں گا اور سو بنی صاحب ابھی پچھے اور دنوں تک پٹنہ ہی میں رہیں گے۔ جلد کھول دیئے جا کیں گا اور سو بنی صاحب ابھی پچھے اور دنوں تک پٹنہ ہی میں رہیں گے۔ اس و بنی صاحب کو ہمال کے لیے بہار کا"لوگ آ بیکت "مقرر کردیا ہے۔ دو سرے روز را آم سو بنی صاحب کو ہمال کے لیے بہار کا"لوگ آ بیکت "مقرر کردیا ہے۔ دو سرے روز را آم سو بنی صاحب کی رہائیں گاہ پر گیااور انہیں مبارک باد دی اور اس پیشین گوئی کا جو میرے ڈرائیور کی میں بنز کرہ کیا۔ سو بنی صاحب نے متاثر ہو کر میرے ڈرائیور کو بلایااور اس کی دعاؤں کا حقومت بہار کی تبہاد کا" بھی متاثر ہو کر میرے ڈرائیور کو بلایااور اس کی دو کو بلایا اور اس کی کہا کہ تبہارا ڈرائیور آئیک " بہنجا فقیر " ہے۔

راقم کی ہرخوشی میں سوبنی صاحب شریک رہے ہیں میرے دونوں لا کے اکبر حسین اور اشرف حسین کی شادی میں نہایت خوشی نے شرکت کی۔ جب میرے چھوٹے لا کے اشرف حسین کی شادی مسئر مجبوب عالم آئی۔ای۔ایس کی صاحبزادی سے ہونے لگی تؤسوہنی صاحب نے موصوف سے کہد دیا کہ میں براتی بن کر آؤں گاورانہوں نے ایساہی کیا گرچہ ان کی ملا قات اور دوستی بہت سے کی ملا قات اور دوستی بہت سے انگریزاور ہندوستانی آئی کی ایس افسر ول سے رہی ہے مگر وہ برادرانہ مجت جو سوہنی صاحب نے بھی ہے کہ کہ کی ملا قات اور دوستی بہت سے انگریزاور ہندوستانی آئی کی ایس افسر ول سے رہی ہے مگر وہ برادرانہ مجت جو سوہنی صاحب نے بھی کی کی دوسر سے آئی کی ایس افسر ول سے نہیں گی ہے۔راقم نے چندایسے کا لے یورپ نودہ آئی کی ایس افسر ول سے کہیں زیادہ ورہ تن کی کی ایس افسر ول سے کہیں زیادہ رعونت تھی مگر پنشن پانے کے بعد ان کی جو ورگت بنی میں نے ان کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ مزسوہنی سوہنی صاحب آج بھی ای طرح ہر دل عزیز ہیں جیسا کہ وہ دوران ملاز مت سے۔ مزسوہنی سوہنی صاحب آج بھی ای طرح ہر دل عزیز ہیں جیسا کہ وہ دوران ملاز مت سے۔ مزسوہنی سوہنی صاحب آج بھی ای طرح ہر دل عزیز ہیں جیسا کہ وہ دوران ملاز مت سے۔ مزسوہنی ایک نہایت منگسر مزان اور ملنسار خاتون ہیں۔ میر می رہایش گاہ پر تشریف لا کر میر ی

## عزت افرائی کی ہے۔ موصوفہ کا تعلق ایک نہایت ہی اعلیٰ مر ہشہ خاندن ہے ہے۔ •ا۔ پیرم شری پروفیسر کلیم الدین احمہ:

میرے عزیزہم پیشہ دوستوں میں پروفیسر کلیم الدین اجر ایک ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ یہاں پران کے تمام حالات زندگی لکھنا مقصود نہیں ہے اس لیے کہ دہ اپنی زندگی کے متعلق کل حالات اپنی خود نوشت سوائے حیات میں لکھ بچے ہیں اور دوسر وں نے بھی ان کے متعلق بہت پچھ لکھا ہے۔ یہاں صرف وہی با تیں پیش کی جارہی ہیں جن کا تعلق صرف بچھ سے اور ان ہے ورزندگی کے آخری لیحہ تک بچھ سے اور ان ہے دور اندگی کے آخری لیحہ تک بھر ان کی یاد ایم کاموں کی انجام دہی میں منہمک رہے اور یہ کام ایسے تھے جو ہمیں زندگی بھر ان کی یاد دلاتے رہیں گے۔ موصوف ان خوش نصیب اوگوں میں تھے جو زندگی کے متعدد شعبوں میں ولاتے رہیں گے۔ موصوف ان خوش نصیب اوگوں میں تھے جو زندگی کے متعدد شعبوں میں کامیاب رہے۔ یہ حیثیت ایک نائ گریزی کے پروفیسر ، ڈائر کڑ آف پبک انسٹر کھنس بہار اور ایک منفر دار دو تقید نگار کے موصوف مختاج تھارف نہیں ہیں۔

کلیم الدین احمد ڈاکٹر عظیم الدین احمد کے چھوٹے لڑکے تھے۔ ۱۹۰۵ متبر ۱۹۰۸ء کو اپنے آبائی مکان واقع خواجہ کلال میں پیدا ہوئے۔ پٹنہ سیٹی کے محمد ن اینگلو عرب اسکول میں تعلیم حاصل کرکے ۱۹۲۳ء میں میٹر یکو لیشن کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد انٹر میڈیٹ کی تعلیم کے لیے اپنا داخلہ پٹنہ کے نیو کائج میں لیا جہاں اس زمانے میں انٹر میڈیٹ آرٹس کی پڑھائی ہوا کرتی تھی۔ اس کائج سے آئی۔ اے کا امتحان اوّل درجہ سے پاس کرکے پٹنہ کائج میں داخلہ لیا اور دو سال بعد بی۔ اس کائے استحان میں انگریزی آٹرس کے ساتھ دوسر سے میں داخلہ لیا اور دو سال بعد بی۔ اس کے امتحان میں انگریزی آٹرس کے ساتھ دوسر سے بیں داخلہ لیا اور دو سال بعد بی۔ اس کے امتحان میں انگریزی آٹرس کے ساتھ دوسر سے برولت موصوف کو یونیور کی سے تین طلائی تمنے عطا ہوئے جس کا تذکرہ مبارک عظیم برولت موصوف کو یونیور کی سے تین طلائی تمنے عطا ہوئے جس کا تذکرہ مبارک عظیم کیا۔ ۱۹۳۰ء میں اسٹیٹ اسکالر شپ کے لیے آبادی نے ایک الی اسٹر مسٹ ہوئے اور ایک طلائی تمنے حاصل کیا۔ ۱۹۳۰ء میں اسٹیٹ اسکالر شپ کے لیے کال فرسٹ ہوئے اور ایک طلائی تمنے حاصل کیا۔ ۱۹۳۰ء میں اسٹیٹ اسکالر شپ کے لیے بلایا گیا اور دو است دی اور ۱۲ امیدواروں کے ساتھ جس میں راقم بھی تھا انٹر ویو کے لیے بلایا گیا اور مرشوں سے لیے ایک بی امیدوار بلایا گیا تھا۔ سر فخر الدین وزیر تعلیم صدر اور مشر

جی۔ای۔فوکس ڈائر کٹر آف پلک انسٹر کشنس اس کمیٹی کے سکریٹری تھے۔ا تخاب میرٹ پر نہیں ہواکر تا تقابلکہ مختلف شعبوں کی ضروریات کومد نظرر کھ کرو ظیفہ دیا جا تا تھا۔اس سال تمیٹی نے پیہ فیصلہ کیا کہ ایک و ظیفہ انگریزی کے لیے دیا جائے اور دوسر او ظیفہ فز کس کے لیے۔اس بنا پر کلیم الدین احمد کو انگریزی کے لیے وظیفہ ملااور محمد مسلم کو فز کس کے لیے ا نتخاب کیا گیا۔ یہاں یہ بات صاف کر دینا مناسب ہے کہ وظیفہ کے لیے انتخاب"میرٹ" پر نہیں ہو تا تھا (جیبا کہ کلیم الدین نے اپنی سوائح حیات میں لکھاہے)اوراس کا ثبوت ا نہیں کا بیان ہے کہ ان کاانٹر ویو صرف تین منت میں ختم ہو گیا جس سے ظاہر ہے کہ انگریزی میں و ظیفہ دیا جانا تھا۔وہ تنہاانگریزی کے امید وار تھے اس لیے پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا کہ و ظیفہ انہیں کو دیا جائے گا۔اور ان سے زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت نہ محسوس کی گئی۔ یہ درست ہے کہ راقم کاانٹرویو آدھ مھنٹے تک ہوا۔ کیونکہ میں نے لسانیات کی تعلیم کے لیے در خواست دی تھی مگراس سجیکٹ میں اسکالر شپ دینا مقصود نہ تھا۔ آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ مسٹر فو کس جو خود ماہر اسانیات تنے محض اپنی و کچین کے لیے مجھ سے مختلف سوالات کرتے رہے اور انہوں نے راقم سے فرمایا تھا کہ تمہارے جوابات سب تشفی بخش ہیں مگر لسانیات میں وظیفہ دیا جانا نہیں ہے اس لیے مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے پچھ نہیں کر سکتا

حکومت بہار نے اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کلیم الدین کو انگریزی زبان اور اوب میں اعلی تعلیم حاصل کرنے لیے انگلتان بھیجا۔ موصوف نے اپنا وا خلہ کیبری یونیورٹی میں لیا اور انگریزی میں ٹرایکس لے کر پٹنے واپس آئے۔ پٹنے کالج میں اس مضمون کے اسشنٹ پروفیسرمقرر ہوئے اور پچھ دنوں بعدا نہیں ترقی دے کر انگریزی کا پروفیسر بنایا گیا۔ بہار ایج کیشنل سروس کلاس وَن میں ان کی تقرری ہوئی۔ وہ پٹنے یونیورٹی میں انگریزی کے بیٹے آف دی ڈیپار ممنٹ ہے، پٹنے کالج کے پر نہل بھی ہوئے اور صوبہ بہار کے سررشتہ تعلیمات کے لیے ڈائز کڑ ایک عرصہ تک رہے۔ حکومت نے انہیں بہار سکنڈری اگرامینیشن بورڈ کا چیئر میں بھی بنایا۔ وہ جس عہدے پررہے اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی اور فرض شنای کے ساتھ انجام ویا۔

جب نے ایکٹ کے مطابق رہائی پٹنہ یو نیورٹی قائم ہوئی تو مخلف فیکلٹیوں کے لیے ڈین کے عہدے وجود میں آئے۔ مسٹر کے۔ پی۔ سنہا جوان دنوں پٹنہ کائی کے پر نہل سے استحادین فیکٹی آف آرٹس کے استخاب کے لیے امیدوار ہوئے۔ ان کے مقابلہ میں مسٹر کلیم الدین کے دوستوں نے موصوف گانام پیش کیا۔ دونوں امیدواروں نے اپنی کامیابی کے لیے کوئی کرافھانہ رکھی اور یہ استخاب پروفیسروں کے درمیان کشیدگی اور تلخی کا سب بنا۔ مسٹر کے۔ پی۔ سنہاکوا یک ووٹ سے فلست ہوئی اور مسٹر کلیم الدین ڈین فیکٹی آف آرٹس مسٹر کے۔ پی۔ سنہاکوا یک ووٹ سے فلست ہوئی اور مسٹر کلیم الدین ڈین فیکٹی آف آرٹس ہوگئے۔ ہنگاموں سے عاج آگر میں نے استخاب میں جصہ نہ لینے کافیصلہ کر لیا تھا گر مسٹر کے۔ پی۔ سنہااور مسٹر کلیم الدین اتحد کو ووٹ دیا گر موصوف جھے فرمائش کی۔ راقم نے فائدانی تعلقات کی بنا پر کلیم الدین اتحد کو ووٹ دیا گر موصوف جھے کر صد دراز تک مسٹر کے۔ پی۔ سنہاکا معاون تصور کرتے رہے۔ میں نے ان باتوں کی کوئی کی موقع پران کی مخالف سجھتا تھا اور کر موصوف کے موابات جھوٹا بھائی سجھتا تھا اور کس موقع پران کی مخالفت نہ کی۔ میں ڈاکٹر عظیم الدین احمد کے احسانات کو کیے بھلا سکنا تھا؟

سر کاری نیم سر کاری اور یو نیورٹی کی بے شار کمیٹیوں میں جھے کلیم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملاء ہم لوگوں کے درمیان بہت کم اختلاف ہوا کر تا۔ اکثر و بیشتر وہ میر ے مشوروں کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم دونوں کے درمیان سخت اختلاف بیدا ہوگیا۔ چند ممتاز کا گریسیوں کے اشاروں پر صاحب موصوف شری راجا گوپال اجاری کو رسل کیچر رفتی کرناچا ہے تھے۔ میں نے اس تجویز کی مخالفت کی کیوں کہ کمی سیاست دال کارسل کیچر ربنایا جانا مجھے بیندنہ تھا۔ کلیم اپنی رائے پر قائم رہاور مسر آر۔ آر۔ دیوا کرجو اس نمانے میں گور نر بہار تھے کلیم کے اس انتخاب سے بہت خوش ہوئے اور فور آاپنی رضا مندی دے دی۔ راقم کوو صیر سعیت ہال میں جلسہ کا انتظام کرنا پڑا۔ جب راجا گوپال اجاری ہال میں داخل ہوئے توان کے مخالفوں نے جن میں ذیادہ تراشتر اکی تھے، شوروغل مچاناشر و کا کیا اور موصوف مجور آہال سے باہر نکل کر یو نیور ٹی لا تبریری کے میدان میں آئے اور کیجر کیا در رائی گائے گائے شوروغل مجاتے رہے گر

لکچرر موصوف نے اپنامضمون جو" ہندو فلفہ" پر تھاشر دع سے آخر تک پڑھ کر دم لیا۔ ان موقعوں پر راجاجی اکثر بہت ہی ضدی بن جایا کرتے او راپی فلست مانے کو تیار نہ ہوتے تھے۔ کلیم نے اس واقعہ کا تذکرہ اپنی سوائے عمری میں نہایت ہی تفصیل سے کیا ہے اور راقم کی تحریف بھی کی ہے۔

جب ميں پشنه كالج ميں طالب علم تقااد رعليم الدين احمد اور كليم الدين احمد دونوں برادران بھی ای کالج میں تھے اس زمانے میں استاد محترم ڈاکٹر عظیم الدین احمد اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری جسمانی طاقت میرے بڑے لڑکے علیم الدین احمہ کو بخشی ہے اور میری دماغی قوت میرے چھوٹے بیٹے کلیم الدین کو عطا کی ہے۔ بیہ بات ان دونوں بھائیوں کے لیے آبندہ زندگی میں در ست ٹابت ہوئی۔علیم الدین احمد کی زندگی محنت اور مشقت میں گذری۔ کلیم الدین احمد اس زمانے میں کیا، بلکہ تمام عمر کتاب کے کیڑے ہے رہے۔جب دیکھو کتاب کاساتھ ہے او رکسی ہے بات کرنا بھی ان کے خیال میں امر لاحصل تھا۔ موصوف طالب علمی کے زمانے میں نہانیت کم سخن تھے۔ایک مر تبہ کاواقعہ ہے کہ ٹم ٹم پر سوار ہو کر پٹنہ سیٹی ہے پٹنہ کالج آئے۔کرایہ میں ایک روپیہ ٹم ٹم والے کو دیااور جار آنے کرایہ کے کاٹ کربارہ آنے پیسے کی واپسی کا مطالبہ تک نہیں کیا۔ کم بخن ہو تواپیا! کلیم اپنے آ داب واطوار ، ربن سہن ، خوراک اور لباس کے معاملہ میں زندگی بھر بے حد سادگی پہند رے۔ یوں کہے کہ موصوف سادگی اور بلند نظری کے اصول پر ہمیشہ کاربند رہے۔ ایک بھورے رنگ کاسوٹ جو کیمبرج سے پہن کر آئے تھے، عرصہ تک زیب تن رہا۔ آخر میرے اصرار پر میدسوٹ کسی کو بخش دیا۔ میر ااور کلیم کاساتھ بہ حیثیت پروفیسر پٹنہ کالج میں ۱۹۳۷ء ے ہوا اور ۵ سمال سے زیادہ مجھے موصوف کو نہایت ہی قریب سے جانے کامو تع ملا۔ میں ان کی پہلی شادی میں شریک تھا۔ان کی پہلی اہلیہ مسٹر عبدالحفیظ بی۔اے(آکس) ہیر سٹر کی صاحبزادی تھیں۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد جبان کاانقال ہو گیا تو کلیم کی دوسری شادی حفیظ صاحب کی دوسر ی لڑ کی ہے ہو گی۔ کلیم جوانی میں نہایت ہی شر میلے تھے اور اپنی از دوا تی زندگی کا بھی تذکرہ نہ کرتے تھے۔ان کی پہلی شادی کے پچھے دنوں بعد جبراقم نے انہیں شادی کی مبارک باد دی تو موصوف سر جھکائے جیب بیٹھے رہے اور شکریہ تک ادانہ کیا۔ کلیم آخر تک بظاہر زاہد خشک نظر آتے تھے۔ گراکٹراو قات رکھین مزائی کا بھی جُوت دینے ۔

ہاز نہیں آتے تھے۔اس سلسلہ میں مجھے دوایے واقعات یاد آگئے ہیں جن کاذکر دلچین ہے خالی نہیں ہوگا۔ پہلاواقعہ ہیہ کہ آئ ہے تقریباً ۳ مال قبل ہم لوگوں کے ایک دوست کی سالی اپنے جوڑے کو پھولوں ہے سچائے ہم دونوں کے آگے ہے چار بی تھی کہ اتفاقا اس میں ہے ایک پھول گر پڑا، کلیم نے اسے اٹھانے کی فرمایش مجھ ہے کی لیکن میں ان کی فرمایش میں سے ایک پھول گر پڑا، کلیم نے اسے اٹھانے کی فرمایش مجھ ہے کی لیکن میں ان کی فرمایش میں سے ایک پھول گر پڑا، کلیم نے اسے اٹھانے کی فرمایش مجھ ہے کہ پھول کو اپنے بہنی ہول میں اس شرط پر پور ی کرنے کو تیار ہوا کہ وہ جوڑے ہوئے آگے بڑھ گئے۔دومر اواقعہ بھی جو تقریباً ۴۵ سال پہلے کا ہے، من لیجے۔ ایک دن کلیم اپنے بنگلے پر فلم "مجھوائی جنتشن" کی نمایش کرنے والے تھے۔ جنور ی کی انتہائی سر درات تھی، موٹر بھیج کر بھیے پکڑوا مگوایا، نمائش کے دوران میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیااور ان پر فلم کے رد عمل کا جائزہ لیتارہا۔ چنا نچہ میں نے یہ د پکھا کہ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیااور ان پر فلم کے رد عمل کا جائزہ لیتارہا۔ چنا نچہ میں نے یہ د پکھا کہ وہ فلم کے رومائی مناظر سے بے حد لطف اندوز ہوتے رہے۔ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ کلیم کی خشک طبیعت کے ریگھتان میں کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں کو میں نے تا کہ جائے کہ کلیم کی خشک طبیعت کے ریگھتان میں کمیں کہیں کہیں کہیں دومانیت کا نخلتان بھی موجود تھا۔

راقم جب ١٩٣٦ء میں کئک کائے ہے پیٹہ کائے آیا تو خیال گذرا کہ استاد محترم ڈاکٹر عظیم الدین احمرے کلام کا مجموعہ نہایت ہی آب و تاب سے چیوا کرشائع کیا جائے۔اس میں ہے شار دشواریاں تھیں، خصوصا ڈاکٹر صاحب ہے اس کام کے لیے ان کی رضامندی حاصل کرنا۔ یہ میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے پروفیسر فضل الرحمٰن ہے اس کا تذکرہ کیا اور استدعاکی کہ وہ کلیم الدین کواس کام کی انجام وہی پرراضی کریں۔ پروفیسر فضل الرحمٰن کو میری یہ بات بہت بہت بہند آئی اور انہوں نے ڈاکٹر عظیم الدین احمد ہے مل کر موصوف ہے ان کے کلام کی طباعت کے لیے اجازت حاصل کرلی۔ پروفیسر فضل الرحمٰن کے اصرار پر کلیم الدین بھی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوگئے۔ ڈاکٹر صاحب کے کلام کا بیشتر حصد ان کے پاس موجود تھا۔ کچھ غزبلیں اور نظمیس جو پروفیسر محمد مسلم کے پاس تھیں انہوں نے سب کو کلیم الدین کے حوالہ کردیا۔

مسٹر ولی الدین خدا بخش سکریٹری خدا بخش لائبر بری کے پاس ڈاکٹر صاحب کے کلام کا تقریباً پورامجموعہ موجود تھا جسے انہوں نے ایک خوش خط کاتب سے لکھواکر اپنے پاس محفوظ کرر کھاتھا۔ موصوف نے اپنی اس بیاض کو میری استدعا پر کلیم کے حوالے کردی۔ کلیم نے کتاب کے مسودہ کو نہایت محنت اور سلیقے سے تیار کیا۔ شروع میں ایک دیباچہ نگایا اور کتاب کے اخریں "اشارات" کا اضافہ کیا۔ جب کتاب تیار ہوگئی تو اسے ایک ماہر خوش نوایس سے کہمواکرڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بیش کیا۔ موصوف نے اپنے کلام پر نظر نانی کی اور پچھ اشعار میں ردو بدل بھی کیا نیز پچھ نئی نظموں کا اضافہ بھی ہوا۔ڈاکٹر صاحب نے عالب نے ماہر کے شعر۔

"نه گل نغمه جول نه پرده ساز میں جول اپی شکست کی آواز"

کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کلام کے جموعہ کا نام ''گل نغمہ''رکھا۔ اس کتاب کو مسٹر کے۔لی۔ اگروال نے شانتی پرلیس اللہ آباد سے چھپواکر نہایت ہی آب و تاب سے شاکع کیاہے۔ کتاب انگریزی ہینڈ میڈ پیپر پر چھاپی گئ ہے اور اس کی کتابت خوش نولیی کا بہترین نمونہ ہے۔اب تک اردو میں چند ہی کتابیں اس زیب وزینت کے ساتھ چھاپی گئی ہیں۔اردو کے لیے کلیم الدین کی بیہ پہلی خدمت تھی جو بہت مقبول ہوئی۔

زبان اردو ہے کلیم کو ابتداء ہی ہے گہر الگاؤر با۔ اردو تقید نگاری میں نی راہا ختیار کی جوان کی شہر ہے کہ اس بی مولوی عبد الحق مرحوم ان کی تقید کو '' ہے باکانہ تقید ''کہا کرتے ہے ، مگر بی ہے کہ ان کی تقید نے اردوزبان میں ایک نی روح ڈال دی۔ اگر غور ہے دیکھا جائے تو اردو تقید میں ان کا کوئی ہم بلہ نہیں، بلکہ اردو کے تمام جدید نقادوں نے ان کی پیروک اور ہم توائی کی ہے ، ان کی تقید ہے استفادہ کا اثر ظاہر ہے۔ پیروک اور ہم توائی کی ہے ، ان کی تقید پر کلیم الدین احمد کی تقید ہے استفادہ کا اثر ظاہر ہے۔ کلیم صرف ایک اعلی پایہ کے نقاد ہی نہیں بلکہ شاعر بھی تھے اور اپنی شاعر انہ صلاحیتوں کا جبوت اپنے دوشعری جموعوں کے ذراجہ دے ہیے ہیں۔ حکومت ہند نے انگریزی اردو، اردو انگریزی ڈکشنری کو مرتب کرنے کا کام ان کے ہرو کیا تھا، جس کو کلیم الدین نے نہایت ہی فوش اسلوبی ہے انجام دیا۔ جب بیٹنہ میں بہار اردو اکاد می قائم ہوئی تو کلیم الدین اس کے نائب صدر مقرر کے گئے اور مرتے دم تک اس عہدہ پر فائزرہ کر تند ہی کے ماتھ اپنا کام انجام صدر مقرر کے گئے اور مرتے دم تک اس عہدہ پر فائزرہ کر تند ہی کے ماتھ اپنا کام انجام دیے۔ رسالہ "معاصر" ان کی یاد گار ہے جس میں راقم کا ایک مضمون چندر بھان پر ہمن و سے دیے رہے۔ رسالہ "معاصر" ان کی یاد گار ہے جس میں راقم کا ایک مضمون چندر بھان پر ہمن

رِ شائع ہوا تھا۔ کلیم الدین نے میری انگریزی کتاب The Early Persian" "Poets of India کااردو میں ترجمہ کراکر بہاراردواکادی ے۱۹۸۵ء میں شائع کرایا۔

۱۱رد سمبر ۱۹۸۳ء کو میج سورے کلیم نے راقم کو شیلی فون کیااور پروفیسر براؤن کی کتاب "Arabian Medicine" کواپنے مطالعہ کے لیے مانگ بھیجا۔ میں نے وعدہ کیا کہ اس کتاب کو کل سویرے ان کے یہاں بھیجی دول گا۔ یہ آخری با تیس تھیں جوراقم اور کلیم کے در میان ہو کیس ۔ ای شام نوبج میرے ٹیلی فون کی تھنی بجی اورائیا۔ جنبی شخص نے جس نے اپنام اشوک بتایا یہ خبروی کہ کلیم الدین احمد کا آج ساڑھے سات بجے شام اچا کہ انتقال ہوگیا۔ بھے اس شخص کی بات پر یقین نہ آیااور بہت تفقیش کے بعد پنہ چلا کہ موت کی خبر بج سخی دوسرے روز ہج سویرے راقم مرحوم کی رہائی گاہ واقع کر شنا پوری پر گیااور ان کے اتفیال آخری دیدار کے لیے اس کمرہ میں داخل ہوا جہال وہ روزانہ سویا کرتے تھے۔ ویکھا کہ کم آمیز وکم خن کلیم اپنی مسمری پر ابدی نیند سورہ ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کرراقم کے ول ود ماغ پر گہرا اثر پڑااور کلیم کی پوری زندگی نظروں کے سامنے آگئی۔ نماز جنازہ میں بے شار لوگوں نے شرکت کی۔ جس میں بہار کے گور نراخلاق الرحمٰن قدوائی بھی تھے۔ مرحوم کا جد خاکی اپنی میں از بائی مکان واقع خواجہ کال پٹنہ سیٹی کے اعاطہ میں و فن کیا گیا۔ اللہ غربق رحت کرے۔

پروفیسر کلیم الدین احمد کی دوسری اہلیہ سنز زہرہ کلیم نے پیچھتر سال کی عمر میں ۸ برجولائی ۱۹۸۷ء کوانتقال کیا۔ موصوفہ کی ابتدائی تعلیم کلکتہ اور شملہ میں ہوئی۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کلکتہ اور شملہ میں ہوئی۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کیمبرج اور برلن میں حاصل کی تھی۔ تین مرتبہ ۱۹۲۷ء تک بہار لیجس لیٹواسمبلی کی ممبر منتخب ہو کمیں۔ پچھ عرصہ تک مسلم یو نیور شی علی گڑھ میں انگریزی کی لکچرار بھی رہیں۔ مرحومہ ایک نہایت ہی شریف النفس خاتون تھیں۔

# اا۔ مبارک عظیم آبادی:

مبارک حسین، مبارک عظیم آبادی کی پیدایش ۱۸۷۹ء میں قصبہ تاج بور مسلح در بھنگہ میں ہوئی جہاں ان کے والد مولوی سید فداحسین منصفی کے عہدے پر فائز تنے۔ صاحب موصوف کاخاندان زمانہ قدیم سے علم وفن میں ممتاز رہا ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ

قائنی یار محمد اورنگ زیب کے زمانے میں ایک نامور بزرگ گذرہے ہیں۔ مولوی سید فدا حسین کو جب سر کاری کاموں سے فرصت ملتی تو نشاعری کرتے اور وام ی تخلص کرتے ہے۔ وہ ایک نہایت دیند اراور بااخلاق انسان تھے۔ خواجہ کلال گھاٹ کی مسجد کو جے ان کے مورث اعلیٰ قاضی یار محمد کو جے ان کے مورث اعلیٰ قاضی یار محمد نے بنایا تھا اس کواز سر نو تقمیر کرایا اور ایک قطعہ کاری کھیا جس کا آخری شعر سے۔

از روئے ادب سال بنا وامق گفت ایں مجد کہنہ شدہ تعمیر جدید

مبارک حسین نے ابتداء میں فاری اور ار دو کی تعلیم اینے والد اور قابل اساتذہ ہے عاصل کی۔ صاحب موصوف کو فاری اور ار دو دونوں زبانوں پر بڑاعبور تھا۔ فاری اور ار دو کے اشعار انہیں ہزاروں کی تعداد میں یاد تھے۔ اردواور فاری کی تعلیم حاصل کرنے کے بعداسکول میں داخلہ لیااور انٹرنس کے درجہ تک پڑھا۔ والد کے انقال کے بعد وہ معاشی بحران میں مبتلا ہوگئے۔علم طب اور ہو میو پیتھک کی کتابوں کادری لے کر ایک اچھے طبیب ہو گئے اور پکھ تجر بہ حاصل کرنے کے بعد ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی حیثیت ہے بیگوسر ائے اور پٹنہ میں کام کرنے گئے۔اس پیشہ میں کامیابی حاصل کی اور فارغ البالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ نہایت ہی فیاض آدمی نتے اور جو کچھ کماتے خرچ کرڈالتے تتھے۔ صاحب موصوف کی شادی را تم کے ایک رشتہ دار کی خالہ ہے ہوئی جواجھی تعلیم یافتہ خاتون تھیں اور انہوں نے سہرام میں لڑکیوں کا ایک اسکول جانیا جس کی آمدنی ہے بال بچوں کی پرورش کی۔ مبارک عظیم آبادی کے صاحبزادے کیپٹن نذیر مرحوم نے دوسری جنگ عظیم میں فوج میں رہ کر نمایاں کام انجام دیااور پاکستان جاکر بیرسٹری کا پیشہ اختیار کیا۔مبارک عظیم آبادی کی بری صاحبزادی کی شاوی میرے رشتہ کے بھائی سید غنی حیدرے ہوئی جن کا پیشہ معلمی تھا، بہت ے سر کاری اسکولوں میں استاد رہ کراپنے کا موں کو نہایت ایمان داری ہے انجام دیااور ترقی كركے ہيڈ ماسٹر ہوئے۔ سہرام ہائی اسكول میں پچھے د نوں تک ماسٹر تتے اور راقم كوان ہے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ کل شاگر دان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ موصوف بہت المچھی انگریزی اور ار دو لکھا کرتے تھے۔ان کے اکثر انگریزی اور ار دو کے مضامین رسالوں میں

شائع ہو پچے ہیں۔ بھائی غنی حیدر نے اپنار ہائٹی مکان مو تیباری شہری ہیں تقییر کرایااور ای
مکان میں سکونت پذیر ہوئے۔ ای شہر میں ۱۹۸۱ء میں تقریباً ۸۲ سال کی عمر میں قضا کیا۔
بھائی غنی حیدر راقم سے بڑی محبت کرتے تھے اور میں بھی ان کی بڑی تعظیم کرتا تھا۔ مرنے
سے پچھ دنوں پہلے جبوہ نہایت کمزور ہو پچے تھے تو موصوف مو تیباری سے پڈنہ کا تکلیف دہ
سفر طے کر کے راقم سے ملئے آئے اور کئی دنوں تک میرے ساتھ قیام پذیر رہے۔ یہ
ملا قات میرے لیے باعث سعادت تھی۔ ان سے راقم کی یہ آخری ملا قات تھی۔ صاحب
موصوف کے لڑکے اور لڑکیاں ہندوستان اور پاکستان میں فارغ البالی کے ساتھ عزت کی
زندگی بسر کررہے ہیں۔ ان کے صاحبز اوے اسیم حیدروکالت کاامتحان پاس کرکے حکومت
بہار کے ہاتحت ایک اجھے عہدے پر فائز ہیں۔

مبارک عظیم آبادی دہلے اور میانہ قد کے تھے۔ گورارنگ تھااور چوڑی پیشانی۔ موچھیں اچھی بڑی رکھتے تھے۔ نہایت ہی خوش وضع ، خوش طبع ، خوش قکر ، خوش اخلاق اور خوش گفتار تھے۔ کسی کی برائی نہ کرتے اور دوستوں ہے بڑی محبت کرتے تھے۔ان کے پہنے پر ا پناخون چیز کئے کے لیے تیار رہتے تھے۔ نہایت ہی نکتہ نج تھے اور دوسروں کے اچھے اشعار س کر سر د ھنتے اور داد دیا کرتے تھے۔ پوری زندگی مالی د شوار بوں میں گذاری۔ جب مجھی کچھ یسے ہاتھ آجاتے تو دل کھول کر دوستوں کی دعوت کیا کرتے تھے۔ نہایت خو د دارانسان تھے اوراینے عزیز دوستوں کے یہاں بھی در جار روز سے زیادہ قیام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔راقم کے مامول زاد بھائی ڈاکٹر غلام امام مرخوم اپنی رہائش گاہدر سہ ہاؤس بیٹنہ سیٹی میں ا نہیں مدعو کرکے لاتے اور اپنے ساتھ دو جار مہینے بہت اصرار کے ساتھ مہمان بناکر رکھتے تھے۔ چو نکہ ڈاکٹر غلام امام سر حوم ان کے نہایت ہی قریبی رشتہ دار تھے اس لیے ان کے ساتھد قیام کرنے میں صاحب موصوف کو کوئی مضا نقنہ نہ ہو تا تھا۔ ۱۹۲۸ء میں راتم مدر سہ ہاؤی میں دو مہینے بھائی غلام امام مرحوم کے ساتھ تھہر ااور ان د نوں مبارک عظیم آبادی بھی وہاں قیام پذیریتھے۔ بھائی غلام امام کے دوستوں کا حلقہ بڑاوسیچ تھا۔ روزانہ شام کو کچھ احباب ان کی رہایش گاہ پر جمع ہوتے اور ہم سب لوگ مبارک عظیم آبادی کے کلام کو نہایت ہی ذوق و شوق سے سنا کرتے تھے۔ مبارک عظیم آبادی اپنے اشعار کو نہایت ہی سوز وگداز کے ساتھ پڑھاکرتے تھے جو بڑاپر اثر ہو تاتھا۔ وہ خود فرماتے ہیں:

مبارک کی غزل خوانی کہیں یا مرثیہ خوانی میلتے جاتے ہیں آنسو غزل خواں ہوتے جاتے ہیں

راقم كے اصرار پر صاحب موصوف نے ايك غزل لكھى جو حسب ذيل ہے:

نہ پوچھو مجھ سے کہ بیتاب ہوں کہاں کے لیے

كہاں سے لاؤل زبال اپنی واستال کے ليے

خدا کی راہ ذرا کی بلادے بادہ فروش

وعائے خیر کروں کا تری دکاں کے لیے

سے نے نہ صابے کی ماری آہ

كہا تو سب سے ترى فاك آستان كے ليے

یہ کہدرے ہیں مبارک کے سیدھے سادے شعر

کہ ہم میں کتے ہیں یاران کت وال کے لیے

را تم کویہ غزل بہت بیند آئی اور میں نے موصوف ہی کے الفاظ میں غزل کی داد دی

وحاک اقلیم سخن میں ہے مبارک اپنی

یعنی استاد ہے وہ دائغ سخنور اپنا

ان دنوں جب راقم کا قیام مدرسہ ہاؤی میں نھا تو بھائی غلام امام مرحوم کے ساتھ اکثر میں اور مبارک عظیم آبادی استاد مرجوم ڈاکٹر عظیم الدین احمد کی رہائیش گاہ پر جایا کرتے ہے تھے تین تین جارچار کھنٹے وہاں بیٹھ کر علمی باتیں ہواکرتی تھیں۔ ہم لوگوں کے بہت اصرار پر استاد محترم اپنا تازہ کلام سنایا کرتے تھے۔ ایک روز جب استاد محترم نے حضرت مبارک سے اپنی کوئی تازہ غزل سنانے کی فرمائیش کی تو صاحب موصوف نے یہ غزل پڑھی:

رسائی تا بہ منزل ہر قدم ناکام ہوتی ہے انہیں ناکامیوں میں صبح اپنی شام ہوتی ہے ستاری تاکامیوں میں صبح اپنی شام ہوتی ہے

ستم ڈھاتی ہے کیا پردہ نشینی آپ کی جانیں

یہ اس سے پوچھے جس کی نظر ناکام ہوتی ہے

نہ جانے کیا ہوئی آگے جو شبح وشام ہوتی تھی نہ اب وہ صبح ہوتی ہے نہ اب وہ شام ہوتی ہے مبارک میری جانب انگلیاں اٹھتی ہیں یاروں کی نظر بازی مری پیری میں بھی بدنام ہوتی ہے را قم کو مبارک عظیم آبادی کے اکثر اشعار بہت پیند ہیں۔ چنداشعار ملاحظہ ہوں ہمیشہ حسرت وحرماں وغم کی میزبانی کی سلیقہ کس نے بخشا دل کو اس مہمان نوازی کا قید جتی ہے وہاں بھی نہ رہائی ہوگی بعد مرنے کے بھی نتے ہیں کہ جینا ہوگا عم کیا یہاں کا اے دل ناداں نشاط کیا جو چیز ہے ثبات ہے اس کی بساط کیا ہر حال میں شکر کر مارک تازه کے رزق یا شبینہ برق بگزا ہوا مرقع ہے کی عاشق کے مضطرب دل کا جبین شوق ہے تجدے میں ان کا آستانہ ہے بھی دہلیز پر سر ہے بھی ہے پائے وربال پر جبتو کی منزلیں باقی رہیں اور یائے جبتو باقی تماشا گاہ ونیا اک نمایش گاہ حرت ہے تماشائی جو آتے ہیں وہ حمرال ہوتے جاتے ہیں

گفتا اکھی ہے کالی اور کالی ہوتی جاتی ہے صراحی جو مجری جاتی ہے فالی ہوتی جاتی ہے وہ جو مجرے ہوئے گیسو کی ادا ہوتی ہے پوچھو آشفتہ مزاجوں سے کہ کیا ہوتی ہے نظر جب انجھی صورت آئے گی دل آئی جائے گا خطاکاران الفت سے خطا سے عمر مجر ہوگی راقم نے بچین ہو کر سینکلوں بارای شعر کو پڑھا ہے ، ملاحظہ ہو۔ مشاطعہ خیال تری عمر ہو دراز مشاطعہ خیال تری عمر ہو دراز مساطعہ خیال تری عمر سنوار کے مساطعہ تری دکھا دے انہیں پھر سنوار کے دلیا دیال

جھزت مبارک عظیم آبادی قطیم 'تاریخ بہت خوب لکھاکرتے تھے۔راقم کے کہنے پر موصوف نے کئی قطعے تحریر فرمائے۔ ساٹھ برس نے زیادہ کازمانہ گذر گیا ہے اور معلوم خبیں یہ سب قطعات تاریخ کیا ہوگئے۔ خوش قسمتی سے چند دنوں پہلے پرانے کاغذات میں موصوف کا لکھا ہواا یک قطعہ ملاجو بالکل نایاب ہے۔اس قطعہ کی راقم کے پاس صرف ایک کافی رہ گئی ہے۔ یہ قطعہ تاریخ ۱۹۳۵ء میں لکھا گیا تھا۔ ۱۹۳۵ء میں پٹنہ یو نیور شی نے مسئر کالی رہ گئی ہے۔ یہ قطعہ تاریخ کا فی ایک ذک کا اعزازی ڈگری عطاکی تھی۔ اس موقع پر جنری کیمرٹ پر نیل پٹنہ کالی کو پی ایک ۔ ڈی کی اعزازی ڈگری عطاکی تھی۔ اس موقع پر حضرت مبارک نے ایک قطعہ تاریخ میری فرمایش پر تحریر فرمایا۔

#### قطعه تاريخ

مخاطب شدن عالی جناب معلی القاب مسٹر ہنری کیممر ٹ، پر نسپل پیٹنہ کا کج بخطاب پی۔انچ۔ڈی از نتائج طبع جناب استاد فاصل سید مبارک حسین ، مبارک عظیم آبادی

وہ لیمر ف ہمارے پر نیل مشہور خطاب خوب پی ای ڈی ملا نہیں فی الحال عطا کی بیند یو نیور می نے یہ ڈگری مبارک ان کو یہ برتر خطاب اہل کمال

یہ بچے ہے شادی وغم اس جہاں میں توام ہیں خوشا! وہ وقت کہ آئے ہیں پٹنہ کالج میں سنوارنا تھا جہاں تک اے سنوار طے یہ حسن نظم کے سانچے میں اس کوڈھال دیا بہار جھوم کے آئی، بہت کھلا کھولا نہ بھولیں گے انہیں شرمند ہ کرم ان کے كنك ميں بھى رہے تينے ميں بھى رہے يعنى شفیق باپ کے اشفاق پڑھنے والوں پر دلوں پر بوں کیا حسن سلوک نے قبضہ یہ پیکش ہے دعاؤں کاہر طرف ہے آج کہ ہنتے بولنے گذرے،خدار کھے خوشحال

خوشی خطاب کی، جانے کا آیکے ہے ملال کہ ان کے فیق ہے کیا کیا ہوایہ مالا مال بناکے جاتے ہیں کالج کو یہ یری تمثال کہ آوج حس پہے اس کا حسن اور جمال زبان حال ہے بیکہ رہے ہیں اس کے نہال کہ ان کویاد و لا تعیں گے ان کے نیک اعمال جہاں رہے وہاں پولر سے خوبیاں پیہ کمال جہتے بیٹے تھے ان کو تو طالبان کمال بدل تصے راضی وشاکر پروفیسر وعمال

> یہ بات آئی ہے برجتہ جیموی تاریخ خطاب خوب ہے مسر لکھو مبارک سال

مبارک عظیم آبادی نے اس قطعہ تاریخ کوریشی ساش پر چھیواکر پر نیل ہنری لیم رٹ کو تحفقاً پیش کیا۔ صاحب موصوف نے اس قطعہ کو راقم سے پڑھوا کر سنا اور اور حضرت مبارک عظیم آبادی کابہت شکریہ ادا کیا۔ دوسرے روز حضرت مبارک اور راقم کواپنے پہال جائے پر مدعو کیااور حضرت مبارک کی گئی ار دو نظمیں ان سے سنیں۔ یر نیل ليمير ث اردو سجحتے تھاور پڑھتے وقت راقم ہر شعر کاتر جمہ انگریزی میں کر تاجا تا تھا۔ پر نسیل موصوف نے اس قطعہ کوا یک خوب صورت فریم میں لگا کرا ہے ڈرا ٹنگ روم میں آویزال کر دیا تھا۔ پیشن پاکر جب ہندوستان ہے جانے لگے تو اس فریم شدہ قطعہ کو اپنے ساتھ بطور یاد گار انگلتان لے گئے۔

غزل گوشعراء میں مبارک عظیم آبادی کا ایک اہم مقام ہے۔ان کے کمال شاعری کے متعلق نوح ناروی فرماتے ہیں کہ ''جملہ محاسٰ شاعرانہ ان کے کلام میں موجود ہیں۔ قدرت نے انہیں شاعر پیدا کیا ہے اور پھر مثق تخن نے ان کوایے بلند مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں ہر شاعر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ شعر کہتے وقت ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ استاد دائع کارنگ جہاں ہر شاعر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ شعر کہتے وقت ہمیشہ خیال رکھ رکھاؤ، وہی محاکات، وہی دہلی کی جانے نہ بائے۔ وہی بندش، وہی ترکیب، وہی لفظوں کار کھ رکھاؤ، وہی محاکات، وہی دہلی کی شکسالی زبان ، سب ان کے کلام میں ہیں جن کے باعث دائع کا کلام اس قدر مقبول خاص وعام ہوا۔" مبارک عظیم آبادی کی منتخب غزلوں کا مجموعہ ڈاکٹر سید محمود وزیر حکومت بہارگ اوب نوازی کی بدولت" جاوہ داغ" کے نام سے نظامی پریس بدایوں سے شائع ہوا ہے۔ جس ادب نوازی کی بدولت" جاوی فرماتے ہیں۔

"جلوهٔ داغ" کی قسمت چپکی لطف فرما ہے نگاہ محمود"

مبارک عظیم آبادی نے بہت سے نظمیں بھی لکھی ہیں۔ان کی ان نظموں میں سادگی اور فصاحت پائی جاتی ہیں۔ مسٹر سید عبدالعزیزوزیر تعلیم حکومت بہار کومبارک عظیم آبادی کی بہت سی نظمیں بہند تھیں۔ چنانچہ ان کی نظموں کے دو مجموعے موسوم بہ "مرقع تخن "مرکاری فرج سے شائع کرایا۔افسوس ہے کہ "مرقع مخن "کے نشخ اب بالکل نایاب ہوگئے ہیں۔

مبارک عظیم آبادی کی آخری زندگی بیماری اور تنگ دسی میں گذری، مسٹر سید اگبر حسین رئیس ایڈو کیٹ اور بعد میں جج پیٹنہ ہائی کورٹ نے انہیں پیٹنہ سیٹی لے جاکر اپنے آبائی مکان میں رکھااور موصوف کی ہر طرح سے مدد کی۔ اسی مکان میں رہ کر ۱۹۵۸ء میں مبارک عظیم آبادی نے انتقال کیا۔

#### ۱۴\_ قاضی عبدالودود (بیرسرومحقق)

مسٹر قاضی عبدالودود وائش ور اور اردو کے مشہور محقق تھے۔ آپ نے تقریباً
ساٹھ سالوں تک اردو کی بے شار خدمتیں کیں۔ چنا نچے ان کی شہر ت ادبی دنیا میں قائم ہے اور
بلا شبہ عرصے تک قائم رہے گی۔ موصوف کے متعلق بہت بچھے لکھا جاچکا ہے اور میں ان
سب باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ راقم یہاں پر صرف ان کے نجی حالات اور اوصاف حمیدہ کا
تذکرہ کرنا چاہتا ہے جن ہے میں پوری طرح واقف ہوں۔

قاضی صاحب کے والد کا نام قاضی عبد الوحید تھا۔ قاضی عبد الوحید کی پیدائش ۸ مئی ۱۸۹۱ء کو موضع کا کو ضلع جہان آباد میں ہوئی جوایک مشہور گاؤں ہے۔ عربی و فارس کی ابتد آئی تعلیم اپنے والد صاحب کے زیر تکرانی گھر ہی پر ہوئی اور کلام اللہ مجید بھی حفظ کیا۔ سولہ سال کی عمر میں پشنہ سیٹی محمد ن انگلوع ربک اسکول ہے میٹرک کلامتحان پاس کیا۔ اس کے بعد پشنہ کا لیج میں واضلہ لیا اور اس کا لیج سے بیا اے کی ڈگری حاصل کی۔ ۱۹۲۳ء میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلتان گئے اور کی جبرج یو نیورسٹی ہے ۱۹۲۲ء میں اقتصادیات میں بیا اے کی ڈگری میں خرائیوس کے دائیوس کے در انہوں کے ساتھ حاصل کی۔ ڈرائیوس کی درائیوس کی ساتھ حاصل کی۔ ڈرائیوس کی ساتھ کی درائیوس کی ساتھ کی درائیوس کی ساتھ کی درائیوس ک

قاضی صاحب کاعقد مارچ ۱۹۲۱ء میں بیٹنہ کے ایک ممتاز و کیل شاہر شید اللہ صاحب کی صاحبزادی ہے ہوا۔ شاہر شیداللہ صاحب ہے راقم کے چھوٹے ماموں مولوی غلام وارث صاحب ایڈو کیٹ کے خصوصی تعلقات تھے اور خود راقم بھی اپنی زمینداری کے مقد مات کے سلیے میں شاہ صاحب کی خدمت میں اکثر حاضر ہواکر تا تھااور موصوف راقم ہے شفقت ے ملتے تھے۔ قاضی صاحب کے اولاد میں صرف ایک صاحبزادے مسٹر قاضی محمد مسعود ہیں جنہوں نے ایم۔اے اور ایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کیس اور بہ حیثیت ایڈو کیٹ اپنے خاندان کی عزت وو قار کو ہر قرار رکھتے ہوئے پٹنہ میں رہ کر فارغ البالی کی زندگی بسر کررہے ہیں۔ قاضی عبد الودود صاحب کا قد متوسط، رنگ گندی اور چبرہ گول تھا۔ گرچہ زندگی بھر صحت اچھی نہیں رہی مگر بھی بھی چبرے پر بیاری کے آثار نظرنہ آتے تھے۔انگلتان کے دوران قیام قاضی صاحب کو پلور ای ہو گئی اوران کے پھیپھڑے کمزور ہو گئے تھے۔ مختلف او قات میں تین جار سال کا عرصہ علاج کے لیے بورپ کے نامی می ٹوریموں میں گذارا۔ پیٹنہ کے ڈاکٹروں نے انہیں ٹی بی کاخد شہ و لایا تھا، لیکن امر اض خینہ کے ڈاکٹروں نے مختلف طرح کی جانج کرنے کے بعد ان کا پیہ خدشہ دور کردیا۔ ۱۹۷۹ء میں انہیں پر اسٹریٹ کی تکلیفیں شروع ہو ئیں جو آخروفت تک رہیں اور چندوجوہات کی بناپر آپریشن ممکن نہ ہو سکا جس کی وجہ سے مرتے وم تک کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بیماری کے دوران بھی صاحب موصوف نے ہمت سے کام لیااور اپنے معمولات میں کوئی فرق آنے نہ دیا۔ صحت

کے بارے میں موصوف نے بھی مایوی کا ظہارتہ کیا۔ راقم جب ایک روزان سے ملنے گیا تو دیکھا کہ کمرے سے باہر کھلی حجیت پر بیٹھے داڑھی بنارہے ہیں او رجب میں نے ان سے خیریت دریافت کی تو بغیر کسی ترود کااظہار کیے ہوئے نہایت ہی سر سری طورے فرمایا کہ کچھ دن پہلے ایک ہاتھ پر فالج آگیا تھا۔ اتنا کہہ کروہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور سخت بیاری کو کوئی اہمیت نہ دی۔ میہ آپ کی بر داشت اور بلند ہمتی کاایک نمونہ ہے۔ علاج و معالجہ کے معاملہ میں قاضی صاحب بہت ہی مختلط تھے اور دواؤں کا استعمال نہایت ہی یابندی ہے کیا کرتے تھے۔ کھانے میں انگریزی طرز کی ہلکی اور طاقت بخش غذااستعال کرتے۔روزانہ چھ بجے صبح الحصة اوربستر بى پر صبح كى حيائے نيبو ذال كر پيتے تھے اور پھر اخبار پڑھنے ميں مشغول ہو جاتے۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کرتے اور پلتگ ہی پر بیٹھ کر لکھنے پڑھنے میں لگ جاتے تھے۔اس در میان جو لوگ ملنے جلنے آتے ان کو بھی کچھ وقت دیتے اور ایک ہی ساتھ کئی لوگوں ہے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے تھے۔ دن کا کھانا عموماً بارہ بجے کھاتے اور کھانے کے بعد پکھے دیر كے ليے آرام كرتے تھے۔ تين بجے ہے پھر لكھنے پڑھنے كاسلىلە شروع ہوجا تا تو آٹھ بج رات تک جاری رہتا تھا۔ اپنے ان معمولات میں مجھی کوئی فرق نہ آنے دیا۔ آپ خطوط کے جواب نہایت پابندی کے ساتھ دیا کرتے تھے ، ہمیشہ انگریزی لباس فلٹ ہیٹ کے ساتھ استعال کیا کرتے تھے۔را قم نے قاضی صاحب کو بھی ہندوستانی لباس میں نہیں ویکھا۔

قاضی عبدالودود ایک کھاتے پیتے خوش حال زمین دار خاندان کے فرد تھے۔

ہیر سٹری کی سند حاصل کر کے جب ہندوستان واپس آئے تو ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق

ہیر سٹری کے پیتے ہے الگ رہے اور انہوں نے اس سند ہے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان

ہیر سٹری کے پیتے ہے الگ رہے اور انہوں نے اس سند ہے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان

کے علمی ذوق نے انہیں اس بات کی فرصت ہی نہ دی کہ وہ پچبری کے ہنگاموں میں الجھیں۔

آپ کا زیادہ وقت یکسوئی کے ساتھ کتب بینی، تعلیم و تعلم میں گذر تا۔ موصوف ان چند خوش

قسمت دانشوروں میں سے تھے جنہیں ہ یک وقت علمی ذوق وصلاحیت، فکر محاش کی

الجھنوں سے آزاد کی اور ساتھ ہی ساتھ خدا بخش خال کے عظیم کتب خانہ کا قرب حاصل

الجھنوں سے آزاد کی اور ساتھ ہی ساتھ خدا بخش خال کے عظیم کتب خانہ کا قرب حاصل

قا۔ چنانچے قاضی صاحب نے ان تمام باتوں سے پورا فائدہ اٹھایا اور اردو محققین کے در میان

ابناایک خاص مقام پیدا کیا۔ علمی معاملات میں وہ نوجوانوں کی بمیشہ ہمت افزائی اور رہنمائی

کیا کرتے اور ان میں صحیح تحقیقی ذوتی بید اکرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ میری نظر میں قاضی صاحب ایک مجموعہ اضد او شخصیت کے مالک تھے۔ علمی معاملات میں انتہائی سخت لیکن ذاتی معاملات میں انتہائی سخت لیکن دائق معاملات میں نہایت ہی نرم ۔ به ظاہر ایک غیر جذباتی دائش مند لیکن حقیقت میں ایک حساس دل کے مالک تھے۔ خود کو لا غذ بہ کہنے والے، لیکن مسلمانوں کے معاملات میں دلچہی رکھتے تھے۔ عرصے تک کا تگریس کے ممبر رہے اور ہندوؤں سے ان کے بہت ایچھے تعلقات تھے، مگر ان کے بہت ایچھے تعلقات ختے، مگر ان کے سامنے ان کی فرقہ ورانہ ذہنیت کی غد مت کیا کرتے تھے۔ یہ با تمیں میں اپنے ذاتی مشاہرے کی بنا پر لکھ رہا ہوں۔ ان کے غیش نظر رہا کرتا تھا اور خود راقم کے سامنے اپنے طحد انہ خالات کا نہوں نے بھی بھی بھی ہوں، لیکن دوسر وں کے غیش نظر رہا کرتا تھا اور خود راقم کے سامنے اپنے طحد انہ خیالات کا نہوں نے بھی بھی اظہار نہ کیا۔

علمی معاملات میں ان کی تختی کا یہ عالم نفا کہ مختلف یو نیور سٹیوں ہے جو تحقیقی مقالات ان کے پاس بھیج جاتے تھے، موصوف انہیں اکثر رو کردیتے تھے۔ پروفیسر ولی الحق انصاری کے ڈی لٹ کے مخقیق مقالے کے سواغالباکسی دوسرے مقالے پر موصوف نے ڈگری دیئے جانے کی مجھی سفارش نہ کی۔ قاضی صاحب بعض لوگوں کے علمی کارناموں پر یخت سے سخت تنقیدیں کرتے مگر یہی اوگ جب پٹننہ آگران سے ملتے تو موصوف ان او گوں كى ہر طرح سے خاطر مدارات كيا كرتے تھے ، جس سے بيہ صاف ظاہر ہو تا تھا كہ قاضي صاحب ذاتی معاملات میں نظریاتی اختلاف کو دخل انداز نہ ہونے دیتے تھے۔ قاضی عبد الودودا ہے عزیزوں اور دوستوں ہے بہت خلوص و محبت سے ملاکرتے تھے اور ان کی ہر خوشی و غم میں شریک رہاکرتے۔مسٹر فخر الدین علی احمد سابق صدر جمہوریہ بمند دہلی کے سابق میئر مسٹر نور الدین ان کے عزیز ترین دوستوں میں سے تھے۔جب یہ حضرات پیٹنہ تشریف لاتے توان لوگوں کے اعزاز میں قاضی صاحب نہایت شاندار دعو تنس کیا کرتے تھے۔اکثر لوگوں کے اعزاز میں سیس کر پشن ڈنر (Subscription Dinner) بھی دیا جاتا تھا جس کا ا نظام ان کے بھائی قاضی سعید کیا کرتے تھے۔ راقم کو ان دونوں قسموں کی دعو توں میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ موصوف میرے تینوں لؤکوں کی شادیوں کے موقع پر برات میں شریک تھے۔ جب ان کے عزیز دوست فخر الدین علی احمہ صدر جمہوریہ

ہند مقرر ہوئے توان کی خوشی کی کوئی حدنہ رہی۔ دبلی کے اخبارات میں بیہ خبر شائع ہوئی کہ اس تقرر ری ہے بیگم فخر الدین علی احمد اور صدر کے عزیز دوست قاضی عبد الودود کی خوشی کی کوئی انتہانہ تھی۔

قاضی صاحب کی اہلیہ ایک و بندار خاتون تھیں۔ صوم وصلوۃ کی پابندی کے ساتھ ایسے رسومات جوعام طور سے سن گھرانوں میں رائج ہیں منایا کرتی تھیں۔ اکثر مجلس میلاد نجا منعقد کراتیں جس میں میرے محترم شاگر دسید اطہر شیر جو آج کل پٹنہ کے عربک پرشین انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کٹر ہیں، محترمہ کے اصرار پر میلاد خوانی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ قاضی عبدالودوو کے خیالات ان معاملات میں اپنی اہلیہ کے بالکل مختلف تھے مگر اپنی اہلیہ کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے میلاد خوانی کو گوارہ کر لیتے اور غالبًا تیمرک کی مضائیاں بھی گھاتے ہوں گے۔

قاضى صاحب بظاہر ایک خنگ منطقی انسان تھے۔لیکن ان کی طبیعت میں جذبہ محبت بدرجه اتم موجود تفاراپ دونوں بھائی پروفیسر قاضی فریداور مسٹر قاضی سعیدے والہانہ محبت کرتے تھے۔ قاضی سعید بورپ ہے واپس آنے کے بعد قاضی عبدالودود صاحب کے ساتھ زندگی بھر قیام پذیر رہے اور دونوں بھائیوں کے در میان ہے انتہامجیت تھی۔ قاضی سعید صاحب میرے دوستوں میں تنے اور میں اکثر ان سے ملنے قاضی صاحب کی رہائش گاہ پر جایا كرتا تقا۔ موت سے يہلے قاضى سعيد قلب كى سخت بيارى ميں بتلا ہو محے جوان كے ليے جان لیوا ٹا بت ہوئی۔ میں ان کی بیاری ہے پریشان رہتااور کئی مرتبہ عیادت کے لیے گیا۔ دو ہفتے کی مسلسل بیاری کے بعداحانک قضا کر گئے۔ایک روز خدا بخش لا ئبر ریی جاتے وقت را تم کو خبر ملی کہ قاضی سعید کی حالت نہایت تشویش ناک ہو گئی ہے اور ان کے معالج ان کی زندگی ے مایوس ہو چکے ہیں۔اس خبر کو س کر جب میں خدا بخش لا ئبر ری پہنچا تو عزیز محترم سید اطهرشیر (جواس وقت فد کوره لا بسریری کے اسٹنٹ ڈائر کٹر تھے) ہے کہاکہ میری طرف ے قاضی سعید کی خیریت ٹملی فون ہے دریافت کرلیں۔جواب میں مسٹر جسٹس خلیل احمہ جو قاضی سعید ہی کے پاس موجود تھے۔ خبر دی کہ سعیداب دم توڑرہے ہیں آپ لوگ جلد آ جائیں۔ چنانچے سیداطہر شیر اور میں نہایت سر اسیمگی کی حالت میں قاضی عبدالو دو د صاحب

کی رہائیں گاہ پر پہنچ کر قاضی سعید کے کمرے ہیں گئے جہاں وہ غشی کے عالم میں پڑے ہوئے سے اور بجز مسٹر جسٹس خلیل احمد اور ایک نوکر کے کوئی تیسرا آدمی وہاں نہ تھا۔ قاضی سعید کی سے اللہ مسٹر جسٹس خلیل احمد اور ایک نوکر کے کوئی تیسرا آدمی وہاں نہ تھا۔ قاضی سعید کی سے حالت ہم ہے ویکھی نہ گئی اور ہم تینوں آبدیدہ کمرے سے باہر نکل آئے اور پھر وس منت کے اندر قاضی سعید رحلت کر گئے۔ ہم لوگوں نے پچھ ویر تک اس سانح کی خبر قاضی عبد الودود صاحب کونہ وی جوا ہے ڈرائنگ روم میں پہلے ہی سے نڈھال پڑے ہوئے تھے۔ جب الودود صاحب کونہ وی جوا ہے ڈرائنگ روم میں پہلے ہی سے نڈھال پڑے ہوئے تھے۔ جب بھائی کی موت کی خبر می تو پھوٹ کر رونے لگے اور ان کا بھی حال مرحوم کے فاتحہ جہار م کے موقع پر بھی تھا۔

قاضی عبدالودود صاحب ہے میری پہلی ملا قات غالبًا • ۱۹۳۰ء میں جناب سید ریاض حسین خاں خیال رئیس رسول پور ضلع مظفر پور کے دولت کدہ واقع گولا دریاپور پٹنہ میں ہو کی۔اس زمانے میں میراقیام زیادہ تریشہ ہے باہر رہتا تھالابذا تاحنی صاحب ہے سرسری ملا قا تیں ہی ہوا کرتی تھیں۔ سیدریاض حسین خاں صاحب ِ ذوق شاعر تھے اور ان کی قیام گاہ قاضی عبدالودود صاحب کے مکان ہے بہت دورنہ تھی اور اس علمی ذوق نے ریاض حسین خال صاحب اور قاضی صاحب میں بہت صد تک یگا تگت پیدا کردی تھی۔ قاضی صاحب ان کے اشعار کو پہند کرتے تھے اور ہفتہ میں دوجار باران کے دولت کدہ پر ضرور جایا کرتے۔ ا یک روز جب میں سید ریاض حسین خاں صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا تو دیکھا کہ ریاض حسین خال صاحب اور قاضی عبد الودود صاحب کے در میان حسرت موہانی کے اشعار کے متعلق باتیں ہور ہی ہیں۔ریاض حسین خال صاحب حسرت کی شاعری کی عظمت کے قائل تھے تکر قاضی صاحب حسرت کو اردو شعراء میں کوئی اعلیٰ مقام دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس موضوع پر بہت دیر تک باتیں ہو تیں رہیں اور میں بھی دلچیں سے ان لوگوں کی بحثوں کو سنتا رہا، کیونکہ میں بھی صرت کی شاعرانہ خوبیوں کامعترف تفا۔ تھوڑی دیر بعد بغیر کسی نتیجے پر پنچے ہوئے باتیں ختم ہو گئیں۔ خوش قتمتی سے قاضی صاحب سے میری طویل ملا قاتیں ۱۹۳۲ء ہے ۱۹۳۵ء تک ہوتی رہیں۔ راقم اس زمانہ میں پٹنہ یو نیور ٹی کی طرف ہے خدا بخش لائیری کی میں تحقیق کا کام کیا کر تا تھااور اس لا ئبریری میں موصوف تقریباً روزانہ آیا کرتے تھے۔ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک نوٹ بک ہوا کرتی تھی جس میں مختلف کتابوں کو پڑھ کر

یاد داشتیں کھاکرتے اور جابہ جاان پراپی طرف سے حاشیوں کا بھی اضافہ کرتے تھے۔اس طور سے وہ یاد داشتیں نہایت مفید ہو جایا کرتی تخیس راقم نے بھی اکثر ان یاد داشتوں سے استفادہ کیا جو صفوی دور کی تاریخ پر مشتل تھیں مگر شاہ اسلمیل اور سام میر زاکے چند حالات کے متعلق ہمارے در میان اتفاق نہ ہو سکا۔

۳ ۱۹۳۱ء کے عظیم زلز لہ ہے پہلے جولوگ تحقیق کے کام سے یا مطالعہ کی غرض ہے خدا بخش لابئر یری آتے وہ کرزن ریڈنگ روم میں ہی بیٹھ کر کام کرتے۔ حیار بجے شام سے سات بجے شام تک ای کمرہ میں اخبارات ور سائل، بہار گزٹ اور دیگر سر کاری مطبوعات پڑھنے کے لیے عوام الناس کی ایک بھیڑ لگی رہتی تھی، جس کمرے میں ان دنوں خدا بخش لائبر ریں کے نوادر ہیں اس میں مخمل کی جادر ہے ڈھکی ہوئی سنگ مرمر کی ایک گول میز اور چند كرسياں لگى رہتى تھيں۔ بھى بھى اى كمرے ميں باہرے آنے والے معززين كولا ئبريرى کی مشہور اور نادر کتابیں د کھائی جاتی تھیں۔ یہ کمرہ"وزیٹر س روم "کہلا تا تھا۔ مسٹر ولی الدین خدا بخش نے جو ان دنوں لا ئبریری کے سکریٹری تھے، قاضی عبدالودود،را قم اور چند دیگر اسکالروں کو اس کمرے میں بیٹھ کر کام کرنے کی اجازت دے دی تھی اور تواب میاں جو لائبر مری کے کتاب دار تھے ہم لوگوں کی مدو کے لیے حاضر رہتے۔ ڈاکٹر سید معظم حسین جو ڈھاکہ یونیورٹی میں عربی کے مشہور پروفیسر تھے کئی مہینوں تک ای کمرے میں ہم لوگوں کے ساتھ بیٹے کراپنا تحقیق کاکام کرتے رہے صاحب موصوف نے آکسفورڈیو نیور ٹی ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی آپ عربی زبان دانی میں اپناایک خاص مقام رکھتے تھے۔ باوجودان کمالات کے موصوف ایک نہایت متکسر المزاج انسان تھے۔ آپ اپنے کارناموں کی بدولت ڈھاکہ یونیورٹی کے وائس جانسر کے عہدے پر پچھ عرصے تک فائز رہے اور پنشن یائی۔ چند ماہ بعد پٹنہ یو نیورٹی کے وائس جانسلر کی سفارش پر مسٹر ولی الدین خدا بخش نے لا بریری کی بالائی منزل پرایک کمرہ جس میں خان بہادر عبدالمقتدر کام کیا کرتے تھے، راقم کے لیے مخصوص کرویا جہاں میں زلزلے کے سال تک کام کر تارہااور پھر جب تک لا ئبر ریری کی نئی عمارت قائم نه ہوئی ہم لوگ کرزن ریڈنگ روم ہی میں کام کرتے

1989ء میں راقم کا تبادلہ کئک کالج سے پٹنہ کالج بہ حیثیت ککچر رفاری ہوا۔ ان دنوں مجھے تحقیق اور مختلف کا موں کے سلسلے میں خدا بخش لا تبریری جانا ہو تا تھا۔ وہاں برابر قاضی عبد الودود صاحب جوا کیہ خود دار انسان تھے بہت کم لوگوں سے ملئے ان کے یہاں جایا کرتے تھے۔ سید ریاض حسین خال صاحب سے قاضی صاحب بھٹے میں دو تین صاحب نے تامنی صاحب بھٹے میں دو تین ماران کے یہاں ضرور جایا کرتے تھے اور قاضی صاحب بھٹے میں دو تین باران کے یہاں ضرور جایا کرتے تھے اور قاضی صاحب بھٹے میں دو تین باران کے یہاں ضرور جایا کرتے تھے اور میں بھی ریاض حسین خال صاحب کے علم کی قدر باران کے یہاں ضرور جایا کرتے تھے اور میں بھی ریاض حسین خال صاحب کے علم کی قدر باران کے یہاں ضرور جایا کرتے تھے اور میں بھی ریاض حسین خال صاحب کے علم کی قدر باران کے یہاں ضرور جایا کرتے تھے اور میں بھی ریاض حسین خال صاحب کے تعلقات مزید گہرے ہوگئے اور راقم قاضی صاحب کی رہائش گاہ پر پہلے سے زیادہ آنے جانے لگا۔

ا ۱۹۳۸ء میں جب بہار میں کا گری کو خت قائم ہوئی تو ہندی کی تروی کے لیے علاقہ تو م کنواں میں ہندی ساہتے سمان کی ایک شاندار شارت تقییر کرائی گی اور اس میں ایک ہندی لا ئیر رہی قائم کی گئے۔ اس زبانے میں ڈاکٹر سید محمود حکومت بہار میں وزیر تعلیم سے ، اپ نے اردو کے شایقین کے اصرار پر خدا بخش لا ئیر رہی کے متصل ایک چھوٹی کی اردو لا ئیر رہی کا متصل ایک چھوٹی کی اردو لا ئیر رہی کا متحل ایک چھوٹی کی اردو الا ئیر رہی کا صدر مقرر ہو کی اور مسٹر سید حیدر المام ہیر سٹر اس کے سکریٹری ہوئے۔ اس لا ئیر رہی کی صدر مقرر ہو کی اور مسٹر سید حیدر المام ہیر سٹر اس کے سکریٹری ہوئے۔ اس لا ئیر رہی کے لیے ایک انتظامیہ کمیٹی تھے۔ قاضی عبد الودود، راقم اور چھود گیر ممبر ان مسلس القر بیادس سال تک اس لا ئیر رہی کو ایک مثالی اردو لا ئیر رہی کی این کی کو شش کرتے رہے گر حکومت بہار نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اللہ کر لیا اور جانب خیالات میں دلچیں لینا کم کر دیا۔ لا ئیر رہی کا آخر الا تیر رہی کوئی اختر رہی کوئی اختر رہی کوئی اختر رہی کوئی اختر رہی کوئی اور ہارے کو الا تیر رہی کی ممبر کی ہے الگ کر لیا اور راقم نے بھی دل پر داشتہ ہو کر لا ئیر رہی کے معاملات میں دلچیں لینا کم کر دیا۔ لا تیر رہی کی معاملات میں دلچیں لینا کم کر دیا۔ لا تیر رہی کے معاملات میں دلچیں لینا کم کر دیا۔ لا تیر رہی کی معاملات میں دلچیں لینا کم کر دیا۔ لا تیر رہی کے معاملات میں دلچیں لینا کم کر دیا۔ لا تیر رہی کی معاملات میں دلچیں لینا کم کر دیا۔ لا تیر رہی کی معاملات میں دلچیں لینا کم کر دیا۔ لا تیر رہی کی در میان کبھی کوئی اختراف نہ ہوا۔

قاضی عبدالودود صاحب سے راقم کے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ۵۳ سال تک ر ہے۔جب میں ۱۹۶۵ء کے اداخر میں خدا بخش لا ئبر بری کا ڈائز کٹر مقرر کیا گیا تو یہ تعلقات اور بڑھے۔ تقریباً دو سالوں تک ہم لوگوں نے لا ئبر بری کے کاموں میں مل جل کر حصہ لیا اور جہاں تک ہو سکالا ئبریری کے فروغ کے لیے ہر طرح کی کو ششیں کیں۔ قاضی صاحب مخطوطات کیا ہمیت کوخوب سجھتے تھے اور خدا بخش لا ئبریری کی شہرت برقرار رکھنے کے لیے ان کی مسلسل خریداری پر زور دیا کرتے تھے۔اور اس معاملے میں ہم دونوں ہمیشہ ہم خیال ر ہے۔مطبوعات کی خریداری کے لیے صاحب موصوف صرف انہی کتابوں کی خریداری کی سفارش کرتے جو نہایت اہم مفید اور معیاری ہوا کرتی تھیں۔ قاضی صاحب نے ان گزشتہ ساٹھ سالوں میں غدا بخش لا ئبر ری کی جو بے شار غد متیں کی ہیں انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ راقم کو بہت ی کمیٹیوں میں قاضی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہو ااور میں نے انہیں اپنے تمام کاموں میں ایک ایماندار ، دلیر اور فرش شناس انسان پایا۔ یبی وجہ تھی کہ اوگ ہمیشہ ان کی رائے ہے اتفاق کیا کرتے تھے۔ قاضی صاحب نے اردو کے فروغ کے لیے ۱۹۵۳ء میں "ادارہ تحقیقات اردو" قائم کیااور ای ادارے کے تحت ۱۹۵۹ء میں اردو کی کتابوں کی ایک نمائش کرائی جو نہایت کامیاب رہی۔ آج کل بیہ ادارہ خدا بخش لا ئبر ری ہے ملحق ہے اور اردو کی ترقی کے لیے کامیابی ہے کام کررہا ہے۔ یہ ادارہ ان کی بہترین یاد گار ہے۔ ہندوستان کا کوئی ار دواور فاری کا علمی اعزاز ایبانہ تھا جس ہے قاضی صاحب مشرف نہ ہوئے ایں۔

قاضی صاحب کی و فات ۲۵۔ جنور ک ۱۹۸۴ء کو پیٹنہ میں ہو گی۔ صاحب موصوف کی و فات نے علمی حلقہ میں عمو مآاور ار دو حلقے میں خصو صاً ایک ایسا خلاپید اکر دیاجو آسانی ہے پر نہیں ہو سکتا۔

> "حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا" سا۔ مسٹر سید مہدی امام (بیرسٹر و دانش ور)

مسٹر سید مہدی امام ۱۸ر فروری ۱۹۰۴ کو نیورہ صلع پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان جار پشتوں سے قانون دانی اور علیت کے لیے مشہور تھا۔ مسٹر مہدی امام کے پر دادا خان بہادر مٹس العلماء وحیدالدین اپنے زمانے کے ایک نہایت ہی قابل اور نامور صدر اعلیٰ شے اور حکومت ان کی بڑی قدر کرتی تھی۔ Moore's Indian Appeals کی ورق

گر دانی ہے بیتہ چلتا ہے کہ وحیدالدین صاحب کے بے شار فیصلوں کوہائی کورٹ کے فیصلوں پر ترجیج دی جاتی تھی اوران کے بہت ہے فیلے جنہیں ہائی کورٹ رو کرویتی تھی ایل میں بر قرار رہتے۔ آپ کے دادانواب مٹس العلماءالمداد امام نے بھی وکالت کی تعلیم حاصل کی تھی تکرو کالت کا پیشہ اختیار نہ کیا۔ موصوف کے والد مسٹر سید حسن امام اور پچاسر سید علی امام قانون دانی کے لیے نہایت مشہور تھے۔ اور ان لوگوں کا شار ہندوستان کے نہایت ہی ممتاز ہیر سٹر وں میں تھا۔ افسوس اب ایسے لوگ مسلمانوں میں مفقود ہو چکے ہیں۔ مسٹر سید حسن امام نے مسٹر مہدی امام کو تم من میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلتان بھیجااور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم آکسفورڈ کے ڈر بگون پری پیریٹری اسکول میں شروع کی اور جب آٹھ سال کے ہوئے تووہ یونانی زبان سکھنے لگے۔اس زبان کی بدولت انہیں یونانی زبان کے کلا کیل ادب سے مستفیض ہونے کا موقع ہاتھ آیا۔اس کے بعد آپ لاطینی زبان پڑھنے لگے اور جلد بی اس میں بھی مہارت حاصل کرلی۔ ان مدراج کے طے کرنے کے بعد آپ ١٩١٥ ویس ہیر و کے نامور پلک اسکول میں داخل ہوئے۔ پھر آکسفورڈ یو نیور شی کے اوریل کالج ہے بی۔اے کی ڈگری نہایت امتیاز کے ساتھ حاصل کی۔ چونکہ آپ یو نانی اور لا طبنی زبانوں ہے گہراشغف رکھتے تھے اس کیے علوم انسانی (Literae Humaniores) کے درجہ تک پہنچے گئے جو ان زبانوں کا سب ہے اعلیٰ نصاب ہے او رہندوستان میں چند ہی او گوں نے پیے اعزاز آکسفورڈ یو نیورٹی ہے حاصل کیا ہے۔ چو تک قانون دانی مہدی امام نے ورثہ میں پائی تھی اور اے ان کے دور میں اعلیٰ تعلیم کاایک نمایاں معیار سمجما جاتا تھااس لیے وہ قانون کی تعلیم میں مشغول ہوگئے او راس کی شمیل کے بعد ۱۹۲۵ء میں بیرسٹر ہوئے۔ صاحب موصوف ۱۹۲۵ء ہے ۱۹۵۵ء تک پیٹنہ ہائی کورٹ میں پر بیش کرتے رہے۔اس طرح وہ ایک لمے عرصے تک ای کام میں منہک رہے اور شہرت حاصل کی۔ ان کا نیک کردار منرب المثل تفااور آپ کسی ایسے آدی کامقد مدنہ لیتے جو جھوٹا ہو تا اور معاملہ مشکوک نظر آتا۔ مسٹر سید مہدی امام بہار سر کار کے قانونی مشیر مقرر ہوئے اور اس عہدے کو ۱۹۳۷ء میں اس وقت ترک کر دیاجب قوی آزادی کی تحریک نقط محروج کو پہنچ چکی تھی۔ مسٹر سید مہدی امام کی شادی مسٹر جسٹس سر سید فضل علی کی صاحبز ادی ہے ہوئی

تھی جن کے بطن سے ایک لڑکااور ایک لڑگی پیدا ہوئے۔ لڑکا خوبرو، خوش مزاج، ذبین اور کامیاب طالب علم تھا۔ کم نبی میں بیر سٹر ہو کر انگستان سے آیااور عین شباب میں نہایت ہی حسرت ناک طریقے براس کی موت واقع ہو گئی۔ اس غم کو مسٹر سید مہدی امام زندگی بحر نہ بھلا سکے۔ مال پر بھی جو الن بیٹے کی موت کا بے حداثر پڑا جواب تک باتی ہے۔ راقم کو بھی اس بات کی ہمت نہ پڑی کہ مسٹر مہدی امام سے ان کے جوان لڑکے کی موت پران کے مائے اپنے صدمے کا اظہار کر سکے ایک عرصہ دراز کے بعد مسٹر مہدی امام جب خودا پے لڑکے کے بارے میں بھی ہے حسرت بھری گفتگو کرنے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ اگر الرکے کے بارے میں بھی سے بچے حسرت بھری گفتگو کرنے گئے تو میں دافت کر سے تیے تو لئے میں اس عظیم سانحہ کو راضی بہ رضا ہو کر برداشت کیجئے۔ میری اس بات کو س کر مسئر مہدی امام دیر تک خاموش ہو گئے۔ ایک باراور صاحب موصوف پر اس طرح کی مراقبے کی مہدی امام دیر تک خاموش ہو گئے۔ ایک باراور صاحب موصوف پر اس طرح کی مراقبے کی مہدی امام دیر تک خاموش ہو گئے۔ ایک باراور صاحب موصوف پر اس طرح کی مراقبے کی مہدی امام دیر تک خاموش ہو گئے۔ ایک باراور صاحب موصوف پر اس طرح کی مراقبے کی نہیں خاب کا یہ شعر :

بیگانگی خلق ہے بے دل نہ ہو غالب کوئی نہیں تیرا، تو مری جان، خدا ہے

پڑھ کر سنایا تھا۔ موصوف نے بھے ہے اس شعر کا تکریزی میں ترجمہ کرایا اور فرمایا کہ میں غالب کے ان خیالات کو یہ نظر رکھتے ہوئے انگریزی میں ایک نظم کھوں گا۔ معلوم نہیں موصوف یہ انگریزی نظم کھھ سکے یا نہیں۔ جھے اس بات کا بے حد افسوس ہے کہ موصوف کی نگار شات اور منظومات کے بہت ہے صود ہے ضائع ہوگئے۔ موصوف نے تیہویں پارے کی بہت می سور توں کا ترجمہ انگریزی نظم میں کیا تھا اور را قم کو اپنے مخصوص انداز میں و قما فو قان سایا تھا۔ آپ کو یہ خلش تھی کہ انگریزی ترجمہ قر آن کی عربی عبارت کے مین مطابق ہوااس لیے اپنے مسود ہے کو ذاکم سید صدر الدین کو جو پٹنے کا لیے میں عربی کے پر دفیمر مطابق ہوااس لیے اپنے مسود ہے کو ذاکم سید صدر الدین کو جو پٹنے کا لیے میں عربی کے پر دفیمر شخص نظر خانی کے لیے دیا۔ انہیں نہایت تاکید کی کہ ترجمہ بالکل نفس قر آئی کے مطابق ہو۔ فراکم سید صدر الدین صاحب نے اس مسود ہے کو اپنے پاس رکھ کر بھوڑ ااور پچھ و نوں بعد قضا فراکھ سید صدر الدین صاحب نے اس مسود ہے کو اپنے پاس رکھ کر بھوڑ ااور پچھ و نوں بعد قضا کر گھرڈ ااور پچھوڑ ااور پچھوڑ اور پھوڑ ااور پچھوڑ اور پھوڑ اور

مهدى امام صاحب نے ١٩٦٥ء ميں مج كيا اور زيارت مدينه منوره سے مشرف

ہوئے۔ ہندوستان واپس آنے پر انگریزی میں ایک کتاب "فلائٹ ٹو مکہ" (مکہ کی پرواز)

الکھی۔ یہ تصنیف آپ کے ند ہمی جذبات کی بہترین ترجمانی کرتی ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت
آپ کے ہر بیان سے عیاں تھی۔ موصوف نے اس کتاب کے کچھ حسوں کورا تم کو سایا تھا۔

یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کس طور سے اس نایاب کتاب کا مسودہ غائب
ہو گیا۔ ان کی اہلیہ بھی اس کے متعلق کچھ نہ بتا سکیں۔

عرصہ دراز تک بہت کم لوگوں کو بیہ معلوم تھا کہ مہدیامام زبان وادب ہے گہرے طور پر دلچیپی رکھتے تھے اور انہیں انگریزی شعر و تخن کاذوق بھی تھا۔ ۷ –۱۹۳ء میں انہوں نے ا پناشعری مجموعه شائع کرایا جس میں شاعری بھی تقی اور فلے بھی۔اس انگریزی تجموعہ کلام کانام "Poetry of the Invisible" (انذ کیھے کی شاعری)ر کھا۔ان کی نظموں میں صوفیانہ عناصر موجود ہیں اور زبان ایسی دل کشی ہے کہ کتاب کو بار بار پڑھنے کو جی حیا ہتا ہے۔ اس کتاب کا کچھ حصہ موصوف نے اپنے قیام کشمیر کے دوران لکھا تھا۔ بابو ہری ہر پر شاد عظمہ موصوف کے منتی تھے اور کشمیر کے اس سفر میں موصوف کے ساتھے تھے۔ان کا بیان ہے کہ اکثر رات رات بجر جاگ کر آپ نے اس کتاب کو لکھاجس پر مجھے بے حد خیرے ہوتی تھی کہ اتنی محنت ان سے کیوں کر ہویاتی ہے ہری ہر یابو میرے ملنے والوں میں تھے۔ عرصہ ہوا انگلتان چلے گئے اور معلوم نہیں اب وہ بقید حیات ہیں یا نہیں۔ مسٹر مہدی امام کی دوسری کتاب "Scenes from Indian Mythology" (ہندو ستانی اساطیر کے مناظر) انگریزی زبان میں شائع ہوئی جس ہے ان کے گہرے علم کا ندازہ ہو تا ہے۔ تمام او گول کو یہ حیرت متنی کہ ایسا مختص جو بچین ہی ہے ہندوستان کی طرز زندگی ہے الگ رہا تھاا کی کتاب کیول کر لکھ سکا۔ دنیا کے بہت سے خطول میں جب دوسری جنگ عظیم اپنے دہائے ہے آگ اگل رہی تھی توان کی تیسر ی کتاب "شنراد ہار جن کا ذرامہ "انگریزی زبان میں شائع ہو گی۔ اس کتاب میں موصوف نے مجھوت گیتا کے فلفے کے عملی پہلوؤں کو نہایت خوبی ہے اجاکر کیا ہے۔اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کتاب کے فلفے سے بورے طور سے واقف تھے۔مسٹر مہدی امام کی جوانی کا زمانہ ایسا تھاجب کہ سارے خوش گوار ربحانات نمایاں طور پر کار فرما تھے۔علم ، مذہب ، قو میت اور وطن دوستی کے جذبات تنمون پذیر تھے اور یو رے ملک یہ

اڑا نداز ہور ہے تھے۔ان نی کیفیتوں کا اندازہ ساری دنیا کو ہور ہا تھا۔ مہدی امام کی شخصیت ہیں۔ ہوتی رہی ہوتی رہی۔ وہ ایک عالم تھے اور وطن دوست بھی ۱۹۵۷ء میں جب انہوں نے پیند ہائی کورٹ میں پر بیش چھوڑ دی توان کی شخصیت کا شگفتہ ترین پہلو نمودار ہوا۔ آپ شری آربندو آشر م میں قیام پذیر ہوئے زندگی کی صداقتوں کی تلاش کا جذبہ جواب تک ان کی شخصیت میں پوشیدہ تھا نمایاں و متحرک ہو گیا اور جب تک وہاں رہے دنیا کے ہنگاموں سے بالکل غیر متعلق رہے۔

مہدی امام علیم کے ڈراموں ہے بھی گہرے طور پر متاثر تھے۔اس شاعر عظیم کے وطن "اسٹراٹ فورڈ آن ابون" کی بھی زیارت کی بھی اور بھی وہ جگہ تھی جہاں ہے انہوں نے اپنا اہم ترین ادبی بغر شروع کیا جو" مباوتری" کے سلسلے کے نام ہے مشہور ہے۔ اس کے پانچ مجموعے ہوگئے، جس کا ایک حصہ ۱۹۸۰ء میں شائع ہوا۔ اس میں مہدی امام نے فلفہ وادب کی بلندیوں کو چھولیا ہے اور اس میں خیالات کی گہرائی بھی موجود ہے کیونکہ یہ "ساوتری" صرف اساطیری ساوتری نہیں بلکہ آر بندوکار زمیہ ہے۔ یہ یزدانی روشنی ہاور ایک فلسے ایک فلسے ایک فلسے کے دواور اپ کو الوہی روشنی کواپ آپ میں داخل ہونے دواور اپ کو برل دیے دو۔ بہر حال مہدی امام کا اخلاقی نقط مطمی نہیں، ایقان کا اظہار ہے، یہ ایک طرز حیات ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک حقیقت بن کر ہمیشہ تابان رہے گی۔

آپی زندگی کے آخری ایام میں مہدی امام نے دنیا کے بہت سے ملکوں کاسفر کیا تھااور وہ جہاں بھی گئے شاعری اور ہندوستانی کلچر پر تقریریں کیس۔اس آخری دور میں وہ اپنے آپ میں سٹ کر رہ گئے تھے اور ان کے داخلی دنیا صرف ند ہب وادب کی دنیارہ گئی تھی، جس میں انہوں نے پناہ لے کی تھی اور ان کے داخلی دنیا سرف کر دکتابوں کا ایک انبار لگار ہتا تھااور بھی کتابیں ان کی مونس و غم خوار تھیں۔وہ ایک ایسے دانشور تھے جے ساج پورے طور پرنہ سمجھ سکایا جو عام لوگوں کی شناخت ہے بہت بلند تھا۔

ان کی زندگی کے آخری لیمے بیاری اور پریشانی میں گذرے ان کے و فادار ملازم فقیر محمد نے مرتے دم تک ان کاساتھ دیا۔ جب موصوف کی بیاری انتہا کو پہنچ گئی تو انہیں پشنہ اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں ۱۹ مارچ ۱۹۸۷ء میں انتقال کیا۔اوراپنے مکان "نشیمن" کے

#### احاطہ میں مدفون ہوئے۔

ان کی بہت ساری تصنیفات غیر مطبوعہ ہیں۔ بہت سی کتابوں کی شرحیں موجود ہیں۔ ان کا مضمون 'گیتااور وید کے رموز" لا نُق توجہ ہے اور در خور مطالعہ ہے۔ یہ موخر الذکر کتابان کے ذاتی کتب خانہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو مختلف موضوعات ہے تعلق رکھتی ہیں اور موصوف کی ادبی ذوق کا عمدہ نمونہ اور آپ کی بہتر بین یادگار ہیں۔ را تم جب بھی نشیمن کے سامنے ہے گذر تا ہے تو بھائی مہدی امام کی یادان کی تمام خوبوں کے ساتھ میرے دل میں تازہ ہو جاتی ہے اور میں "سلام علیک "کہتا ہواگذر جاتا ہوں۔

### ۱۲۰ ڈاکٹر سچدا نندسنہا

#### (بیرسر ، دانش در بسحافی اور سیاست دال)

ڈاکٹر سی آنند سینیا کی بیدائش آرہ میں ۱۰ نومبر ۱۵۸۱ء کو ہوئی موسوف نے اپنی تعلیم آرہ صلح اسکول میں ۱۸۷ء سے ۱۸۸۸ء سی بیائے۔ ۱۸۸۸ء میں ٹی کے گھوش اکیڈی پیٹ سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا۔ انٹرنس پاس کرنے کے بعد جولائی ۱۸۸۸ء میں اپنا داخلہ پیٹ کالج میں لیا اور سینبر ۱۸۸۹ء میں شی کالج کلکت میں پڑھنے کے لیے گئے۔ ای سال ۲۹ روسیم کو قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن گئے اور اپریل ۱۸۹۰ء میں ٹرل نمیل لندن میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا۔ تین سال بعد ۲۹ رجوری الدن میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا۔ تین سال بعد ۲۹ رجوری موسوف کی ڈوکٹ ہوئے اور تو مبر ۱۹۸۱ء میں اللہ آباد ہائی کورٹ کے ایڈوکٹ ہوئے۔ گرچہ موسوف کا آندوک ہیں ہوئے۔ اگرچہ موسوف کا تعلق بیٹ ہوئے۔ گرچہ موسوف کا تعلق بیٹ بیٹر سٹری سے قامگر اپنازیادہ تر وقت سیاست، سخافت اور علمی مشاغل میں صرف کیا گئی صدارت کی۔ اپریل ۱۹۰۹ء میں بہار پردہ نشیل کا نفر نس کی صدارت کی۔ اپریل ۱۹۱۹ء میں بہار پردہ نشیل کا نفر نس کی صدارت کی۔ اپریل ۱۹۱۹ء میں آگرہ، اددہ پردہ نشیل کا نفر نس کی صدارت کی۔ اپریل ۱۹۱۹ء میں آگرہ، اددہ پردہ نشیل کا نفر نس کی صدارت کی۔ اپریل ۱۹۱۹ء میں آگرہ، اددہ پردہ نشیل کا نفر نس کی صدارت کی جو بھا گل پور میں موقی تھی۔ اپریل ۱۹۱۹ء میں آگرہ، اددہ پردہ نشیل کا نفر نس بولی تھی۔ اپریل ۱۹۱۹ء میں آگرہ، اددہ پردہ نشیل کا نفر نس بولی تھی۔ اپریل ۱۹۱۹ء میں آگرہ، اددہ پردہ نشیل کا نفر نس بولی تھی۔ اپریل ۱۹۱۹ء میں آگرہ، اددہ پردہ نشیل کا نفر نس بولی تھی اس کے صدر ہو ئے۔ موسوف بندہ قوم ادر کا نستی ذات

کے ایک نہایت و فادار فرد تھے۔ آپ نے بہت ہے ہندوؤں اور کائستھوں کے جلسوں کی صدارت کی۔بہار پروونشل ہندو کانفرنس جو ۱۹۲۷ء میں پٹنہ میں ہوئی تھی موصوف اس کے مجلس استقبالیہ کے چیئر مین تھے اور آل انڈیا کا نستھا کا نفرنس کا ۳۵واں اجلاس جو مارچ ۱۹۲۹ء میں دہلی میں ہوا تھا موصوف نے اس جلسہ کی صدارت کی تھی۔ "کا نستھ ساجار" جولائی ۱۹۰۰ء میں آپ کے زیرادارت شائع ہوناشر وع ہوا جس نے کا مُستھ برادری کو بہت سارا فائدہ پہنچایا۔ موصوف نے مرتے دم تک ہندوؤں اور کائستھوں کی بری خدمت کی۔ ہندو قوم اور کا نستھ برادری موصوف کے احسانات کو بھی فراموش نہیں کرے گی۔ استاد الفت رائے بیٹنہ کے ممتاز طبلہ نواز نے راقم سے کئی بار بیہ کہا تھا کہ ڈاکٹر سچدانند سنہاجوانی کے ایام میں موسیقی کے بڑے شوقین تھے۔ غالبًا ان کے اس شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے آل انڈیامیوزک کا نفرنس جو اللہ آباد میں ۱۹۳۳ء میں منعقد ہو گی اس کا صدرانہیں منتخب کیا گیا۔ موصوف کے خطبہ صدارت کو حاضرین نے بہت پہند کیا۔ اس جلے میں ہندوستان کے بہت ہے مشہور استادان موسیقی موجود تھے۔ان لو گول نے بھی اس فن کے لیے موصوف کی خدمات کااعتراف کیا۔ جب موصوف پٹنہ یو نیورٹی کے وائس حا تسلر تھے تو یو نیورٹی کی جو بلی بہت شان و شوکت سے منائی گئی۔ موصوف کے اصرار پر موسیقی کی ایک نشست بھی ہوئی جس میں ہندوستان کے چند نامور موسیقار شریک ہوئے اور موصوف نے اس جلے کی صدارت کی۔ گرچہ داخلہ بذریعہ کلٹ تھا پھر بھی پیڈال لوگوں ے بھرا ہوا تھااور تمام لوگ خصوصاً شری رائے برج راج کرشن اور خان بہادر محد اساعیل ر ئیسان پٹنہ سیٹی ڈاکٹر ہجدا نند سنہا کے شگر گذار تھے کہ انہوں نے پٹنہ کے لوگوں کے لیے ابیانادر موقع فراہم کیا۔ راقم بہ حیثیت ممبر سنیٹ پٹنہ یو نیور ٹیاس تقریب میں شریک تھا۔ ڈاکٹر تحدانند سنہاجوانی ہے لے کر آخز دم تک ہندوستان کے مختلف قانون ساز اسمبلیوں کے ممبر رہے۔موصوف امپریل قانون ساز کانسل کے دو مرتبہ ۱۹۱۰ءاور ۱۹۱۹ء میں ممبر ہوئے۔ ۱۹۲۰ء میں ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہوئےاور ۱۹۲۱ء میں اس کے پہلے نائب صدر ہوئے۔ ۱۹۳۰ء ہے ۱۹۳۷ء تک بہار واڑیسہ قانون ساز کا نسل کے ممبر تھے اور حزب مخالف کے لیڈر بھی رہے۔ ۱۹۳۷ء اور ۱۹۳۳ء میں بہار کے قانون ساز

اسمبلی کے ممبر ہوئے۔ ۱۹۳۷ء میں ای آمبلی کی طرف ہے ہندہ ستان کی دستور ساز آمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور ۹۸ دسمبر ۱۹۳۸ء کو دہلی میں جب اس دستور ساز اسمبلی کا جلسہ ہوا تو ممبر منتخب ہوئے اور ۹۸ دسمبر ۱۹۳۸ء کو دہلی میں جب اس دستور ساز اسمبلی کا جلسہ ہوا تو موصوف کا یہ حثیبت عارضی صدرا متخاب ہوا، اور آپ کے لیے یہ ایک بہت برا اعزاز تھا جس پرانہیں بڑا فخر تھا۔

ڈاکٹر سچدانند سنہا ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۷ء تک بہار واڑی۔ گور نمنٹ میں گور نر کے اکزیکیٹو کانسلر رہے۔ آپ کے پرد خزانہ اور قانون کے محکمے تتھے۔ موصوف اپنے سای خیالات میں کانگریسی تھے اس لیے گور نراور ان میں اکثر اختلاف ہو جایا کر تا تھا۔ اس زیانے کے قانون کے مطابق گور نر کواختیار تھاکہ وہ ایکز یکیٹو کانسل کے ممبر کی رائے کو قبول کر ہے یارد کردے۔ کی مرتبہ گورنر نے موصوف کی رائے سے اتفاق نہ کیا۔ آپ آزاد خیال آدی تحے اور اپنے کل کاموں میں اپنے قومی نقطہ کو پیش کیا کرتے تھے۔ شایدان ہی خیالات کی بنا پر جب موصوف انے عہدے سے سبکدوش ہوئے توانہیں" سر"کے خطاب سے نوازانہ گیا۔ موصوف کی تمام با تیں نہایت پر لطف ہوا کرتی تھیں۔ آپ نے راقم ہے ایک مرتبہ ازیسہ کے ایک راجہ کا قصہ نہایت ہی ولچسپ انداز میں بیان کیا۔ اڑیسہ میں بہت ہی جیموئی تھوئی ریاستیں تھیں۔ موصوف جب اگزیکیو کانسل کے ممبر تھے توایک مرتبہ اپنے سر کاری دورے میں انہیں اڑیے کی ایک نہایت حصوتی ی ریاست میں جانے کا اتفاق ہوا۔ جب موصوف موٹر کارے راجہ کے علاقے میں داخل ہونے لگے توراجہ کے دیوان نے آپ کی موٹر کار کورو کااور کہا کہ جب تک حضور عالی کو بند وق کی ۲۵ سلامی نہ وی جائے آپ کا آگے تشریف لے جانا ہماری ریاست کے قاعدوں کے مطابق نہ ہوگا۔ موصوف کی دیوان ہے ہے با تیں ہو ہیں رہی تھیں کہ دو بندو فچیوں نے موثر کار کے آگے کھڑے ہو کراپی بندو قول ہے بہ طور سلای پچیس فائر داغ دیئے اور پھر موٹر کار آگے بڑھی۔ راجہ صاب جوا ہے <sup>کن</sup>ل کے سامنے موصوف کے استقبال کے لیے کھڑے تھے نہایت ہی مود بانداز ہے موصوف کو اہے کل کے اندر لے گئے اور اپنی ریاست کی سر حدیر موصوف کے رو کے جانے کے لیے معذرت جابی اور کہا کہ شہنشاہ جارج چیم نے تمام والیان ریاست کے لیے ان کے حسب مراتب توپ کی سلامی مقرر کی ہے۔ شہنشاہ معظم کی اس مثال کوید نظر رکھتے ہوئے صوبے کے مختلف اعلیٰ حکام کے لیے میں نے بھی بندوق کی سلامی کا قاعدہ جاری کیا ہے۔ گرچہ اس
میں تھوڑی زحمت تو ہو جاتی ہے گرتمام اعلیٰ حکام نے میرے اس طریقہ کو کافی پند کیا ہے۔
اگر حضور عالی کو کوئی زحمت ہوئی ہوتو میں معافی کاخواست گار ہوں۔ موصوف کی ریاست
سے واپنی کے وقت بھی انہیں پچیس بندوقوں کی سلامی دی گئی، صاحب موصوف پانچ برسوں تک اکز یکیٹے کونسل کے ممبر رہے اور اس دور میں ہندوقوم اور کا کستھ برادری کے لیے جو پچھ ان سے ممکن ہورکا کیا۔

ڈاکٹر سے انڈین نیشل کا گریس کا بیسواں اجلاس جو پٹنہ بیس کا گریس کے نہایت سرگرم کارکن رہے۔ انڈین نیشل کا گریس کا بیسواں اجلاس جو پٹنہ بیس د تمبر ۱۹۱۲ء بیس منعقد ہوا موصوف اس کے استقبالیہ سمینی کے سکریٹری تھے اور عرصہ دراز تک بہار کا گریس سمینی کے صدر رہے۔ موصوف نے ۱۹۲۰ء بیس جب گاند ھی جی کی عدم تعاون اور سول نافر مائی کی تحریک شروع ہوئی تو کا گریس کی تا گریک ترکیک شروع ہوئی تو کا گریس کے علاحدگی اختیار کرلی مگر اندرونی طور سے برابر کا گریک ترکیک ترکیک و تقویت پہنچاتے رہے اور و قافو قال ہے مشوروں سے بھی کا گریکی کارکنوں کی ہمت افزائی کرتے رہے۔ پٹنہ میں جو بھی نامور کا گریس آتا آپ کے یہاں قیام کرتا تھا۔ بابو راجندر پرشادان کے خاص معاون تھاور موصوف کی ہدایات پر اپناکام انجام دیا کرتے تھے۔ لوگوں کا خیال تھاکہ ان کی کا گریس سے عارضی علیحدگی اس لیے ہوئی کہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں انہیں خیل نہ جانا پڑے۔ آپ کے سیای گرو پٹڈت مدن مو بمن مالویہ تھے۔ پٹڈت موتی لال نہرو قاہری تعارب سے بچھ نہ تھا گرم رتے دم تک اپنے کو بڑے تھے۔ گرچہ موصوف کا جا ہری تعلق کا گریس سے بچھ نہ تھا گرم رتے دم تک اپنے کو بڑے گرے سب سے قدیم ترین کا گریس کے بچھ نہ تھا گرم رتے دم تک اپنے کو بڑے گرے سب سے قدیم ترین کا گریس کے بچھ نہ تھا گرم رتے دم تک اپنے کو بڑے گئر سے سب سے قدیم ترین کا گریس کے بچھ نہ تھا گرم رتے دم تک اپنے کو بڑے گئر سے سب سے قدیم ترین کا گریس کے بیت در بیس کی گئر گئر کی کئے رہے۔

ڈاکٹر بچدائند سنہاا یک ممتاز صحافی، دانش در اور ماہر تعلیم ہے۔ موصوف نے ایک ماہانہ رسالہ "ہند وستان ربویو" کے نام ہے ۱۹۲۱ء میں جاری کیااور اپنی موت تک اس رسالے کو شائع کرتے رہے۔ ہر ماہ "ہند وستان ربویو" میں مسٹر بچدائند سنہا ایک ایڈ بیٹوریل لکھا کرتے ہتے جس میں موصوف مہینے بھر کے دافعات اور حالات کا ایک دلچپ جائزہ لیا کرتے اور حالات کا ایک دلچپ جائزہ لیا کرتے اور اس جائزہ کو قار کمین نہایت شوق سے پڑھا کرتے تھے کیونکہ یہ بہت ہی الجھی انگریزی

زبان میں لکھا ہو تاتھااور ہمیشہ ظرافت اور نداق سے پر ہوا کرتا تھا۔ بہت سے لوگ تو"ہندوستان ربویو"کو صرف ای جائزے کو پڑھنے کے لیے خریدا کرتے تھے۔ موصوف کے اصرار پرراقم تقریباً پندرہ سال تک اس ماہانہ رسالے میں نی کتابوں پر اپنا تبسرہ شائع کرتا ر ہااور اس کے لیے موصوف راقم کے برابر شکر گذار رے۔ راقم کا ایک تبرہ جو " یو ئنزی آف ماڈرن ایران "پر تھااور"ہندوستان ریویو "نومبر۔ جنوری ۱۹۴۵ء کے شارے میں چھیا تھا بہت پسند کیا حمیا۔ اس کتاب کا تعلق لندن کے ایک متازیر وفیسر وی، منور سکی ہے تھا۔ راقم کے مضامین بھی اکثر اس رسالے میں شائع ہو اکرتے تھے۔ ۹۰۹ء میں جب پنڈت مدن موہن مالوبیہ اور مسٹر موتی لال نہرو نے "لیڈر "اخبار کی تفکیل کی تو ڈاکٹر سچدا نند سنہا نے مسٹری۔وائی۔ چینامنی کونائب ایدیٹر بنانا۔مسٹر چینامنی کی کامیاب سحافت ہے "لیڈر" کا شار بندوستان کے متاز ترین اخباروں میں ہونے لگا۔ موصوف نے ۱۹۱۸ اگست ۱۹۱۸ کو "مرج لائث"اخبار كااجراء پینه میں كرایا۔ ابتدا میں مسٹر سید حسن امام نے اپنی كافی دولت اس اخبار کی ترقی کے لیے صرف کی تقریباً ساٹھ برس تک اس اخبار نے بہار کی بوی خدمت کی۔ عرصہ دراز تک بابو مرلی منو ہر پر شاداس اخبار کے ایڈیٹر رہے۔ ۱۹۸۷ء ہے اس اخبار کالکانا بند ہو گیا۔اس کے کل اٹائے برلا کے قبضے میں چلے سمئے ہیںاورای کے پریس ہے اب '' ہندوستان ٹائمس '' نکاتا ہے۔

قاکش سیداند سنہا کے یہاں روزانہ ہے شار اخبارات اور جریدے آیا کرتے تھے، جنہیں وویٹ سے اورالی خبریں اور مضامین جن کا تعلق خواص و عام ہے ہو تا تھا الل شکل جنہیں وویٹ سے اورالی خبریں اور مضامین جن کا تعلق خواص و عام ہے ہو تا تھا الل شکل ہے ان پر نشان لگادیے تھے۔ وفتری اخبیل کر آئی کر موٹے کاغذ پر چیپاں کر کے دو سرے روز موصوف کے سامنے چیش کیا کر تا تھا اور بیہ تراشے سنہا لا ہر بری میں روزانہ بھیج دیے جاتے تھے جہاں ہے سب آج تک محفوظ ہیں۔ یہ پچاس برس کے ذخیرے مخلف مضامین پر رائی کر نے والوں کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئے ہیں اور لوگ انہیں بہت شوق ہے رائیر ج کرنے والوں کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئے ہیں اور لوگ انہیں بہت شوق ہے پڑھتے ہیں۔ راقم نے بھی بہت سے اخبارات کے تراشے جو اس زیانے میں سلم لیک اور مسئر جناح کے متعلق چیپاکرتے تھے، موصوف کے حوالہ کیا تھا جو اب تک سنہا لا ہر یری میں موجود ہیں۔ موصوف کا یہ ایک بڑاکار نامہ تھا۔ ہندوستان میں شاید ہی کی سحافی نے ایسے میں موجود ہیں۔ موصوف کا یہ ایک بڑاکار نامہ تھا۔ ہندوستان میں شاید ہی کی سحافی نے ایسے میں موجود ہیں۔ موصوف کا یہ ایک بڑاکار نامہ تھا۔ ہندوستان میں شاید ہی کی سحافی نے ایسے میں موجود ہیں۔ موصوف کا یہ ایک بڑاکار نامہ تھا۔ ہندوستان میں شاید ہی کی سحافی نے ایسے میں موجود ہیں۔ موصوف کا یہ ایک بڑاکار نامہ تھا۔ ہندوستان میں شاید ہی کی سحافی نے ایسے میں موجود ہیں۔ موصوف کا یہ ایک بڑاکار نامہ تھا۔ ہندوستان میں شاید ہی کی سحافی نے ایسے میں موجود ہیں۔ موصوف کا یہ ایک بڑاکار نامہ تھا۔ ہندوستان میں شاید ہی کی سحافی نے ایسے میں موجود ہیں۔ موصوف کا یہ ایک بڑاکار نامہ تھا۔ ہندوستان میں شاید ہی کی سحافی نے ایسے موسوف کا یہ ایک بڑاکار نامہ تھا۔ ہندوستان میں شاید ہی کی سحافی نے ایک ہو کو کی سے دولی کی سے دولیں کی سے دولی کی کی سے دولی کی سے دولی کی سے دولی کی کی سے دولی کی کی سے دولی کی کی سے د

رّاشے جح کیے ہوں گے۔

ڈاکٹر سجد انند سنہا کا تعلق برابر لیمی اور علمی اداروں ہے رہا۔ ابتداء میں جب موصوف الله آباد میں مقیم تھے تو عرصے تک 'کا نستھایا ٹھ شالہ'' کے سکریٹری رہے اور ہمیشہ ہندوستان كى مخلف يونيورسٹيول سے آپ كا تعلق رہا۔ جب صوبہ بہار ميں بيند يونيور شي كے قائم كرنے كے ليے يتنفن كمينى كى تشكيل ہونكى تو آپ اس كے ممبر مقرر ہوئے۔ ١٩٣٧ء ميں موصوف ہندوستانی اکیڈی اللہ آباد کے تیسرے جلے کے صدر ہوئے۔ آل انڈیا لا ئبرىرى كانفرنس كاچو تفاا جلاس جوپٹنه میں ۴ ۱۹۴۰ میں منعقد ہوا آپ اس کے صدر ہوئے۔ اگست ۱۹۳۷ء میں حکومت بہار نے موصوف کو پٹنہ یو نیورٹی کا وائس جانسلر مقرر کیا اور آپ متواتر 9 سال تک پٹنہ یو نیورٹی کے وائس جا نسلر رہے اوراینے فرائض کو نہایت حسن وخوبی کے ساتھ انجام دیا۔اس دور میں موصوف کے زیر تکرانی پٹنہ یونیور ٹی نے کانی ترتی کی۔ موصوف کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے لو گوں نے ان کے نام پر اورنگ آباد میں مجدا ننز کالج قائم کیا۔ موصوف کے زمانے میں پٹنہ یو نیورٹی کی جوبلی نہایت شان و شوکت ہے منائی گئی او راس موقع پر ہندوستان کی چند نہایت ممتاز شخصیتوں کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈ گریاں دی گئیں۔ آپ ہندوستان کے انٹریونیورٹی بورڈ کے صدر بھی رہے ہیں۔ لکھنؤ يو نيور شي مين ١٩٣٥ء مين ناگيور يو نيور شي مين ١٩٣٧ء مين اور ا تنگل يو نيور شي مين ١٩٣٠ء میں موصوف نے کونو کیشن کے موقعوں پر نہایت عالمانہ خطبے دیئے جو بہت مقبول ہوئے۔ ۔ ان کی بے شار تومی اور علمی خدمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ آباد یو نیور ٹی نے ۲ ۱۹۳ء میں، پیٹ یونیورٹی نے ۲ ۱۹۳۰ء میں اور بنارس ہندو یونیورٹی نے ۱۹۳۸ء میں موصوف کوڈی لٹ کی اعزازی ڈگری عطاکی۔

ڈاکٹر سیدا نند سنہاکو کتابوں کے جمع کرنے کاشوق اپنے والد بخشی رام یاد سنہا ہے ورث میں ملاتھا۔ موصوف کے پاس جب شار کتابیں جمع ہو گئیں تو خیال گذرا کہ ایک اچھا کتب خاند پٹند میں قائم کیا جائے۔اس وقت آپ کے پاس تقریباً ہیں ہزار کتابیں اور دوسو رسالے موجود تھے۔ موصوف نے ایک نہایت شاندار محارت بنام رادھیکا سنہا انسٹی ٹیوٹ اور سیدانند سنہالا ہر یری ڈیڑھ لاکھ روپے کے خرج سے تقمیر کرائی۔ جب لا ہر یری کی

عمارت تغییر ہوگئ تو موصوف نے اپنی تمام کابوں کو اس کتب خانہ میں فرور کی ۱۹۲۴ء میں منتقل کر دیا۔ کتب خانہ روز بر دوز ترقی کرتا گیااور آج کل اس کا شار ہندوستان کے ممتاز کتب خانوں میں ہوتا ہے۔ حکومت ہند اور حکومت بہار اس کتب خاند کے کل اخراجات کو برداشت کرتی ہیں۔ ڈاکٹر سپدانند سنہا کو کتابوں کے پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ مختلف موضوعات پرجونی نئ کتابیں شائع ہو تیں موصوف ان کا بڑے شوق سے مطالعہ کرتے اور کتاب کے پرجونی نئ کتابیں شائع ہو تیں موصوف ان کا بڑے شوق سے مطالعہ کرتے اور کتاب کے اس حصے میں جوانہیں دلچیپ معلوم ہو تاسطر وں کے پنچے لال پنسل سے نشان لگادیا کرتے ہوتیں۔ شھے۔ ایسی نشان لگائی ہوئی کتابیں سنہالا ئبر بری میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔

ڈاکٹر سیدانند سنہا کی جوانی کے زمانے میں ہندو قوم اور خصوصاً کا نستھ برادری مختلف قتم کے رسم ورواج کی پابند تھی۔ صاحب موصوف ان سب رسومات کے نہایت مخالف تتھے۔ان کی جوانی کے زمانے میں ہندوؤں کے یہاں بیہ ممانعت تھی کہ کوئی ہندو مر د یاعورت سمندریار کسی غرض ہے کہیں جائے۔موصوف نے اس رسم کو ۱۸۸۹ء میں توڑااور سمندریار ہو کر انگلتان تعلیم کی غرض ہے گئے۔ ۱۸۹۳ء میں جب وہ ہندوستان واپس آئے تو کا نستھ برادری نے یہ فیصلہ کیا کہ موصوف برادری میں پھراس شرط پر لیے جا تھتے ہیں اگر وہ چند ند موم رسومات کوانجام دیں۔ صاحب موصوف نے کا مُستھ برادری کی تمام شر الط کو نامنظور کیااور وہ صوبہ بہار کے پہلے ہندو تھے جنہوں نے ساج کی پروا کیے بغیر ایک بری رسم کو برابر کے لیے ختم کردیا۔ اس مذموم رسم کو پر المجھت کہا جاتا تھا۔ اس رسم کے مطابق برادری میں واپس لیے جانے کے لیے اکثر او گوں کو باچھی کا پیشاب بھی بینا پڑتا تھا۔ زمانہ قدیم ہے ہندو قوم ذات کی مختلف رسومات کی پابند تھی۔ کا نستھ برادری مختلف گوتروں میں بٹی ہوئی تھی اور ایک گوتر کے افراد کی شادی اپنی ہی گوتر میں ہو سکتی تھی۔ ہندو بیواؤں کی شادیاں بالکل ممنوع تھیں۔ڈاکٹر بچدا نند سنہانے ان دونوں رسومات کو ترک کر کے راد ھیکا د یوی سے شادی کی جو دوسرے گوتر کی ایک بیوہ خاتون تھیں۔اس زمانے میں ایسا کرنا بری ہمت کی بات تھیاورڈا کٹر سنہانے ایسا کر کے ایک بہترین نمونہ قائم کیا جس کی وجہ ہے ہند و ساج میں اب بیہ سب رسم ورواج معدوم ہو چکے ہیں۔ڈاکٹر سچدانند سنہا کا ہندو قوم پر بیہ ایک بہت بڑا احمان ہے اور وہ آج بھی ایک مصلح کی حفیت سے یاد کیے جاتے ہیں۔

برطانوی حکومت کے ابتدائی دورے بہار، بنگال پریسٹر نسی کاایک حصہ تھا۔ڈاکٹر سچدا نند سنہانے اپنے قیام انگلتان کے دوزان میہ محسوس کیا کہ انگریزوں کے علاوہ بہت ہے پڑھے لکھے ہندوستانی بھی بہار کے نام ہے واقف نہ تھے۔اس کی خاص وجہ بیہ تھی کہ بہار سیای، تعلیمی اور اقتصادی کحاظ ہے ایک پس ماندہ علاقہ تھااور اس کی اپنی کوئی سیاس حیثیت نہ تقی۔ حکومت بنگال اس کی ترتی کی طرف کوئی توجہ نہ دیتی تقی۔ بنگالی ہندو ملاز متوں کے علاوہ بہار میں زندگی کے مختلف شعبوں پر جھائے ہوئے تھے۔ بیالوگ نہ جا ہے تھے کہ بہار کا ا یک الگ صوبہ قائم کیا جائے۔ڈاکٹر مجدانند سنہاجب ۱۸۹۳ء میں بیرسٹر ہو کرپٹنہ آئے تو انہوں نے بہار کو بنگال ہے الگ کرانے کی ایک زور دار مہم شروع کی جس میں سر سید علی امام، مسٹر سید حسن امام، مسٹر مظہر الحق اور دیگر ممتاز بہاری مسلمانوں نے ان کی مد د کی ، ڈاکٹر سچدا نند سنہا کی جدوجہدے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ۱۸۹۳ء میں پٹنہ ہے بابو مہیش نارائن کی ادارت میں ایک اخبار "بہارٹائمس" کے نام سے شائع ہوناشر وع ہواجس کا نام آگے چل کر ۱۹۰۱ء میں "بہاری" کردیا گیا۔اس اخبار کی ہر اشاعت میں بہارے لوگوں کی پریشانیوں اور حکومت بنگال کی غفلتوں کا حال چھپتار ہاجس ہے تحریک کو کافی تقویت حاصل ہو گی۔ بہار میں نہ ہائی کورٹ تھانہ کو ئی یو نیور سٹی نہ اچھے تعلیمی ادارے، بہاریوں کو ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے کلکتہ جانا پڑتا تھا،"بہاری"اخبار نے ان تمام پریشانیوں کو جلد دور کرنے کے لیے ہر ممکن جدو جہد کی مگر حکومت بنگال نے ان شکایتوں کی طرف کوئی تؤجہ نہ دی۔اور بہار کے باشندے حسب سابق پریشانیون میں مبتلار ہے۔

ڈاکٹر بچدانند سنہانے بہار کوایک الگ صوبہ بنوانے کے سلسے میں بڑی جدو جہدگ۔
۱۹۰۷ء میں موصوف نے "بہاری اسٹوڈ نٹس کانفرنس "اور ۱۹۰۸ء میں "بہار پروو نشل کانفرنس "اور "بہاری پروو نشل کانگریس کمیٹی "کی تر تیب دی اور ان کے ذریعے عوام کو صوبہ بہار کاایک الگ صوبہ قائم کرائے کے لیے مستعد کیا۔ کلکتہ کے ان تمام اخبارات نے جوانگریزی اور بنگلہ زبان میں شائع ہوتے تھے اس تخریک کی بڑی شدت سے خالفت کی۔ جوانگریزی اور بنگلہ زبان میں شائع ہوتے تھے اس تخریک کی بڑی شدت سے خالفت کی۔ موصوف ۱۹۱۰ء میں "امپریل لیجس لیٹوکائسل "کے ممبر منتف ہوئے جس کی وجہ سے انہیں اس تخریک کو تقویت بہانے میں بہت بچھ مدد ملی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر

سچداند سنہانے بہار کوایک الگ صوبہ بوانے میں کوئی کر اٹھاندر کھی، گرید کام اتنا آ سان نہ ہوتا، اگر مرسید علی امام حکومت ہند کے لا ممبر نہ ہوتے۔ اا ۱۹ اے کے دتی دربار میں شہنشاہ جارج بنجم نے بہار واڑیسہ کے ایک صوبہ بنانے کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ تقسیم بنگال جو ۱۹۰۵ء میں ہوئی تھی اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور بہار واڑیسہ کا صوبہ پہلی اپریل ۱۹۱۲ء کو وجود میں آیا۔ تقسیم بنگال کی منسوفی کا اعلان ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک براسانحہ تھا اور بیان واقعات میں سے بتے جس نے مسلمانوں کو خواب غفلت برگادیا۔ راقم سے کئی بار ڈاکٹر سچدا نند سنہانے کہا تھا کہ مسٹر محمد علی کواس واقعہ کا اتنا غم وغضہ ہوا کہ جب سر سید علی امام دتی دربارے اپنی رہائش گاہ پرواپس آئے تو مسٹر محمد علی جواس و قت انہیں کے بہاں مقیم امام دتی دربارے اپنی رہائش گاہ پرواپس آئے تو مسٹر محمد علی جواس و قت انہیں کے بہاں مقیم منسو خی میں مدد کر کے مسلمانوں پر خصوصاً بنگال و بہار کے مسلمانوں پر ایک ایساستم ڈھلیا ہے مشوفی میں مدد کر کے مسلمانوں پر خصوصاً بنگال و بہار کے مسلمانوں پر ایک ایساستم ڈھلیا ہے جو بھی بھلایا نہیں جاسکتا۔ کل خدا کو کیا منصود کھانے گا۔ تقسیم بنگالہ کی منسوفی کے متعلق سر سید در مناعلی اپنی سوائح حیات 'انتال نامہ ''میں صفی : ۲۳۳۳ پریوں رقم طراز ہیں:

" یہ چ ہے کہ تقیم بنگالہ کی تجویز مشرقی بنگال کے مسلمانوں کے جن میں مفید تھی اور آخر وقت میں مسلمانوں کی فلاح وبہود کا تذکرہ برائے نام اپنی تجویز کو تقویت پہنچانے کی غرض سے لارڈ کرزن نے کیا گر انگریزی گور نمنٹ نے جو پالیسی ابتداء حکومت سے برتی اس نے بنگال کے مسلمانوں کو اس درجہ کمزور کر دیا تھا کہ وہ بیچارے نہ اپنی ہدد کر سکے منہ گور نمنٹ کی۔ تاہم نواب سر سلیم اللہ بیادر نے بڑی ہدد کر سکے منہ گور نمنٹ کی۔ تاہم نواب سر سلیم اللہ بیادر نے بڑی ہدد کر سکے منہ گور نمنٹ کی۔ تاہم بڑالہ کی تھایت کی موجودہ صدی کی تاریخ کا یہ عبر تباک واقعہ ہے کہ چھ سات برس کی موجودہ صدی کی تاریخ کا یہ عبر تباک واقعہ ہے کہ چھ سات برس لیعد جب تقیم بنگال کی تجارت کی موجودہ صدی کی تاریخ کا یہ عبر تباک واقعہ ہے کہ چھ سات برس لیعد جب تقیم بنگال کی تجویز منسوخ کی گئی تو اس وقت اس صوبہ کے مسلمانوں کی فلاح و بہود کے مسلم کو گور نمنٹ نے قطعا نظر انداز

صوبہ بہار واڑیہ کے قائم ہوجانے کے بعد سرسید علی امام کو مختلف القاب سے یاد
کیا جانے لگا۔ ''فخر بہار''، ''بابائے جدید بہار'' اور ''معمار جدید بہار'' جیسے شاندار الفاظ
موصوف کے لیے استعال کیے جانے لگے، گر آپ کی و قات کے فور آبعد ڈاکٹر بچدانند کے
مامیوں نے ان تمام القاب کو سرعلی امام سے چین کرڈاکٹر بچدانند سنہا کے حوالے کردیا۔
ستم بالا نے ستم یہ کہ دو بہاری کا مسجھ پروفیسروں نے ڈکٹنری آف بیشنل بایو گرافی جلد
چہارم صفحہ ۲۳۳ میں یہاں تک لکھ دیا کہ ڈاکٹر بچدانند سنہا کی حکمت عملی ہی کی بدوات
سرسید علی امام وائسر انے ہند کے ایگر کیوٹیوکائسل کے لاء ممبر مقرر کے گئے۔
سرسید علی امام وائسر انے ہند کے ایگر کیوٹیوکائسل کے لاء ممبر مقرر کے گئے۔
ڈاکٹر بچدائند نے انگریزی ذبان میں مندر جہذیل کیا ہیں تحریر کی ہیں:

- 1. The Partition of Bengal or Separation of Bihar. (1906)
- 2. Speeches and Writings of Sahchidanand Sinha (1942)
- 3. Kashmir: The Playground of Asia (1947)
- 4. Some Eminent Bihar Contemporaries (1944)
- Iqbal: The poet and his message (1947)
- Some eminent Indian Contemporaries. (1976)

کے چھوٹے دادا خان بہادر حشمت حسین صاحب سنہا چیا کے عزیز دوستوں میں تھے۔ موصوف کا تعلق خاندان نیورہ ہے اس وقت بڑھاجب آپ انگلتان میں سر سید علی امام اور مسٹر سید حسن امام کے ساتھ نڈل ٹمپل میں بیر سٹری پڑھنے گئے۔ دو سال تک مسٹر سید حسن امام اور سنہا پچاا بک ہی کمرے میں مقیم رہے۔ ہند وستان واپس آکر ان تعلقات میں روز بروزاضافہ ہو تا گیااور صاحب موصوف سر علی امام کے ہرر شتے دار کوای رشتے ہے یکار نے لگے جو سر علی امام کے ساتھ تھا۔ آپ سر سید علی امام کو بھیا مسنر حسن امام کو حسو اور نواب تشمل العلماء امداد امام کوابا کہتے تھے اور نواب امداد امام صاحب کے سوتیلے بھائی خان بہادر فضل امام صاحب کو چھا کہتے تھے۔ای طرح چوں کہ راقم کے چھلے غالو سر عبدالر جیم سر علی امام صاحب کے رہنے میں بہنوئی ہوتے تھے اس لیے انگل سنہااور سر عبدالر جیم کے در میان خوب ہنسی غداق کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ جب سر عبدالرحیم مدراس ہائی کورٹ میں چیف جنٹس تنے توانکل سنہا کو بحثیت بیر سٹر ایک مر تبدان کے اجلاس میں کام کرنے کامو تع ملا۔ انگل سنہانے راقم سے کئی بار کہا تھا کہ بحث کی ابتداءے پہلے میں نے انہیں نہایت ہی ہے۔ ار دومیں گالی گلوج کے چندالفاظ ہے نواز ا\_سر عبدالرجیم مسکراکر روگئے کیونکہ وہ اس وقت میری گالیوں کا کوئی جواب نہ دے سکتے تھے۔ چو نکہ مدرای و کیل اور متخاصمین شستہ ار دو سمجھ نہ سکتے تھے لبنداان لوگوں کا خیال ہوا کہ انگل سنہاسر عبدالر جیم کی عزت افزائی کے لیے اردو کے چندا چھے الفاظ استعمال کررہے ہیں۔انکل سنہاسر عبدالرجیم ہی کے یہاں متیم تھے .گھر آكر سر عبدالرجيم نے انكل سنها كوخوب خوب گالياں سنائيں تكر انكل سنهائے كہاكہ تم تو جھے محرير كاليال دے رہے ہو ميں نے تهريس اجلاس پر كالياں سائى جيں ،اے خوب ياد ر كھنا۔ چو نکہ سر سید علی امام سر سید سلطان احمد کو چھا کہتے تھے اس لیے انگل سنہا بھی ہمیشہ موصوف کو سلطان پچیاہی کہتے رہے۔ ڈاکٹر محمد بخش جو پٹنہ کے ایک ممتاز ڈاکٹر تھے انکل سنہا کے عزیز دوست تھے اور ان کی اہلیہ کا علاج ہمیشہ بری تندی سے کیا کرتے تھے۔ جب انکل سنبا ا یکزیکھ کانسل کے ممبر تھے تو بھائی سید قد رِاحن ان کے پرسل اسٹنٹ تھے۔ چو نکہ موصوف ڈاکٹر محمد بخش کے داماد تھے اس لیے انگل سنہا مثل اپنے داماد کے ان کی قدر کیا کرتے تھے۔جب بھی سر کاری دورے پر دبلی اور بڑے بڑے شہر وں میں جایا کرتے توان کی دعو تیں ہواکرتی تھیں آپان دعو توں میں بھائی سید قدیراحن کو اپناداماد بتاکر لوگوں ہے ان کا تعارف کر ایاکرتے تھے۔ ان تمام دعو توں میں ان کو اپنے ساتھ لے جاتے اور اپنے بغل میں بٹھاکر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ راقم ہے بھائی قدیراحن اس بات کو برے فخر ہے بیان کیا کرتے تھے۔ انگل سنہاوالد مرحوم کی بری قدر کرتے تھے اور زندگی بجر نہایت محبت ہے بیش آتے رہے والد صاحب بھی ان کی بری عزت کرتے تھے اور انہیں اپنا برا بھائی سجھتے تھے یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے کے خوشی وغم میں برابر شریک رہے۔ مختمریہ کہ انگل سنہا دونوں بزرگ ایک دوسرے کے خوشی وغم میں برابر شریک رہے۔ مختمریہ کہ انگل سنہا بوری قدر کی۔

راقم والد مرحوم کے ساتھ پندرہ سال کی عمر میں انکل سنہا ہے پٹنہ میں ان کی رہایش گاہ پر ملا۔ موصوف ہے راقم کی ہیہ پہلی ملا قات تھی اور آخری ملا قات انگل سنہا ہے ان کی و فات ہے پانچ ون پہلے ہوئی۔اس لمبی مدنت میں موصوف کی کرم فرمائیاں راقم پر برابر ہوتی رہیں۔۱۹۳۷ء میں جب راقم کا کٹک کالج سے بیٹنہ کالج میں تباد لہ ہوا تواس زمانے میں موصوف پٹنہ یو نیورٹی کے وائس جانسلر تھے۔ آپ پٹنہ یو نیورٹی کے آفس میں بجز سنڈ کیسٹ کی میٹنگ کے کسی اور کام کے لیے نہ آیا کرتے اور یونیور مٹی کے کل کام اپنی رہایش گاہ پر کیا کرتے تھے اگر دن میں میٹنگ ہوتی تو مجھی ممبران کو کنچ دیا جا تااور اگر سہ بہر کو میٹنگ ہوتی توشام کی پر تکلف جائے ہے خاطر کی جاتی تھی۔ ہر سال جاڑوں میں اپنی طرف ہے گور نر کے اعزاز میں ایک ڈنر دیا کرتے تھے جس میں صرف مخصوص لو گوں کو ہی مدعو کیا جاتا تھا۔ کوئی سال ایسانہ گذرا کہ راقم ان دعو توں میں بلایانہ گیاہو۔اس کے علاوہ کوئی ہفتہ ایسانہ گذراکہ راقم انگل سنہا کے ساتھ ان کے یہاں رات کا کھانانہ کھا تاہو۔ موصوف فطر تاایک بڑے مہمان نواز مخص تھے۔ ہندوستان کاشاید ہی کوئی بڑا مخص ہو جو آپ کی مہمان نوازی ے فیض پاپ نہ ہوا ہو۔ صاحب موصوف خود روزانہ نہایت پر تکلف کھانا کھاتے اور انہیں ایباہی کھانادوسروں کو بھی کھلانے کا بے حد شوق تھا۔ان کاباوریتی جون جو گواکار ہے والا تھا کھانا پکانے کے فن سے خوب واقف تھا۔ایے باور پی کم ہی ملتے ہیں۔

انكل سنهاا يك نهايت بى خوش نداق ادر خوش گفتار انسان تنصه كھانے كى ميز پرايسى

الی دلچیپ با تی کیا کرتے سے کہ لوگ کھانے سے زیادہ ان کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے سے ۔ ان کا " میبل ٹاک" کم عالمانہ بھی ہوا کر تا تھا۔ ایک دفعہ رات کے کھانے کے دوران راتم سے مخاطب ہو کر کہنے گئے کہ اگر تم کی سے کام نکالناچاہے ہو تواس کے تمن ہی طریقے ہیں۔ اوّل " بھات" دوسر سے "بات " ، اور تمیر سے "لات " لیکن پہلا طریقہ نہایت کارگر ہو تا ہے ، اگریز بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے کام نگالناہو تو " بھات " ہی والے طریقے کو کام میں لاؤ۔ ان کا مقولہ ہے: "کو اور کھی ایک اور کسی سے کام نگالناہو تو " بھات " ہی والے طریقے کو کام میں لاؤ۔ ان کا مقولہ ہے: " کا در گرا کی ساحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ کی تمام کی بدولت ہو تیں جس کا ان صاحب نے اقرار بھی کیاؤا کئر ہادی حسن ہو علی گڑھ یو نیور ٹی میں فاری کے مشہور پر وفیسر سے جب بھی پٹینہ آتے تو انگل سنہا کے جو علی گڑھ یو نیور ٹی میں فاری کے مشہور پر وفیسر سے جب بھی پٹینہ آتے تو انگل سنہا کے کہاں قیام کرتے اور کھانا ختم ہو جانے کے بعد "شکنتا" کا اپناا نگریزی ترجمہ حاضرین کو اپنا ضاص انداز میں سناتے سے اور سب لوگ دم بخود ہو کر ان کی ایک ٹیک دیکھتے اور خوش ہو کہا تالیاں بجائے تھے۔ انگل سنہا پر انی تہذیب کے ایک اعلی نمونہ سے۔ آئ بھی را تم ان پر انی صحبتوں کو یاد کر کے انگل سنہا کی گئر میں سے۔ آئ بھی را تم ان پر انی صحبتوں کو یاد کر کے انگل سنہا کی گئر میں سے موس کر تا ہے۔

ا ۱۹۳۹ میں جب راقم پٹن کائی میں لکچر رہوکر آیا توانکل سہا پٹنہ یو نیورٹی کے وائس چا سلا سے انہیں میرے پٹنہ آنے ہے ہے حد خوشی ہوئی اور جھے پند رہ روز ابعد بہار کے گور نرے جو پٹنہ یو نیورٹی کے چا نسل بھی سے اپنی میں انگریزی کتاب عالمح ساتھ لے جا کہ ملایا اور بہت پکھے تحر یفیں بھی کیں۔اس زمانے میں میری انگریزی کتاب Of India نادوستان کے قدیم فاری شعر اہ کا تذکرہ اللہ آباد کے ایک پرلیں ہے چھالی جارتی تھی۔ موصوف گرچہ اپنی کاموں میں نہایت مصروف رہتے تھے گر وقت نکال کر میری اپوری کتاب کا فائنل پروف خود ہے پڑھا۔ان کی اس قدروانی کا بیس آج تک ممنون میری اپوری کتاب کا فائنل پروف خود ہے پڑھا۔ان کی اس قدروانی کا بیس آج تک ممنون ہوں۔ موصوف ایک مرتبہ راقم ہے فرمانے گئے کہ جب تم پٹنہ یو نیورٹی کے پہلے بواجہ وی ہوئے تو حکومت بہار نے تمہیں تین سال کے اندر لکچر دے اسٹنٹ پروفیسر بنادیا گر یو نیورشی نے تمہیں کوئی اعزاز نہ بخشا۔ سر خواجہ ٹکہ نورجواس وقت پٹنہ پروفیسر بنادیا گر یو نیورشی نے تمہیں کوئی اعزاز نہ بخشا۔ سر خواجہ ٹکہ نورجواس وقت پٹنہ یو نیورشی کے وائس چا نسلر تھے ،ان ہے جو چوک ہو گئی ہے ہیں اب اس کی طافی کرنا چا ہتا

ہوں۔ کل دی بہتون میں جھے ہو میں تہمیں کھ انعام دوں گا۔ دوسر ہوا تو جب را تم موصوف کی رہائش گاہ پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ تقریباً چالیس کتابیں جو اس وقت تک پٹنے یونیورٹی سے شائع ہوئی تھیں ان کی میز پر ریشی فیتوں سے بندھی ہوئی رکھی تھیں جن کی مجموعی قیمت ڈھائی ہزار رو پیول سے او پر ہوگی۔ موصوف نے فرمایا کہ یو نیورٹی کی طرف مجموعی قیمت ڈھائی ہزار رو پیول سے او پر ہوگی۔ موصوف نے فرمایا کہ یو نیورٹی کی طرف سے میں بحثیت وائس چانسلر یہ کتابیں تمہیں بہ طور انعام دے رہا ہوں۔ ان کتابوں کے بندل میں پہلی کتاب سر جدونا تھ سر کارکی تھنیف مغل حکومت کے بارے میں تھی The بندل میں پہلی کتاب سر جدونا تھ سرکارکی تھنیف مغل حکومت کے بارے میں تھی The بندل میں پہلی کتاب سر جدونا تھ سرکارکی تھنیف مغل حکومت کے بارے میں تھی اسے ہاتھ سے انگریزی میں حسب ذیل عبارت لکھ کر جھے دعا کے ساتھ عطائی:

"To Dr. Syed Iqbal Hussain with my blessings and good wishes to whom (in appreciation of his Scholarship) I have had presented a complete set of Patna University Publications.

Sachchidananda Sinha Vice-Chancellor 6/12/40"

ترجمہ: ڈاکٹر سیدا قبال حسین کو ان کی علیت کی قدر دانی کرتے ہوئے میں اپنی نیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ پٹنہ یو نیور شی کی مطبوعات کا یوراسیٹ نذر کرتا ہوں۔

ى دانند سنها،وائس جا نسلر،۲۶ر ۱۲ر ۴۰۰ • ۴۰∍

میں نے کچھ دنوں پہلے میہ سب کتابیں بہ طور عطیہ خدا بخش لا ئبر بری کو دے دیا ہے۔ صرف جدونا تھ سر کاری کی تصنیف مغل ایڈ منسٹریشن جس پر انگل سنہا کی تحریر اور دسخط شبت ہے، ۲ سمال ہے میرے پاس محفوظ ہے۔ نو سال تک انگل سنہا پٹنہ یو نیورش کے وائس چا شکر رہے ،اور را تم اس دوران اسٹنٹ پر دفیسر تھا مگر موصوف نے را تم کوان سب جگہوں پر نامز دکیا جن پر سینئر پر دفیسر وں کی ہی نامز دگی ہواکرتی تھی۔ بہت ہے سینئر

پروفیسروں پر ترجیج دے کر داقم کو پٹنہ یو نیورٹی کے سدیٹ کا ممبر نامز و کرایا۔ پٹنہ یو نیورٹی جرتل کے ایڈ ویٹوریل بورڈ کا ممبر بنایااور یو نیورٹی کی کوئی کمیٹی الی نہ تھی جس کارا تم ممبر نہ ہو۔ پر نہیل آرمر جو میرے استاد تھے ان سب نامز وگیوں میں انگل سنباکا ساتھ دیا کرتے تھے۔ ۱۹۳۳ء میں راقم کو پٹنہ یو نیورٹی نے آل انڈیااور بٹنل کا نفر نس میں جواس سال بنارس میں ہوئی تھی، اپنائما پند ویانورٹی نے آل انڈیااور بٹنل کا نفر نس میں جواس سال بنارس میں ہوئی تھی، اپنائما پند ویانورٹی سنباکویہ خیال آیا کہ میں بنارس بند ویو نیورٹی کے مہمان خانے میں آرام سے نہ روسکوں گااس لیے انہوں نے میرے قیام و طعام کا انتظام کارادیا تھا جہاں میں نہایت آرام سے ایک ہفتہ منارس کیٹو نمنٹ کے سسل ہوٹل میں کرادیا تھا جہاں میں نہایت آرام سے ایک بینت کارائر اس کا نوٹورٹی میں کہا ہے ایک تیکسی کا بھی انتظام کرادیا تھا۔ ان سب اخراجات پر پٹنہ یو نیورٹی میں کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ انگل سنہاکواردو کے ایم۔ ان سب اخراجات پر پٹنہ یو نیورٹی میں کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ انگل سنہاکواردو کے ایم۔ اس کا معتون ہونے کا بواشوق تھا اور ہر سال ایم۔ اسے اردو کا وو پر چہ جس کسی ہندی ادب اور ہندی اوبی تاریخ سے ہوا کر تا تھا، آپ اس کے معتون ہوتے اور امید واردوں کو دل کول کر نمبرویا کرتے تھے۔

انگل سنها کوسر محمد اقبال کی و فات کے چند سال بعد یہ خیال گذرا کہ سر محمد اقبال کی شاعری کے متعلق الیک کتاب تصنیف کریں۔ چو نکد موصوف فار می زبان سے بہت کم واقف سے لہذا واقم نے انہیں مٹورہ دیا کہ فار می زبان کی واقف سے لہذا واقم نے انہیں مٹورہ دیا کہ فار می زبان کی واقف ت کیا ور کتاب کا تکسوان کچھ لکستا متاسب نہ ہوگا، مگرا نہوں نے میرے مشورے سے انفاق نہ کیا ور کتاب کا تکسوان شروع کر دیا جس کی جمیل تقریباً چار سالوں میں ہوئی۔ موصوف اقبال اور ان کی شاعر می شروع کر دیا جس کی جمیل تقریباً چار سالوں میں ہوئی۔ موصوف اقبال اور ان کی شاعر می انہوں نے سلے میں ہمیشہ منفی پہلوا فتیار کرتے اور ان کے اسلامی خیالات کو ناپند کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس کتاب کے لکھے اور تر حیب دیے میں اللہ آباداور پیٹنہ کے بہت سے لوگوں سے مدد کی مگر اس سلط میں بہت کچھ ذمہ دار می راقم پر بی والی گئی۔ پریس میں جانے سے پہلے میں بہت کے مفید مثورے دیے۔ اسمتھ اور پڑنہ کا نے کے پروفیسر کلیم الدین احمد اور پروفیسر فضل الرحمٰن کو دکھلایا۔ ان دونوں آخر الذکر پروفیسر و فیسر و نے اس کتاب کی در شکل کے سلط میں بہت سے مفید مشورے دیئے۔ جب کتاب کا مسود و پروفیسر کلیم الدین احمد ادر پروفیسر فضل الرحمٰن کے مشور دی کے ساتھ بھے فظر خانی کے بروفیسر کلیم الدین احمد ادر پروفیسر فضل الرحمٰن کے مشور دی کے ساتھ بھے فظر خانی کے پروفیسر کلیم الدین احمد ادر پروفیسر فضل الرحمٰن کے مشور دی کے ساتھ بھے فظر خانی کے پروفیسر کلیم الدین احمد ادر پروفیسر فضل الرحمٰن کے مشور دی کی ساتھ بھے فظر خانی کے

لیے دیا گیا تو میں نے بھی ان کے مشوروں ہے اتفاق کرتے ہوئے گی ابواب کو کتاب ہے تکال دینے کے لیے کہا گر موصوف سوائے چھ معمولی تبدیلی کے کی ترمیم پر راضی نہ ہوئے اوروہ مسودہ جے موصوف نے خود تیار کیا بھا، رام نرائن لال کتب فروش اللہ آباد کے مطبع نیشنل پرلیں میں طباعت کے لیے بھنج دیا گیا، موصوف نے اپنی کتاب کے دیباچہ صفحہ: ۲ پر پروفیسر ڈبلو۔ ک۔ اسمتھ، پروفیسر کلیم الدین احمد، پروفیسر فعنل الرحمٰن اور راقم کائن تعاون کے لیے شکریہ اداکیا ہے۔ علاوہ ازیں راقم کا مزید شکریہ اقبال کے اشعار جمع کائن تعاون کے لیے شکریہ اداکیا ہے۔ علاوہ ازیں راقم کا مزید شکریہ اقبال کے اشعار جمع کرنے اور ان کا گریزی میں ترجمہ کرنے کے سلسلے میں بھی اداکیا۔ کے ۱۹۳۰ء میں یہ کتاب پانی موبارہ صفحات پر مشمل "اقبال: شاعر اور ان کا پیغام (Iqbal: The Poet & his کے مفاین کو مضافین کو کہاں کتاب کو پڑھائی ۔ موصوف کی یہ محت رائیگاں گئی کیونکہ جس مختص نے بھی اس کتاب کو پڑھائیں ۔ موصوف کی جند نیخ اللہ آباد سے چھپ کر آتے تو ناپند کیااور یہ کتاب مقبول نہ ہو گی۔ جب کتاب کے چند نیخ اللہ آباد سے چھپ کر آتے تو ناپند کیااور یہ کتاب مقبول نہ ہو تکی۔ جب کتاب کے چند نیخ اللہ آباد سے چھپ کر آتے تو ناپند کیااور یہ کتاب مقبول نہ ہو تکی۔ جب کتاب کے چند نیخ اللہ آباد سے چھپ کر آتے تو موصوف نے بھے اپنے بہاتھ سے موصوف نے بھی این بلوا کر کتاب کا ایک نیخ عطافر مایا، جس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے موصوف نے بھی اردی کی کردی:

"To Iqbal - Scholar, Senator and educationist-with my blessings, Love and good wishes. Sachchidanand Sinha.

22/2/47

(اقبال کوجوعالم، سنیٹر،اور معلم ہیں،اپنی دعائیں، محبت اور نیک خواہشات کے ساتھ دیتاہوں۔ سپدانند سنہا نیک خواہشات کے ساتھ دیتاہوں۔

موصوف زندگی کے ہر شعبے میں قدیم وضع داری کے پابند تھے اور ہر ایک چیز کی وقعت خوب سجھتے تھے۔ ماہ فروری ۱۹۵۰ء میں جب وہ سخت بیار تھے اور کمزوری کے سبب و قعت خوب سجھتے تھے۔ ماہ فروری و دالی نہ جاسکتے تھے تو دستور ہند کے ہندی، انگریزی وستور ہند کے ہندی، انگریزی مسودے ان کے دستخط کرنے کے لیے دہلی نہ جاسکتے تھے تو دستور ہند کے ہندی، انگریزی مسودے ان کے دستخط کے لیے بحفاظت تمام پنند لائے گئے اور ان کی رہائش گاہ کے ایک

کرے میں سپاہیوں کے پہرے میں در کھے گئے۔ ۱۱؍ فروری ۱۹۵۰ کو موصوف نے ان اہم مودوں پراپ دستخط شبت کے جوان معودوں پر آخری دستخط تھے۔ یہ کرو آپ کی خواب گاو کے دوری پر تفاظر موصوف شیر وائی، پانجامہ اور ٹو پی پہن کر دستظ کر نے کے لیے خور کے وردی پر تفاظر موصوف شیر وائی، پانجامہ اور ٹو پی پہن کر دستظ کر نے کے لیے خور اخترام کے ساتھ ان معودوں پر دستخط کیا۔ جب لوگوں نے موصوف سے یہ کہا کہ ان معودوں پر آخری دستخط آپ ہی کا ہے جو بہار کے لیے فخر کاباعث ہے تو وہ بش کر ہولے کہ معودوں پر آخری دستخط آپ ہی کا ہے جو بہار کے لیے فخر کاباعث ہے تو وہ بش کر ہولے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ دستخط کیا اور کس نے آخری۔ ہر چیز وقت کے ساتھ گذر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ دستور پر کس نے پہلاد سخط کیا اور کس نے آخری۔ ہر چیز وقت کے ساتھ گذر جاتی ہوائی ہول جاتے ہیں۔ میرے لیے بھی بات قابل فخر ہے کہ وستور ہندگی تیاری جاتی ہوئی بچھ حصد رہا۔ اس تقریب کے بعد موصوف خود سے چل کر اپنی خواب گاو تک میں میرا بھی پچھ حصد رہا۔ اس تقریب کے بعد موصوف خود سے چل کر اپنی خواب گاو تک تھے۔ یہ تقریب موصوف خود سے جاتی کر اپنی خواب گاو تک بیاری کے اور بوگئے تھے۔ یہ تقریب موصوف کے انتقال سے صرف تین بھتے ہوئی تھے۔ یہ تقریب موصوف کے انتقال سے صرف تین بھتے ہوئی تھی۔ یہ تقریب موصوف کے انتقال سے صرف تین بھتے ہوئی تھی۔

قاکٹر سچدانند سنہا کی شادی راد ھےکا دیوی ہے ہوئی تھی جو لا ہور کے ہیر سر مسز شیوارام کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ موصوفہ کا انقال ۲۰ مرجولائی ۱۹۱۹ء کو ہوا۔ موصوفہ نے بابو مجھونیشور پر شاد کے دوسر ہے لڑکے راد ھاکرش سنہا کو گود لیا تھااور دونوں میاں بیوی کو اس لائے ہے بربی مجت تھی۔ راد ھیکا دیوی کے انقال کے بعد ڈاکٹر سچدانند سنہائے مسئر راد ھاکرش سنہا کو بہت اچھی تعلیم وی اور مرتے دم تک ان ہے بے عد مجت کرتے رہ ۔ کرش سنہا کو بہت اچھی تعلیم وی اور مرتے دم تک ان ہے بے عد مجت کرتے رہ ۔ افسوس کی بات ہے کہ مسئر راد ھاکرش سنہائے ۱۹۲۹ء میں اکیاون برس کی عمر میں قضا کیا۔ موصوف راقم کوا ہے برٹے بھائی کی طرف سمجھتے تھے۔ آپ کچھے دنوں تک پٹنے یو نیورش کے لیے ایک موصوف راقم کو اپنے برٹے بھائی کی طرف سمجھتے تھے۔ آپ کچھے دنوں تک پٹنے یو نیورش کے لیے ایک فازن بھی رہے۔ ڈاکٹر سپدائند سنہائے سنہالا ہبر بری کے متصل ابنی رہائش کے لیے ایک وارش ہورت مکان فرو خت ہو گیااور اب اس و آسائش ہے رہے ، ان کی وفات کے بعد یہ خوب صورت مکان فرو خت ہو گیااور اب اس و آسائش ہے رہے ، ان کی وفات کے بعد یہ خوب صورت مکان فرو خت ہو گیااور اب اس میں اسکول اگز آئے ہوں بورڈ کا دفتر ہے راقم جب بھی او ھر سے گزر تا ہے تو قد یم ہاتھی اور

پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور جھسے مملین بناتی ہیں۔

انکل سنهاایک نهایت بی خوش خلق اور زنده دل انسان تنے، ظر افت، خوش طبعی، بلند كردارى اور سخاوت كے ليے مشہور تھے،ان كى باتوں ميں ايى كشش تھى كە جو بھى ان ے ملتاان کاگرویدہ ہو جاتا۔ موصوف کی شان و تمکنت ایسی تھی کہ بڑے ہے بڑے سر کاری عہدیداران کو بھی ان سے بحث کرتے ہوئے تامل ہو تا تھا۔ آپ کی اقربایروری کابیہ حال تھا كداني برادري كے بے شارلو گول كى مالى امداد كياكرتے تھے۔ راقم كواس بات كاذاتى تجربہ ہے کیو نکدرا قم خودا بک ممتاز کا نستھ و کیل کوجوا پی بیاری کی وجہ ہے مجبور ہو گئے تھے تقریباا بک سال تک ہر ماہ ایک اچھی رقم کا چیک انگل سنہا کے حکم سے و کیل صاحب کے اخراجات کے لیے ان کے گھر پہنچایا کر تا تھا۔ راقم ہے انکل سنہا کی سیای بحثیں خوب ہوا کرتی تھیں۔ موصوف"اکھنڈ بھارت" کے طرف دار تھے اور تقتیم ہند کے سخت نخالف۔را تم بھی تقتیم ہند کا مخالف تھا تگر میں مسلمانوں کو غیر منقسم ہندوستان میں چند ضروری مراعات دیے جانے کا حامی تھا۔ موصوف کا خیال تھا کہ ہندو قوم جو آٹھ سوسال تک مسلمانوں کی محکوم رہ چکی ہے اب وہ جذبہ انقام کے تحت مسلمانوں کو کسی طرح کی رعایت دیئے جانے کے لیے تیار نہیں ہو عتی۔انکل سنہانے نہایت تیقن کے ساتھ راقم سے پیر بھی کہا کہ اگر ہندوستان تقتیم ہو گیا تو ہندوستانی مسلمانوں کی زبوں حالی کی کوئی انتہانہ ہو گی، یہاں تک کہ ہندوستانی مسلمان لکڑی کا شنے والا اور یانی بھر نے والا بن کر رہ جائے گا۔ راقم ان کی اس بے لاگ گفتگو کو سن کر سونچ میں پڑجا تا تھاکہ منقتم ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ آیندہ کیا پیش آنے والا ہے۔انگل سنہا کی انچھی خاصی جا کداد لا ہو رمیں تھی، تقتیم ہند کے بعدیہ تمام جا کداد حکومت پاکستان کے قبضے میں آگئیں اور انہیں اس جا کداد کے عوض پاکستان ہے کچھے معقول معاوضہ بھی نہ ملا۔ انہیں اس بات کا سخت رنج تھا مگراہے رنج کو مجھی کسی کے سامنے ظاہر نہ کیااورا پنے مسلمان دوستوں ہے ملنے جلنے میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔

ڈاکٹر بچدانند سنہانے نومبر ۱۹۳۹ء میں اپنی زندگی کے 24 سال پورے کیے۔ گرچہ موصوف اس وقت کافی کمزور ہو چکے سے مگر اپنے تمام کاموں کو ہا قاعدگی کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ اپنی موت سے پانچ دن پہلے ۲۲ مارچ ۱۹۵۰ء کو صاحب موصوف نے ڈاکٹر

راجندر پرشادے اپنی اور اپنی اہلیہ کی تصویروں کی نقاب کشائی کرائی۔ ای روز ایے خاندان کے افراداور گور نربہار کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بھی تھینچوائی جوان کی آخری تصویر تھی۔ عرمارج ١٩٥٠ء كوصاحب موصوف نے بنت ميں اپني رہائش گاہ يرساز سے جد بح صح میں انتقال کیااور گڑگا کے کنارے بانس گھاٹ پران کاجسد خاکی نذر آتش کیا گیا۔ گور نراور حکومت بہار کے بڑے بڑے عہدے داران کے علاوہ بہار کے بے شار عوام الناس بھی ان کی آخری رسومات میں شریک رہے۔ بہار کی تاریخ میں یہ بہلا موقع تفاکہ کسی غیر سر کاری فرہ کی آخری رسومات کو سر کار کی اعزاز کے ساتھ انجام دیا گیا ہو اور اس دن لیجس لینوا سمبلی کی عمارت پر سر کاری پر چم سر تکوں کر دیا گیا۔ تقریباً جالیس سالوں کے دوران راقم نے انگل سنہاہے بہت کچھ شکھا۔ جن پر عمل کر کے میں نے اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کیں وہ میرے لیے ایک تمونہ تنے اور کوئی ہفتہ خالی نہ جاتا تھا کہ جس میں موصوف ہے علمی ،اد بی اور سای مسائل پر میری تفصیلی گفتگونه ہوتی ہو ، موصوف پنڈت جواہر لال نہروے لے کر بے شارلوگوں کے لیے زندگی بھرانگل سنہارے اور ان کی موت پر ان لوگوں نے آنسو بہائے۔ان کی موت نے میرے لیے ایک ایسا خلاپید اگر دیاجو تبھی پر نہ ہو سکا۔ان کی موت کے ساتھ ایک مشتر کہ ہندوستانی تہذیبی دور کا خاتمہ ہو گیا۔ کسی انگریزنے کیا خوب کہا ہے:

"To Live

In the memory
of those who knew you
Is not to die"



# بائيسوال باب

# نیورہ خاندان کے ہائی کورٹ کے چاج

(پہلےجج)

### مسترجستس سيد شرف الدين:

نیورہ گاؤں کے حالات،مشاہیر نیورہ کے مختلف دور اور باشند گان نیورہ کی خدمات کا تذکرہ راقم نے اس کتاب کے پہلے حصہ کے ساتویں باب میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ یجاس سال کے دوران اس گاؤں کے جیمہ قانون داں حضرات کو کلکتہ اور پٹنہ ہائی کورٹ میں جج ہونے کاشر ف حاصل ہوا ہے۔ ہندوستان کے کسی گاؤں سے شاید ہی اسے بچے ہوئے ہیں۔ نیورہ خاندان کے پہلے شخص جنہیں ہائی کورٹ کے بچے ہونے کا فخر حاصل ہوا مسٹر سید شرف الدین بیر سٹر تھے۔ سید فرزند علی جو چھپر ہ میں و کالت کرتے تھے ان کے تین لڑ کے تھے۔ایک لڑ کے خان بہادر سید نصیر الدین ی آئی ای ریاست بھویال میں وزیر مالیات تتے اور مسٹر سید شر ف الدین صاحب سید فرز ند علی صاحب کے چھوٹے لڑ کے تتھے۔ مسنر شر ف الدین کی تعلیم دس سال کی عمر میں شر وع ہو ئی اور ابتدائی تعلیم گھر پر یائی۔اس کے بعد اپناد اخلہ پٹنہ کالجبیث اسکول میں لیااور وہاں سے انٹر نس یاس کر کے کلکتہ میلے گئے جہاں سینٹ زیویری کالج میں دو سال تعلیم حاصل کی۔موصوف دو سال بعد بیر سٹری کی تعلیم کے لیے انگلتان چلے گئے اور ۱۸۸۰ء میں مڈل ٹمپل سے بیر سٹر ہوئے۔ انگستان ہے واپس آگر پٹنہ میں بیرسٹری کرنے لگے اور اپنے بیشہ میں بڑی شہر ت اور کامیابی عاصل کی۔ کچھے دنوں بعد موصوف نے اپنی رہائش کے لیے ایک شاندار مکان تعمیر کیا جو "چوہشہاؤی "کے نام اے مشہور تھا۔ یہ مکان خدا بخش لا بہریری کے متصل تھااور اس کا اصاطہ کافی وسیع تھا۔ ان کی و فات کے بعد حکومت بہار نے اس مکان کوسر کاری کا موں کے لیے خرید لیا۔ ای عمارت میں پٹنہ کالج بہت دنوں تک قائم رہا۔ آج کل اس کے ایک جھے میں گور نمنٹ اردولا بہریری ہے اور "اردو بھون" کی عمارت کچھ دنوں پہلے اس کے اصاطر میں تھیر کی گئی ہے۔ موصوف گرچہ ایک نہایت ہی مشغول بیر سر سے مگر و فت نکال کر شہری زندگی میں برابر حصہ لیتے رہے۔ نو سال تک مسلسل پٹنہ میونسپائی کے میونسپل کشنر رہ اور عمر موصوف نے انڈین نیشنل کا گریں کے کاموں میں خوب دلچپی کی اور مالی مدد بھی کیا کرتے موصوف نے انڈین نیشنل کا گریں کے کاموں میں خوب دلچپی کی اور مالی مدد بھی کیا کرتے موصوف نے انڈین نیشنل کا گریں کے کاموں میں خوب دلچپی کی اور مالی مدد بھی کیا کرتے کے مقال ہو جانے کے فور آبعد کے مقال ہو جانے کے فور آبعد کی مقال ہو جانے کے فور آبعد کی گئر ایس سے علی دورو ہو گئے۔

حکومت برطانیہ نے مسٹر شرف الدین کو کلکتہ ہائی کورٹ کا بچے مقرر کیااور صاحب موصوف دوسری جنوری ہے 190ء ہے جی کی خدمات کوانجام دینے لگے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بہار کا کوئی باشندہ کلکتہ ہائی کورٹ کا بچے مقرر کیا گیا ہواور موصوف ہے پہلے کوئی ہیر سٹر جو اسلاع میں ہیر سٹری کیا گیا تھا۔ان دونوں وجوہات کی بنا اسلاع میں ہیر سٹری کیا کر تا تھاہائی کورٹ کا بچے مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ان دونوں وجوہات کی بنا پر صاحب موصوف جب بچے مقرر ہوئے تو بہارے او گوں میں ایک خوشی کی اہر دوز گئی اور عوام الناس کوان کے بچے مقرر کیے جانے پر بڑا افخر حاصل ہوا۔

صاحب موصوف ١٩٠٧ء ١٩١٦ء تک کلکتہ ہائی کورٹ کے نج رہے۔ ہارچ ١٩١٦ء میں جب پٹنہ ہائی کورٹ کے نج رہے۔ ہارچ ١٩١٦ء میں جب پٹنہ ہائی کورٹ قائم ہوا تو مسٹر جسٹس شرف الدین کا تباد لہ کلکتہ ہے پٹنہ ہو کیا۔ اس زمانے میں پٹنہ ہائی کورٹ ایک چیف جسٹس اور چید ججوں پر مشتمل تھا۔ صاحب موصوف نے پٹنہ ہائی کورٹ پٹنہ ہائی کورٹ پٹنہ ہائی کورٹ میں بجی کے فرائفش کو ۱۹۱ء تک انجام دیا۔ موصوف کلکتہ اور پٹنہ ہائی کورٹ میں اپنے کاموں کو نہایت ہی ایما نداری اور خوبی ہے انجام دیتے رہے اور کافی شہرت عاصل کی۔ ججی سے پنٹن پا جانے کے بعد موصوف کچھ عرصہ تک گورٹر بہار واڑیہ کے اگر بکیو یؤ کانسل کے ممبر بھی رہے۔

مسنر جسٹس شر ف الدین نہایت ہی مر نجامر نجی سادہ مزاج ،شریف طبع اور صاف د ل انسان تھے۔مشر تی اور مغربی تہذیبوں کے قابل قدر نمونہ تھے۔ان کی رہائش گاہ پر ہمیشہ دوستوں کاایک مجمع رہتا تھا جن میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کم و بیش مصاحبت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ صاحب موصوف بچوں اور لڑکوں سے بڑی محبت سے ملتے تھے جس کارا قم کو ذاتی تجر بہ ہے۔ میرے چھوٹے دادا خان بہادر حشمت حسین علاوہ رشتہ داری کے مسٹر سید شر ف الدین کے عزیز دوستوں میں تتے۔ خان بہادر موصوف کے بڑے صاحبزادے مسٹرریاست حسین بیرسٹر بی۔این۔کالج کے متصل ایک بنگلہ میں رہاکرتے تھے جہاں راقم کا بھی اکثر قیام رہتا تھا۔ مسٹر سید شر ف الدین ہر سنچر کو اپنی رہائش گاہ" چوہشہ ہاؤس" سے النفنسلن سنیما تصویر دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ مسٹر ریاست حسین کا بنگلہ راستہ میں پڑتا تھااس کیے ہر سنیچر کو تقریباً ایک گھنٹہ صاحب موصوف مسٹر ریاست حسین کے یہاں تھہر جاتے اور ادھر ادھر کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ مسٹر سید شرف الدین اپنی گھوڑا گاڑی پر گئی مصاحبوں کے ساتھ سنیما جاتے اور ایک آرام کری اپنے ساتھ سنیماہال کے اندر لے جاتے جس پر بیٹے کر آرام سے فلم دیکھا کرتے تھے۔ مئی ۱۹۱۹ء میں راقم مسٹر ریاست حسین کے یہاں تھہرا ہوا تھااور اس زمانے میں دسویں جماعت کا طالب علم تھا۔ جب راقم نے جج کو جائے بیش کی تووہ بہت خوش ہوئے اور دعائیں دے کر کہا کہ تم آج میرے ساتھ سنیما چلو۔ میں نہایت خوشی ہےان کے ہمراہ سنیما گیا۔اس زمانے میں بولتی تصویروں کارواج نہ تھااور تصویروں کا قصہ جوانگریزی زبان میں لکھا ہو تا تھا تضویروں کے ساتھ پر دہ پر پیش کیا جاتا تھا۔ جج صاحب نے مجھے ہدایت کی کہ پر دہ پر لکھی ہوئی انگریزی عبار توں کو پڑھ کر سناؤں۔ صاحب موصوف جھے ہے بہت خوش ہوئے کیونکہ میں نے انگریزی عبار توں کو سیچے طور ہے ا نہیں پڑھ کر سادیا۔ موصوف نے مجھے تاکید کی کہ اچھی عبار توں کو یاد کرلوں کیونکہ میہ عبار تیں سہل انگریزی کانمونہ ہوا کرتی تھی۔راقم نے ان عبار توں کو بہت دنوں تک یادر کھا۔ مسٹر جسٹس سید شرف الدین کا قد میانہ تھا۔ رنگ کے گورے اور خوب صورت شکل کے تھے۔ نہایت ہی مہمان نواز، یار باش اور دوست پرور انسان تھے۔ حضرت حاجی وارث علی شاہ دیواشر بیف صلع بارہ بنکی کے خاص مریدوں میں تھے اور حضرت موصوف ان ے بڑی محبت کرتے تھے۔ بچے صاحب نے اپنے چیر کی ایک تصویر کسی بور بین مصور ہے بنوائی تھی جو فن مصور ی کااعلی نمونہ تھی۔ میں نے اس تصویر کو مسٹر صفدر امام ہیر سٹر پٹنے کے یہال دیکھی تھی۔ معلوم نہیں ریہ تصویر اب کس کے پاس ہے۔

مسٹر سید شرف الدین نے ۱۹۲۱ء میں انتقال کیا اور نیورہ کے قبر ستان میں مدفون ہوئے۔ مسٹر جسٹس سید شرف الدین کے صاحبز اوے مسٹر سیدا جدش ف الدین ہائی کورٹ میں ہیں ہیر سٹری کرتے تھے اور اپنے اس پیٹے میں کامیاب بھی تھے۔ موصوف میرے پڑپا مسئر ریاست حسین کے عزیز دوستوں میں تھے اور راقم بھی کہی ان کی رہایش گاہ واقع فریز رروڈ پر ان سے ملئے جایا کرتا تھا۔ موصوف ایک دوست پرست اور مخلص انسان تھے۔ مسٹر جسٹس شرف الدین ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کے خرج کے لیے جتنی رقم در کار ہوتی تھی شرف الدین ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کے خرج کے لیے جتنی رقم در کار ہوتی تھی اور دو لڑکے تھیے ہند کے بعد پاکستان چلے گئے۔ مسٹر احمد شرف الدین کے بڑے لڑکے اور دو لڑکے تھیے ہند کے بعد پاکستان چلے گئے۔ مسٹر احمد شرف الدین کے بڑے لڑکے احسن شرف الدین چار سال تک پٹنے کالج میں میرے شاگر د رہے چند سال ہوئے کہ احسن شرف الدین چار سال تک پٹنے کالج میں میرے شاگر د رہے چند سال ہوئے کہ موصوف قضا کرگے۔ راقم کواب ان لوگوں کے متعلق بچھے حال معلوم نہیں گرچہ یہ لوگ موصوف قضا کرگے۔ راقم کواب ان لوگوں کے متعلق بچھے حال معلوم نہیں گرچہ یہ لوگ

(دوسرے نج)

سرسیدعلی امام ، کے ہی۔ایس\_آئی

مرسید علی امام، خاندان نیورہ کے دوسرے فرد تھے جنہیں حکومت برطانیہ نے بھی کاعہدہ عطاکیا تھا۔ صاحب موصوف نیورہ صلع پٹنہ میں اار فروری ۱۸۲۹ء کو پیدا ہوئے۔
آپ کے والد محترم نواب شمل العلماء سید امداد امام صاحب اثر کی ذات میں ایسی جامعیت موجود تھی جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ کو فن طب، شعرہ بخن، ادب و تنقید نگاری میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ عربی، فاری کے علاوہ انگریزی بھی جانے تھے۔ بچھ عرصہ تک پٹنہ کالج میں فاری ادب کے پروفیسر رہے مگر انگریز پر نہل سے بچھ اختلافات کے بنا پر ملازمت سے علیحد گی اختیار کرلی۔ سرسید علی امام ایک ایسے نامور دائش ور

اور مفکر کے بڑے صاحبزادے تھے۔ سر سید علی امام نے انٹر نس کا امتحان آرہ صلح اسکول سے ١٨٨٧ء ميں پاس كيا۔ چند ماہ بعد بير سٹري كى ڈگرى حاصل كرنے كے ليے انگلتان گئے اور ندل نمیل ہے جون ۱۸۹۰ء میں بیر سٹر ہوئے۔انگلتان ہے واپس آگر صاحب موصوف ماہ نومبر ۱۸۹۰ء میں بحثیت ایڈو کیٹ کلکتہ ہائی کورٹ کے تحت کام کرنے لگے۔ تقریباً ہیں سال تک پٹنہ میں رہ کر بیر سٹری کی۔اپنی جادو بیانی، قانون فنبی اور قانون دانی کے وجہ ہے ا تنی شہرے حاصل کی کہ ہندوستان کے ہر صوبہ میں بڑے سے بڑے مقد موں میں بیر سڑ مقرر کیے جاتے اور ان میں کامیاب ہوتے تھے۔ ١٩٠٩ء میں موصوف حکومت ہند کے اسٹینڈنگ کونسل مقرر کے گئے اس کے پچھ عرصہ بعد ۱۹۱۰ء کے اوا خرمیں حکومت ہند کے لا ممبر ہوئے اور اس جلیل القدر عہدہ پر دسمبر ۱۹۱۵ء تک فائزر ہے۔ جب اس عہدہ سے علیحدہ ہوئے تو پٹنہ ہائی کورٹ میں ۱۹۱۲ء سے بیرسروی کرنے لگے۔ ستبر ۱۹۱۷ء میں صاحب موصوف نے پٹنہ ہائی کورٹ میں جی کاعہدہ قبول کیااور ایک سال تک اس عہدہ پر قائم رے۔ حکومت بہار نے صاحب موصوف کو ۱۹۱۸ء میں ایکز یکینو کا نسل کا ممبر مقرر کیا جہاں انہوں نے اگست ۱۹۱۹ء تک اپنے فرائض کو بحسن وخوبی انجام دیا۔ اگست ۱۹۱۹ء میں نظام حیدر آباد نے انہیں وزارت عظمیٰ کا کام سپر د کیا۔ دو سال بعد اس عہدہ سے الگ ہو گئے اور پٹنہ والیس آگر بیر سٹری کرنے تلکے۔ اس زمانہ میں پٹنہ ہائی کورٹ میں کوئی قانون داں ان کا ہمسر نہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد ایک بین الا قوامی ادارہ قائم ہواجس کا نام لیگ آف نیشنس رکھا گیا۔ ونیا کے مختلف ممالک نے اپناا پنانما بندہ اس ادارہ کے لیے منتخب کیا اور سر علی امام پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے لیگ آف عیشنس میں ہندوستان کی نمائندگی کی اور صاحب موصوف کے لیے بیا ایک بہت بردااعزاز تھا۔ سر سید علی امام آخری راؤنڈ نیبل کا نفرنس ۱۹۳۱ء میں مسلمانان ہند کے نما ئندے کی حیثیت سے شریک ہوئے اور ایک پرزور تقریر کی کہ ہندوستان کو آزادی دی جائے۔ حکومت برطانیہ نے انہیں کے۔ ی۔ایس۔ آئی کے خطاب سے سر فراز کیا۔

سر سید علی امام این زمانے کے قابل ترین مسلمان تصے اور انہوں نے جو ملک و ملت کی بے نظیر خدمت کی ہے اس کی مثالی بہت کم ملتی ہے۔ بحثیثیت وزیرِ قانون سر علی امام نے م حید مچھلی بازار کانپور کا تنگین معاملہ اپنی دور اندیشی، محنت اور جاں فشانی ہے ختم کراکر ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک بہت بزی الجھن کو دور کیا۔ مسلم قوم ان کی اس بے لوث خدمت کو بھی فراموش نہیں کر علق ہے۔مئلہ برارا یک عرصہ سے نظام حیدر آباد کے لیے در دسر بنا ہوا تھا۔ نظام حیدر آباد نے سر علی امام کی خدمات حاصل کیں اور انہیں اپناو کیل بناکر لندن بھیجا کہ حکومت برطانیہ کے سامنے اس مسئلہ کو پیش کر کے اس کا کوئی حل نکالیں۔ سر علی امام کی کوششوں کی بدولت نظام حیدر آباد کو چند مر اعات حاصل ہو گئیں اور حضور نظام کے بڑے لڑے پرنس آف برار کہلانے کے مستحق ہو گئے۔ سر علی امام نے کا تکریس کے تمی اجلاس میں بحثیت ممبر شرکت نہ کی اور مسلمانوں کے حقوق کی تخق ہے محافظت كرتے رہے۔ صاحب موصوف كالمسلم ليگ سے عرصہ دراز تك تعلق رہااور آب اس سالانداجلاس کے صدر ہوئے جو ۸۰۹ء میں امر تسر میں منعقد ہوا تھا۔ سر محمد اقبال کو سر سید علی امام سے بڑی عقیدت مندی تھی۔ چنانچہ سر محمد اقبال نے اپنے شعر میں سر علی امام کو " تلہدار حقوق امت خیر البشر "کہاہے جس سے سر سید علی امام کی عظمت کا پیتہ چاتا ہے۔ بحثیت وزیر قانون سر سید علی امام نے بنگال سے بہار اور اڑیسہ کے صوبہ کو الگ کرانے میں کار نمایاں انجام دیااور شاہ جارج پنجم نے اپنے د بلی دربار کے موقع پر دسمبر ۱۹۱۱ء میں بہار اور اڑیسہ کے ایک الگ صوبہ بنائے جانے کااعلان کیا۔ موصوف کو ''بابائے جدید بہار اور اڑیسہ "، کالقب تو ضرور حاصل ہوالیکن بنگال سے الگ ہوجائے کے بعد بہار میں مسلمانوں کی دس فیصد اور اڑیسہ میں جار فیصد آبادی ہو گئی اور مسلمان بہار واڑیسہ میں اقلیت بن كرره گئے۔ معلوم نہيں يہ كاروائى سرسيد على امام نے كس جذبے كے تحت كى تقى۔ ۱۹۲۸ء میں پنڈت موتی لال نہرونے "Indian Reforms" پراپی ایک سیای اسلیم مرتب کی جو نہرور پورٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔اس نہرور پورٹ پر سر سید علی امام نے اپنا و متخط شبت کردیااور رپورٹ کی تائید میں ایک جلسہ عام میں تقریر بھی کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سر سید علی امام نے اس رپورٹ پر بغیر زیادہ غوروخوض کیے اپنا دستخط کر دیا تھا۔ نہرو ر پورٹ کی مخالفت میں مسٹر سید عبد العزیز اور مولانا شفیع داؤدی نے پٹنہ میں ایک جلسہ منعقد کیا جس میں مولانا شو کت علی، مولانا محد علی اور سر سید علی امام بھی شریک تھے۔ مولانا

محمد علی نے اپنے تقریر میں نہرو رپورٹ کی دھیاں اڑادیں اور مسلمانان ہنداس رپورٹ کی خالفت پر کمربستہ ہوگئے۔ بعد ازاں بیہ رپورٹ بے کار ہو کررہ گئی۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا جاچکا ہے۔ علامہ سر محمد اقبال سر سید علی امام کی شخصیت سے بہت متاثر تقے اور ہمیشہ موصوف کے بڑے مدائ رہے۔ اپنی کتاب "اسر ارخودی" کو انیس اشعار کا ایک قصیدہ لکھ کر سر علی امام کے بڑے مدائ رہے۔ اپنی کتاب "اسر ارخودی کے دوائد یشنوں میں یہ قصیدہ موجود ہے مگر معلوم نہیں یام سے معنون کیا۔ اسر ارخودی کے دوائد یشنوں میں یہ قصیدہ موجود ہے مگر معلوم نہیں ہے۔

سرسید علی امام نانیهالی رشتہ سے میرے ماموں ہوتے اور دوھیهالی رشتہ سے چپا
سے۔ موصوف سے تیسرارشتہ اس وقت قائم ہواجب راقم کی ایک خالہ زاد بہن کی شادی سر
علی امام سے ہوئی۔ موصوفہ لیڈی انیس امام کے نام سے مشہور ہو ئیں اور سابق، سیای، علمی
اور فہ ہبی کاموں میں نمایاں حصہ لیتی رہیں۔ عرصہ دراز تک بہار لیجس لیٹو کو نسل کی ممبر
بھی رہیں۔ چند سال ہو کے انتقال کر گئیں۔ موصوف کی دوسری ہوی "میری" (مریم) نام
کی ایک عیسائی خاتون تھیں۔

مرسید علی امام را تم کے والد ہے بڑی محبت کرتے اور والد صاحب بھی ان کی بڑی

الزت کرتے تھے۔اس تعلق کا تذکرہ والد صاحب نے اپنی نگار شات میں کیا ہے۔ سرعلی امام

نے والد صاحب ہے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ "وجو د باری تعالی پر جھے ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ کی ذاتی مشاہدہ کی چیز پر یقین ہو تا ہے۔" موصوف کے اس جملہ کا ایک گہر ااثر والد صاحب پر ہوا۔ سرسید علی امام کی ہر سالگرہ کے موقع پر والد مرحوم انہیں کوئی نہ کوئی تخذ کیا پیش کیا کہ تھے۔ آثری سالگرہ کے موقع پر والد صاحب نے قر آن کر بیم ایک نیخہ نذر کیا اور یہ سوچا کہ آیندہ یوم بیدائش پر قر آن اور ادکام قر آن کے متعلق ایک کتابچہ لکھ کرسر علی امام کو نذر کریں۔ والد صاحب کا یہ ارادہ پورانہ ہوسکا کیونکہ سرسید علی امام کا اچا تک انتقال ہو امام کو نذر کریں۔ والد صاحب کا یہ ارادہ پورانہ ہوسکا کیونکہ سرسید علی امام کا اچا تک انتقال ہو کیا اور حالات بدل گئے۔ والد مرحوم کی وفات کے ، چند سال بعد ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے کیا اور حالات بدل گئے۔ والد مرحوم کی وفات کے ، چند سال بعد ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے خیال آیا کہ ان مقالات کی طباعت اور اشاعت ہو جائے تو بہتر ہے۔ چنانچہ راقم نے اس کتابچہ کو "جچہ مقالے "کانام دے کر اے 19ء میں چھپواکر لوگوں میں تقیم کیا۔ راقم مرسید علی امام کی خدمت میں اکثر حاضر ہواکر تا تھا اور ان کے خصائل تمیدہ سے بہت متاثر ہو تا تھا۔ سرسید کی خدمت میں اکثر حاضر ہواکر تا تھا اور ان کے خصائل تمیدہ سے بہت متاثر ہو تا تھا۔ سرسید

علی امام کی عاجزی اورانکساری کامیہ حال تھا کہ اپنے ہے کمتر در جہ۔ کے لوگوں ہے بھی نہایت
اخلاق سے ملتے تتھے۔ایک روز "مریم منزل" پٹنے میں راقم سر سے علی امام کے ساتھ دن کا
کھانا کھارہا تھا کہ ان کے دور کے ایک نوجوان رشتہ دار جنہیں ، ذام کامر علی تھا یک بیک
کھانے کے کمرے میں داخل ہو گئے۔انہیں دیکھ کرسر سید علی اما نے فرمایا کہ آپ بھی ہم
لوگوں کے ساتھ کھانے میں شرکت کریں۔ مریض رشتہ دار نے نہایت خوش ہو کر ہم
لوگوں کے ساتھ کھانے میں شرکت کریں۔ مریض رشتہ دار نے نہایت خوش ہو کر ہم
لوگوں کے ساتھ میٹھ کر عمیل پر کھانے میں شرکت کی۔ کھانا چو نکہ انگریزی طرزے کھلایا
حاربا تھااس لیے جھوت کا تدبیشہ بہت کم تھا۔ کھانا ختم ہو جانے کے بعد سر سید علی امام نے
حاربا تھااس لیے جھوت کا تدبیشہ بہت کی کہ ٹیبل پر دوسب چیزیں جنہیں رشتہ دار موصوف
نے استعال کی تھیں الگ کر دی جائیں۔

والدمر حوم کی وصیت کے مطابق راقم کی طرف ہے علی گڑھ مسلم یو نیور شی اس امیدوار کوجوایل-ایل-بی کے امتحان میں اسلامی قانون میں سب سے زیادہ نمبر لا تا ہے ایک میڈل سر سید علی امام کے نام پر ہر سال ہماری دی ہوئی رقم سے عطاکرتی ہے۔ ڈاکٹر سجد انتد سنہا کی طرف سے پٹنہ یو نیور ٹی ایک میڈل ہر سال دیتی ہے۔افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موصوف کے ور ثاءنے اب تک سر سید علی امام کی کوئی یادگار قائم نہ کی ہے۔ سر سید علی امام کو انگریزی زبان کے علاوہ اردوزبان پر بھی کافی عبور حاصل تھااور انہیں سینکڑوں اردو کے اشعاریاد تھے۔ار دوزبان میں فی البدیہ تقریری نہایت ہی سلاست اور روانی ہے کیا کرتے تھے جن کوئن کربڑے ہے بڑے اردوزبان کے ماہرین دم بخو درہ جاتے تھے۔ سرسید علی امام قوی الجنۃ انسان تھے اور اپنی صحت کو ہر قرار رکھنے کے لیے روزانہ ورزش کیا کرتے تھے۔ موصوف کی پہلی شادی ان کے اپنے خاندان ہی میں ہو کی تھی۔ صرف پہلی اہلیہ ہے چار لڑ کیاں اور پانچ لڑ کے پیدا ہوئے۔ ان کے سب لڑکوں نے انگلتان جاکر کیمبرج یو نیورٹی میں تعلیم پائی اور اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں۔ تین لڑکوں نے پیٹنہ ہائی کورٹ میں بیرسٹری کی اور ردولڑ کے پٹنہ ہائی کورٹ کے بچ ہوئے اور کافی شہرت حاصل کی۔ سرسید علی امام اپنی بے مثال رواداری، شر افت اور بے شار خوبیوں کے لیے بمیشہ یاد رہیں گے۔ مرسید علی امام کواللہ کی ذات پر بڑا بھروسہ تھا۔وہ اپنے تمام کاموں میں اللہ کی ہی

خوشنودی دُھونڈ نے اور بمیشہ راضی بہ رضار ہے۔ ایک شاندار مکان "انیس کاسل" Anis (مکان "انیس کاسل" Castle) (معالی بیٹ کے اسلے میں اکثر پیٹ اندار مکان "اندار مکان "ایس سلسلے میں اکثر پیٹ کے دائجی بنداید موٹر کار جایا کرتے تھے۔ آخری بارا پنے چھوٹے صاجبزاد ہے مسٹر سید نقی امام کوا پنے ساتھ لے کر رائجی گئے جہاں ان پر قلب کادورہ پڑااور جال بحق ہوگئے۔ مسٹر سید نقی امام کا بیان ہے کہ ان کی موت نہایت سہل طریقے میں ہوئی اور اللہ کانام لیتے ہوئے اس دار فانی ہے کوئ کرگئے جن اوگوں کے اعمال انتہے ہوتے ہیں اللہ ان کی موت کو آسان کر دیتا فانی ہے کوئ کرگئے جن اوگوں کے اعمال انتہے ہوتے ہیں اللہ ان کی موت کو آسان کر دیتا ہے۔ سر سید علی امام نے اس اکتوبر ۱۹۳۲ء کی شب میں انتقال کیا اور "انیس کاسل" رائجی میں این مقرر کر دہ جگہ برید فون ہوئے۔

(تیرے نج)

مسرجسش سيدسن امام:

نیورہ خاندان کے تیمرے ہائی کورٹ کے نیج مسٹر سید حسن امام تھے۔ موصوف نواب شمس العلماء الداد امام الرکے صاحبزادے اور سر سید علی امام کے چھوٹے بھائی تھے۔ نواب الداد امام کا تعلق ایک متوسط زمیندار خاندان سے تھا۔ مسٹر سید حسن امام موضع نیورہ سلع پٹنہ بیں اسمار اگست اے ۱۸۱ء کو بیدا ہوئے۔ گھر پر اپنے والد سے ابتدائی تعلیم عاصل کرنے کے بعد اسکول میں داخلہ لیا۔ گر صحت کی خرابی کے سبب اسکول کی تعلیم محمل نہ کر سلے۔ جوالائی ۱۸۸۹ء میں موصوف تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلتان گئے۔ لندن پہنچ کرافھارہ ہرس کی عربیں قانون کی تعلیم کے لیے اپناداخلہ ٹیل شمیل میں لیااور ۱۸۹۲ء میں کرافھارہ ہرس کی عربیں قانون کی تعلیم کے لیے اپناداخلہ ٹیل شمیل میں لیااور ۱۸۹۲ء میں وہاں سے ہیر سٹر کی کاامتحان پاس کیااور اس سائی خانون سے ہوئی۔ پہلی بیوی کے بطن سے دو کے تحت ہیر سٹر کی کرنے گئے۔ موصوف کی پہلی شاد کی اپنے خاندان میں ہی ہوئی تھی اور بہت دنوں بعد دوسر کی شاد کی ایک عیسائی خانون سے ہوئی۔ پہلی بیوی کے بطن سے دو لڑکے اور دو لڑکیاں پیدا ہو کیں۔ موصوف کے لڑکے الحاج مسٹر مہدی امام کی تعلیم بچپن سے دنوں اور دو لڑکیاں پیدا ہو کیں۔ موصوف کے لڑکے الحاج مسٹر مہدی امام کی تعلیم بچپن سے انگلتان میں ہوئی۔ آکسفورڈ یو نیورش سے نہا ہے اعلی ڈگری حاصل کی اور ہیر سٹر ہو کر بھر ہو کر انہوں نے بحقیت مصنف، مقر اور دائش ور نہا ہیت سے انگلتان میں ہوئی۔ آکسفورڈ یو نیورش سے نہا ہے اعلی ڈگری حاصل کی اور ہیر سٹر ہو کر بھر ہو کی بھی ہوئی۔ آکسفورڈ یو نیورش سے نہا ہے انہوں نے بحقیت مصنف، مقر اور دائش ور نہا ہیت

شہرت حاصل کی۔ بچھے دن ہوئے موصوف ۸۵ سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مسٹر سید مہدی امام کی شادی مسٹر جسٹس سر سید فضل علی کی صاحبزادی ہے ہوئی تھی۔ مسٹر سید حسن امام کی دو نوں لڑ کیوں نے بھی بیورپ میں تعلیم حاصل کی۔ بڑی لڑکی کی شادی مسٹر سید عبدالسمع بیرسٹر سے اور چھوٹی لڑکی کی شادی مسٹرجسٹس سیدجعفر امام ہے ہوئی تھی۔دونوں لڑ کیاں بھی قضا کر چکی ہیں۔عیسائی خاتون کے بطن ہے ایک لڑ کابید اہواجو بقید حیات ہے۔ مسٹر سید حسن امام میانہ قلہ خو برو اور صحت مند انسان تھے۔ برابر انگریزی لباس زیب تن کیا کرتے۔ بھی مجھی ہندوستانی لباس بھی استعال کرتے ہتے، تکر گاندھی جی کی سودینی تحریک سے متاثر ہو کر پچھ دنوں تک کھادی کے کیڑے بھی پہنے۔ نہایت ہی جامہ زیب انسان تنے اور جو لباس بینتے بھلامعلوم ہو تا۔اپنی اولا دے والہانہ محبت کرتے تھے۔عام طورے اپنے عزیزوں اور دوستوں ہے نہایت خلوص اور محبت سے ملتے تکر بسااو قات انہی لو گول سے نہایت تندی وتر خی ہے باتیں کیا کرتے اور بعد میں معافی بھی مانگ لیتے تھے۔ موصوف کی رہایش بالکل انگریزی طرز کی تھی۔انگریز دانشوروں اور قانون دانوں کے بڑے مداح تھے۔ان کی نئ نئ تصانیف کو خرید خرید کر پڑھاکرتے اور اکثر اپنے انگریزد وستوں ہے ملنے انگلتان جایا کرتے تھے۔ مسٹر مونگیگو، سکریٹری آف اسٹیٹ فارانڈیانے اپنے روز نامجے "انڈین ڈائری" میں مسٹر حسن امام کا تذکرہ نہایت ہی عزت سے کیا ہے۔ کچھ نامور انگریز ممبران پارلیامنٹ بھی ان کے مداح تھے۔ ہندوستان میں جوانگریز حکمراں ہو کر آتے ان سے سیاس اختلافات کی بنا پر مسٹر سید حسن امام کی بھی نہ بنی۔ راقم کو اس سلسلے میں انگریزوں کا موصوف کے ساتھ پر تاؤ کا ایک دلچیپ واقعہ یاد آگیا۔ موصوف رات کی گاڑی ہے را نجی جارے تھے اور کرتے پانجامے میں ملبوس فرسٹ کلاس کے ایک برتھ پر آرام کررہے تھے۔ ای دوران ایک انگریز مسٹر کلیلن جو حکومت بہار کا چیف انجبیئر تقاای کمپار ممنٹ میں داخل ہوااور موصوف ہی کے برتھ پران کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ جب موصوف کے نوکر نے مزاحت کی اور اے اٹھانا جاہا تو مسٹر کلیٹن نے غصے میں آگر مسٹر سید حسن امام کے پیٹ پر بینے جانے کی کوشش کی۔اس کی اس مذموم حرکت پر نوکر کو طیش آمکیااور اس نے مسز کلیٹن کی گردن میں ہاتھ دے کر ڈے سے نیچے اتار دیا۔جب مسٹر کلیٹن کو حقیقت حال کاعلم ہوا اور سے معلوم ہواکہ سے صاحب مسٹر سید حسن امام ہیں تواس نے فور آمو صوف سے معافی مانگی۔ای اثناء میں بلیٹ فارم پر تماشائیوں کی ایک بھیڑ کمپار ٹمنٹ کے سامنے جمع ہو گئی، گر مسٹر سید حسن امام کے کہنے پر دولوگ منشتر ہوگئے۔دوسر سے روزاخباروں نے نمایاں طور پر اس خبر کوشائع کیااور ہندوستان میں ہر جگہ اس خبر کی کافی تشہیر ہوئی۔

مسٹر سید حسن امام نے بجر ان چار سالوں کے جبوہ کلکتہ ہائی کورٹ کے بچے تھے،
اپنی ساری عمر پیٹے ہیر سٹری میں صرف کی اور نہایت کامیا بی اور شہر سے ماصل کی۔اس زمانے میں ہندوستان میں بہت کم قانون دال ایسے تھے جو شہر سے، عزت اور قانون دانی میں ان کی ہمسری کر سکتے تھے۔صاحب موصوف ہندوں کے قانون کے متعلق بھی ایک مستند اور ماہر قانون دال سمجھے جاتے تھے۔دور ال بحث، ہندولاء کوسامنے رکھ کر اس کے حوالوں سے ایسے قانون دال سمجھے جاتے تھے۔دور ال بحث، ہندولاء کوسامنے رکھ کر اس کے حوالوں سے ایسے ایسے تکتے پیش کرتے جن کو من کر بڑے بڑے بڑے نیڈ سے بھی دم بخود رہ جاتے تھے۔اس پیٹے ماسی کے موصوف نے بیٹ ایک کروڑ رو بے گی موصوف نے بیٹ میں فریزر سے موصوف نے بیٹ میں فریزر سے موصوف نے بیٹ میں فریزر کے میں ایسے میں فراہم کی گئی دوڑ پر اپنے لیے ایک عالی شان مکان بنوایا، جس کا نام "رضوان "رکھا۔ یہ مکان یورپ کے فن تقیر کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا اور آرام و آسایش کی تمام چیزیں اس میں فراہم کی گئی تھیں بکی اور پائی کا بناذاتی انظام تھا۔ استے بڑے مکان میں صرف صاحب موصوف، ان کی تھیں بکی اور پائی کا بناذاتی انظام تھا۔ استے بڑے مکان میں صرف صاحب موصوف، ان کی والدہ، ان کی عیسائی بیگم اور دولڑ کے دہا کرتے تھے۔کاش اس بڑے مکان میں ایک مجد بھی ہوئی۔

مسٹر سید حسن امام ۱۹۱۳ء ہے ۱۹۱۳ء تک گلکتہ ہائی کورٹ میں نجے رہے اور بحثیت نج بہایت شہر ت حاصل کی۔ اس زمانے میں انگریز آئی۔ سی۔ ایس افیسر وں کا بڑازور تھااور بھی کہمی یہ لوگ اپنے تھم ناموں سے عوام الناس کود شواریوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ مسٹر سید حسن امام نے چند آئی۔ سی۔ ایس افیسر وں کے خلاف نہایت سخت فیصلے صادر کیے اور ساتھ بی ساتھ تاد بی کارروائیوں کے احکام بھی جاری کیے۔ انہی وجوہات کی بنا پر برگال، بہار اور اڑیسہ کے انگریز آئی۔ سی۔ ایس حکام مسٹر سید حسن امام کے مخالف ہوگئے۔ آج سے تقریباً بریاس سال پہلے مسٹر ڈی۔ وسٹن، آئی۔ سی۔ ایس ترجت ڈیویزن کے کمشنر تھے۔ وسٹن بیاس سال پہلے مسٹر ڈی۔ وسٹن، آئی۔ سی۔ ایس ترجت ڈیویزن کے کمشنر تھے۔ وسٹن

صاحب کے ساتھ والدمر حوم نے بچھ عرصے تک بحثیت سب ڈیویزنل مجسٹریٹ کام کیا تھا اور را قم صاحب موصوف ہے دو جاربار ملا تھا۔ا یک ملا قات میں وسٹن صاحب نے مسٹر سید حسن امام کے چند فیصلوں ہر سخت تنقید کی اور کہا کہ مسٹر حسن امام کے ایسے فیصلے انگریز و شمنی یر مبنی ہوا کرتے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر بہار، بنگال اور اڑیسہ کے تمام انگریز آئی۔ ی۔ایس حکام مسٹر حسن امام کے سخت مخالف ہو گئے اور جب صاحب موصوف کامار چ ۱۹۱۲ء میں تباد لہ کلکتہ ہائی کورٹ ہے پیٹنہ ہائی کورٹ ہونے لگا تو لفٹنٹ گور نربہار واڑیسہ نے اس کی سخت مخالفت کی اور ان کا تباولہ پٹنہ ہائی کورٹ میں نہ ہو سکا۔ مسٹر سید حسن امام نے اس سازش کی کوئی برواہ نہ کی اور منصب جی ہے اپنا استعفاداخل کردیا۔ بیننہ ہائی کورٹ میں ای روزے بیر سٹری کرنے لگے جس روزیہ ہائی کورٹ قائم ہوا تھا۔ گرچہ مسٹر سید حسن امام تھوڑے ہی عرصے تک ہائی کورٹ کے بچے رہے مگر اپنی قابلیت کی وجہ ہے اس قلیل مدت میں کافی شہر ت اور عزت حاصل کرلی تھی۔ عام طور پر راقم نے گورے حکام میں ایس الی خوبیاں دیکھی ہیں جو آج کل کے مغرور کا لے حکام میں بالکل مفقود ہیں۔ انگریز آئی۔سی۔ایس رشوت ستانی ہے بہت دور رہتے تھے اور عوام الناس کی فلاح و بہبود کے کاموں میں اینابہت کچھ وقت صرف کرتے تھے۔

وسٹن صاحب کا تذکرہ ادھورارہ جائے گاجب تک راتم ان کے پالتو طوطے کا ذکر نہ کرے۔ ان کا'مکاکا طوا" بیٹی زنجیر سے بندھا ہوا ان کے کمرے کی آتش دان پر بیٹیار ہتا تھااور اکثر ان لوگوں کے سروں پر آکے بیٹھ جاتا تھاجو وسٹن صاحب سے ملئے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب راتم وسٹن صاحب سے ملئے گیا تو میں بار بار خائف ہو کر کاکا طوا کی طرف دکھے رہا تھا۔ وسٹن صاحب نے میرے اطمینان کے لیے بنس کر فرمایا کہ میر اکاکا طوا برام ہذب پر ندہ سے بیان لوگوں کے سروں پر ہر گز نہیں بیٹھتا جو سوٹ میں ملبوس آتے ہیں بلکہ بیان ہندو نہ بینداروں کے سروں پر بیٹھتا ہے جو بڑی بڑی بگڑیاں باندھ کر آتے ہیں اور دہ لوگ اپنے سروں پر بیٹھتا ہے جو بڑی بڑی بیٹریاں باندھ کر آتے ہیں اور دہ لوگ اپنے سروں پر کاکا طوا کے بیٹھتے کوانی خوش بختی سمجھتے ہیں۔

مسٹر سید حسن امام بہار کے معاشرے کی اصلاح جاہتے تھے۔ای خیال کے مد نظر بہار کی عور توں میں پردے کا جو قدیم رواج تھا اس کے سخت مخالف ہوئے اور اپنی دونوں جوان لڑکیوں کا پر دہ ترک کرادیا۔اس زمانے میں بہار کی عور توں میں تعلیم کارواج بہت کم تھا اس لیے موصوف عور توں کی تعلیم پر بہت زور دینے لگے۔ بحیثیت ممبر ٹکاری بور ڈ آف ٹرسٹیزانہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے چندا سکیمیں چلا کیں۔صاحب موصوف علی گڑھ کائے کے ایک ٹر ٹی تھے اور آپ نے کالج کے لیے چندہ فراہم کرنے میں مدو کی تھی۔ بیٹنہ کے بی۔این۔کالج کواپنی جیب سے ایک ہزار روپے کا سالانہ عطیہ دیا کرتے تھے۔

مسٹر سید حسن امام نے ۱۹۰۸ء میں پہلی مرتبہ سیاست میں جھہ لینا شروع کیا۔
۱۹۰۹ء میں صاحب موصوف بہار کا گریں کمیٹی کے مجبر منتخب ہوئے اورای سال بہار
اسٹوڈ نٹس کا نفر نس کے چو تھے اجلاس کی صدارت کی۔ ''ہوم رول'' کی تحریک میں بھی جھہ
لیا کرتے تھے اور مسز بسنت کے بڑے ہدرد تھے۔ ۱۹۱۸ء میں انڈین میشل کا نگر لیں کا ایک
خصوصی اجلاس بمبئی میں ہوا جس کی صدارت مسٹر سید حسن امام نے گی۔ گرچہ مسٹر سید
حسن امام کا نگریں کے ممبر تھے گر کا نگریس کی ہنگامہ خیز تحریکوں سے برابر الگ رہے۔
میں نام کا نگریس کے ممبر تھے گر کا نگریس کی ہنگامہ خیز تحریکوں سے برابر الگ رہے۔
تحریک خلافت میں بھی جھہ لیا۔ صاحب موصوف اس کا نگریں و فد کے ممبر تھے جس نے
انگستان جاکر حکومت برطانیہ کو مسلمانوں کے سیای مسائل او رخیالات سے آگاہ کیا تھا۔
مادی کے استعال پر بزاز ور دیتے تھے۔ ۱۹۲۱ء میں صاحب موصوف بہار واڑیہ لیجس لیٹو
کونسل کے ممبر نامز د کیے گئے ،اور آپ اس کا نسل کے پہلے ختنب نائب صدر ہوئے۔ لیگ
کونسل کے ممبر نامز د کیے گئے ،اور آپ اس کا نسل کے پہلے ختنب نائب صدر ہوئے۔ لیگ
آف عیشنس کے چو تھے اجلاس میں موصوف نے بحثیت ممبر شرکت کی۔ مسٹر سید حسن امام

تخریک برک موالات کے زمانے میں مسٹر گانڈ ھی نے مسٹر حسن امام ہے گئی بار کہا کہ وہ بیر سٹر می چھوڑ دیں اور تخریک میں شامل ہو جا ئیں مگر مسٹر حسن امام نے بیر سٹر می نہ چھوڑ می مگر مالی امداد میں کثیر رقم ویتے رہے۔ ان کے تخریک میں شامل نہ ہونے کی بنا پر "زمیندار" مور خہ ۲۰ رفرور می ۱۹۲۲ء میں ان پر ایک جو یہ نظم چھپی جس کے چند اشعار حسب ذیل ہیں: وہ کون ہے جو نہیں آج کل امیر فرنگ

اللہ الردائی نہیں یا ابو الکلام نہیں

ہ جیرت اس پہ کہنا ایک دوست نے جھے ہے

کہ اس گروہ میں خامل حسن امام نہیں

کہا یہ دوست ہے میں خامل حسن امام نہیں

کہا یہ دوست ہے میں نے وہ مرغ دانا ہیں

حریص دانہ ہیں لیکن حریص دام نہیں

مسٹر سید حسن امام کے نواہے مسٹر سید حسن سمج راقم سے بردی محبت کرتے تھے۔ انگریزی اور اردو میں اشعار کہتے تھے۔ اور اشتر اکی سیاست میں حصہ لیا کرتے تھے۔ سید حسن سمج کے لڑکے رضاء سمج کی شادی میرے ماموں زاد بھائی مسٹر جمال وارث کی لڑکی ہے ہوئی ہے۔

### ( يُوسِيِّ جَجُ )

### مسترجستس سيدجعفرامام:

یہ کم ہی دیکھا گیاہے کہ باپ کی طرح بیٹا بھی ہو لیکن سر سید علی امام کو اللہ نے یہ فخر بخشا کہ اس ہائی کورٹ میں جہال وہ جج تھے ان کے دو صاحبزادے بھی بچی کے منصب پر فائز ہوئے۔

مسٹر سید جعفر امام نیورہ خاندان کے چوتھے فرد تھے جو پٹنہ ہائی کورٹ میں بج ہوئے۔موصوف سر سید علی امام کے تیسر سالا نے تھے۔ آپ کی پیدایش ۱۹۰۸ پر یل ۱۹۰۰، میں نیورہ ضلع پٹنہ میں ہوئی۔ اپنی پہلی اہلیہ کی موت کے بعد سر سید علی امام نے اپنے پانچوں بچوں کو جو نہایت ہی کم س تھے ایک مشفق اور قابل انگریز کی مگر انی میں تعلیم ورتر بیت کے لیے انگلتان روانہ کیا اور اس انگریز ا تالیق نے بھی نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض اداکہا۔

صاحب موصوف کی ابتدائی تعلیم Lynamus School اور Malbern صاحب موصوف کی ابتدائی تعلیم Public School میں ہوئی جو اس زمانے میں کافی شہر ت رکھتے تھے۔ اسکول کی تعلیم

تکمل کر کے صاحب موصوف نے اپناداخلہ ٹریفیٹی کالج میں لیاجو کیبسرج یو نیور ٹی کا ایک نہایت ہینامور کالج ہے اور یہاں ہے لی۔اے کاامتخان ٹرائیوس کے ساتھ یاس کیا۔ چونک ابتداء بی ہے آپ کا طبعی میلان قانون دانی کی طرف تھا،اس لیے آپ نے ایل۔ایل۔ بی کی ڈگری بھی ای یونیورٹی ہے امتیاز کے ساتھ حاصل کی۔ ندل ٹمپل ہے جنوری ۱۹۲۲ء میں بیرسر ہو کر بٹنہ واپس آگئے اور مارچ ١٩٢٢ء سے بحثیت بیرسر بٹنہ بائی کورث میں کام کرنے گئے۔ تھوڑی ہی مدت میں آپ کی اعلیٰ قانونی کار کردگی اور صلاحیت کی بنایر حکومت بہار نے موصوف کو ۱۹۳۲ء میں اسٹنٹ گور نمنٹ ایڈو کیٹ کے عہدے پر مقرر کردیا جس عہدے پر موصوف ۱۹۴۲ء تک فائز رہے۔ ۴۳۔۱۹۴۲ء میں ایک سال کے لیے ایڈو کیٹ جزل بھی ہوئے۔ ۳ ۱۹۴۳ء میں حکومت نے موصوف کو پیٹنہ ہائی کورٹ کا جج مقرر کیاادر آپ ۱۹۵۳ء تک اپنے فرائض حسن وخوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ان کی اعلیٰ قانونی صلاحیت ے متاثر ہو کر ۱۹۵۳ء میں حکومت نے انہیں پٹنہ ہائی کورث کا چیف جسٹس مقرر کیااور اس عہدہ پر موصوف نے جنوری ۱۹۵۵ء تک کام کیا۔ آپ کے فیصلے نہایت منصفانہ اور قانون کے مطابق ہوتے تھے اور کسی کے لیے شکایت کی ذرا بھی گنجایش نہ رہتی تھی۔ حکومت نے مسٹر سید جعفر امام کو جنوری ۱۹۵۵ء میں سپر یم کورٹ آف انڈیا کا بچ مقرر کیا۔اس عہدے پر موصوف پنشن پانے تک فائز رہے۔ موصوف کی تقرری چیف جسٹس آف انڈیا کے عہدے پر ہونے والی تھی کہ اجا تک بیار ہو گئے۔اس بیماری بیس بھی کچھ د نوں تک آپ اینے فرائض انجام دیتے رہے۔ جب صحت یابی کو کوئی امید باقی نہ رہی تو کچھ د نوں کے لیے فرصت لے لی اور بعد میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہو کر پٹنہ والیس آگئے۔ ساری عمر موصوف نے قانونی خدمات میں صرف کردی اور بھی بھی کسی قتم کی سیاست میں حصہ نہ لیا۔ صاحب موصوف سے پہلے پٹنہ ہائی کورٹ میں 9 چیف جسٹس ہوئے جن میں چے انگریز تھے اور آپ پلنہ ہائی کورٹ کے چوتھے ہندوستانی چیف جسٹس تھے۔

سر سید علی امام کے پانچوں لڑ کوں میں مسٹر جعفر امام سب نیادہ خو برو تھے اور پیہ خو برو کی بڑھا ہے تک قائم رہی۔ فطر تا نہایت مر دم شناس اور مہذب مگر جذباتی انسان تھے، بہت کم لوگوں سے ملتے لیکن جس سے بھی ملتے خلوص و محبت سے ملتے اور اپنے تعلقات کو حق الامكان قائم ركھنے كى كوشش كرتے تھے۔ آپ كى شادى مسٹر سيد حسن امام كى تھوئى لڑكى اساء امام سے ہوئى تھى اوران كے بطن سے ايك لڑكا اور دو لڑكياں پيدا ہو كيں۔ موصوف كے صاجزادے مسٹر سيد اكبر امام بير سٹر ہوكر آئے اور پٹنہ ہائى كورٹ ميں كام كرنے لگے۔اس ہٹے ميں ابتداء ہى ہے ترقی كرتے گئے۔ گر حیات نے وفانہ كى اور جوانی ہى ہى ميں فوت ہو گئے۔

مسٹر جعفر امام کی بڑی لڑکی کی شادی مسٹر حمید اللہ بیک سے ہو کی جنہوں نے چیف جسٹس آف انٹریا ہو کر پنشن یا کی۔ موصوف ۱۹۸۸ء میں قضا کر گئے۔

جعفر بھائی اور اساء باجی نے راقم ہے زعر گی بھر برادرانہ تعلق قائم رکھا۔ جب بھی میں ان او گوں سے پٹنہ یاد کی جل سلنے جاتا تو دو نوں میاں ہوی نہایت ہی خدہ و پیٹائی ہے میر اخیر مقدم کرتے تھے۔ جب اکبر امام کا داخلہ کا لئے جس ہوا تو اساء بابی نے بچھے اکبر امام کا داخلہ کا لئے جس ہوا تو اساء بابی نے بچھے اکبر امام کا مقای گار جین بنوایا اور ش نے جہاں تک ممکن ہو سکا اس ذمہ داری کو جھایا۔ مسئر جعفر امام اور ان کی اہلیہ دو نوں کو اکبر امام سے والہانہ محبت محتی جس کا مظاہرہ اکثر ہوا کر تا تھا۔ اکبر امام شروع میں ایک ایسے مقرر تھے۔ ایک سال جاڑوں جس انگریزی بین المدارس مباحث منعقد ہوا جس میں اکبر امام نے بھی شرکت کی تھی۔ میری ذمہ داری ہے تھی کہ مسئر سید جعفر امام کی جس میں اکبر امام کو اپنے ساتھ کے بینی گرینی گو پہنیا تو دیکھا کہ ماں اور باپ دو نوں جوان ۔ مباحثہ قریب دس جعفر بھائی کی رہائش گاہ پر پہنچا تو دیکھا کہ ماں اور باپ دو نوں نیا تا تھے کے گئی فون پر تاخیر نہا ہے۔ نہیں تا مام بابی کو ثبلی فون پر تاخیر نہا ہے۔ نہیں تا مطارا بی کیفیت میں ان کے آنے کے منتظر ہیں۔ میں نے اساء بابی کو ثبلی فون پر تاخیر نہا ہے۔ نہیں تو دید نہیں کو شیل فون پر تاخیر کی اطلاع دے دی تھی اور اس میں پریشائی کی کوئی دجہ نہ تھی۔

مسنر سید جعفرامام اور ان کی اہلیہ کار بن سمبن بمیشہ مغربی طرز کار ہالیکن اس کے باوجود دونوں میاں یو می فد بہب کا کافی احترام کرتے تھے۔ چنانچہ بیٹم جعفرامام نے بیار مرتبہ کچ کیا اور زیارت مدینہ منورہ سے مشرف ہو کیں۔ اپنے سفر جج کا تذکرہ نہایت ذوق و شوق اور احترام سے کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے جعفر امام صاحب کی موت کے چند سمال بعد 1972، میں پہلی مرتبہ جج کیا۔ اپنادوسر احج مسئر جعفر امام کے لیے یہ طور جج بدل کیا۔ اور تیسر احج

اپ دالد مرحوم مسٹر سید حسن امام کے لیے کیا۔ موصوفہ جب بھی جے ہے واپس آتیں تو فقراء کو خیر ات دیتیں، ایک محفل میلاد النبی بھی منعقد کراتیں جس میں عام طور ہے مولانا سید شاہ صبیح الحق صاحب محادی پٹنہ سیٹی فضائل رسول اللہ علیہ بیان کرتے تھے۔ نیز تقریباً دو ڈھائی سولوگوں کی نہایت پر تکلف کھانوں ہے تواضع کرتی تھیں۔ راتم بھی ان محفلوں میں شریک ہواکر تا تھا۔

پنڈت موتی لال نہروسر سید علی امام کے خاص دوستوں میں تھے۔ای تعلق کی بناپر دیلی میں قیام کے دوران مسٹر سید جعفر امام پنڈت جواہر لال نہرو سے اکثر ملاکرتے تھے۔ پنڈت بی مسٹر جعفر امام سے بڑی محبت سے ملتے اور مسٹر جعفر امام بھی انہیں اپنا بڑا بھائی مسٹر جعفر امام دونوں نے ٹریغی کی مسٹر جعفر امام دونوں نے ٹریغی مسٹر جعفر امام دونوں نے ٹریغی کی مسٹر جعفر امام دونوں نے ٹریغی کی کے تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرواور مسٹر جعفر امام دونوں نے ٹریغی کی کے تھے۔ پنڈت بھی ایک تھی۔ کا لی تیمیں مختلف زمانوں میں تعلیمیائی تھی۔

مسٹر سید جعفر امام نے ۱۹۲۵ء میں انقال کیااور نیورہ کی مسجد کے احاطے میں دفن ہوئے۔ مسٹر جعفرامام کے قضا کرنے کے بعد بیگم جعفر امام تقریباً ہیں سال زندہ رہیں۔ مسنر سید حسن امام نے جو و قف علی الاولاد قائم کیا تھا موصوفہ اس و قف کاانتظام نہایت والنش مندی و خوبی ہے کرتی رہیں اور مکانات بناکر و قف کی جائداد میں اضافہ بھی کیا۔ بیگم جعفر امام اپنے عقائد کی پختگی، دانش مندی اور ہمت کے لیے مشہور تھیں۔ موصوفہ جب ایے پہلے نج کی سعادت حاصل کر کے پٹنہ واپس آئیں تو دوسرے ہی روز صبح سو پرے جمھ ے ملنے آئیں۔ان کے چبرے پراس وقت خوشی کے آثار تھے اور مجھ سے فرمایا کہ میں ہیہ خوش خبری لے کر آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جج کو قبول فرمایا۔ گرچہ یہ میر ایقتین ہے کہ اللہ نتعالیٰ ہر حاجی کا حج قبول کر تاہے مگر بلاوجہ میرے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہو گیا تھا کہ میراج قبول ہوا یا نہیں۔ میں ای اد حیزین میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹے کر رونے لگی اور قبولیت جج کے لیے دعاء کی۔جب میں مجد حرام ہے باہر آئی توبیہ وسوسہ شیطانی میرے دل ے نگل چکا تھا۔ میں سید ھے اپنے معلم کی رہائیش گاہ پر خوشی خوشی واپس آئی۔ معلم کی بیوی خدیجہ نے میرے لیے پہلے سے پھولوں کاایک گلدستہ تیار کرر کھا تھااور اس گلدستے کوانہوں نے نہایت خو ثی کے ساتھ ''ج مبرور، ج مبرور'' کہتے ہوئے میرے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس واقعہ کے بعد مجھے بالکل یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قبولیت جج کا شرف بخشاہے۔ میں اس وقت تمہارے پاس صرف اس خوش کن واقعہ کو سنانے آگئی ہوں اتنا کہااور فور آواپس چلی گئیں۔

موصوفیہ کو دعاؤں کی قبولیت میں بڑا یقین تھااوروہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بے شار دعائیں قبول فرمائی ہیں۔ آج سے تقریباً گیارہ سال پہلے بیٹنہ میں ایک تناہ کن سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے شہر کے اکثر حصوں میں گئی دنوں تک یانی بھرارہا۔ اس زمانے میں موصوفہ راجندر تکرمیں کرایہ کے ایک مکان میں رہاکرتی تھیں اور ان کے ساتھ ان کی ایک دائی او را یک نوکر بھی رہا کرتے تھے۔ سیلاب کی تیزی دیکھ کر دائی اپنے گھر چلی گئی۔ رات کو سلا ب کا یانی اتنا بڑھا کہ بیہ خدشہ محسوس ہونے لگا کہ پانی اب گھر میں داخل ہو جائے گا۔ موصو فیہ اس صورت حال کو دیکھ کر نہایت پریشان ہوئیں اور اللہ ہے دعا کی کہ یانی گھٹ جائے اور ان کے کمروں میں داخل ہو کر ان کی چیزوں کو برباد نہ کرے۔ دعا کرنے کے بعد کلام اللہ کوا بے ہاتھوں میں لے کربلند آوازے کہا کہ اے نجس یانی اللہ کے حکم ہے میرے کمروں میں داخل نہ ہو۔ یہ کہہ کر موصوفہ نے کلام اللہ مجید کے نسخ کوبر آمدے میں ا یک میز پرر کھ دیااور زور دار آواز میں این نو کرے کہا کہ اس نجس یانی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس میز کے پائے کو بھی چھو سکے۔ چنانچہ ایساہی ہوا اور صرف انتاہی نہیں بلکہ پانی گھٹتا بی چلا گیا۔ان کی اس بلند آواز کوان کے ہمسایوں نے بھی سنا تھااور ہفتوں وہ لوگ مختلف انداز ے ان کی بات پر ہنس ہنس کر تبعیر ہ کرتے رہے۔

ان تمام سنجید گیوں کے باوجود موصوفہ کی ہاتیں اکثر دلچیپ بھی ہوا کرتی تھیں، جن کولوگ اب تک بنس بنس کریاد کرتے ہیں جب مسٹر سید جعفر امام سپر بم کورٹ کے جج ہوکر دبلی گئے توانہیں ان کی رہائیش کے لیے ایک اچھا بڑا مکان ملا۔ یہ مکان یکچہ دنوں سے خالی تھا در بہت سے زیر یلے سانپ اس گھر میں اور اردگر د کے میدان میں بھی جمع ہوگئے تھے۔ ای سبب سے لوگ اس مکان میں رہنا پہند نہیں کرتے تھے۔ گرچہ یہ مکان کافی آرام دہ تھا لیکن سانپوں کی گئرت کی بنا پر مسٹر جعفر امام کو پسند نہ آیا اور محکمہ تغییرات عامہ سے تھا لیکن سانپوں کی گئرت کی بنا پر مسٹر جعفر امام کو پسند نہ آیا اور محکمہ تغییرات عامہ سے شکایت کی کہ ان کے لیے کوئی دوسر امکان تجویز کیا جائے گر محکمہ تغییرات نے ان کی ہاتوں

پر کوئی خاص تو جہ نہ دی۔ بیگم جعفر امام کو محکمہ کی اس بے تو جھی پر بہت غصہ آیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک سپیرے کو بلوا کر اپنا اصلے کے چند زہر ملے سانپوں کو پکڑوایا اور دوسری جگہہوں سے چنداور سانپ پکڑوا کر منگوایا اور ان کوایک جالی دار بکس میں بند کر اے وزیر محکمہ تعمیر ات عامہ کے گھریا نے جاکرا نہیں تحفقاً بیش کیا اور کہا کہ میرے مکان کے تمام کرے اس سے سجائے جاچکے ہیں اب آپ بھی ان باقی نادر زہر ملے سانپوں سے اپنے کروں کو سے اپنے کروں کو سے اپنے کہ وان کی باتوں کا گہر ااثر ہوا اور گھبر اکر فور آمٹر جعفر امام کی رہایش سے ایک دوسر امکان تجویز کر دیا اور تمام سانپوں کو آگ میں جلوادیا موصوفہ ای طرح کے لیے ایک دوسر امکان تجویز کر دیا اور تمام سانپوں کو آگ میں جلوادیا موصوفہ ای طرح کے لیے ایک دوسر امکان تجویز کر دیا اور تمام سانپوں کو آگ میں جلوادیا موصوفہ ای طرح کے دیا آئی سے ایکٹر موقعوں پر ایناکام نکال لیا کرتی تھیں۔

گرچہ موصوفہ ایک بڑے باپ کی بنی ،ایک نامور نج کی بیوی اور انگلتان کی تعلیم

یافتہ تھیں گر مزاج میں ذراغرور نہ تھا۔ ہر شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں جہاں مدعو کی جاتیں ضرور شریک ہوا کر تیں گر بسااہ قات غصہ میں آگر جو پچھے منھ میں آتا بول جاتیں جس کا انہیں بعد میں احساس ہونے پر افسوس ہو تا تھا۔ مزاج کی بیہ تیزی انہیں ورشہ میں فی تھی۔ انگریزی اور ہندوستانی کھانالیکائے کا بھی اچھا شوق اور سلیقہ تھا۔ جب بھی کی کی دعوت کر تیں بڑے شوق ہے مہمانوں کو پچھے نہ بچھا ہے اسے انھوں کی پکائی ہوئی چیزیں ضرور کھلا تیں۔ کر تیں بڑے شوق ہے مہمانوں کو پچھے نہ بچھا ہے اسے انھوں کی پکائی ہوئی چیزیں ضرور کھلا تیں۔ موسوفہ زندگی کے آخری دور میں اکثر بیار دہیں اور ان کی بہن کے صاحبزادے سید حسن سیخ ان کے علاق و معالجہ میں ہمہ تن مصروف رہے گر مرض بڑھتا ہی گیااور متبر سید حسن سیخ ان کے علاق و معالجہ میں ہمہ تن مصروف رہ کی قبر ستان میں مدفون ہو ئیں۔ سام ۱۹۸ہ میں انتی برس کے س میں قضا کر گئیں اور پولوروڈ کی قبر ستان میں مدفون ہو ئیں۔ ما تھ مسلم راقم ان کی بھاری اور ختم ہو گیا۔

(يانچويں جج)

مسترجستس سيدنقي امام:

مسنر سید نقی امام نیورہ خاندان کے پانچویں فرد تھے جنہیں حکومت ہندنے پیٹنہ ہائی کورٹ کا بچ مقرر کیا۔ آپ سر سید علی امام کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ • سر اگست ۱۹۰۲ء کو موضع نیورہ ضلع پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ سات برس کے س میں سر سید علی امام نے موصوف کو تعلیم کی غرض ہے انگلتان بھیجا۔ موصوف کی تعلیم انگلتان میں آکسفور ڈ یر میریٹریاسکول اور لیٹن یارک پبلک اسکول میں ہو کی جواس زمانے میں وہاں کے مشہور اسکول تنے۔ان اسکولوں میں موصوف نے مختلف امتخانات میں اچھی کامیابیاں حاصل کیں۔ یو نیورٹی کی تعلیم کے لیے کیمبرج یو نیورٹی میں داخلہ لیااور وہاں ہے بی۔اے کی ڈگریٹر ائی یوس کے ساتھ حاصل کی۔ دوران تعلیم اساتذہ کواپنی محنت اور ذبانت ہے کافی متاثر کیا۔ کھیل کود میں بھی خوب حصہ لیتے تھے اور تیر اگ ہے آپ کو خاص لگاؤ تھا۔ عرصہ تک آپ لا نف سیونگ سوسائل کے ممبر رہے۔ دو موقعوں پر دریامیں ڈو ہے ہوئے لڑکوں کی جان بیائی جس کے صلے میں ایک سونے کااور ایک جاندی کا تمغہ عطا ہوا جن کو موصوف نے ایئے یاس بڑی حفاظت سے رکھا تھااوران تمغوں کو اکثر مو قعوں پر بہت ہی فخر ہے د کھایا کرتے تھے۔ معلوم نہیں یہ تمنے اب کہاں ہیں۔ مُدل ٹمپل سے بیر سٹری کا امتحان یاس کیا اور ہندوستان واپس آگر پیٹنہ ہائی کورٹ میں بیر سٹری کرنے لگے۔ بیر سٹری کے ساتھ ساتھ عام سیاست میں بھی حصہ لیناشر وع کیا۔ بہار لیجس لیٹو کونسل کے ممبر ہوئے اور ۲ ۱۹۳ء ے ۱۹۴۰ء تک اس کونسل کے نائب صدر رہے بچھ عرصہ تک A.I.L.T.A. کے بہار واڑیسہ شاخ کے سکریٹری رہے۔ کیمبرج سے بی۔اے کی ڈگری تواریخ میں حاصل کرنے کے بعد موصوف کی بڑی خواہش تھی کہ آئی۔ ی۔ایس ہو جائیں یاا نہیں برطانوی فوج میں کمیشنڈ آفیسر کی جگہ مل جائے جس کے لیے آپ صحت ،رنگ وروپ اور قدو قامت کے لحاظ ے نہایت موزوں تھے، گر سر سید علی امام نے انہیں برطانوی فوج میں آفیسر ہونے ہے روک دیا۔ چاروناچار موصوف کو بیر سٹر ی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا جس میں وہ ابتداء میں کچھ زیادہ کامیاب نه ہوسکے۔اس ناکای کی ایک بڑی وجہ رہ مجھی تھی کہ موصوف جب ہندوستان واپس آئے تو ہندی اور ار دو زبان ہے بالکل ناوا قف تھے۔اصلاع کی عد التوں میں ہندی رائج تھی اس کیے یہاں کام کرناان کے لیے و شوار تھا۔ ہائی کورٹ میں کل کام انگریزی میں ہوا کرتے تھے،اس لیے موصوف کوہائی کورٹ میں کافی مشغولیت رہاکرتی تھی اور مقد مات میں کامیاب بھی ہوا کرتے تھے۔بعد از اں بڑی محنت اور شوق کے ساتھ موصوف نے اردو ہندی سیھی

اور مہارت حاصل کی۔ موصوف کو خط نستعلیق کی خوب صورتی بہت پیند تھی۔ چنانچہ اپنے بنگلے (واقع فریزر روڈ) کے وروازے پراپنام کاجو بورڈلگایاوہ اردو خط نستعلق ہی میں تھا۔ اس کیے علاوہ کوئی دوسر ابورڈ ہندی اور انگریزی کانہ تھا۔ موصوف کو حکومت بہارنے • ۱۹۴۰ء میں صلح جج مقرر کیا۔ اس عہدے پر آپ نے چودہ برس تک نہایت ہی ایما نداری، محنت اور کامیابی کے ساتھ اپنے فرائض کوانجام دیا۔ موصوف کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ مجھی بھی فیصلوں کے صادر کرنے میں دیر نہ کیا کرتے جو عام طور سے ضلع عد التوں میں ہوا کر تا ہے۔ صاحب موصوف نے مختلف اصلاع میں بحثیت بچ کام کیا۔ مو نگیراور پیٹنہ کی ضلع عد النول میں جو بہت ی خرابیاں آگئی تھیں انہیں دور کیا۔ جب موصوف اجلاس میں آگر بیٹے جاتے تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ شورو غل کرے۔ تمام کام نہایت ہی سنجیدہ ماحول میں ہوا کرتے اور ان کی و جیبہ شخصیت اجلاس کے ماحول کو بے حد متاثر کیا کرتی تھی۔ مسٹر سید نقی امام کو حکومت نے ۱۹۴۹ء میں رجٹر ارپٹنہ ہائی کورٹ مقرر کیا۔ جس عہدے پر آپ ۱۹۵۲ء تک فائزرہے۔ ہائی کورٹ میں رجٹرار کا عہدہ ایک کلیدی عہدہ ہے جس میں کاموں کو نہایت سرعت اور ذمہ داری ہے انجام دینا پڑتا ہے۔ موصوف نے ان تمام ذمہ داریوں کوجو اس عہدے سے وابستہ ہیں نہایت خوبی ہے انجام دیااور بھی بھی مقررہ قاعدوں ہے انحراف نه کیا۔ ۱۹۵۳ء میں ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ اور ۱۹۵۹ء تک جب تک وہ بقید حیات رہے اس عہدے پر نہایت ہی خوبی ہے اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ فوجداری اور دیوانی دونوں کے مقد موں میں ان کے فیلے قابلانہ ہوا کرتے تھے۔ موصوف نے بجین ہے ہی انگلتان میں تعلیم پائی تھی اس لیے آپ انگریزی نہایت ہی شستہ اور قلم برواشتہ لکھا کرتے تتے اور آپ کے کل فیصلے بہت دلچیپ ہوا کرتے تتھ۔ و کلاء کا پیرعام دستور ہے کہ جب ان کے مقدمات کمزور ہوتے ہیں تو بچ کے سامنے طویل بحثیں کرتے ہیں اور بلا ضرورت دور از کار نظائر کو پیش کر کے نج کو متاثر کرنا جاہتے ہیں اور فیصلے کوایے حق میں صادر کرانے کی ہر ممکن کو شش کرتے ہیں۔ مسٹر جسٹس نقی امام کواس طریقہ کارے سخت نفرت تھی اور و کیلوں کو نضول بحث کرنے ہے روک دیا کرتے تھے۔ مسنر جسٹس شمجو پر شاد عکھ جج پیٹنہ ہائی کورٹ نے اپنے ایک مضمون میں مسٹر نقی امام کے دو دلچیپ واقعات کو نکھا ہے۔ چنانچیر موصوف لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسر جسٹس نقی امام کے اجلاس میں ایک و کیل نے اپنی بحث کے دوران ایک ایک نظیر پیش کی جس کا اس مقدے ہے کوئی تعلق نہ تھا۔ مسر نقی امام نے و کیل صاحب نے موصوف کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا تو مسر نقی امام نے کہا کہ یہ جب و کیل صاحب نے موصوف کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا تو مسر نقی امام نے کہا کہ یہ کتاب جس سے آپ بحث کررہ ہیں جمجھ دے دیں تاکہ میں اس کو پھینکہ دوں۔ و کیل صاحب نے جواب دیا کہ یہ کررہ نیس ہے بلکہ ایڈ دو کیلی الا بحریری سے الیابوں۔ یہ کہہ کر و کیل صاحب کو اپنی فضول بحث ختم کردین پڑی۔ دوسر اواقعہ بھی پچھے ای طرح کا کہہ کر و کیل صاحب کو اپنی فضول بحث ختم کردین پڑی۔ دوسر اواقعہ بھی پچھے ای طرح کا محمد مضروف تھے۔ موصوف نے و کیل صاحب کو جو اس مقدے میں بحث کررہ سے گئی غیر محمد وف تھے۔ موصوف نے و کیل صاحب کو جو اس مقدے میں بحث کررہ سے گئی غیر متعلقہ باتوں کو کہنے سے روکا گروہ بحث کرتے رہے۔ مسر نقی امام نے و کیل صاحب کے مصوف نے اپنی اور کے ماتھ بردا اچھا تعلق تھا اور دوسی سے بددل ہوکر اجلاس کے دورازے کو کھوالا اور بذریعہ لفٹ نے اپنی کمرے میں وکلاء بھی ان سے خوش رہا کرتے تھے۔

مسٹر نقی امام کوسیاحی کا برداشوق تھا۔ انگلتان کے قیام کے زمانے میں آپ نے بورپ کے بہت ہے ممالک کا سفر کیا اور وہاں کے تاریخی مقامات کو ویکھا۔ موسوف کو بورپ میں فرانس اپنی تاریخی حیثیت اور قدرتی مناظر کی وجہ ہے بہت پند تھا۔ وہ وہاں کی زبان و تہذیب کے بڑے مداح تھے۔ اور آپ فرانسیسی موسیقی کو بھی بہت پند کرتے تھے۔ معراور مغربی ایشیاء کے چند اسلامی ممالک کا بھی سفر کیا۔ موصوف نے ۱۹۳۵ء میں جب وہ بالکل جوان تھے اپنا فریفٹر کے اداکیا اور مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اپ اس سفر کا حال موصوف نہایت ذوق و شوق سے بیان کرتے تھے۔ مسئر نقی امام گورے رمگ ، لیے منز کا حال موصوف نہایت ذوق و شوق سے بیان کرتے تھے۔ مسئر نقی امام گورے رمگ ، لیے قد اور ایک ایکھی تھی اور بسااو قات ایسا قبقہ۔ لگایا کرتے تھے کہ لوگ دور بی سے سمجھ جاتے تھے کہ مسئر نقی امام اس مجلس میں موجود ہیں۔ موصوف ایک نہایت بی مخلص انسان تھے اور جو بھی ان سے ماتا ان کے خلوص سے متاثر موصوف ایک نہایت بی مخلص انسان تھے اور جو بھی ان سے ماتا ان کے خلوص سے متاثر موصوف ایک نہایت بی مخلص انسان کے اور جو بھی ان سے ماتا ان کے خلوص سے متاثر موصوف ایک نہایت بی مخلص انسان کے اور جو بھی ان سے ماتا ان کے خلوص سے متاثر موصوف ایک نہایت بی مخلص انسان کے اور کین کے زمانے میں پیار سے انہیں اکثر ''سفید

دیو "کہہ کر پکارتے تھے اور خان بہادر بشیر الدین شفقت ہے انہیں"مغلاء" کہتے تھے۔ راقم کے سامنے پٹنہ ہائی کورٹ کے جوں کا ایک گروپ فوٹو گراف ہے جو ۲۷مر جنوری ۱۹۵۰ء میں لیا گیاہے۔اس تصویر میں مسٹر سید نقی امام جواس وقت رجٹر ارتھے اپنے بھائی مسٹر جسٹس جعفرامام کی پشت پر کھڑے ہیں۔ موصوف اس تصویر میں اپنی شخصیت اور بلند و بالا قد کی وجہ ے سب سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ آپ راقم کے ہم عمر تنے اور اپنی زندگی کے آخری کموں تک جھ سے نہایت ہی محبت اور خلوص سے ملتے رہے۔راقم جب بھی انہیں پٹنہ کالج کے جلسول میں مدعو کرتا تووہ ضرور تشریف لاتے تھے۔ مسٹر نقی امام ایک نہایت ہی صابرا نسان تھے۔انہوں نے اپنے جگر کے سر طان کی بیاری کو نہایت ہی صبط و مخمل ہے آخری و فت تک برداشت کیا۔ باری کے آخری دور میں جب وہ پٹند میڈیکل کالج کے جیتال میں زیر علاج تھے توراتم ان کی عیادت کے لیے گیااور موصوف کو بالکل راضی برضاء البی پایا۔ موصوف نے جب میرے چیرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو برجتہ راقم سے مخاطب ہو کر کیل نفس ذائقة الموت كى آيت مباركه يزهى اور پير خود بھى كچھ خاموش ہو گئے۔ مر پير چند ہی کمحوں بعد ادھر ادھر کی باتوں ہے مجھے خوش کرنے کی کوشش کی۔مرض بڑھتا گیااور علاج کے لیے کلکتہ جانا پڑا اور وہیں انتقال کیا۔ آپ کا انتقال ۵ر فروری ۱۹۵۹ء کو ہوا۔ اور نیورہ کی منجد کے احاطے میں دفن ہوئے۔

مسٹر نقی امام کی شادی ۱۹۳۱ء میں خان بہادر ڈاکٹر ولی احمد سول سرجن کی صاحبز ادی عرزیزہ سے ہوئی۔ خان بہادر ڈاکٹر ولی احمد مولانا محمد شفیج داؤدی ممتاز مسلم لیڈر کے چھوٹے بھائی تھے۔ مسٹر نقی امام کی اولاد میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں۔ موصوف کے صاحبز ادے کا نام سید عسکری امام اور صاحبز اوی کانام تز کین فاطمہ ہے ، جود بلی میں فارغ البالی کی زندگی بسر کررہے ہیں۔ بیگم عزیزہ امام دس سال تک راجیہ سجا کی ممبر رہیں اور ابھی تک سیاست میں حصہ لیتی ہیں۔ چند سال قبل ج کیا اور مدینہ منورہ کی زیادت سے مشرف ہو کیں۔ جب مسٹر نقی امام علان کے لیے گلتہ جانے گئے تو راقم ان کی عیادت کے لیے گیا۔ موصوف کا شاداب چہرہ مرجھاچکا تھا اور موت کے تمام آثار نمایاں تھے۔ جب میں واپس آنے لگا تو موصوف نے نہایت مابو کی حرور ہے بیاں بات کا غم ضرور ہے نہایت مابو کی کے ساتھ جمھ سے کہا کہ جمھے مرنے کا کوئی غم نہیں مگر اس بات کا غم ضرور ہے نہایت مابو کی کے ساتھ جمھ سے کہا کہ جمھے مرنے کا کوئی غم نہیں مگر اس بات کا غم ضرور ہے نہایت مابو کی کے ساتھ جمھ سے کہا کہ جمھے مرنے کا کوئی غم نہیں مگر اس بات کا غم ضرور ہے نہایت مابو کی کے ساتھ جمھ سے کہا کہ جمھے مرنے کا کوئی غم نہیں مگر اس بات کا غم ضرور ہے نہایت مابو کی کے ساتھ جمھ سے کہا کہ جمھے مرنے کا کوئی غم نہیں مگر اس بات کا غم ضرور ہے نہایت مابو کی کے ساتھ جمھ سے کہا کہ جمھے مرنے کا کوئی غم نہیں مگر اس بات کا غم ضرور ہے

کہ میں اپنی موت کے بعد ایک جوان ہوی اور دو بچوں کو چھوڑ جاؤں گا۔ راقم ان کی اس ذہنی الجھن سے بے حد متاثر ہوا۔ اور شدت جذبات ہے بچھ کہدند سکا۔ موصوف کو سلام علیک کہا اور والیں چلا آیا۔ مرحوم سے یہ میری آخری ملاقات تھی۔

(چيځ جج)

مسٹرجسٹس سیدوصی الدین:

مسٹر سیدوصی الدین نیورہ خاندان کے چھٹے ہائی کورٹ کے جج ہوئے۔ موصوف ا یک درولیش صفت انسان خان بهادر سید ظهیر الدین کے پوتے اور خان بهادر سید بشیر الدین سابق بچے و ممبر جوائٹ پلک ہروی کمیشن کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی بیدائش ۲۴؍ ا پریل ۱۹۱۰ء کو نیورہ صلع پیٹنہ میں ہو گی۔ موصوف کی ابتدائی تعلیم پہلے گھریر ہو گی اور اس کے بعد کچھ عرصے تک اپنی لڑ کپن کے زمانے میں سینٹ جوزف کونونٹ پٹنہ میں بھی پڑھا۔ اسکول کی تعلیم رام موہن رائے سمیزی پٹنہ میں ہوئی۔ آئی۔اے اور بیاے کے امتحانات نیو کا لج اور پٹنہ کا لج سے پاس کیا۔ پٹنہ لاء کا لج سے بی۔ ایل کی ڈگری ماصل کی۔ مزید قانون کی تعلیم کے لیے لندن گئے اور ایک سال وہاں رہ کراپی قانون دانی میں اضافہ کیا۔ حکومت بہار نے ۱۶ر مارچ کے ۱۹۳۶ء کوانہیں منصف مقرر کیااور آپ نے اپنے کام کی ابتداء مظفر پور ے کی۔موصوف نے بہار کے مختلف اصلاع میں بحثیت منصف ادر صدر اعلیٰ اپنے فرائض کو نہایت ہی خوبی اور کامیابی ہے انجام دیااور ترقی کر کے ضلع جج ہوئے۔ ضلع جج کے فرائض کو بھی موصوف نے جولائی ۱۹۲۵ء تک نہایت بی کامیابی سے انجام دیاادر جولائی ۲۵ ہ میں پیئے ہائی کورٹ کے رجٹرار مقرر ہوئے۔ ۲۲راپریل ۱۹۷۸ء کو حکومت ہند نے صاحب موصوف کو پٹنہ ہائی کورٹ کا جج مقرر کیااور آپ ۱۲۴ اپریل ۱۹۷۳ء تک پٹنہ ہائی کورٹ کے جج رہے۔ مسلمان منصفوں میں آپ پہلے منصف ہیں جنہیں ہائی کورٹ کے جج ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پنشن پانے کے بعد موصوف جموں وتشمیر ہائی کورٹ کے ایڈ ہوک بج مقرر ہوئے اور اس عہدے پر ۲۲ راگت ۱۹۷۲ء سے ۲۲ راگت ۱۹۷۴ء تک کام کیا۔ صاحب موصوف کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہار گور نمنٹ نے انہیں حمر تھا پلک

انگوائری کمیشن کا واحد ممبر مقرر کیا۔ اس کے علاوہ انہیں ایک اور پلک انگوائری کمیشن کا وودو سرے جھوں کے ساتھ ممبر بنایا گیا۔ ہر یم کورٹ آف انڈیانے ذکیہ آفاق اسلامیہ کا کی سیوان کے معاملات کی تفتیش کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا اور آپ اس کے واحد ممبر مقرر ہوئے۔ پنش پانے کے بعد صاحب موصوف مختلف قوی اور ملی کا موں میں حصہ لیتے مقرر ہوئے۔ پنش پانے کے بعد صاحب موصوف مختلف قوی اور ملی کا موں میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ بہار جوڈیشیل آفیسرس ایسوی ایش نے موصوف کو تین سال تک مسلسل صدر منت کیا اور آپ بہار مسلم ایج کیشنل کا نفرنس بیٹنہ کے نائب صدر اور صدر رہ چکے ہیں موصوف سان کلیان سمیٹی بیٹنہ کے نائب صدر اور بیٹیم خانہ انجمن خادم الاسلام کے صدر ہیں۔ ان اداروں کے علاوہ صاحب موصوف اور بیٹل کالج کی تجلس انتظامیہ کے ممبر ہیں اور ہسلم فنڈ ٹرسٹ و مسلم ایج کیشنل اینڈ ویلفیر سوسائٹ ہے بھی آپ کا گہرا تعلق ہے۔ آپ کا جن اداروں سے تعلق رہا نہیں اپنی قابلیت اور اعلی رہ نمائی سے کافی فائدہ پیچایا ہے۔

بحثیت حاکم عدالت مسٹر سید وصی الدین نے منھنی کے عہدے ہے لے کر ہائی کورٹ کی جی تک اپنے فراکفل منھبی کو نہایت محنت ایما نداری اور بے باکی ہے انجام دیا۔ انگریزوں کے دور حکومت میں اپنے کاموں کی عمدگی کی بدولت ممتاز رہے اور آزادی کے بعد بھی حکومت بہار نے ان کی قد روانی میں کوئی کر اٹھانہ رکھی اور صاحب موصوف اپنی بعد بھی حکومت بہار نے ان کی قد روانی میں کوئی کر اٹھانہ رکھی اور صاحب موصوف اپنی بہترین کار کردگی کی بنا پر روز افزوں ترتی کرتے رہے۔ بہار میں بعض موقعوں پر ایسا ہو تا آیا ہے کہ حاکم کو حکومت کے اشاروں پر چلنا پڑاہے مگر صاحب موصوف بھی بھی حکومت کے ہما کہ کو حکومت کے اشاروں پر چلنا پڑاہے مگر صاحب موصوف بھی بھی حکومت کے خیالات سے متاثر نہ ہوئے اور اپنے فیصلوں میں ایسی کوئی قانونی کمزوری نہ دکھائی جس سے عوام الناس ان پر شبہہ کی نظر ڈال سکیس۔ آپ کے تمام فیصلے ایما نداری اور قانون کی برتری پر عوام الناس ان پر شبہہ کی نظر ڈال سکیس۔ آپ کے تمام فیصلے ایما نداری اور قرار رکھا۔ یہ آپ مبنی ہوا کرتے تھے۔ اس طرح آپ نے نیورہ خاندان کی قدیم روایت کو بر قرار رکھا۔ یہ آپ کی بلند کرواری کا ایک بین ثبوت ہے۔

مسٹر سیدوسی الدین کے فیصلے اکثر دلیب ہواکرتے تھے۔ایک ممتاز سنہالی خاتون کی شادی بہار کے ایک ممتاز سنہالی خاتون کی شادی بہار کے ایک نامی آدیباسی لیڈر ہے ہوئی تھی۔ موصوفہ نے پارلیامنٹ کے لیے ایک آدیباسی حصہ لیااور کامیاب بھی ہو گیں۔ فیکست خوردہ امیدوار ایک آدیباسی حطفے ہے استخاب میں حصہ لیااور کامیاب بھی ہو گیں۔ فیکست خوردہ امیدوار نے بائی کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا کہ موصوفہ کی کامیابی کو کالعدم قرار دیاجائے کیونکہ وہ

آدیبائی نہیں ہیں اور میہ طقہ آدی ہاسیوں کے لیے مخصوص ہے۔ مقدمہ مسر سید وصی الدین کے اجلاس میں پیش ہوا اور جانبین سے وکلاء نے لمبی لمبی بحثیں کیں۔ مسر وصی الدین نے موصوفہ کی کامیابی کو ہر قرار رکھا اور اپنے فیصلے میں میہ تحریر فرمایا کہ موصوفہ کی شادی ایک آدی ہائی موصوفہ کی ساتھ ہوئی ہے، شادی ایک آدی ہائی فردسے تمام قدیم مخصوص آدی ہائی رسومات کے ساتھ ہوئی ہے، اس لیے بلاشیہ موصوفہ آدی ہائی ہیں اور اپنافیصلہ موصوفہ کے حق میں صادر کیا۔ آپ کا فیصلہ بہریم کورٹ نے بھی ہر قرار رکھا۔ اخباروں نے موصوف کے فیصلے کو نہایت ہی ایمیت اور دیا ہی موصوف کے فیصلے کو نہایت ہی ایمیت اور دیا ہی کیا۔

مسٹر سید و صی الدین کارنگ گورااور قد متوسط ہے۔ سر ان میں ذرا بھی غرور نہیں ہے۔ اور نہایت ہی بنس کھے اور مخلص انسان ہیں۔ ہر کی سے چاہ وہ بر ہویا چھوٹا نہایت خندہ پیشانی سے ملتے ہیں۔ اعلیٰ ظرفی اور ایٹار کا یہ عالم ہے کہ آپ ہر شادی بیاواور دیگر تقریبات میں جہاں کہیں بھی مدعو کیے جاتے ہیں نہایت ہی شوق اور پابندی سے شرکت کرتے ہیں۔ اپنے والدین کے اکلوتے لاکے ہونے کی وجہ سے موصوف کی پرورش نہایت ہی نازو نغم میں اپنی اسکول جانے کے موصوف کے والد صاحب نے ایک شؤآپ کے لیے خریدر کھا تھا جس پر سوار ہو کر اسکول جاتے گاند ھی میدان اور دیگر مقابات پر بھی اپنی تفریخ کے لیے خریدر کھا ای شؤ سے جایا کرتے تھے۔ اسکول کی تعلیم کے دوران آپ شیر وائی، پانجامہ اور ترکی ٹوپی بہنا کرتے جواس زمانے میں مسلمان لڑکوں کا عام لباس تھا۔ بعد میں اس لباس کو ترک کر کے پہنا کرتے جواس زمانے میں مسلمان لڑکوں کا عام لباس تھا۔ بعد میں اس لباس کو ترک کر کے بہنا کرتے ہیں۔ موصوف نے اپ پہنا کرتے ہیں۔ موصوف نے اپ پر طاقے میں ہر دل عزیز ہیں۔

مسٹر سیدوصی الدین کی شادی اپنے ہی خاندان میں ہوئی ہے۔ موصوف کی اہلیہ خان بہادر سید تصیر الدین مرحوم، سابق وزیر مالیات بھوپال اسٹیٹ کی پوتی اور مسٹر سیدر ضی الدین مرحوم ہیر سٹر وسب نج کی صاحبزاؤی ہیں۔ موصوفہ ایک نہایت ہی منکسر المزان اور خلیق خاتون ہیں۔ موصوفہ ایک نہایت ہی منکسر المزان اور خلیق خاتون ہیں۔ غذہ بی مزان بایا ہے اور غرباء و مساکین کی مدو فراخ دلی کے ساتھ کرتی ہیں۔ آپ کے بطن سے ایک صاحبزادی بیدا ہو تیں جن کی شادی ڈاکٹر سید جمال اشرف۔ سے

ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف اپنے پیٹے میں نہایت کامیاب ہیں اور اچھی شہرت رکھتے ہیں۔ سیدوصی الدین کی اہلیہ راقم کا بڑا حترام کرتی ہیں اور میں بھی ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ چند سال ہوئے موصوفہ نے جج کیااور مدینہ منورہ کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔

ججی سے پنشن پانے کے بعد مسٹر سید و صی الدین نے بچے بیت اللہ کیا اور مدینہ منورہ کی زیارت سے سر فراز ہوئے۔ آج کل اپنے شاندار مکان واقع بنک روڈ میں مقیم ہیں۔ موصوف اپنے او قات کو اللہ تعالی کی عبادت وریاضت اور کتب بنی میں صرف کرتے ہیں۔ خلق خدا کی خدمت کو اپنے لیے نجات کا سبب سمجھتے ہیں اور مشکل و قتوں میں ہر کس ونا کس کی مدو کرنے میں کوئی در لیخ نہیں کرتے۔ اللہ تعالی موصوف کو عرصہ دراز تک صحت اور خوشی کے ساتھ خدمت خلق کے لیے زندہ رکھے۔ جوانی کے زمانے میں راقم کے وادیبال فوشی کے ساتھ خدمت خلق کے لیے زندہ رکھے۔ جوانی کے زمانے میں راقم کے وادیبال اور نائیبال ملاکر تقریباً تمیں بھائی تھے۔ لے دے کر اب راقم کے صرف سات بھائی رہ گئے۔ ہیں۔ اللہ ان کو خوشحال و آبادر کھے۔

مسٹر وصی الدین کو بیار و محبت ہے سب لوگ "وصو" کہتے ہیں اور خاص و عام میں ای نام ہے یاد کیے جاتے ہیں۔ موصوف جب جمول و تشمیر ہائی کورٹ کے نتج مقرر ہوئے تو مسٹر سید حیدر امام صاحب ہیر سٹر نے ان کے اعزاز میں چیلیس ہو ٹی میں ایک ڈنر دیا جس میں تقریباً ایک سو مہمان شریک ہوئے: ڈنر کے خاتے پر بھائی سید حیدر امام صاحب نے اپنی تقریباً ایک سو مہمان شریک ہوئے: ڈنر کے خاتے پر بھائی سید حیدر امام صاحب نے اپنی تقریبے میں موصوف کو "وصو" ہی کہہ کر مخاطب کیا۔ اس کے بعد جن لوگوں نے بھی تقریبے کی موصوف کا میہ بیارانام تمام لوگوں میں کہتا معروف کو "وصو" ہی کہا۔ اس سے بیتہ چلاہے کہ موصوف کا میہ بیارانام تمام لوگوں میں کتا معروف و مشہور ہے۔ اللہ تعالی انہیں ان کے اس بیارے نام کے ساتھ عرصہ دراز تک تمام لوگوں میں محبوب رکھے۔

تم سلامت رہو بزار برس ہر برس کے ہوں دن پچاس ہزار

## حرف آخر

اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے و نیامیں بہت ہے پیمبروں کو بھیجا گر پیغیر
آخرالزمال حضرت محمد مصطفیٰ علیہ نے تو حیداور انسان کامل کاجو تصور پیش فر ہایاوہ کسی اور
غذیب میں موجود نہیں ہے۔اللہ کاشکر ہے کہ اس نے مجھے ایک ایسے خاندان میں پیدا کیا
جس کا غذیب اسلام تھااور جس کے افراد ہے اور کیے مسلمان تھے۔ میں نے ہوش سنبیا لیے
بی این بزرگوں سے سچائی، ایما نداری، اخوت، مساوات، ہدروی، رواداری، بردباری اور
چیم پوش کے علمی اسباق پڑھے تھے۔ میرے والد محترم نے میری ایسی غربی تربیت کی تھی
کہ غذیب اسلام میرے دل و دماغ میں مر شم ہوگیا۔والد محترم نجھے قرآن کے احکام پر برابر
قائم رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔اور میں نے اللہ کے فضل سے زندگی بھرا دکام اللی پر فابت
قدم رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔اور میں نے اللہ کے فضل سے زندگی بھرا دکام اللی پر فابت
قدم رہنے کی کوشش کی۔اقبال نے خوب کہا ہے:

گرچه می خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن

برخلاف دیگر نداہب کے اسلام نے خالق و مخلوق اور رسول وامت رسول کے درمیان ایک نہایت ہی متوازن تعلق قائم رکھا ہے جس کے نتیج میں رسول عظی نہایت ہی اعلیٰ مقام رکھنے کے باوجود عبدیت کے حدود سے آگے نہیں بڑھ کتے۔ چنانچ مسلمان رسول سے بیاری محبت توکر تا ہے گراس کے ذہن میں ہمیشہ عقبلہ کا قور سُسُولُه کا تصور موجود رہتا ہے۔

بہار کی بیشتر آبادی غیر مسلموں کی ہے جو قر آنی احکام اور اسلام کی خوبیوں ہے بالکل ہی ناواقف ہیں اور مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ شرک وبدعت کی احت میں گر فآر ہے اور اپنی ناوا قفیت کی بنا پر اپنے اس غلط طرز عمل کو اسلام سمجھتا ہے۔ایے مسلمانوں کے طرز ممل کو اسلام سمجھتا ہے۔ایے مسلمانوں کے طرز ممل سملمانوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہی اصل اسلام ہے اور پھر انہیں اپنے اور مسلمانوں کے عقائد میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا۔ لہذا یہ لوگ اسلام کے اعلی

اصواوں سے نا آشنارہ جاتے ہیں۔ ظلمت کے اس دور میں مسلمانوں کابیہ فرض ہے کہ وہ پہلے خود اسلامی اصولوں پر مکمل طور سے عمل پیر اہوں اور پھر دانائی اور خلوص کے ساتھ اسلامی تعلیمات خصوصاً امن وامان، بھائی جارگی اور برابری کی تعلیمات کو ہر غیر مسلم کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ اسلام کواصلی شکل میں دیکھ کراس کی طرف راغب ہو۔

بہار کے ہندوؤں میں ایک بڑا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو "پس ماندہ"یا" ہریجن "کے جاتے ہیں۔اس جدیداور ترقی یافتہ دور میں بھی اکثر بر ہمن ان ہر یجنوں کے سامیہ ہے نجس ہو جاتے ہیں اور ہندو ساج میں ان کا کوئی مقام نہیں۔ بھلا ہو گاندھی جی کا جنہوں نے ان " کچیزے درگ" کے لوگوں کی حالت کوسد ھارنے اور انہیں ہندو ساج میں بہتر جگہ د لانے کی کو شش کی۔ مگر آج تک ان لوگوں کو ہند و ساج نے وہ در جہ نہ دیا جو گائد تھی جی ان کے لیے عا ہے تھے۔ چنانچہ سے اپس ماندہ طبقہ اب تک اچھوت ہی رہااور ہمیشہ ظلم و ناانصافی کا شکار رہا۔ اد نجی ذات والول نے انہیں اپنے سے پورے طور پر الگ ر کھا ہے۔اس بد نصیب طبقے کے لوگ او نجی ذات والوں کے ساتھ نہ عبادت کر سکتے ہیں نہ زندگی گزار سکتے ہیں نہ کھالی سکتے ہیں اور شادی بیاہ کا تصور توا بیک ناممکن چیز ہے ،اس دور میں او نجی ذات والوں کے جو مظالم " هر يجنول" پر و قنآ فو قنا هو تے رہتے ہيں ان کی داستانيں اخبارات ميں چھپتی رہتی ہيں اور پيہ نہایت ہی شر مناک بات ہے۔اونچی ذات والوں کے اس ناروااور تشدد آمیز عمل سے ساجی اتحاد اور قوی سیجیتی کو سخت نقصان پینجتا ہے اور سے بہار کی سیاست کی نااہلیت کا ایک بین ثبوت ہے۔اسلام ہی وہ ند بہب ہے جس میں رنگ و نسل ، ذات بات یا کسی اور بنیاد پر تفریق کی کوئی گنجائش نہیں ۔اسلام کی ان بی خوبیوں کو دیکھ کریس ماندہ طبقوں کے افراد اکثر مقامات پر مشرف بداسلام ہوئے اور وہ اس طرح تمام قدیم ساجی بند شوں سے نجات پاکر مساوات، اخوت اور سکون کی زندگی بسر کررہے ہیں۔اسلام ہی اس بدنصیب طبقے کے لوگوں کو ذلت اور بہتی کی زندگی ہے نجات دلا سکتاہے۔

بہار کا خطہ زمانہ قدیم ہے روحانیت اور علم وعرفان کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں کے لوگ فطری طور پر امن پیند ہیں اور مہمان نوازی ان کا شیوہ رہا ہے۔ عرصہ دراز تک ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ بھائی جارگی کا رشتہ رہا۔ ہندوؤں کے ہر برے گاؤں میں

مسلمانول کے دوحیار گھر ضرور آباد تھے۔عام طورے ہندوان کے ساتھ بری شفقت ہے پیش آتے تھے اور مسلمانوں کو مجھی تنہائی کاخوف یاا قلیت کااحساس نبیں ہوا۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک رہے حتی کہ اکثر جگہوں میں مسلمانوں اور ان ہندوؤں کے مروے جن کے یہال میت کود فن کرنے کی رسم رائج ہے،ایک ہی قبر ستان میں دفن کیے جاتے تھے جس کی مثال پٹنہ کا پیر موہانی قبر ستان ہے۔ یہاں آج بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے مر دے وفن کیے جاتے ہیں۔ دوسر ی جنگ عظیم کے دوران اوراس کے بعد بہار میں مختلف تحریکیں وجود میں آئیں اور اپنے مغاد کی خاطر سیای اور نہ ہی رہنماؤں نے عوام کو غارت گری اور ہنگامہ خیزی پر اکساما۔ جنانچہ ۲ ۱۹۳۷ء میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے در میان زبر دست تصادم ہوئے جن میں بے شار بے گناہوں کا قبل ہوا۔ مختلف گاؤں کے مسلمان کثیر تعداد میں اپنے املاک اور آبائی مکان کو چھوڑ کریا تو شہر وں میں آباد ہو گئے یا ان علا قول میں چلے گئے جہال پاکستان قائم ہونے والا تھا۔ جب ملک کی تقشیم ہوئی اور پاکستان وجود میں آیا تو دہاں جانے والول کی تعداد میں مزیداضافہ ہوااور ہندوؤں کی مسلمانوں ہے منافرت بڑھ گئی۔اس مصیبت کے دور میں کسی ہندولیڈر نے نہ مسلمانوں کی دل جو ئی گی اور ندا نہیں بہار میں رہنے اور باعزت زندگی گزارنے پر آمادہ کیا۔ چنانچے بہار کے بے یار وید د گار مسلمانوں کی بھگدڑ کا بیہ سلسلہ سقوط مشر تی پاکستان تک جاری رہا۔ مسلم لیگ کی سیاست نے عام طورے بہار کے مسلمانوں کو بہت ہمت بنا کرا نہیں بخت نقصان پہنچایااور گھریار چھوڑ کر مشرقی پاکستان چلے جانے کی تر غیب دی۔ فسادات کے بعد مسلم لیگی رہنماؤں نے ان بے جاروں سے مختلف قشم کے وعدے کیے اور ان لو گوں کو کثیر تعداد میں مشرقی پاکستان روانہ کر دیا۔ان مظلوم اور بے خانماں مسلمانوں کو صرف اپنی جان بچانے کی قکر تھی۔ملک جھوڑ کر مشر تی پاکستان گئے اور کچھ عرصہ کے بعد انہیں لوگوں کے ہاتھوں جان گنوائی جنہیں یہ لوگ ا پنا محافظ اور ہمدرد سبجھتے تھے۔ آج بھی ہیہ مسلمان بنگلہ دلیش میں مصیبت کی زیر گی گزار رہے ہیں اور دنیا میں ذات کے ساتھ "بہاری" کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ان وعدوں کو بھول گئے تھے جواللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ کیے ہیں:

## مسلم استی سینه را از آرزو آباد دار بر زمال چیش نظر لاً یُخلِ**ث الْمِیْعَادُ** دار

۱۸۵۷ء کے بعد تقریباً سو\*\*اسال تک بینی جب تک که زمین داری کا خاتمه نه ہوا بہاری مسلمانوں کامعاشر ہ زمین دارانہ رہااوراس معاشر ہ کی جو کچھ خرابیاں ہوتی ہیں اس دور کے مسلمان زمین داروں میں بھی موجود تھیں۔ سب سے بڑی خرانی ہے تھی کہ ان زمین داروں نے اپنی اولا د کو جدید اور سائنسی تعلیم سے انگ رکھا۔ متوسط طبقہ کے کچھ ز مین دارول نے اپنے لڑکوں کوا چھی تعلیم دلا ٹی اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب بھی رہے۔ برخلاف اس کے بہار میں غیر مسلموں نے انگریزی دور کے آغازے بی اپنی اولا د کوجدید اور انكريزى تعليم دلائى اورجابجا اين اسكول اوركالج قائم كيد تعليم كى دور مي مسلمان غیر مسلمول ہے بیچھے رہ گئے۔ایک عرصہ کے بعد جب بہار کے مسلمانوں کو پیے احساس ہوا کہ بغیر جدید تعلیم کے وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو کتے تو انہوں نے اس طرف توجہ دیناشر وع کیا مگروفت بہت آ گے نکل چکا تھااور تعلیم کے میدان میں مسلمان غیر مسلموں سے پیچیے رہ گئے، اور آج مجمی جب کہ سائنس زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے مسلم نوجوان اس جانب کم ہی توجہ دیتے ہیں اور محنت ہے جی چراتے ہیں۔ ای و جہ سے عام طور پر مسلم طلباءامتخانات میں نمایاں کامیابی حاصل نہیں کرتے۔میرا ۳۵ سال کا تدریسی تجربہ ہے کہ مسلم طلباء ذہنی صلاحیت کے اعتبارے کسی ہے تم نہیں اور اگرییه طلباء محنت کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ اعلیٰ کامیابیاں حاصل نہ کر عکیں۔اس ناسازگار دور میں بھی جو مسلم طلبا محنت کرتے ہیں وہ یو نیور شی اور مقابلے کے امتحانوں میں امتیازی شان سے کامیاب ہوتے ہیں۔ باوجود مالی د شوار یوں کے بہت سے مسلم طلباءا بی محنت کی بدولت مر کزی اور صوبائی مقابلے کے امتخانات میں اچھی صلاحیتوں کا مظاہر و کر د ہے ہیں اور میہ قوم و ملت کے لیے باعث فخر ہے۔اب ہر مسلمان طالب علم کے دل میں آ گے بڑھنے کی تمناپیدا ہو چکی ہے اور زندگی کے مختلف تجربات کی بناپران کو پیراحساس ہو چکا ہے کہ کمی بھی اقلیت کے افراد کو اگر کامیابی ہے ہم کنار ہونا ہے تو اکثریت کے افراد کی بہ نسبت انہیں دو گئی محنت کرنی پڑے گی۔ آزادی ہے پہلے مسلمان نوجوانوں کوان کی اقلیت

کا کھاظ رکھتے ہوئے سرکاری ملاز متوں میں کائی مراعات حاصل تھیں جس کی وجہ ہے ان

کے سامنے ہیر وزگاری کا مسئلہ مم تھااور بہت حد تک وہ مالی کمزور ہوں اور معاشی الجنوں

ہے آزاد ہتے، لیکن اب سرکاری، پنیم سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی ٹوکر ہوں

میں ان کی مناسب نمایندگی نہ ہونے کی وجہ ہے مسلمان نوجوانوں کی ہے روزگاری میں
اضافہ ہوگیا ہے اور وہ مالی بد حالی میں مبتلا ہوگئے ہیں۔ ان پریٹانیوں کے باوجو دعام طور پر
مسلم نوجوان جرائم اور بد عنوانیوں ہے اپنے کوالگ رکھتے ہیں جب کہ غیر مسلم نوجوان جو
پونیورسٹیوں کی اور پی متوانیوں ہے اپنے کوالگ رکھتے ہیں جب کہ غیر مسلم نوجوان جو
پونیورسٹیوں کی اور پی گریاں رکھتے ہیں اور جن کا تعلق اعلیٰ خاندانوں ہے ہوتا ہے مختلف
مناسب رہنمائی حاصل ہوجائے تو یہ نوجوان ملک و ملت کے لیے نہایت ہی کار آنہ ہا ب
مناسب رہنمائی حاصل ہوجائے تو یہ نوجوان ملک و ملت کے لیے نہایت ہی کار آنہ ہا ب

بہارگاند ہی بی کاایک محبوب صوبہ تھا۔ آپ بہارے لوگوں کی بری عزت کرتے ہے ، کیو تکہ ان میں محنت، جائی ایمانداری، غلوص اور محبت کاجذبہ بدر جداتم موجود تھا۔ ان بی خویوں سے متاثر ہو کر گاند ہی بی نے اپنی سیای تحریک کا آغاز بہار بی سے کیااور کامیاب بی خویوں سے متاثر ہو کر گاند ہی بی نے اپنی سیای تحریک کا آغاز بہار بی زمین دارانہ نظام قائم تھا بھی رہے۔ اس کامیابی کی ایک بری وجہ سے تھی کہ اس وقت بہار میں زمین دارانہ نظام قائم تھا اور زمین داروں نے گاند ہی بی کی اس تحریک میں ان کی ہر طرح سے مدو کی۔ آزادی کے بعد بہار کا معاشر و بدلنے لگا۔ زمین داری کا خاتمہ کر دیا گیا جس سے عام طور پر لوگوں کو پھی فائد معاشر و بدلنے لگا۔ زمین داری کا خاتمہ کر دیا گیا جس سے عام طور پر لوگوں کو پھی فائد سے تو ہوئے مگر بہت می خرابیاں بھی رو نما ہو کیں۔ ہر زمین دارا پے علاقے میں ایک صاحب اختیار اور بااثر شخص ہو تا تھا اور امن وامان قائم رکھتا تھا۔ عوام اپنے مختلف معاملات میں اس سے مشورہ لیتے اور اس کی صلاح پر اپنے اختلافات کو دور کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح عوام بہت سے جھگڑے اور فسادات سے نئے جاتے تھے ، خصوصاً ذات پات کے تناز سے اور فسادات سے نئے جاتے تھے ، خصوصاً ذات پات کے تناز سے اور فسادات کی مر اٹھانے کا موقع نہ ملتا تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں نوکر شاہی طرز کی فرقہ پر سی کو مر اٹھانے کا موقع نہ ملتا تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں نوکر شاہی کی موصرت تھی۔ آزادی کے بعد اصولی طور پر اس طرز حکومت کو بدلا گیا مگر نوکر شاہی کی

اصلیت اپنی جگہ پر قائم رہی۔ سر کاری دکام کی تعداد میں بے حساب اضافہ کیا گیااور مختلف منلعوں کو تقسیم کر کے اضلاع کی تعداد بہت بڑھادی گئی۔ افراجات بڑھ گئے لیکن اس سے الب تک کوئی خاطر خواہ متجہ بر آمد نہ ہو سکااور لا قانونیت کو بھی ختم نہ کیا جاسکا۔ رشوت سانی، بدعنوانی، بے ایمانی اور چور بازاری میں روز بہ روزاضافہ ہی ہو تا گیا۔ آزادی کے بعد سے اب تک بہار کے ۵ اوزراء اعلیٰ ہوئے اوران میں سے دو تین وزراء نے اپنے المحور پر اس صوبہ کو ترتی ویے کی کوشش کی لیکن کی کوکوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس ناکای کی اس صوبہ کو ترتی ویے کی کوشش کی لیکن کی کوکوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس ناکای کی خاص وجہ سے کہ اب تک بہار کی صنعت، تجارت اور زراعت میں باہر والوں کا اثر قائم ہے اور یہ لوگ برابر مقامی لوگوں کے مفادات کے لیے رکاوٹ ہے رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان کی بدعنوانیوں کو جوام سے بور اپنے از برانے کے درائع ابلاغ پر بھی پورا قبضہ ہے۔ یہ لوگ اپنی خوامیوں کو جوام سے ان کی بدعنوانیوں پر پردہ پڑارہے اور بیہ لوگ اجر سے امیر تر ہو جائیں اور بہار کے عوام نی بریہ سے غریب ترہو ہے جائیں اور بہار کے عوام غریب سے غریب ترہو ہے جائمیں اور بہار کے عوام غریب سے غریب ترہو ہے جائیں اور بہار کے عوام غریب سے غریب ترہو ہے جائیں۔

 تعلیم و تذریس پر بھی بڑا برا اگر پڑا۔ حکومت نے طلباء کے لیے تعلیم کی بے شار سہولتیں مہیا کی بین گراسکولوں اور کالجوں بین ہر روز ہنگاہے ہوتے رہتے ہیں۔ اور طلباء کا قیمتی و قت تعلیم کے بجائے ہنگاموں میں صرف ہو تاہے، سیاست داں اور اسما تذہاہے مفاو کی خاطر طلباء کو استعال کرتے ہیں اور اان کی تعلیمی زندگی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس طرح وہ بروزگاروں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔ تعلیم کا معیار روز بروزگر تا ہی جارہا ہے۔ سردست اس انحطاط کی در عگی کی صورت نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ حکومت، اسما تذہ اور طلباء کیک سو ہو کر تعلیم و تذریس کی ترتی کی طرف متوجہ ہو جا تیں اور تعلیم کی بہتری کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کریں اور اس پر پورے خلوص سے عمل بیرا ہوں تاکہ بہتری کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کریں اور اس پر پورے خلوص سے عمل بیرا ہوں تاکہ بہتری کے اخلاق، محبت اور رواداری جیسی خوبیاں جو بہاری عوام میں موجود تقیس پھر پہلے و قتوں کے اخلاق، محبت اور رواداری جیسی خوبیاں جو بہاری عوام میں موجود تقیس پھر واپس آ جا تھیں۔

اس ترقی کے دوریش جب ہر چیز نہایت تیزی سے بدلتی جارہی ہے۔ بہاریس او پُی ذات کے ایسے بے شار افراد اب تک موجود ہیں جو نہایت فخر سے کہتے ہیں کہ سر مایہ داری، نابر ابری اور ذات بیات کی بند شیں بھارت بیں ہزاروں سال سے قائم ہیں اور انہیں کمی طور سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے دل در دانسانی سے ناآشنا ہیں اور یہ خود غرض مقصد ہتی سے سینکڑوں منزل دور ہیں۔ انہیں شاید وہ دافعات جو گزشتہ ستر سالوں میں مختلف ممالک سے سینکڑوں منزل دور ہیں۔ انہیں شاید وہ دافعات جو گزشتہ ستر سالوں میں مختلف ممالک میں رو نماہوئے ہیں یاد نہیں ہیں اور اگر یاد ہیں تو یہ لوگ ان سے کوئی سبق لینا نہیں جا ہے ہیں۔ باوجود بے شار دشواریوں اور گوناگوں رکاوٹوں کے ہندوستان میں "عہد نو" ظہور پذر ہو ہوں۔ باوجود بے شار دشواریوں اور گوناگوں رکاوٹوں کے ہندوستان میں "عہد نو" نظہور پذر ہو ہوگا اور ایک ایسے معاشر سے کو جنم دے گا جس میں نہ کوئی "شود در" ہوگا نہ کوئی " ہر نہیں" اور انسان اپنی زندگی آزادی، کامر انی اور خوش حالی سے بسر کرے گا۔ معاشر سے کے ہر فردگی قدراس کی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق ہوگی۔

ہے تکلین دہر کی زینت ہمیشہ نام نو مادر کلیتی رہی آبستن اقوام نو

بچھے یقین ہے کہ بہار کے عوام گاندھی جی کے ''مارگ'' پر چل کر ایک ایسانیا بہار تغمیر کریں گے جو گاندھی جی کے خوابوں کی تجی تعبیر ہو گااور جے دیکھ کر دنیار شک

کرے گی۔

عمر کی منزل تو جوں توں کٹ گئی مرسطے اب دیکھئے پیش آئیں کیا ن ن ن ک

## DAASTAN MERI

AN AUTOBIOGRAPHY

## BY DR. IQBAL HUSAIN

Former Principal, Patna College, Patna Former Member, Bihar Public Service Commission Former Director, Khuda Bakhsh Library, Patna

PATNA-800 004